## قاموس لفقي

جلدسوا

اُردوزبان میں مُرتب مونے والی فِقد اسلامی کی بیلی انسائیکلو بیڈیا، جس میں فقبی اِصطلاحات، حُروفِ بجی کی رتیب فِقع کا بحکا ہُتَب ضرورت اُحکام شربعیت کی مصالح اور معاندین اِسلام کے شہبات کے رُد پر روشنی ڈالی گئی ہے اور مذاہب اُربعہ کواُن کے اُل ماُفذ نے قل کیا گیاہے۔ نیز جدید مسائل اوراضول مباحث پڑھٹو جی توجُہ دی گئی ہے بہربات مشتند محالہ کے ساتھ دِل ویزا سلولے عالم ہجان

> تاليف مؤلاناخال سَيْفْ لايتلى رَحِمانى

زم زم بكافي كر

## 

|   | * |     |     | [H] | ÷ |
|---|---|-----|-----|-----|---|
|   | • | e e |     | -   |   |
|   |   |     | 3+1 |     |   |
|   |   |     |     |     |   |
| * |   |     |     | 4   |   |

# قاموس الفقائم

## جُلدِستَومٌ









تاليف مؤلانيا خالد سَيَفْ الاِتلام رَعِمانی

> نَاشِيرَ زمڪزمر بيڪشڪرنر نزدمقدس سُهُذِنارُندوبَازار الآلافِي

## بملعقوق بحق فالشر كفوظ هيئ

دوقا المؤسط الفق الله المحمد من المعند وطباعت باكستان مين مولا نامحمد فيق بن عبد المجيد في المنظم المنطق المناعث وطباعت باكستان مين مولا نامحمد فيق بن عبد المجيد في المنطق المنطقة ال

اس كتاب كاكوئى حصه بهى فتستخور بينا ينظيم كل اجازت كے بغير كى بھى ذريعے بشمول فوٹو كائى برقياتى ياميكائيكى ياكس اور ذريعے ہے نقل نہيں كيا جاسكتا۔

### مِلن ﴿ يَكِ دِّ لِيَرْبَعِ

- 2018342 في: 2018342 أليث لم غيرتا إن رأي رفون: 2018342
- # قدىي كتب خان، بالقابل آرام باغ كراجي
  - 🗯 صدیقی وسٹ السیارچوک کراجی ۔
    - 🕷 مکتبه رحمانیه اردوبازار لا بور
  - 🗱 كتب خاندرشيديه، راجه بازار راوليندى
    - 🕷 مكتبه رشيديد، سركي رود كوئنه
- # ادار و تاليفات اشر فيه بيرون بوبتر كيث نان
  - ۱۰ داراناشاعت، اردوباز ارکراچی

Books Also Available in :
\* United Kingdom

- AL-FAROOQ INTERNATIONAL © 68, Asfordby Street Leicester LE5-3OG
  - \* United States of America
    ISLAMIC BOOK CENTRE ##
    119-121 Halliwell Road, Bulton Bil 3NE
    - \* South Africa Madrasah Arabia Islamia (2) P.O. Box 9786

Azaadville 1750 South Africa E-mail: darululum@webmail.co.za

| قاموس الفق كر جلدسوم |  | كتاب كانام |
|----------------------|--|------------|
|----------------------|--|------------|

تاريخ اشاعت \_\_\_\_\_ اگست مينيو

اہتمام \_\_\_\_\_

لپوزگک \_\_\_\_\_

برورق \_\_\_\_\_

نظيع \_\_\_\_\_

اثر ـــــــ الصراح بيتا المتراح الفي

شاه زیب سینترنز دمقدس مسجد، اُردو بازار کراچی

(ن: 2760374-021

ىيى: 021-2725673

اى يىل: zamzam01@cyber.net.pk

ویب ما کت: http://www.zamzampub.com



## فهرست مضامين

| rı         | ت! حفزت مولا نامجر سالم قاسی                                                    | ى اوردىغى عظيم نى افادى خدم | • الله المنظون تأموس الفقه "ايك تاريخ سازهم   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>(*)</b> | (ستبر)                                                                          | ra                          | هَبات (ابت قدى)                               |
| וייו       | تغنا في تعريف                                                                   | ra                          | كب وشمن كے مقابلہ بسيائي جائز ہے؟             |
| r"I        | مدل سے مراد                                                                     | ra                          | ثبوت نسب                                      |
| 77         | ن توثیق کے اُصول                                                                | ra                          | ت نکارج محج میں جوت نب<br>ص                   |
| ۳۲         | ن احادیث بی <i>ن زیادت نقه کاهم</i><br>- احد                                    | , , ,                       | ثبوت نسب کی اثرطیں                            |
| ~r         | ابن ملاح گاتشیم                                                                 |                             | مطلقہ کے بچوں کا تھم                          |
| ~          | ⊃احنا <b>نسە ك</b> انقطە ئظر<br>• - •                                           | , -                         | 🔾 تكاح فاسد مين فبوت نسب                      |
| **         | توشیقی الفاظ میں مراتب دور جات                                                  |                             | ز وطی بالعبد میں ثبوت نسب                     |
| <b>יקי</b> |                                                                                 | 72                          | ن باندی کے بچہ کا شوست نسب                    |
| ala,       | ور خت کی تی شن پھل داخل شاہوگا                                                  |                             | ن نسب ثابت <i>کرنے کے طریق</i> ے              |
| nlu.       | ) باغات اور مجلوں کی خربید و فروخت<br>آ                                         |                             | د نسپي کنني                                   |
| مام        | ت مچلوں کی خرید و فروخت کی صور تیں                                              | PA PA                       | ن بحيكاتعين                                   |
| 70         | ن بدو صلاح سے مراد                                                              | 19                          | مخين                                          |
| 78         | ي ميل صورت                                                                      | l re                        | <ul> <li>کاڑھے موزوں یرمع کی اجازت</li> </ul> |
| <b>~</b>   | ت دوسری صورت                                                                    | P4                          | ت تائيلون كے موزے كائكم                       |
| <b>*4</b>  | تىسرى مىورى<br>ئىقى                                                             | ava .                       | شکری (متن)                                    |
| <b>~4</b>  | ن چونگی صورت<br>در ده طرحه در در اکثر                                           |                             | ں پیتان اعضاء ستر میں ہے                      |
| or<br>or   | ی جوشر طیس مروج ہوجا تیں<br>در بیمان کے بعد ہو ہے۔ جارت فور                     | No.                         | ن پیتان کی دیت                                |
| ,<br>,p=   | ں پھلوں کی بچے میں مروج استثناء<br>ن نزاع کے اندیشہ کی دجہ ہے کب عقد فاسد ہوگا؟ |                             | (خاص شم کا کھانا)                             |
|            | ک خلاصۂ بحث<br>ک خلاصۂ بحث                                                      | -                           | ثعبان (اودبا)                                 |
| س          | ک معاصمة بهت<br>ت مجلوں میں حق شفعہ                                             |                             | چزاا در تیل کا ت <sup>ح</sup> م               |
|            | ی چون بین صفیه<br>در مجلول کی چوری                                              |                             | تعلب (لومزی)                                  |
| سا         | یہ پارس کی پیون<br>ن راہ گیرکا در خت کے پیمل کھا تا                             |                             | بھوٹا حلال ہے یا حرام؟                        |

|            | (i) (ii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ŧ             |                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Y</b><br>1 | · ·                                                        |
| 42         | تی (خاص عمر کے جانور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۵            |                                                            |
| 44         | ن مخلف جانور میں شی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۵۰           | ثم کے معنی اورا حکا مشرعیہ پراس کا اڑ                      |
| 14         | (K), <b>F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۵            | منی (شمن قبت اور دین)                                      |
| 44         | اگر' ثوب کی ومیت کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۵            | ن مجھے اور ٹمن میں تمیز                                    |
| MA         | (ئل) 📆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24            | مثلي اشياء                                                 |
| ĄΛ         | ن بیل کی قربانی اوراس کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۵            | ن شمن اور مي كورميان احكام من فرق                          |
| 'YA        | و پاکل جانور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . AC.         | ن لوث اور سکے                                              |
| 4A         | ا پیے جا نور کی قربانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۷            | د لوٹ کی شرمی حیثیت<br>ا                                   |
| AF         | (لېس) (لېس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۸            | ن دوا ہم فقبی تواعد                                        |
| AF         | (کرچی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۸            | ن اجم سوالات                                               |
| YA .       | (شوېرديده مورټ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۸            | ن نوٹ شمن ہیں یاسند؟                                       |
| YA.        | د شو برديده عورت كے تكاح كے احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4•            | ن نوشه شلی میں یا تشمی ؟                                   |
| 44         | ن شیر بیوی کے لئے خصوصی رعایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | וא            | ے مثلی اشیاء میں قدر کالحاظ                                |
| ۷٠         | (نوري) (پروري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77            | ت مثلی اشیاه میس عیب کی حلائی                              |
| ۷٠         | اسلام بین پردوی کی اجمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44            | ن بعض فعیم عبارتوں سے شبہ                                  |
|            | اسلام کی پروی کی ایسیات<br>ر پروی کے لئے حق شفعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70            | ٥٠٠١٥                                                      |
| 4+<br>41   | Caraca Ca | ٦٣            | ن نوٹوں کی قدر کے لئے معیار                                |
|            | جاری (بهتاموایانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۳ .          | ے خلقی واصطلاحی شن <i>کے احکا</i> م می <i>ں فر</i> ق<br>۔۔ |
| 41         | ن آبید جاری کی ایک خاص صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96            | ن مجماورا حکام<br>-                                        |
| <b>47</b>  | ن جارى يانى كائتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77            |                                                            |
| <b>4</b> 8 | والول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44            | ن فقاء اوراس كا حكام                                       |
| 40         | ت مسلمان جاموس کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44            | بنماز میں تو چید                                           |
| 2 <b>m</b> | <b>E</b> \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44            | مُثَالِي (آگے کے دانت)                                     |
| 44.        | احناف کے یہاں جعد کے لئے شہرجامع کی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44            | وانت توث جانور كي قرباني                                   |
| 24         | ن جامع مجد میں اعتکاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٧.           | وانتز ل كونقصان كاتاوان                                    |
| 25         | حَامِكِيب (بيت المال كادظيفه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74            | میویی (دوخداکے پرستار)                                     |
| 2 <b>r</b> | وظیفه کی سیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42            | ف بعض بشرك فرقے اوران كے احكام                             |

| ÷          |                                              | 4            |                         |                 |
|------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Ar         | ٥ يراث                                       | ۷۳           | (آفت ماوي)              | جائح            |
| A۳         | جدال (جحز)                                   | ۷۳           |                         | عثركاايك مسئلا  |
| ٨٣         | آدابوجي .                                    | 25           | (أصولِ فقدك ايك اصطلاح) | جائز            |
| ۸۳         | رَجَدُ اللهِ (جس جانور كانتفن كثابوا بو)     | ۷,۳          | (خاص فتم كازهم)         | جا كفه          |
| ۸۳         | جَدْعاء (ناك كناجانور)                       | - 40         |                         | اس زخم کی و بہت |
| Ar         | ایسے جانور کی قربانی                         | <b>4</b> 5   | (عضوتناسل كاكثابونا)    | بُب             |
| ۸۳         | جَدُه (دادى، تالى)                           | <b>4</b> \$  | ہ ہونے کی وجہ ہے تغریق  | عضوتناسل کٹے    |
| ٨٣         | 0 میراث کے احکام                             | 40           | (منائع بوجانا)          | <u>جار </u>     |
| ۸۳         | خلام (کوڑھ)                                  | 44           | والينقصان كأنتكم        | جالورے تکنیخ    |
| ۸۵         | ن مذام کی دجہ سے تع تکاح                     | 44           | (کی کی طافی)            | جُرُ            |
| ٨۵         | ن جذام کے شرق احکام                          | 24           | انی کی مختلف صورتیں     | عبادات ميں تا   |
| ۲A         | ن متعارض روا بحول مین تطبیق                  | 44           | (点)                     | عَيْن           |
| PA         | خَذَ عَ ﴿ جَوَانَ ﴾                          | 44           |                         | ن خير کا تھم    |
| <b>A</b> 2 | قربانی کامر                                  | 22           | (پیثانی)                | جُجْبَ ا        |
| 14         | براکت (آپیش)                                 | 44           | میں بیشانی کا تھم       | وضوبجده اورتيم  |
| A4         | جراد (پڑی)                                   | 22           | (食)                     | جير ه           |
| <b>^</b> 4 | نڈی کی صلت<br>                               | <b>4</b> A   | وعيت                    | ه منح ی شرو     |
| ۸۸         | جرح (علم مديث كي ايك اصطلاح).                | 44           | ز ہونے کی شرطیں         |                 |
| ۸۸         | ) الغاظ جرح كورجات                           |              | حدر برمع ضروری ہے؟      | •               |
| A9         | <ul> <li>کیا جرح میم کا اعتبارے؟</li> </ul>  | ۸•           | ti                      | ن عسل اور پڑ    |
| <b>^4</b>  | ے جس راوی پر جرح و تعدیل دولوں ہو<br>        | ۸٠           |                         | ن نواقض سم      |
| 4+         |                                              |              | ځ اور پی پرمنج میں فرق  | ٥ موذول پر      |
| 9+         | 0 اسلام کا تصور جرم                          | . 77         | (ایک مقام کانام)        | بخجفه           |
| 91         | 0 اسلام كا تصور سرا                          | To Allerando | کے میقات                | الل شام کے      |
| 41         | 0 اسلام میں سزا کے مقاصد                     |              | (واوا)                  | جُد (           |
| 91         | ○اسلام کے قانون جرم وسزا کی چند خصوصیات<br>• | Ar           |                         | ()ولايت         |
|            |                                              | +            |                         |                 |
|            |                                              |              |                         |                 |

| 1+4  |                            | 98    | مساوات                                    |
|------|----------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 1-0  | <b>گائ</b> ر               | 91"   | جرم کی مقدار کی رعایت                     |
| 1+1  | の後に対                       | 91"   | شبه كا فاكده                              |
| 1+4  | ن کمیل میں                 | 40    | انسانی پہلوکی رعایت                       |
| 1+4  | ولباب (قاب)                | 10    | ر جرائم اورسزاؤل کی قتمیں                 |
| 1-4  | يره كا يرده                | 10    | واحدود وقصاص اورتعزير ميسافرق             |
| 1+4  | طِلْدُ (كُورْتِ لِنَّانًا) | 44    | ن تحقیق جرم کے لئے طریق کار               |
| 1-4  | ٥ جسماني سزاؤل كي مصلحت    | 92    | بر موت کاور غلاف)                         |
| I+A  | ن کوژوں کی سزا کے اُصول    | 92    | جرموق پر شی                               |
| J+¶  | (پیشک) کیا                 | 94    | جرموق پرسے کے لئے شرطیں                   |
| 1+4  | ن دو مجدول کے درمیان       | 44 '  | ر یث (ایک فاص خم ک بام جمل)               |
| 1+4  | ن جلسه پیس دُناه           | 9.4   | 12                                        |
| H•   | 0 جلسة استراحت             | 9.4   | د مما ممت معنوى مطلوب بي ياصورى؟          |
| Ji•  | ن نشست کی کیفیت            | 99    | واجزاه كے متغرق احكام                     |
| 101  | جماروجمرات                 | 99    | اندازه من پدوفرونت)                       |
| 111  | ری جمار کے احکام           | 100   | 2%                                        |
| 111  | هاع (بم بسری)              | (00   | جزيه پراعتراض                             |
| IIP  | ن آواب                     | 1+1   | جزيه كفتهي واجتماعي احكام                 |
| Hr.  | ن خاص بدایات               | 1+1"  | جزيرة العرب                               |
| 1117 | J90                        | 1+1"  | جزيرة انعرب اورمشركين اجتمأعي احكام       |
| III  | 🔾 كيفيت وبيئت              | 1+1"  | وَعَالَمُ (مُم شده فض كو بهنجانے كا أجرت) |
| Ifé  | でくこう かんこう                  | 1+4"  | (Jest)                                    |
| IIA  | ن جماع سے متعلق احکام      | 1+1"  | لا جهاديش أجرت                            |
| 11.4 | جماعت                      | اماءا | د فقها والکید کی ایک خصوصی اصطلاح         |
| 117  | ر جماعت کی اہمیت<br>ا      | 1+Δ   | عَلِمَا لِهِ (غلاظت خور جانور )           |
| 114  | بماعت كاتخم                | 1•Δ   | ا بے جانور کا تھم                         |
|      | •                          | •     |                                           |
|      |                            |       | 1                                         |

| 1977         | رگن ا                              | 112   | ن نقل نمازکی جماحت             |
|--------------|------------------------------------|-------|--------------------------------|
| th.c.        | 0 احکام شرعیہ کے ٹاطب ہیں          | IIA   | ر جماعت می کمزے ہونے کی ترتیب  |
| المسالد      | ن دِحول بلس نبوت                   | IJΛ   | ن جماعت شروع ہونے کے بعدست     |
| 170          | ن جول سے تکاح                      | 119   | ن جماعت النيكامئله             |
| 1170         | ن جول کے ساتھ تماز                 | 180   | ن خواتمن کی جماعت              |
| P"H          | ن جوں کے چندفاص احکام              | 11**  | ن نماز کے بعد جماعت میں شرکت   |
| 184          | جابت                               | · iri |                                |
| 1174         | ن انزال کی وجہ سے عسل کا وجوب      | IPI   | ⊙ د چه تهمیه                   |
| IFA          | ن جاع کی دجہ ہے مسل کا وجوب        | IFF   |                                |
| : IPA        | ن نشف نيوب كي صورت مين عسل كا وجوب | IFF   | ن جعد کی فرطیت                 |
| 19**4        | نتها و كاختلاف                     | irr   | ن يوم جعد كى فغيلت             |
| 11-4         | ن جنابت ہے متعلق احکام             | 188   | در <b>ت</b><br>درت             |
| 11-4         | قماد                               | 171   | ن دوسری شرطین                  |
| 184          | طواف                               | ITT   | ن<br>ن ازن مام                 |
| <b> </b> 176 | مرقرآن                             | 11117 | ن بماعت                        |
| il"•         | حلاوت                              |       |                                |
| ir-          | مسجد بين داخل بونا                 | 11'0' | ١١٥م المسلمين كى شرط           |
| 140          | جهاع کے بعدوضو                     | 170   | د يهات بين نماز جعد كاستله     |
| · IM         | جازه<br>بخاره                      | 174   | ت معرب مراد                    |
| iri          | ن هل                               | 142   | ې چمه کې اوان <del>پا</del> نی |
| IFT          | ن جنازه أشمائے كآداب               | 11%   | ے جند کے وان عشس ا             |
| المالم       | ال مار جنازه<br>ال مار جنازه       | Irq   | ن جعد کے دن سفر                |
| line.        | ن غائبانهٔ نماز جنازه              | 19*** | ن متبولیت کی گھڑی              |
| iro          | نماز جنازه کے ارکان                | 1171  | الك شري ايك سازياده جعد        |
| 1170         | ن نماز جنازه کاطریقه               | ITT   | و جعمے بہلے اور بعد کی سنیں    |
| ነሮሃ          | رکایت                              | 1977  | ر جعدے متعلق چند ضروری مسائل   |
| المبادا      | (اورام على جنايت                   | IFF   | د يوم جعدكي چندخصوصيات         |
|              |                                    |       |                                |

| ואר  | د ٔ قانون جنگ کی تهذیب                  | IM  | نقفهٔ جنایات                                   |
|------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 141" | ر جهادالقدامي ودفاعي                    | 161 | ر زخماوراس کی دیرے                             |
| 145  | ر جہاد کے چند فعنمی احکام               | 101 | ر جنايت كي بعض صورتيں اور' شجاج''              |
| 141" | چې د کا تخکم                            | ior | ٠ (زنم كان) كان                                |
| 1415 | وارالحرب كامال                          | lar | ر جانور کے ڈرییہ نقصان                         |
| וארי | جن کی اجازت مغروری ہے                   | Iar | ر چانور پرتعدی                                 |
| ITI  | پسپائی اختیار کرنا                      | ior | ر آتش زنی کانقصان                              |
| IME  | امر کے تحت                              | 161 | د نقصان پہنچانے کی ایک خاص صورت' سعابی''<br>—— |
| 141" | جنگ سے پہلے دموت                        | ۱۵۴ | (أصول فته کی ایک خاص اصطلاح)                   |
| 140  | جن كالل جا تزخيين                       | 100 | احكام فقدش جنس كامغبوم                         |
| ۵۲۱  | R                                       | 100 | (پاک پی)                                       |
| ITA  | ن جمر کی صداور جمری نمازیں              | 100 | ( عبادات ومعاملات                              |
| ITA  | (ناوا تليت) (ناوا تليت)                 | iaa | د. جوأمورمعترين                                |
| 177  | ن احناف كيزويك جهل كے احكام             | rai | ن دين ومقيده                                   |
| ITT  | د جهل پاطل                              | 161 | د جؤن کی متنسیں                                |
| 144  | ر موقع اجتهّا ديس جهل                   | 104 | ن جون کے سب تفریق                              |
| 114  | ن دارالحرب مِن جبل                      | 164 | ن جنون کے متعلق نقد شافعی کے احکام             |
| 144  | د جهل کی چوشی حشم                       | IAA | جىين (زىرىمل بچە)                              |
| 172  | ن جہل کے متعلق ایک اُصول                | Pál | ر ثبوت إنب                                     |
| AFI  | ن شوافع كيزو يك جبل كاحكام              | PGI | ( ورافق                                        |
| AFI  | ن مهلی صورت                             | 109 | 🔾 وميت ووتف                                    |
| IYA  | د دومری صورت                            | 14+ | (القاط                                         |
| AFI  | ر تثیری صورت                            | 17+ | د مخسل دنماز                                   |
| AFI  | ر چوشمی صورت                            | 17+ | (فیرچی مودے)                                   |
| 179  | و جہل محمتر ہونے کے لئے دو بنیادی اُسول | ודו | اليموز ي رمنح                                  |
| IΔI  | <b>ماجت</b>                             | 141 | , १३                                           |
| 141  | د أصول فقدی اصطلاح میں                  | 141 | ر جهاد کا اسلامی تصور                          |
|      |                                         | •   |                                                |

| ر صلوة حاجت                     | 121  | ن دوطبقون كااشتناء          | IAM          |
|---------------------------------|------|-----------------------------|--------------|
| ( حاجأت اصليه                   | 128  | جن کومورت کی ما جت ندہو     | IAA          |
| و حاجات اصلیہ کے اسٹناء کی دلیل | 121  | کم عربج                     | IAA          |
| حارصه (زخم کی ایک فاص مورت)     | 124  | کیامت (پیچاگانا)            | IAA          |
| حارصه كا تاوان                  | 121  | ن روزه کی حالت میں          | FAI          |
| حاقن (پیشاب رو کنے والا)        | 121  | ٥ والسواحرام ميس            | PAL          |
| ایسے خض کی نماز                 | 121  | منجب (براث کا مطلاح)        | PAI          |
|                                 | 120  | ر جب فحتنان                 | IAZ          |
| احكام شرعيديس عثل كامقام        | 140  | و ججب حرمان                 | IAZ          |
| <b>(%)</b>                      | 120  | ن جمبر مان کے قامدے<br>     | IAA          |
| ر تیدکرنے کی شروعیت             | 124  | ن فیم پوتے کی میراث کا ستلہ | 144          |
| ن كن بنيادول برتيد كياجائي كا؟  | 124  | •                           | PAI          |
| ر زین کی دجہ سے تید             | 144  | رخ کارمیت                   | PAL          |
| ( مجوس (قيدي) كاحكام            | IZA  | ر في كى حكمت ومسلحت         | 19+          |
| (n <sub>i</sub> )               | 144  | اوقاعوني ا                  | 191          |
| فابعماد                         | 124  | 0يات                        | 197          |
| ن اجنی سے بردو کا فہوت          | 149  | O <sub>1</sub> v·····       | 192          |
| ر کیا چرو تھم تجاب میں وافل ہے؟ | fA+  | 57.3                        | 141"         |
| ر مشتنین کے دلائل               | IAI  | 0 9                         | 1912         |
| 0 حناف کے دلاکل                 | IAP  | 70.000                      | 190"         |
| ر موجودو حالات كا تقاضا         | IAP" | +                           | 194          |
| ( مجاب کے درجات                 | 145  |                             | . 171<br>192 |
| ، .<br>اجنبول سے پردہ           | IAM  |                             | IFA          |
| غیرمحرم دشته دارول سے بردہ      | IAM  | 054.00                      | API          |
| محرم دشته داروں سے بروہ         | IA!" |                             | 19.4         |
| شوبركاهم                        | ΙΑιζ | •                           | 199          |
|                                 | I    | 7                           |              |

| rim           | ر قئے سے تعلی وضوء کے احکام                  | 199           | ر حلق وقصر                            |
|---------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| rim           | د مدرشی کسی                                  | 199           | ( طواف <i>صدر</i>                     |
| rir           | د نیند کے متعلق فقہاء کی رائمیں              | ree           | د مج ک نتیں ۔                         |
| 710           | ن نیند کے متعلق ضروری احکام                  | <b> </b>      | 🤉 طواف لدوم                           |
| ria           | ے جنون و ہے ہوشی اور نشہ                     | ## t          | to.                                   |
| 710           | ن نماز ش قبغیه                               | <b>*</b> +1   | د آداب ع                              |
| 110           | تنبسم بخك اورقبتهه كافرق                     | r•1           | د عج سیح ہونے کی شرطیں                |
| rin           | ن مباشرت فاحشه                               | r-ı           | <b>ر ایمام</b>                        |
| MA            | ت مورتو ل کوچونا<br>م                        | <b>**</b> *   | ر ممنوعات ع<br>ن ممنوعات ع            |
| MZ            | ن شرمگاه کاساس                               | r• r          | ر في كي مجموع كيفيت                   |
| MA            | ( ، بعض فقهاء کے زو کیکنف وضوء کے عزیدا سباب | r. r-         | ころれしろいろ                               |
| riA           | آمك بيس م كي بوني چيز كاستعال                | <b>**</b> 1** | ن میت کی طرف ہے جج                    |
| riA           | ر، وضوالو شنخ كا شك بو                       | r-a           | ر فی ش خواتمن کے احکام                |
| MA            | O والريودرث كا حكام                          | r-a           | ن اگر فی فوت ہو جائے؟                 |
| <b>P14</b>    | خدود                                         | r+a           | خبتر                                  |
| PI4           | ۵ مدکی تعریف                                 | F0 Y          | و جرکے مقاصداورا سباب                 |
| <b>!</b> '!'• | ن حدود کے مشترک احکام                        | <b>**</b> 4   | و مني                                 |
| 1114          | 🔾 حقوق الشداور حقوق الناس ميس فرق            | r•X           | ن مج <i>ود کے تقر</i> فات             |
| rri           | 🔾 حدود شراخل                                 | r-A           | ن سفيد كب مجود موكا؟                  |
| rrr           | ن مجرم کی توب                                | r• q          | در رشداور سفا بهت میس فرق             |
| ***           | 🔾 مدودکون تا فذکرے؟                          | P1+           | الجراسود                              |
| rrr           | ت محدود كاحكم                                | 11+           | وضويا المراؤث جانا)                   |
| rrm           | ے محدود کی گواعی                             | ri•           | ر حقق وحكى                            |
| rrm           | 🤝 کیا صدود کفاره میں؟                        | rii           | ر سبیلین سے خروج نجاست                |
| rrr           | 🔾 حدود میں شریعت کی ایک خاص رعایت            | PII           | د خون اور قئے کے متعلق فقہا میں رائیں |
| rrm           | شبهات كي وجه سے حدود كامعاف ہوجانا           | rir           | ﴿ خُونَ سِينَقَفِ وَضُوهِ كَاحَكَامَ  |
|               |                                              | ,             |                                       |

| ۳۳۳         | ن ثرطین                                                    | rrr               | ر حدود، قصاص اور تعزیرات                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| TITO        | ن مرنی کے لئے مطلوبہوت                                     | rrr               | صدوداور تصاص کے احکام میں فرق                                     |
| rma         | مجرم سے متعلق شرطیں                                        | ۲۲۳               | ﴿ قَانُونِ حِدود کے فوائد                                         |
| TTO         | جس کے ساتھ جرم ہو،اس مے متعلق شرطیں                        | rrr               | مغرب كاب جااعتراض                                                 |
| rra         | مال ہے متعلق شرطیں                                         | 777               | الله يث                                                           |
| ۲۳۵         | مقام ربزنی سے متعلق شرطیں                                  | 774               | ر مديث کي ايميت                                                   |
| 700         | ٥ حرابد (ربزنی) ک سرا                                      | P#2               | ز مدیث کی جمیت                                                    |
| צייוז       | ن حرابه حقق الله على ہے                                    | 779               | د تعلیم کماب                                                      |
| HEA         | <ul> <li>کن صورتوں ش حراب کی سزامعاف ہوجاتی ہے؟</li> </ul> | 7771              | ز تعلیم حمت                                                       |
| 172         | 70                                                         | rrı               | ز احادیث بھی وق <del>ای</del> ں                                   |
| 172         | ن وام کے لئے امالیب                                        | ****              | ر مديث اور کماب الله                                              |
| MA          | ن حرام لذانه                                               | rrr               | ( جيت مديث - مديث کي روشن ش                                       |
| rrg         | ن حرام لغير و                                              | 722               | ر آ فارمحابه عليه                                                 |
| PPF         | UŽ                                                         | יוייזי            | د ایماری آمت                                                      |
| 4144        | حر بي معصوم المدين نيس                                     | rra               | د اقسام واصطلا حات مديث وكتب مديث                                 |
| ro.         | حر بي كامال مصور فين                                       | rra               | د مدیث، اصطلاح محدثین ش                                           |
| ra •        | حربیوں ہے اسلحہ کی فروخت                                   | 444               | ز اجادیث ک <sup>رنشی</sup> م، بهلیا ظ <sup>مح</sup> ت وقبولیت<br> |
| ro •        | حر في اور جرائم                                            | rr2               | د اتسام مدیث إختبارتعارض                                          |
| <b>*</b>    | حربی کے لئے صدقہ جائز نہیں                                 | PP2               | ر انقطاع سندکی وجه ہے ضعیف روایات                                 |
| <b>r</b> a• | حربی کواسلامی ملک بیس کتنے دنوں تیام کی اجازت ہوگی؟        | rpa               | ز وجوب <sup>طی</sup> ن<br>پر                                      |
| <b>r</b> 6+ |                                                            | rpa               | ر ضعیف احادیث کی تشمیں                                            |
| rai         | ٠ حرم بين اجراء قصاص                                       | PP4               | ۱ آنسام مدیث بلحا ظنسیت<br>علم سرینور ۳ سرید                      |
| roi         | ن چم <u>ک</u> ورفت                                         | */**<br>          | ک علم حدیث کی متغرق اصطلاحات<br>سرب                               |
| ror         | و در المعروب                                               | \$* ***<br>****** | د کتبوه یک کتمیں                                                  |
| ror         | ی حرم میں سرماد<br>○ جن جانوروں کا تل جائز ہے؟             | 1/1/1<br>         | ن اقسام مدیث باعتبار تعدادروات                                    |
| ror         | , •-                                                       | 1101              | ريزني) دريزني                                                     |
| 1401        | المراكم القط                                               | rrr               | ن تعریف                                                           |

|                     |                                               | le.         | •                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>11</b> 2         | اصطلاحي تعريف                                 | rar         | د کیاد پندرم ہے؟                         |
| 779                 | و حق کی تقسیم                                 | rar         | (ریش)                                    |
| <b>774</b>          | و ماحبوق كالمبارية في كالمين                  | tor         | ریشم کی گفتی مقدار مردوں کے لئے جاتز ہے؟ |
| rya                 | قابل اسقاط اورنا قابل اسقاط حقوق              | rom         | ر. ووسر مے فقیها مکی رائمیں              |
| <b>r</b> ∠•         | د سکن حقوق میں وراثت جاری ہوتی ہے؟            | 70°         | لیاس کےعلاوہ شب رکیٹم                    |
| 121                 | د مالي اورغير مالي حقوق                       | raa         | ( کوی کی منذمیر )                        |
| 121                 | 🔾 حقوتي مجروه اورغير مجروه                    | raa         | و احناف کا نقط نظر                       |
| <b>7</b> 2 <b>7</b> | د حق شخصی اورحق عینی                          | ran         | ر دوسر فقتها وكالمسلك                    |
| <b>7</b> 2.7        | د حق مینی اور می شخص کے احکام میں فرق         | 704         |                                          |
| rzr                 | د حق مینی کے عموی احکام                       | ran         | ( محكمة قضاءاورا خساب                    |
| **                  | د حن مینی اورحی انتفاع می <i>ن فر</i> ق       | ra_         | ر محكمه ً دفع مظالم اورا خنساب           |
| 120                 | د حقوق ارتفاق عيموى احكام                     | <b>10</b> 2 | د امربالمعروف                            |
| ·124                | ر. حقوق ارتفاق                                | 70A         | د نبی عن المنظر                          |
| 124                 | ٥٩٠٠                                          | 104         | ر جن أمورش كواى كے لئے دموی ضروری نیس    |
| <b>1</b> 22         | <i>উ. দৃ. చె</i> ు                            | 76 <b>9</b> | کشت (سادی)                               |
| 124                 | ن حق سیل                                      | 14.         | عضوتناسل كے دخول ہے متعلق احكام          |
| r_A                 | מציקונו                                       | 744         | ن اگر حشفه کنا موا بو؟                   |
| 74A                 | ر حق تعلَی                                    | ryr         | ( قصاص ودیت                              |
| <b>*</b> 4          | ار جوار                                       | 777         | کعانت (پورژ)                             |
| 749                 | ر حقوق کی خریدو فروخت کی مروجه صورتیں         | 745         | لا برورش کے حقداد                        |
| <b>124</b>          | ١٠١- حق تاليف واليجاد وحق طباعت               | ٦٩٢         | د حق پرورش کے لئے شرطیں                  |
| M                   | ٢٠٥-رجمرُ وْمَا مُول اور نَشَامًا تَ كَى نَصْ | 440         | د حق پرورش کی هدیت                       |
| <b>*</b> A **       | ٣٥-فضاك ت                                     | 777         | ت پرورش س جگدگی جائے؟                    |
| 7A.0"               | ظامة بحث<br>                                  | 777         | ( چند ضروری احکام                        |
| rae"                | کھے کی راہ سے دوا کا ایصال)                   | <b>FY</b> 2 |                                          |
| rar                 | د خروری احکام                                 | ryz         | لغوى معتى                                |

| حقنہ سے علاج                               | ተሉሮ           | ے اسلام کے نظامِ قانون کی روح               | rq.          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|
| حقنه ہے روز ہ کا فاسد ہو جاتا              | Ma            | مُلُومة (مثوره سے مالی تاوان کی تعیین)      | <b>r</b> 91  |
| حقیقت (أصول فقه کی ایک اصطلاح)             | MA            | طُفُ                                        | rgi          |
| حقيقت كى تتميس                             | 170           | د ام بارى تولى سے تم                        | rgr          |
| حقيقت لغوي                                 | MÁ            | ( صغات یاری ہے قتم                          | rar          |
| حقيقت عرفي                                 | <b>*</b> *A @ | ن فتم كى ايك خاص صورت                       | rgr          |
| حقيقت إصطلاحي                              | Ma            | ن حلف بين" انشاءالله"                       | ram          |
| حقیقت شرعی                                 | Ma .          | ن چندفتهی تواعد                             | rar          |
| ر حقیقت کے احکام                           | r^a           | فتم کی بنیا دالفاظ پر ہے                    | rgm          |
| د منى حقيق كوجموز نے كقرائن                | MA            | س کی نبیت معتبر ہے؟                         | <b>14</b> 1" |
| استعال اورعاوت                             | F A1          | عام میں خاص کی نیت و یائی معتبر ہے          | rgm          |
| خود کلام کا تقاف                           | MY            | خلی (دید)                                   | 497          |
| حياق ومباق                                 | ra y          | ن زيورات شن ذكوة                            | ram          |
| يتكلم كى كيفيت                             | MY            | جلي (الالالالالالالالالالالالالالالالالالال | 190-         |
| موقع ومحل                                  | PAY           | كياحضور الكاكم بعدى كاسم ياتى ہے؟           | 794          |
| ن حقیقت ومجاز کا اجتماع                    | 171           | (كدما)                                      | 144          |
| فَكُمُ (أمول نقدى ايك اصطلاح)              | MZ            | کدے کے اظام                                 | rey          |
| 46                                         | MZ            | (7:1)                                       | 794          |
| تحكوم فيه                                  | MZ            | كيوتر كاحكام                                | 794          |
| محكوم عليب                                 | MZ            |                                             | <b>144</b>   |
| تتم کی تعریف                               | MA            | يدريتنا حمل                                 | <b>797</b>   |
| بخم کی تعریف<br>بختم کی تعریف<br>بختم کینی | FA 9          | ن حاملہ کے لئے افطار                        | PAA          |
| حَكُم وضعی                                 | <b>19</b> +   | رختاء (مهندی)                               | <b>19</b> A  |
| سپب                                        | rà•           | مبندی لگانے کا تھم                          | 791          |
| شرط                                        | <b>19</b> •   | ،<br>مهندی کا خشاب                          | 791          |
| بانع                                       | <b>r</b> 9+   | رنتم نوٹ جانا)                              | ran          |
|                                            |               |                                             |              |

| <b>r•</b> A  | 🔾 جماع اور تلذذ                                        | r49          | د جنث کے لئے ارادہ ضروری نہیں                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>r-9</b>   | 🔾 اسلام کااعتدال وتوازن                                | F99          | د فعل يرترك كاجزوى ارتكاب                     |
| mı.          | 🔾 کچھ ہدایات نبوی ﷺ                                    | r99          | د کفاره                                       |
| P1+          | جيلب                                                   | <b>199</b>   | د کفاره کمپاواکي جائے؟                        |
| <b>1</b> "1• | لغوى واصطلاحي معتى                                     | P*++         | د متعدوا ساہ خداوندی کے ذریعیتم               |
| ۳۱•          | حيله كافجوت                                            | ۳۰۰          | الم       |
| *1*          | احناف پر ټاروا تنقيد                                   | P++          | حواله کی تعریف                                |
| PIP          | احناف كالحرزعمل                                        | ۳۰۰          | حواله کا ثبوت                                 |
| MIM          | ٠١ بن قيم کي تنتيدات پرايک نظر!                        | P***         | رُ اركان وشرا حَدَّ                           |
| MIL          | (Sel.)                                                 | Pel          | ر ضروری احکام                                 |
| ma           | تحمّى غذا — إنساني فطرت كا تقاضا                       | r•r          | ن حواله كب فتم موجاتا ہے؟                     |
| ria          | 🔾 چالورول کے ساتھ دسنِ سلوک                            | P+ P         | د كب مقروض برجوع كريما؟                       |
| MIA          | ي چاره کاانتظام                                        | <b>***</b> * | زجوع كرنے ہے متعلق شرطيں                      |
| 714          | 🔾 كام لينيغ مين اعتدال                                 | <b>7%</b> 7  | ٥ كس مال عة ين وصول كياجائي؟                  |
| 712          | 🔾 حلال أورحرام جالور                                   | P+P          | حیات                                          |
| MIA          | 🔾 جانور کی خرید و فروخت                                | P+P          | حيات سيمتعلق احكام                            |
| <b>1</b> 119 | 🔾 دومختلف جنس کے جانو روں کا اختلاط                    | P+P          | جنين ميں حيا ڪا آغاز                          |
| 1" 9         | <ul> <li>ان جالورون کی صلت وحرمت اور قربانی</li> </ul> | P**+(**      | <b>63</b>                                     |
| mmi          | فَاتِمُ (الْكِرُّي)                                    | 84.64        | ن کمے کمیم                                    |
| 271          | ن خاتم مبادک                                           | 9"0  "       | ن حیض کی مدت                                  |
| الالا        | غاتم مبارک کا کمشدگی                                   | P-0          | <ul> <li>حیض و نفاس کے مشترک احکام</li> </ul> |
| rtt          | 🔾 خوا تین کاانگوشی پیبننا                              | ۳۰۵          | C نمازوروزه                                   |
| mtr          | 🔾 انگوشمی سیننه کاشکم اوراس کاوزن                      | P** Y        | ر معجد میں تو قف اور اس سے مرور               |
| ٣٢٢          | 🔾 مس چيز کې انگوهمي هو؟                                | P-4          | ر طواف                                        |
| ۳۲۳          | 🤈 گلینه کیسا ہو؟                                       | F+4          | ر تلاوت قرآن                                  |
| ٣٢٣          | رَ كُسُ ہِا تھوا در انگی میں پہنی جائے؟                | P+2          | 🔾 قرآن مجيد چھونا اور اٹھا تا                 |

| محميدكس طرف دكما جائع؟                             | rrr          | ٠.<br>تان                                            | <b>rr</b> •    |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|
| اگرانگوشی پراسم البی کانتش ہواور بیت الخلا م جائے؟ | ۳۳۳          | ختنه بین مصلحت اورا ہمیت<br>ختنه بین مصلحت اورا ہمیت | rr•            |
| فاي                                                | ۳۳           | انبياءكرام اورختنه                                   | rr•            |
| آ زاد خص ہے خدمت لینا                              | ۳۲۳          | 🔾 رسول الله صلى الله عليه وسلم كاختنه 🔻 🌎            | rri            |
| خادم کےساتھ حسن سلوک                               | PM PM/PM     | O فتنه کا طریقه اور عمر 🔾 🔻                          | rri            |
| فاص                                                | ۳۳           | ٥ خننه کانتم                                         | mmh            |
| لغوى وا مسطلاحي معنى                               | P-Fr         | مورلون کا ختنه                                       | ۳۳۲            |
| نام کام کام کام کام کام کام کام کام کام ک          | Part Printer | ن د ووت فقنه                                         | 777            |
| ن خاص کا تھم                                       | rra          | ن فيرمخون كياحكام                                    | <b>L</b>       |
| فارخر ا                                            | PTY          |                                                      | ****           |
| قصدواراوه كالخلف درجات اورخا لمرسه مراد            | PYY          | ایک دری کیس) ۲                                       |                |
| ثواب وعذاب بیس کس درجه کااراده معتبر ہے؟           | PYY          | لفوي واصطلاحي معنى                                   | <b>Primite</b> |
| خال، خالبه (مامون اورخاله)                         | PPY          | خراج کی ایتداء 🔻                                     | ساساس          |
| نفقده مراث كاحكام                                  | 244          | کیافراج فیرمسلم کے ساتھ ظلم ہے؟                      | ساساس          |
| 2                                                  | PY2          | ۰۳ خراتی دمیش<br>-                                   | ייוייייי       |
| خبر کامعتبر ہونا                                   | P12          | 🔾 خراج کی دونشمیں                                    | tatala.        |
| ن معاطات                                           | 7772         | خرابی مقاسمه                                         | tatala.        |
| ٥٠٤١٦                                              | PTA          | خراج ونميفه                                          | ٣٣٢            |
| مستورالحال هخص كي خبر                              | T'TA         | ٥ څراج کامعرف                                        | rro            |
| جب شہادت ضروری ہے                                  | 1"1"9        | ~ ·                                                  | rra            |
| ن فجراورشها دت میں فرق                             | 7"79         | <b>V V V</b>                                         | rra            |
| څېر (برانی)                                        | 449          |                                                      | rra            |
| رسول التلصلي الله عليه وسلم كارو في تناول قرمانا   | rra          | را عماز وکتین کتاب کتاب                              | rra            |
| رونی کا بحثیت رزق احرّ ام                          | PF+          |                                                      | pro            |
| لبعض نامعتبرر واينتي                               | <b>rr</b> •  |                                                      | ٢٣٦            |
| آ نا شراب میں گوندھنا                              | rr           | ر جن جانور کے کان ش سوراخ ہو) ۲۳۹                    | PPY            |
|                                                    |              |                                                      |                |

| rer                   | خطاسے بعض احکام کامعانب ہوجانا   | ציייי       | ایے جانور کی قربانی       |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|
| rer                   | مخلف ابواب فقدمين خطا كااثر      | 772         | (ایک خاص کیزا)            |
|                       | ن نماز پی                        | PP2         | مردوں کے لئے بھی جائز     |
| -                     | الروزه يل                        | <b>rr</b> 2 | فسوف (مجمن)               |
| <b>\$</b> ***(***)*** | ंदेर्ग                           | PP4         | <i>نفو</i> ی معنی         |
| Part Part             | 032                              | 442         | مموف ادرخسوف              |
| ייוייין               | بالاق <u>م</u> ن                 | 772         | نما ذخسوف کی تکمیت        |
| ***                   | (معالمات ش                       | 774         | ( <del>( )</del>          |
| Amballa,              | 0 ئيت يى                         | PPA         | خثوع ہے مراد              |
| -                     | حقوق الناس ميس                   | ۳۳۸         | نماز میں خشوع کا تھم      |
| rra                   | أكلب                             | ۳۳۸         | أخيى (آفته)               |
| 776                   | امر بالمعروف ايك ابهم ذريعه      | ۳۳۸         | فعسی ہمراد                |
| 200                   | ن فطبه مجمعه كاوقت               | ۳۳۸         | فحسى كے احكام             |
| ٢٣٦                   | € مقدار                          | ۳۳۸         | ر نصی شو ہر سے تغریق کاحق |
| <b>177</b> 4          | ن منهاجن                         | 224         | د آخه کا تربانی           |
| TTZ                   | 0 داجات                          | PP4         | زهاب                      |
| PPA .                 | ن شتیں                           | PP9         | ىغوى مىغنى                |
| Pririq                | 🔾 کروہات                         | . PP9       | ن فغاب لگانے کا بھم       |
| PTTFQ                 | 🔾 خطبه کے درمیان تحیۃ المسجد     | 1774        | ن خشاب کارنگ              |
| PTTF                  | 🔾 سلام و کلام اور ذکر و تلاوت    | Print.      | ر استعال بہتر ہے یا ترک؟  |
| 70·                   | ي آداب                           | 1777        | د معمول نیوی 🕮            |
| ro1                   | ن فلے کے لئے نگلے کے بعد         | ***         | تُنْفِرُ وَاتِ (سِزِي)    |
| roi                   | ا گر نماز کے درمیان خطبہ شروع ہو | rrr         | د سزيول پي زکوة           |
| <b>r</b> åt           | نطبًه عيدين                      | PH/PHP      | (p)                       |
| rai                   | خطبه كاوتت                       | ۳۳۲         | اصطلاح فقهل               |
| rar                   | تحبيرتفريق ہے آغاز               | Prr         | نطأ پرمؤاخذه              |
|                       |                                  |             |                           |

| <b>1</b> "Y• | (مرکد)                                                 | ror          | مفاثين خطب                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳4.          | حضور فظفا كاسركه تناول فرمانا                          | rar          | ز، محسوف اوراستهقاه بین                                                                                        |
| ۳4•          | تشراب كوسركه بنانا                                     | rar          | نماز کسوف میں خطبہ کی حیثیت                                                                                    |
| <b>24</b>    | شراب کب سرکہ بن جاتی ہے؟                               | rar          | نماز استسقا میں خطبہ اور فقہا و کے نقاط نظر                                                                    |
| m.Ai         | شراب سے سرکہ بنے والے سیال برتن کا تھم                 | rar          | ن ظبات فج                                                                                                      |
| PH           | طلال                                                   | rar          | . وخلية تكاح                                                                                                   |
| PH           | کھانے کے بعد ظلال کرنا                                 | rar          | ن ختم قرآن مجيد بر                                                                                             |
| PTY          | ظلع                                                    | rar.         | ريام لاح)                                                                                                      |
| 771          | لغوى ادرا صطلاحي معنى                                  | ror          | پیغام پر پیغام دینے کی ممانعت                                                                                  |
| ٣٩٢          | ر. البوت                                               | rar          | ی ان پی ایک ایک در میان پیام<br>عدت کے درمیان پیام                                                             |
| 777          | ن شریعت کی نظر چی !                                    | ror          | مدت سارو چان چها<br>ن مخطو به کود کیمنے کی اجازت                                                               |
| MAL          | ن خلع کے الفاظ                                         | raa          | ت مربدوري بين بارت<br>رالزي كاييام دين والي كود يكنا                                                           |
| ۳۲۳          | د بدل خلع کی مقدار                                     | raa          | عظوبہ کو دیکھنے کے اُصول وآ داب                                                                                |
| سلاس         | دبراطع                                                 | raa          | نوبدوریے ہے، مول درب                                                                                           |
| MAIL         | بچہ کے حق پرورش کے وض خلع<br>ک                         | רפי          | یر موں مرید پر میں<br>نکارے پہلے خلوت                                                                          |
| mate         | حق سکنی کے وہن ضنع                                     | <b>794</b>   | القائل من المستقالية على المستقالية المستقالية المستقالية المستقالية المستقالية المستقالية المستقالية المستقال |
| יוציינ       | ن احکام اوریتانگی<br>در                                | •            | خفين (موزه)                                                                                                    |
| m.Ale.       | طلاق ہے <u>ا</u> لحق؟                                  | P34          | موزول برس کا مجوت                                                                                              |
| PYD          | لفظ <sup>فلع</sup> اورحقو ت سے براءت<br>               | Pa4          | حودوں پری ہوئے<br>د کس حتم کے موزے ہوں؟                                                                        |
| 240          | منفرق احكام                                            | P62          | و سس کے حورے ہوں؟<br>فوم اور تاکن کے موزے                                                                      |
| 240          | خلع میں قامنی اور تھم کے اختیارات<br>منتب میں میں نواز | roz          | •                                                                                                              |
| <b>1744</b>  | فقباء کے نقاط نظر                                      | F62          | موزوں میں بہت پھٹن شہو<br>دسمسے کا طریقہ                                                                       |
| 774          | ©احتاف کے دلاگل<br>بر مدیر س                           | roa<br>      |                                                                                                                |
| ۳۷۲          | ن امام الك كدولال                                      | P2A          | حنفیہ کے مسلک کی تعمیل<br>در مسوی                                                                              |
| <b>247</b>   | ) اجادیث                                               | 709          | ט של לא גבי                                                                                                    |
| <b>742</b>   | ( آثار محاب                                            | 209          | الدت کب ہے تار ہوگی؟<br>در منو سرق مقطع میں انداز اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                        |
| MAY          | فَلُوتِ ( يَكْ مِالُ وَتَهَالُ )                       | P69          | د مس كنواقض اور ضروري احكام                                                                                    |
| MAY          | غلوت بحكم محبت                                         | <b>177</b> * | ( حالت احرام میں موز بے                                                                                        |

| <b>F</b> ZZ  | خنثیٰ مشکل                | P79          | ( خلوت میحد؟                            |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>7</b> 22  | رها <i>ع</i>              | <b>279</b>   | C جب خلوت جماع کے تھم میں ہے؟           |
| <b>12</b> A  | ن ختنه اور خسل            | rz•          | 🔾 جب خلوت جماع کے تھم میں نہیں؟         |
| <b>7</b> 4A  | 0 دوبر ساحا               | 120          | ن فیرمرم کے ساتھ تنہا کی                |
| r2A          | صف کی تر تبیب             | 121          | خُلُونَ (زعفرانی عطر)                   |
| r2A          | کفن                       | P21          | مردوں کے لئے زعفرانی عطر کی ممانعت      |
| <b>የ</b> ሬለ  | ابرام                     | · PZI        | کپڑے اور جسم کا حکم                     |
| <b>72</b> A  | ريشم اورز ليورات          | 121          | فليط (ايكتم كامروب)                     |
| PZA          | فيرمحرم كے ساتھ خلوت      | <b>P</b> 21  | محلوط مشروب                             |
| <b>72</b> A  | بالمحرم ستر               | 121          | خصو (انگوری شراب)                       |
| <b>72</b> A  | مختزير (۱۲۶)              | P21          | شراب کی ممانعت اوراس پروهید             |
| 12A          | چرا اور جمونا             | 727          | ن فرکی هیقت                             |
| <b>74</b> 8  | خ يدوفرو دخت              | <b>727</b>   | ونني كامتدل                             |
| P2A          | سور کے پال                | P2P          | جمهور کا متدل                           |
| <b>FZ</b> 9  | زوان (کمانے کاچ پی مز)    | 42 F         | ت شراب کی سرا                           |
| 129          | خوان سے مراد              | 727          | بمنگ وغيرو كانشه                        |
| 124          | خوان برکھانا کھانا        | 121          | مزاجاری کرنے کی کیفیت                   |
| P24          | خُون (ملاة خوف)           | 720          | د مشراب ماز ہے رس فروخت کرنا            |
| P24          | حشور 🥌 اورصلاة خوف        | 740          | ر مخلف اركام                            |
| ۳۸•          | ن نمازخوف کا طریقه        | <b>720</b>   | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| PAI          | 🔾 متغرق اور ضروری مسائل   | <b>FZ4</b>   | ن فهار کا شرعی تقم                      |
| PAI          | خيار)                     | ۳۷۲          | د نمازش                                 |
| PAI          | لغوى اورا مسطلاحي معنى    | <b>172</b> 4 | ر کنن ش خمارادراس کی مقدار<br>. مس      |
| ۳۸۲          | ن خيار شرط                | 724          | ن وضوه میں خیار پر سطح                  |
| <b>የ</b> 'ለተ | ن متغرق ضروری احکام       | <b>722</b>   |                                         |
| ۳۸۳          | فروخت کرده سامان کی ملکیت | <b>7</b> 22  | خنثی ہے مراد                            |

| ۵۹۳            | اصطلاحي تعريف                                                                              | rar.          | 🔾 کن معاملات میں خیارشرط ہے؟                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>190</b>     | ن دارالاسلام اور دارالحرب                                                                  | r'Ar'         | ن خیارتعین اوراس کے احکام                                      |
| ۳۹۵            | امام الوحنيفه كي رائ                                                                       | ተለተ           | ن خياررويت                                                     |
| <b>1790</b>    | ماحبين كانقط ينظر                                                                          | ۳۸۵           | 🔾 متغرق اور ضروری احکام                                        |
| <b>1790</b>    | راقح قول                                                                                   | ۳۸۵           | ما مان کانموندد کیمنا                                          |
| 1797           | الم الوحنيفة كي رائع ب                                                                     | PAY           | نابيعا كي فريد و فروخت                                         |
| <b>1442</b> .  | وارانعبدیا دارالموادعه سے مراد                                                             | PAY           | ن تبارت بش ميب پوشي کي ممانعت                                  |
| 794            | مفراورحرب مين فرق                                                                          | <b>1784</b>   | 0 عيب عراد                                                     |
| 1792           | © مهدنیوی کے نگلام ہائے ملکت                                                               | ۳۸∠           | ن خیادیب کے لئے شرطیں                                          |
| <b>174A</b>    | ⊙دارالا <sup>م</sup> ن<br>معاد                                                             | MAA           | ن خارمیب کے حق کا استعال کس طرح کیا جائے؟                      |
| <b>24</b> 4    | وارکی تین قشمیں                                                                            | ۳۸۸           |                                                                |
| P99            | ن موجوده دور کے فیرمسلم اکثری مما لک<br>میرین میرین                                        | PAA           |                                                                |
| P799           | وارالاسلام کے احکام<br>در ال                                                               | 1789          | ن روون میں یبودون میں روان میں یا ہا ہے۔<br>در خیار میب کا تھم |
| 1799           | وادالحرب کے احکام                                                                          | P%4           | ن خيارند                                                       |
| [%)<br>[%+     | جرت كن لوگول پرواجب به؟<br>دارالحرب شن سود                                                 | ## <b>4</b> + | ن خيارچگس<br>ن خيارچکس                                         |
| (%) Y          | و دارا حرب سے احکام کے سلسلے میں بنیادی آصول<br>دارالحرب کے احکام کے سلسلے میں بنیادی آصول | <b>14.</b>    | ن خیاری اور متسیر<br>د کنیاری اور متسیر                        |
| M*In.          | وور رب الدي المام                                                                          | 1             |                                                                |
| <b>(</b> *• (* | ن موجوده دور کے غیر مسلم عما لک                                                            | 1"4+          |                                                                |
| <b>r</b> ″•∆   | دامعه ، داميه ، دامغه                                                                      | rqi           | المحل (محوزا)                                                  |
| r-6            | تعريفا تد                                                                                  | 1791          | محمورث کی برورش                                                |
| <b>۴-۵</b>     | (ر)غت                                                                                      | P91           | מאונוני ב                                                      |
| <b>ا</b> ر∞    | دباخت کےمعنی                                                                               | mai           | ن محوزے کا کوشت                                                |
| r*-à           | 0 د ہاخت کے ذریعہ یا ک                                                                     | rqr           | 🔾 محموزے کی زکو 🛪                                              |
| r-a            | بالتي كا يجزا                                                                              | Mah           | ن مال غنیمت میں مگوڑ ہے کا حصہ                                 |
| <b>/*•</b> ¥   | ٠ دوسرا نقطه نظر                                                                           | rar           | ٥ گدھے اختلاط                                                  |
| <b>/*+</b> Y   | ن فریقین کےولائلہ                                                                          | P41~          | ٠ جوڻااوردووه                                                  |
| r-L            | ن وباخت کے ذرائع                                                                           | P90           | Jb .                                                           |
| 14-7           | د با خت کی دوصورتیں                                                                        | m95           | لغوى معنى                                                      |

| מות                                   | فقنهاء كانقطه ينظر                                                             | 14.7                  | شوافع كالغظية نظر                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| ייווי                                 | حنفيه كالغظه نظر                                                               | P+4                   | د فی زمانه تا جران چرم کی د شواری کاحل                   |
| الرالر                                | ن الماكن عاء                                                                   | //•A                  | دَجًا جُه                                                |
| ۵۱۹                                   | هولا تا منوری کا چشم کشابیان                                                   | ſ <b>"•</b> Λ         | مرفى كانتكم                                              |
| ria                                   | ر کوت                                                                          | r*A                   | ننجا ست خورمرغی کا تحکم                                  |
| ma                                    | اسلام کا اہم ترین فریضہ                                                        | <b>6.4</b>            | وُغَان                                                   |
| רוא                                   | جہادے پہلے دعوت                                                                | ρ*Α                   | تمبا كولوشى                                              |
| ۲۲                                    | کھانے کی دعوت                                                                  | <b>6.4</b> √          | تمباكونوش كيحكم ميس الرعلم كالختواف                      |
| <b>1</b> 112                          | 🔾 مسلمان کی دعوت                                                               | <b>~•</b> ∧           | محریین سےولائل                                           |
| ML                                    | ر جس دعوت می <i>س منظر ہ</i> و                                                 | <b>~•</b> ∧           | فائنسین ایا حب سے د زئل                                  |
| 7714                                  | 🔾 فيرمسلمول کې دعوت                                                            | °+4                   | 🔾 روزه شِي تمب كونوشي                                    |
| Má                                    | ے مسلمان کی دموت کے متعلق ضروری ہدایت                                          | [ <b>*</b> +¶         | كفاره وا جب بونے كا مسئله                                |
| (***                                  | Us.                                                                            | / <b>*</b> • <b>q</b> | دِر ہم ، دینار                                           |
| (°°°                                  | لغوی معنی                                                                      | (Yo II)               | مقدار دمعياري تعين مين درجم وويناري اجميت                |
| (***                                  | اصطلاتی معثی                                                                   | P++P                  | ورہم کی مقدار                                            |
| f***                                  | مخلف تعريفين                                                                   | l <sup>or</sup> i•    | درېم ودينار کاوز ن فارو تې                               |
| (*)*•                                 | دعویٰ کارکن<br>نصحہ میں میں ا                                                  | (*I+                  | موجوده اوزان بین درجم ودینار کی مقدار                    |
| (r)+0                                 | ن دعویٰ تھے ہونے کی شرطیس<br>در مشخصہ سے مدینہ میں اور ا                       | (*I+                  | رنام                                                     |
| ואאן                                  | ما ئىپ مختص كے خلا ق وعوى<br>مىرى بىرى تىرى                                    | MI+                   | لغوى اورشرى معنى                                         |
| ۲۲۲                                   | ک بدگی اور مدگی علیه کالقیمان<br>تا میرین شده این کردند میرین از در مقارسیاتها |                       | اسلام بیش دُعاء کا نصور                                  |
| <i>(</i> ******                       | مدمی اور مدمی علیه کی شناخت کے سیسلے میں مختلف اقوال<br>روح ترا                | ויין                  | ن دُماه کے آواب                                          |
| 777                                   | را <b>ن ق</b> ول<br>- مدم صریب هاین                                            | וויין                 | ے میں بھی ہوئی<br>ح تماز میں وُعاء                       |
| المالمالم                             | ن دعوی صحیحه اور دعوی فاسده<br>در در ماریخا                                    | (1)                   | ت مارسی رہاں<br>قراءت کے درمیان دُ عاو                   |
| L. K. L.                              | ر وعویٰ کا حکم<br>عبد ایران شده و تاریخ                                        |                       | سر امت سے درسیان دعا و<br>( استجمدہ میں دُعاء            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | مدعی علیه کا خاموثی اختیار کرنا<br>در جدال ما روستی                            | ("1"                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |
| 1776                                  | ن دعویٰ کی سات قشمیں                                                           | ~ir                   | ن وو مجدول کے درمیان دُعاء<br>دیز در جریف عرف میں معرب ا |
| 6°16                                  |                                                                                |                       | د نماز میں غیر عربی زبان میں دُعاء<br>حدور میں میں میں   |
| ٢٢٦                                   | وف بجانے کا تھم                                                                | 799                   | ﴿ ثماز کے بعد دُعاء                                      |

|               | ایک قبریس کی مرد ہے                         | ٢٣٩         | (25)                                       |
|---------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| ٣٣٣           | د سمندر میں مدفین کاطریقه                   | rry         | دفاع ایک فطری حق                           |
| ٣٣٣           | ر مقام ترفین                                | rry         | مظلومول كي مدا فعت                         |
| ~~~           | مكانات يس تدفين                             | 1114        | د پرافعت کے شرق اُمول                      |
| la, buila.    | مالحين كے قبرستان                           | <b>ም</b> የሬ | بفذرمرورت طاقت كااستعال                    |
| WP.           | خاندان كےلوگ ايك جكه                        | ٣٢          | 🔿 مرا فعب کا تھم                           |
| باسلما        | شهداء كامدنن                                | PY4         | جان ومال ك <u>ي مدافعت</u>                 |
| [n]m[n        | نغش کودور دراز لے جاتا                      | CAN.        | عزت وآيروكي مدافعت                         |
| וישיר         | بوسید وقبر س دوسر بردے کی تدفین             | 1779        | 🔾 کیارا فعت کنندوپر ضان ہے؟                |
|               | مسلما نو س کے تبرستان میں فیرمسلم اور       | 644         | مدافعت میں پاکل اور بچدکائل                |
| ماحلما        | فيرسلم كقبرستان بس مسلمان كى تدفين          | <b>1779</b> | جا تور کا کل                               |
| rra           | ے بعد                                       | 644         | د. متغرق احکام                             |
| ۳۳۵           | مثى دالع كالمريقه                           | rra         | دانت كائے والے كادانت أوث جائے             |
| ۳۳۵           | تدفین کے بعد دعاء                           | 779         | جما نکنے دالے کی آگھ ہوٹ جائے              |
| ۳۳۵           | سوره بقره کی ابتدائی اورا نشآ می آیات پڑھنا | 144.0       | وفن                                        |
| ۳۲۵           |                                             | mr.         | انسانی تحریم کی رعایت                      |
| rra           | دلیل ہے مراد                                | •سابها      | تدفين ، فطرى اورشا ئسته طريقه              |
| rpa           | دليل كي دونتميس                             | اسام        | اسلامی طریقته تدفین پرشبه اوراس کا از الیه |
| צייוין        | ٠٠ تجمت                                     | اساس        | ن نعش قبرش کس طرح ا تاری جائے؟             |
| MEA           | (خون)                                       | استهم       | حنق نقله نظر                               |
| <b>/**</b> ** | 🔾 خون — پاک اور نا پاک                      | ا۳۳         | دوسرا نقطه ننظر                            |
| ۲۳۶           | دم غیرمسغو ت                                | 744         | به تدفین کی دُعاء                          |
| MLA           | شهداء كاخون                                 | 444         | د متغرق مبروری مسائل                       |
| FFY           | مجعل كاخون                                  | rrr         | قبر میں کتنے لوگ اُڑیں؟                    |
| (PPPM)        | 🔾 مقدارعضو                                  | PPP         | خوا تین کی قبریش اُ ترنے والے              |
| المهما        | (انو) انو)                                  | MAL         | مردوں کے لئے تھم                           |
| MAA           | آ نسوکا حکم                                 | rrr         | تعش قبلدؤخ كردى جائے                       |
|               |                                             | I           |                                            |

| ۳۳۵                        | 🔾 دين واجب بونے كاسباب                              | ٢٣٧                                     | دين (حون بها)                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| rr y                       | 🔾 دين پروشيقه اور ثبوت کی صورتيں                    | ۲۲۷                                     | ديت كي تعريف                                           |
| וייריא                     | دستاویز کی شرعی حیثیت                               | ٣٣٧                                     | دیت، آرش اور حکومت عدل کا فرق                          |
| ריני ץ                     | ٥ دين پر قضه سے پہلے تصرف                           | MF2                                     | د يت كاثبوت                                            |
| rrz                        | مد يون كودين كاما لك بنانا                          | MF2.                                    | ن دیت کب داجب ہوتی ہے                                  |
| <b>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~</b> | فقها وكااختلاف                                      | MT2                                     | 🔾 دیث واجب ہونے کی شرطیں                               |
| rr2                        | فميريد يون كودين كاما لك بينانا                     | ስሌ<br>ሊ                                 | 🔾 کن اشیاءے دیں اوا کی جائے                            |
| <b>ሶ</b> ኖረ                | ق سے میں کو میں | mma                                     | فتها وكااختلاف رائ                                     |
| MA                         | 🔾 دین ادا ندکرنے والوں کے ساجھ سلوک                 | وسس                                     | 🔾 مورتول کی دیت                                        |
| MA                         | مديون مغنس كأبحكم                                   | (r/pmg                                  | مورت کی دیت کم ہونے کی وجہ                             |
| MA                         | دين كي اوراكي اصطلاح                                | (************************************** | ن غیرمسلمول کی دیت                                     |
| erer q                     | وین کے خصوصی احکام                                  | PTT                                     | حنفیہ کی رائے                                          |
| rai                        |                                                     | PTP4                                    | دوسرا نغظه نظر                                         |
| rai                        | لحمى غذاءا يك ضرورت                                 | ("/"                                    | 🔾 دیت میں شدت اور تخفیف                                |
| r'a!                       | <i>3</i> ,553                                       | ויזייז                                  | 🔾 دیت کی ادا کیگی شرایل تعلق (عا فکسه) کا تعاون        |
| rai                        | ٥ طريقة ذع                                          | ויוייו                                  | عا قلہ کے تعاون کی مقررہ شرح                           |
| ୯ଜୀ                        | ذرمج اضطرارى                                        | ויזייז                                  | 🔾 اوا میکل کی مدت                                      |
| rai                        | ف <sub>ا</sub> رخ ا <b>مت</b> یاری                  | المالما                                 | <ul> <li>جن اعضاء کے کاشنے رکھل دیت داجب ہے</li> </ul> |
| rai                        | من جانورول مين ذع الفشل باوركن مين تو؟              | יייי                                    | <ul> <li>کی جسمانی منعست کا ضیاح</li> </ul>            |
| rar                        | ن ذبیحه پرانشاکا تام لیمنا                          | المرابات                                | ا گرجز وی نقصان پینچے؟                                 |
| rar                        | عمدانشميد جيموز د ب                                 | la,la,h                                 | 🔾 سراور چېر ہے کے زقم                                  |
| rst                        | سہوا میسوڑ دے                                       | [PE]PE                                  | 🔾 سرادر چیرے کے ماسوا وزخم                             |
| rer                        | ए । या ०                                            | بهمان                                   | 🔾 محومت کی تعیین کا طریقه                              |
| ror                        | وانت اورناخن ہے ذبح                                 | ~~~                                     |                                                        |
| ror                        | وحماروارآ كبر                                       | (4,6,6                                  | لغوى معنى                                              |
| ۳۵۳                        | ○مستخباب وممروبات                                   | ריריי                                   | اصطلاحي معتى                                           |
| rar                        | ذبح کے سلسلہ پیس اسلام کی اصلاحات                   | مس                                      | دین اور قرض میں فرق                                    |
|                            | ·                                                   | I                                       |                                                        |

| <b>174</b> + | 🔾 مردول کے خصوصی احکام                                                                            | rar         | ذائح كا قبله رُخ بهونا           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>14.4</b>  | چهاد                                                                                              | ror         | مرون کی طرف ہے ذرج               |
| <b>1</b> "Y+ |                                                                                                   | rar         | مردن الگ ہوجائے                  |
| ۰۴'۲۱        | خلافت                                                                                             | rom         | چڑا کپ نکالاجائے؟                |
| FY•          | حدود مل قضا                                                                                       | ror         | ن ذئ كياجاني والاجانوركيها مو؟   |
| וציין        | نگار کی بایت عورتوں کی کواہی                                                                      | rar.        | ف بیدنے متعلق شرطیں              |
| 1 7°41       | اگررا بزلوں کی ٹو لی ٹیس مورت بھی ہو؟                                                             | <b>76</b> 7 | حيات سراد                        |
| P'41         |                                                                                                   | 172°        | O وْرُخْ كُننده كے لئے شرطیں     |
| , P'41       | لغوي معنى                                                                                         | ror         | پچهاورنشهخوار کا ذبیحه<br>_      |
| ואיין        | فتبى اصطلاح                                                                                       | 700         | مشرکیین ومرتدین کا ذبیجه         |
| וציין        | کیا میں اور                                                   | <b>700</b>  | اہل کتاب ہے مراد                 |
| PYP          | ذمہ – آنسانی فخصیت کے لئے                                                                         | ros         | اہل کتاب کا ذیجے کب حلال ہے؟     |
| MAL          | یدائش کے ساتھ ہی ذمہ<br>پیدائش کے ساتھ ہی ذمہ                                                     | raa         | شواقع كانقطه نظر                 |
|              | ہیں تانے مالاس در<br>دمہ کب شم ہوتا ہے؟                                                           | roa         | مالکیہ کی دائے<br>س              |
| ָראר<br>ראר  | وندرب م بره سم.<br>فتها م کا نقط نظر                                                              | ras         | حنیہ کی رائے تو ک ہے             |
|              | حقی وہ کھے ہر<br>حنفیہ کی دائے                                                                    | ray         | جن کا ذبیحہ حلال ہے<br>۔         |
| 744          |                                                                                                   | ren.        | ن پیمفروری احکام<br>ا            |
| P'47'        |                                                                                                   | rey.        | لېم الله پژ <u>ے کاوات</u>       |
| 1,4 A.L.     | مردوں اور عور تو ں کے لئے سونا کا استعمال<br>میں جمیش                                             | רפיז        | بهم اللدكون پڙھيے؟               |
| l, Al.       | سونے کی انگوشمی<br>معاشد اس کر میں میں میں میں انتہامی کر میں | ray.        | اگرحرام جانورکوذن کیاجائے؟       |
| "וואייו      | نا بالغ لؤكون كوسونا ريبنا نا                                                                     | רפיז        | ذرع سے پہلے برق صدمات<br>مفد     |
| ٦            | سونا کا برتن<br>د د ۱۳                                                                            | יים         | ن مشینی و بیچه                   |
| ייוצייו      | سونے میے کھم اور ذریں تاریح کپڑے<br>د میں میں                                                     | 769         |                                  |
| hAh          | معحف قرآن برطلائی نقش                                                                             | Pan         | ما وکثیرے مراد                   |
| ٦٢٦          | برتنول پر سوسے کا پائی                                                                            | Pan :       | ذراع کی مقدار                    |
| l, Alm       | سونا برائے علاج                                                                                   | 769         | فقهاء کے اقوال                   |
| ۵۲۳          | راهب                                                                                              | <b>**</b>   | وُلُورَةً (مرنامة)               |
| MYA          | جنگ میں بھی قمل کی ممانعت                                                                         | //Y+        | مردوعورت بحقرائض كي عادلا نتقشيم |
|              |                                                                                                   | •           |                                  |

| اتكا         | عمده اور معمو لی کا فرق نہیں                   | ern        | اگرخودشریک جنگ یاشریک سازش ہو؟                    |
|--------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| <u>~21</u>   | رہن سے استفادہ                                 | 647        | (191)                                             |
| 72 r         | اموال ربوبير كي اثداز ويسيح بيدوفر وخست        | 440        | لغوي معني                                         |
| 64 r         | المرنفع بي متعين هو؟                           | פרים       | اصطلاح شرع بیں                                    |
| <b>14</b> 1  | رَبُعُت                                        | ۵۲۳        | ن سود کی حرمت                                     |
| <b>121</b>   | لغوي معتى<br>                                  | ۵۲۳        | ्टी<br>ट्रा                                       |
| <u>የ</u> ሬተ  | اصطلاحي تعريف                                  | ۵۲۹        | آيٰت                                              |
| <u>የ</u> ሬተ  | C طلاق رجعی<br>                                | <b>644</b> | ہے۔<br>اس ویٹ                                     |
| P2. F        | طلال مغلّطه<br>                                | <b>647</b> | صی به کی احتیاط                                   |
| 7 <u>2</u> Y | ۵ رجعت کا فبوت<br>در مدر مراها                 | ۳۹۸        | سودکی علب                                         |
| 72 m         | ن رجعت کاطریقه<br>به داهان                     | MAY        | مویں سے<br>جنس سے مراد                            |
| <u>የ</u> ሬም  | بہتر طریقہ<br>فعل کے ذریعید جعت                | MAY .      | قدرے مراد<br>قدرے مراد                            |
| 72 M         | ں سے در جیر بست<br>() دوسر سے فقہا ہ کی آ راہ  | MYA.       | مدر تفاضل<br>ریا تفاضل                            |
| <b>የ</b> ሬ የ | ی روسرے کہاں ہونا<br>ن رجعت مجمع ہونے کی شرطیس | MAY        | - •                                               |
| rza          | د مرجعت کی ہاہت اختلاف<br>مرسمت کی ہاہت اختلاف | MA         | ر ہانے۔<br>حنیے کا نقلہ تظر                       |
| r24          | عدت كذرنے كے متعلق اختلاف                      | MYA        | ستعیده تعظیمسر<br>چنس ادر قدری علسعه کیون؟        |
| r40          | رخم                                            | MAd        | ٠ ن دور فدر رمي عليه يون ١<br>حنا بله كا نقطه نظر |
| الله ع       | رجم پراجاع                                     | (° ) 4     | شمنا بنده العلام المسلك.<br>شوافع كا مسلك.        |
| <b>ኖ</b> ሬ ሃ | ن مس فتم كيزاني پررجم كياجائ                   |            | _                                                 |
| 124          | ن رجم كرنے كا لحريقت                           | PYN        | مالکید کا مسلک<br>بر سر لیا                       |
| M24          | وارالاسلام ميس بى رجم كى سراء                  | PYA        | مالکید کی دلیل<br>ده چن                           |
| 822          | ازمن                                           | PFA        | راخ قول<br>- • •                                  |
| <b>%</b> 24  | لغوى معنى                                      | ř∠•        | تجارتی مود                                        |
| rzz          | اصطلاحي معنى                                   | ا ۲۳       | وارالحرب میں سوو                                  |
| <b>14</b> 4  | د اطلاق کے اعتبارے جا دشمیں                    | الك"       | رو پییاور پیسر کی آبس می خرید و فروخت             |
| <b>7</b> 22  | اعلى درجه                                      | 124        | ایک شبه اوراس کا جواب<br>·                        |

| <b>የ</b> አ• | مغیہ سے مواد                                                      | 142        | ב בית לבניבה                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>የ</b> ሽ• | مغيدكوكب مال حوالدكيا جائے؟                                       | F2.2       | رخصت مجازی کی مبیلی قشم        |
| <b>የ</b> Ά• | (رشدے مراد                                                        | FZ.4       | دوسری خم                       |
| ľ'Al        | سغيه كقرفات                                                       | MZZ .      | ل احکام کے اعتبارے دخصت        |
| <b>የ</b> ሽ፤ | زغؤ ت                                                             | 744        | فتميس                          |
| r'A1        | الغوى معنى                                                        | · ***      | تركب رخصت بإحث كمناه           |
| MAI         | اصطلاح فقهض                                                       | MA         | فغل اورترك كاامتيار            |
| MI          | ن رخوت لینا حرام ہے                                               | FEA        | دخصت بإعمل خلاف ومستحب         |
| MAP         | ٥ د ثوت دين کاتم                                                  | FLA        | دفصت رجمل منخب                 |
| Mr          | قامنی کے لئے ہدیہ                                                 | FZA        | د دخصت وتخفیف کی سامت صور تی ب |
| MF          |                                                                   | rza        | اسقاط                          |
| M           | ر شااورا مختیار مین فرق<br>-                                      | MZA        | منتيص                          |
| M           | رضا کی حقیقت                                                      | REA.       | ايدال .                        |
| M           | رضائے افیر منعقد ہونے والے معاملات                                | 72A        | نقذي                           |
| MT          | 0 اظہار د شا کے ڈرائع<br>د .                                      | r/A        | Żt                             |
| Mr          | هل سے المبار رضامندی                                              | r/LA       | بر خیم                         |
| Mr          | اشاره سے دضا کا اظمہار                                            | rza        | تغيير                          |
| M           | تحریر مجمی اظهار کا ذریعیه<br>رسیم                                | ۳۷۸        | د دخست کےامہاب '               |
| MAF         | سكوت بحكم دضا                                                     | 564        | UF                             |
| MA M        | ر ضاعت                                                            | 174.4      | نفوی معنی                      |
| <b>የ</b> አየ | لقوى معنى                                                         | 172.¶      | ن رسول اور و کیل کا فرق        |
| <b>የ</b> አዮ | دخاعت جرمت نکاح کاسبب                                             | 124        | قاصد کے ذریعہ نکاح             |
| OVE         | ن دوده کی مقدار                                                   | PZ4        | قامدخودا ينا نكاح كرلي         |
| Ma<br>      | کب دود ہو کا معدے تک پہنچنا با حش <sup>و</sup> رمت ہے؟<br>علی ربھ | <b>629</b> | قامدكام ربتن                   |
| rae         | مخلوط دود های شخص<br>۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ س                                | <b>624</b> | رشد (شعوروآ گی)                |
| MAG.        | دومورتون كالخلوط دودمه                                            |            |                                |
| (A) O       | ( مرت د مفاحت                                                     | 749        | الجيت کے اعتبار ہے جا رادوار   |

|              | _ 1                                |                        |                                        |
|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| (*9*         | وفينه برعهداسلام كى علامت بو       | ዮጵካ                    | مدت رضاعت کے بعد دووج پلانا            |
| rar          | مملوكداراص كادفينه                 | ዮልጓ                    | اگرشو بردود ، ني لے؟                   |
| <b>19</b> 1  | دارالحرب بين دفينه دستياب بو       | ray.                   | ر رضاعت سے 7 ام ہونے والے دشتے         |
| سافيا        | معادِن پیش شمس کا مئله             | ray.                   | حرمت دضاعت سے متثنی رشتے               |
| rem          |                                    | MZ                     | حرمت کا ایک بنیادی قاعده               |
| (FR)**       | لغوي معنى                          | <b>የΆ</b> ፕ            | 🤾 رضاعت كاثبوت                         |
| ۳۹۳          | اسطلاح میں                         | <b>የ</b> ለለ            | اقرارادركوابان مصفوت كافرق             |
| (FE)         | رکن اورشر ملاکا فرق                | r'AA                   | ون                                     |
| India.       | <i>ڏئن</i> يماني                   | ľΆA                    | ن دفعه سے مراد                         |
| Lat.         | ركن يمانى كااحتلام                 | <b>የ</b> ላለ            | (كرون)                                 |
| rer          | يوسد ليتأ ورست فيس                 | r'AA                   | مرون کامتح                             |
| ludin.       | اشلام كالمريقه                     | 17/4 9                 | متع كالحراية.                          |
| lud'u.       | ركن يمانى اور جحراسود كورميان دعاء | <b>17A</b> ¶           | زفيي                                   |
| rer          | · 25                               | <b>17A 9</b>           | تحريف `                                |
| (F) (F)      | نغوی معن                           | PA4                    | رقنی کا تھم                            |
| <b>(19</b> ) | ا مسطلاحی معنی                     | [**] •                 | رثعن                                   |
| refr.        | ٥ رکوع کا طریقه                    | [*4 +                  | رقص کی حرمت                            |
| 790          | ركوع ش تطبيق                       | f*4+                   | مونیا و کارتعی ( حال دوجد )            |
| 710          | تذبح اوراس سےمراد                  | <b>*</b>   <b>4</b>  • | معنوى حال جائزتين                      |
| r96 °        | ن رکوع میں تعدیل                   | 1791                   | رقص کرنے والے کی گوائی                 |
| F90          | فتهام کا اختلاف رائے               | 1741                   |                                        |
| 1794         | ن رکوع کی تسییجات اوراس کی مقدار   | <b>[*9]</b>            | لغوى معنى                              |
| may.         | المام تنتی يار پڑھے                | 1991                   | حبحاثه يجونك كأنتكم                    |
| <b>(*9</b> 4 | رکوع کی حالت میں خلاوت قرآن        | rer                    | 767                                    |
| rey          | ن متغرق احکام                      | 797                    | رکازے مراد                             |
| rey.         | بينة كردكوع                        | rer                    | ⊙ دفینه کانگم                          |
| 794          | خواتمن کے لئے رکوع کا طریقہ        | 1444                   | دارالاسلام کی غیرمملوکدارامنی کا دفینہ |
|              | l                                  |                        |                                        |

| a•r         | 0 ايجاب وتعول كامينه                         | ren           | كوزه پشت كاحكم                                      |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>0+</b> 7 | ن فریقین کی طرف سے شرط                       | // <b>4</b> Y | ركوئ ميل جات بوئے فتح                               |
| 0+r         | 🔾 مال ربمن ہے متعلق شرط                      | 1792          | ركوع سے أشتے ہوئے كيا كمي؟                          |
| a•r         | ووسر بے کا مال رہن رکھنا                     | r92           | (SI) 31                                             |
| a•r         | <ul> <li>دین مربون سے متعنق شرطیں</li> </ul> | 1794          | نا پاک چیز کی را کھ                                 |
| 0.5         | رہن قابل شان حق کے لئے ہے                    | 794           | را کھے چیم                                          |
| ۵۰۳         | رہن سے حق وصول کرناممکن ہو                   | 179 <u>∠</u>  | <b>6</b>                                            |
| <b>5</b> •F | ن ربين تبندے لازم مولا؟                      | P92           | حغرت ابراميم الظيلا كي ياد كار                      |
| ۵•۴         | تبغنه کپ ورست ہے؟                            | r'sa          | (المام واوقات                                       |
| ۵۰۳         | ا بإماتين                                    | r4A           | وس ڈ والمجہ کی ری                                   |
| <b>6</b> +6 | تير م فض كے پاس مال مر بون                   | MAV           | ت سمياره، باره ذوالجه كى رى                         |
| · 6+6       | 0 رجن کے اطام                                | //4A          | ` حرود والحبري رمي                                  |
| a+r         | مال مرمون سے حق كاحصول                       | £*44          | تیره کی رمی کا دفت                                  |
| 4-4         | حفاظت کی ذرمدداری                            | <b>1744</b>   | ن ري كامسنون طريقه                                  |
| 2+0         | مال دبهن خفط افعانا                          | ۵۰۰           | 🔾 کچی ضروری اورا جم احکام                           |
| ۵۰۵         | اجاذت سے تلع اٹھائے کا مسئلہ                 | ۵۰۰           | تنگری بھیکنا ضروری ہے                               |
| P•4         | مال مرمون ش تفرف                             | ۵۰۰           | مخكريان الك الك ماري جائمين                         |
| P+9         | اگرسامان رہن ضائع ہونجائے؟                   | ۵۰۰           | عذر کی بناء پر نیابت                                |
| <b>△•</b> ∠ | مال مربون میں اضافہ ہوجائے                   | ۵۰۰           | سن رسیده اور حامله کی طرف سے دمی میں نیابت کی اجازت |
| ٥٠٧         | 🔾 فاسدر بهن اوراس کانتخم                     | ٥٠٠           | ری پیس تر تیب                                       |
| ٥٠٧         | را بن اور مرتبن کے درمیان اختلاف<br>         | 4+1           | اكررى فوت موجاع؟                                    |
| 0+4         | (رقی (توک)                                   | A+I           | Total Control                                       |
| <b>۵-</b> ∠ | كن جانورون كالمحوك بإك ہے؟                   | ۵+۱           | نفوی معنی                                           |
| ۵•۸         | انسان كالعاب                                 | <b>∆</b> •1   | اصطلاحى تتريف                                       |
| ۵۰۸         | سوتے ہوئے مخص کا لعاب                        | <b>4+</b> 1   | رئن كالثموت                                         |
|             | į                                            | ∆:+1          | د الكان                                             |
|             | 0000                                         | ۵+۱           | ر شرطیں                                             |
|             | ·                                            |               |                                                     |

|  |   | · |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   | • |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   | • |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  | • |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   | • |  |
|  |   |   |   |   |  |

## بيش لفظ "قاموس الفقه" ايك تاريخ ساز علمي اورديغ عظيم ني افادي خدمت!

#### هذا كتاب محمدكم الأصغر ، فكيف كان كتاب محمدكم الإكبر

اس جواب پررسول اللہ ﷺ نے غیر معمولی مسرت وخوشی ظاہر فر ماکر قانون اسلامی کے لئے وہ اجتہادی ، اور استنباطی وسعتیں مطا فرمادیں کہ ان کے بغیر کوئی قانون ، تہذیبی ، تمدنی اور ایجادی ندرتوں ، اور جدتوں پر مضمتل زبانوں کا ساتھ نہیں و سے سکتا۔

تدوین قانون بس کتاب وسنت کی عبارات ، اشارات ، دلالات اورا قتفا آت کولموظ رکور مجتدانداستنباط واستدلال کے در بعد قانونی دفعات کی تخریج کی بیا جازت ، انسانیت پر ، الله رب العزت کا بواسط کا فاتم الانبیا وسلی الله علیه وسلم وه ابدی احسان عظیم ہے کہ جو انسان کی تنوع اورار تقاء پندفطرت برفر مایا حمیا ہے جس نے قانون اسلامی کو ، تہذیبی ، تدنی ، معاشرتی ، معیشتی کا انفرادی ، اجتماعی اور بین الاقوای ارتباطی اُمور کے تمام دوائر حیات پرمحیط بنادیا ہے اور اسلام نے اپنے تمام قوانین ، خواہ عقائد وعبادات سے متعلق ہوں ، یا معاطلت وعقوبات سے متعلق ہوں یا انفرادیت واجماعیت ہے ، ان سب کامحوری نقط محت ، مرف اور مرف تو حیدر بانی کوقر اردیا ہے ، اس کے آغاز اسلام کے وقت کھ کے شرک ہیں انتہائی غلو کے ماحول ہیں جن تعالیٰ نے '' اِقد ا بساسہ و بھک الذی علق علق الانسان من عسلت '' کے ذر اید تو حیدر بانی کی اس مشاہر حقیقت پر پینی دلیل ہے ، نبی کریم الله کو آغاز بیام رسائی پر مامور فرمایا ، نیتجاً شرک ہیں انتہائی شدت والے مشرکین نے ''اجعل الآله او احدا '' کہ کرا زراہ جہالت اظہار تجب تو کیا ، کین الله درد کرنے کی جرائت شکر سکے۔

اسلام کی بے نہایت علمی وسعقوں کے اس عہد ابتدائی میں ،سنت رسول اللہ ہے، کتاب اللہ کی مراوات رہائی کے افہام وتغییم میں انہا کے افہام وتغییم میں انہا کے افہام وتغییم میں انہا کے افہام وتغییم نے بے شار مراحل ارتقاء طے کے ،وشمتان اسلام نے سنت رسول اللہ کے در بعد اس تغییری ارتقاء کو فیر معتبر بنا کر تھے لئے ، اپنے خود ساخت کلمات کا ذبہ کو، حدیث رسول بنا کر پھیلا نے میں ابٹی تمام فریب کا رانہ کوشوں کو بے در لینے استعمال کیا ، اس فت حقیم کی سرکو بی کے لئے تو فی البی ، با کمال ارباب اخلاص محد شین کرام رحم اللہ نے می دوایات معدیث کو ان فرافی موضوع روایات سے محتاز کرنے کی جا نب توجہ فرمائی ، جس کے لئے کتاب وسنت کی روثنی میں جرح و تعدیل کے وہ جیرت ناک أصول منفید فرمائے کہ اس میزان پر اب موضوع روایات کا صرکزی موضوع معدوم ہوگیا ہے ، محد شین کرام کی ان مسامی جیلے نے اس دوسرے دور میں ''فن حدیث' کو الل علم کی تمام ترقوجہات کا مرکزی موضوع بنادیا ، جس کے نتیج میں علم حدیث کی بین مرافی انواع کی تدوین سے ، وہ ایک متنوفی علیم میں نہائی مقام رفعت پر پہنے تھی۔

کتاب الله اورسنت رسول الله و الله و

اس فتنے کے سد باب کے لئے مشیت رہائی نے حضرات فقہا مرام کو علم عظیم عطافر ماکر موفق فر مایا اور انھوں نے کتاب وسنت سے ماخوذ شوس اور نا قابل فکلست ولائل و براہین کے ساتھ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط اسلامی نظام زندگی کو قانونی اور آئین صورت میں تاریخ عالم پر مہلی بار مدون فر ماکر ہمیشہ کے لئے اس فتذکو فتم فرمادیا۔

کتاب وسنت سے ان قانونی دفعات کے دلل استنباط کے لئے جس عقل وقع اور شعور وسیع کی ضرورت تھی اس سے حق تعالیٰ نے فقہاء کرام کو حصد وافر عطافر مایا الیکن عقل وشعور انسانی کو لگات، اختالات اور تھم آفرینی کی جوصلاحیت قدرت فیاض نے عطافر مائی ہے، اس کی بنیاد پراختلاف آراء ایک ایک تا قابل الکار حقیقت ہے کہ جس سے فقہاء کرام بھی متعلیٰ نہیں رہے، لیکن ان تخلصین کا بیا فتلاف

بھوائے روایت:''احتیلاف امنی رحیمہ واسعہ''(میری اُمت کا اختلاف ایک وسیع علمی رحت ہے)،اہل اسلام کے لئے علم کے وسیع ابواب رحمت کھلنے کا ذریعہ بن گیا۔

ماضی کے تقییری اور حدیثی دور میں محور تبلیغ صرف دین منزل من الله رہا اور وہ اپنی کاملیت میں فطرت انسانی کے مطابق ہونے یا وجود بایں معنی بالاتر اور بلند مقام تھا کے عقل انسانی اس میں معرضانہ بی وخم نکا لئے سے عابز تھی ، بخلا ف اجتہا وکی راہ سے مستبط قوا نین کے کہ ان کے ماننے والوں کو ان کے تر دیدی دلائل مہیا کرنے سے اور نہ مانے والوں کو ان کے تر دیدی دلائل پیدا کرنے سے دورر کھنامکن نہیں تھا ،اس لئے عقلی اجتہا دسے مستبط قوا نین کے جن کا اصطلاحی یام م علم فق ' ہے وہ کی خطاوسوا ہونے کی وجہ سے قابل تر نیچ تو ہوتا ہے ،لیکن قابل تبلیخ قطعا نہیں ہوسکتا ،اس لئے کہ قابل تبلیخ ہونے کا حق صرف دین منزل کا ہے کہ جو مرا پاصوا ب ، میں موتا یصورت ویکر محمل خطا دولوں کی تساوی لا زم آئے گی ، کہ جو نہ عقلاً درست ہواور نہ نظا می جو ہے۔

ای کے ساتھ ریے حقیقت بھی قابل ذکر ہے کہ تلتی ہالقہ ل حاصل کرنے والے ندا ہب فنہیہ کے بیجہ نقاضائے وقت یا بعجہ انحطاط علم ، اسپینا سپنے اپنے ند ہب فقہی کورجی در ہے میں رکھنے کے بجائے بہنی حیثیت دے کر، اس کو دین منزل کے ہم درجہ بنادیا ہے، جس کا طبعی نتیجہ صرف بھی نہیں ہوا کہ دین کی جانب وہ موای التفات جواس کی بلیفی حیثیت پر ہونا چا ہے تھ ، وہ ندا ہب فقہیہ کی طرف خفل ہو گیا بلکہ یہ بھی ہوا کہ اس منکوس طرز عمل نے طب میں وائز کا اختلاف کو وسیع سے وسیع ترکر دیا ، پھراس ناصواب طرز طریق نے قدم آگے بو حایا تو مسلکی مکا تب فکر جو فقہی ندا ہب سے مستفاد ہوتے ہیں ، ان کو فقہی ند ہب کا درجہ و سے کر تبلیفی حیثیت و سے دی گئی ، نیجیاً ان مسلکی مکا تب فکر کی کر سے تو کی بید نیا دیا کہ وحد سے اُم من کا مزاج اُنا تفریقی بنادیا کہ وحد سے اُم من کی من کر دہ گیا ہاں حالات نے حق تبلیغ کو صرف دین منزل کے لیے مختص کرنے کو اور ندا ہب فلہ یہ اور مسلکی مکا تب فکر بیکو صرف دین منزل کے لیے مختص کرنے کو اور ندا ہب فلہ یہ اور مسلکی مکا تب فکر بیکو صرف دین منزل کے لیے ختص کرنے کو اور ندا ہب فلہ یہ اور مسلکی مکا تب فکر بیکو صرف دین منزل کے لیے ختص کرنے کو اور ندا ہب فلہ یہ اور مسلکی مکا تب فکر بیکو صرف ترجیجی حدود میں محدود کرد سے کو وقت کی انتہائی ایم ضرورت بنادیا ہے۔

اس مقصداہم کے لئے دعظم فقہ کی ترجی حیثیت کو حوامی سطح پر پوری قوت سے داضح کرنے کے لئے ہرایک پراہم ضرورت تھی کہ فقہاء کرام کی وضع کر و فقہی اصطلاعات کی تدوین کی جائے ،اس سے جہاں عظیم علی مفادار ہائے بلم کے لئے متنظن ہے، وہی اس سے بہا عظیم مفاد بھی ہوئی صد تک متنو قع ہے کہ فقہ ء کرام کا مختلف الانواع متنبطات کے لئے اصطلاحیں وضع کرنا بذات خوداس حقیقت کے انگشاف کا اہم ذریعہ بن جاتا ہے کہ جمہد فیہ مسائل وقوا نمین ، کتاب وسنت کی طرح حتی اورقطعی نہیں ، بلکہ مختل خطاء وصواب ہیں ،اس لئے ان کے بے تارباتہ می فروق کو واضح کرنے کے لئے متنظاً کثیر التعداد اصطلاحات وضع کرنا ناگزیر بن گیا، پھر یہ کورآن وحدیث کی جیت ان کے بے تاربات میں موجود ہوت ہیں ،بلکہ بذات خود جمت ہیں ، بخلاف اجماع وربانیت بایں معنی تشریعی ہے کہ وہ اپنی جیت کے اثبات میں کی مؤید کے ضرورت مندنہیں ہیں ، بلکہ بذات خود جمت ہیں ، بخلاف اجماع اور قیاس سے مدلل مسائل جمہد فیہ کے کہ یہ دونوں بایں کی ظرت بی ہیں کہ ان کی جیت کا اثبات کتاب وسنت کی تا سکہ پرموقوف ہے ،اس

حاصل ہے کہ وین منزل جمۃ صیحۃ تشریعیہ پرمنی ہیں اور اجتہادی فقہی مسائل ،عمومی طور پر دلائل تفریعیہ پر دائر ہوتے ہیں ،جن میں اختلاف ناگزیر ہے اور اس پر فقہاء کے باہمی استدلالی اور استنباطی اختلافات شاہدعدل ہیں۔

" قاموں الفقہ" کی ضخیم مجلدات ہیں محر ممولانا خالد سیف اللہ رہمانی صاحب نے غیر معمولی تعنی نظر اور وسعت مطالعہ کے بعد بی ہیں ہیں میں مارے رف وق تفقہ رکھنے والے علماء کرام ہی کے لئے نہیں ، بلکہ مصنف محر م کی فی مہارت نے عامۃ المسلمین کے لئے بھی اس ذخیرہ ٹمینہ کواس لئے انتہائی اہم بناویا کہ ایک طرف اس مؤ قر کتاب سے مسائل ومصطلحات فقہ یہ ہے بڑی واقفیت بھی حاصل ہوگی اور دوسری جانب" وین منزل ، فقہ مدون "اور" مسالک مروج" کے مابین نگا ہوں ہے او جھل ہوجانے والاسی اسلامی فرق مراجب کا وی فی فیلے مگری صرف وق وقت بھی اس مؤقر تصنیف کے فیلے مقطر تکری صرف وقت ہوگی اس مؤقر تصنیف کے ذریعی انشاء اللہ تعالی میسر آئے گی ۔

دین، ندبب اورمسلک کے شری فرق کو واضح کرنے والی اصطلاحات فتید کے غیر مخدوم کرا ہم ترین موضوع تک مصنف محترم کی ویٹی رسائی اور پھراس کے واقعی حق کی اوائیگی ''مین بسود اللہ به عیو آیفقه هی المدین '' کا مصداق ندصرف قرار واقعی ہی ہے، بلکہ موضوع تصنیف اور نفس تصنیف کا ملہم من اللہ ہوتا ہمی بھیٹی محسوس ہوتا ہے۔

میں ہے ہم قلب دُعام کو ہوں کری تعالی تعنیف کو تبولیت عامداور مقبولیت تا مدعطا فرمانے کے ساتھ ، صاحب تعنیف کے لئے ذخیرہ آخرت فرمائے اور ملت واسلامیہ کووین ووٹیا کے تمام اُمور میں اسلام کے فرق مراتب کے بنیادی اُصول کو پوری اہیت کے ساتھ سمجھنے کی تو فیتی ارزانی فرمائے۔

نثری تعبیر بیس ندکوره ؤ عائیس راقم الحروف کے کلم پر بے ساخت صورت شعری اعتبار کر گئیس جو قار کین کی'' آبین' کے یقین پرنذر کی جارہی ہیں:

آفآب دین حق کی اے ضیاء علم وفن! حق نے بخشا ہے تخبے اسلاف کا ذوق خن حق نے بخشا ہے تخبے اسلاف کا ذوق خن حق نما وحق محر ہے ، حیری تصنیف لطیف اس پر شاہد کل بیس کے بیاز بین و بیاز دین و بیاز کن دیا و جن انظام سے باطل رہے گا سرگوں اس کے پشتیان کتنے ہی بیس مخل و جمن اس کے پشتیان کتنے ہی بیس مخل و جمن

محمرسالم (مهتم دارالعلوم وتفب ديوبند) #1044/1/14 #1004/40/41

#### فجات

ٹابت قدی کے معنی ہیں ، یوں تو ٹابت قدی کے بہت مواقع ہیں ، لیکن خصوصیت سے قرآن مجید میں اور کتب فقہ میں جہاد میں ٹابت قدمی کا ذکر ملتا ہے، ارشاد ہاری تعالی ہے:

یا أیها الذین أمنوا إذا لقیتم فحشة فاثبتوا واذكروا الله كثیر العلكم تفلحون. (انال-۵۰) اسال ایمان! جسكی فرج سے تهاری له بھیر ہو اور فداكو خوب یادكرو، امید ب كه ثم كامیا فی سے جم كنار ہوگ۔

قرآن مجید نے اس سلسے میں اصول بے بتایا ہے کہ ایک مسلمان کا مقابلہ اگردوکا فرسے ہو، مثلاً سودوسو کے مقابلہ یا بزار دو ہزار کے مقابلہ ہوں تو ان کے لئے راہ فرار اختیار کرتا جا کز نیس ، فیان یکن منکم ماہ صابوہ یعلموا ماتین وان یکن منکم الف یعلموا الفین بیاذن اطلہ (انتال-۲۲) ہاں اگر جنگی چال کے تحت بیجیے ہمتا پڑے ، یافوج کی کوئی کری ہواور ووقوج سے آگر جنگی چال کے تحت بیجیے ہمتا پڑے ، یافوج کی کوئی کری ہواور ووقوج سے آگر جنگی چال کے تو مضا تقد ووقوج سے آگر جنگی جائے کی فرض سے بیجیے کی طرف آجا کے تو مضا تقد نیس ، الامتحر فالفتال او متحیز اً النی فعة ، (انتال-۱۱)

تا ہم اگر دشمن کی فوتی قوت زیادہ ہو، وہ سلے ہو یااس درجہ
کے اسلیح ہے لیس شہو، تو چیچے ہٹنے کی تنبائش ہے (۱) اوراس کی
مخبائش ابن عمر ریکھنے کی اس روایت سے ہوتی ہے، جس میں نجد
کی طرف فوجی مہم میں گیا ہوا ایک مسلمان فوجی دستہ جب
کلست خوردہ مدینہ واپس آیا اوران لوگوں نے پشیمانی کے ساتھ

کہا کہ ' ہم فرارشدہ اوگ ہیں' نحن الفوادون ، تو آپ الله کے اس کے جواب میں فرہایا: بل انتم العکارون ، تعنی تم العائن ون لیس کے جواب میں فرہایا: بل انتم العکارون لین تم العائن والے ہو (۱) پس العائن والے ہو (۱) پس ایس کے کہ ایس آپ واللہ نے کہ اس لئے کہ ان کے ایم دائے مقابل الشکرے مقابل کی تاب ندری ہوگی۔ ان کے اعدائے مقابل الشکرے مقابلہ کی تاب ندری ہوگی۔

#### فئوت نسب

اسلام میں چونکہ عفت وقصمت کو ہزئی اہمیت حاصل ہے،
اس لئے طبعی بات ہے کہ نسب اورنسل کی حفاظت اور اختلاط و
اشتہاہ ہے اس کو بچانے کی پوری پوری سعی کی گئی ہے اور زنا کے
بارے میں اسلام کے سخت رویہ اور اس پر عبر تفاک سزا کی اصل
وجہ بھی ہے ،اس لئے فقد اسلامی میں جوت نسب کے مسئلہ پر
وقتی اور تفصیلی بحث کی گئی ہے اور اس بات کا خاص اہتمام کیا جمیا
ہے کہ حتی المقدور کسی مسلمان مرد وعورت کی طرف زنا کی نسبت
کرنے ہے بچا جائے اور کسی کو ولد الزنا تفہرانے میں احتیاط کی

### نكارج محج من ثبوت نسب

اسلام میں فیوت نسب کے چار طریقے ہیں ، تکار میں، تکار فاسد، وطی بالشہد، مکیت۔

ا- نکار میچ سے مرادیہ ہے کہ مرد نے کی عورت سے نکار کیا ہواوراس میں نکاح کی تمام شرطوں کی رعایت ہو۔اس کے بعد اس عورت کو جو بچہ پیدا ہواس کا نسب اس کے شوہر سے ثابت ہوگا، بہ شرطیکہ تین با تیں پائی جا کیں:

اول: شوہر بالغ ، یا قریب البوغ ہو، قریب البلوغ سے مراو
کم سے کم بارہ سال کی عمر احتاف کے نزدیک اور دس
سال حتابلہ کے نزدیک ہے ، تا ہم شوافع اور بالکیے کی
نزدیک بالغ ہونا ضروری ہے، قریب البلوغ ہونا ہمی کائی
نبیس ،اگرشو ہر بالکل نابالغ ہواور عورت کو ولا دت ہوتو پچ
کانسب اس سے تابت نہیں ہوگا(،)اگرشو ہر مقطوع الذکر
ہو، لیکن فو مطے موجود ہوں ، یاعضو تناسل موجود ہو، لیکن
ہو، لیکن فو مطے موجود ہوں ، یاعضو تناسل موجود ہو، لیکن
آ خند کردیا گی ہو، تب ہمی شوافع اور حتابلہ کے نزدیک بچ
کانسب اس مرد سے تابت ہوگا۔ (۲)

دوم: تکارے چھاہ بعد بچہ بیدا ہو، احناف کے زد یک تکار کے وقت سے چھاہ مراد ہے، اس لئے کہ تکار وطی کا امکان پیدا کردیتا ہے (۳) لیکن جمہور فقہاء کے نزدیک فلوت کے بعد چھاہ پر بچہ پیدا ہوتب اس بچہ کا نسب شو ہر ہے تا بت ہوگا، اگر تکاح پر ابھی چھاہ بھی ٹیس گذر ہے تا بت ہوگا، اگر تکاح پر ابھی چھاہ بھی ٹیس گذر ہے تا بت ہوگا، اگر تکاح پر ابھی چھاہ بھی ٹیس گذر ہے تا بت ہوگا، اگر تکاح بر ابھی چھاہ بھی ٹیس گذر ہے تا بت ہوگا، اگر تکاح بر ابھی چھاہ بھی ٹیس گذر ہے تا بت ہوگا، اگر تکاح بر ابھی جھے کے کورت کو ولادت ہوگئی تو بچہ کا نسب مرد سے تا بت

سوم: عقد کے بعد زوجین کے درمیان طاقات ممکن ہو، جمہور کے نزد کیے طاقات سے مرادسی طاقات اور عاد تأاس کا ممکن ہوتا ہے، احناف کے نزد کیے امکانِ عقلی کا فی ہے، مثلاً مشرق بعید کے ایک شخص نے مغرب بعید کی کمی عورت سے نکاح کیا ، اور بظاہران دونوں میں طاقات

(r) المعنى ١/٣٠/٨

(٣) ردالمحتار ۲۳۷/۲

نہیں ہوئی لین چونکہ کرامات حق ہیں، اس لئے عقلاً یہ بات مکن ہے کہ شو ہراصحاب کرامات میں سے ہو، زمین کی مسافت اس کے لئے کم کردی گئی ہواوروہ ہوی ہے ل کی مسافت اس کے لئے کم کردی گئی ہواوروہ ہوی سے ل لیا ہو (م) ۔۔۔۔۔ تاہم اس استدلال میں جوستم ہے وہ مختاج اظہار نہیں۔ (۵)

نگار سی کے ذریعہ جو حورت نکار بیں آئی ہو، نکار بیں رہے رہے ہوئے اس کو جو بھی ہیں ایول ان کا نسب تو مرد سے ہارت ہوگا ، ہی، طلاق کے بعد بھی ممکن حد تک بچہ کا نسب اس سے ثابت کیا جائے گا، چنا نچہ مطلقہ کے بچوں کے احکام حسب ذیل ہیں:

۱۰ - مطلقہ رجعیہ کو طلاق کے بعد دوسال کے اندر بچہ پہدا ہو تونسب ٹابت ہوگا اور عورت شوہر پر ہائند ہوجائے گی۔

۲ - مطلقہ رجعیہ نے عدت گذرنے کا اقرار کیا ہو اور واقعہ طلاق کے دوسال بعد بچہ پیدا ہوتو بچکا نسب بھی ثابت ہوگا اور یہ بھی کہ شرح ہے نے رجعت کرلیا ہے، اس لئے کہ زیادہ سے زیادہ مدت منل دوسال ہے، پس دوسال سے زیادہ مدت میں بچک پیدائش!س بات کی علامت ہے کہ ریاس وطی کا نتیجہ ہے، جوعدت کے دوران اس نے حورت ہے کی ہے، لہذار جعیت ثابت ہوجائے گی۔

۳ - مطاقہ بائد کو طلاق کے بعد دو سال کے اندر بچہ پیدا ہوا ہوائب نسب ٹابت ہوگا ، دو سال کے بعد بچہ بیدا ہوا تو

<sup>(</sup>١) لأن الصبي لاماء له . الهداية ٣٠٥/٣ ، باب العدة . الفقه الإسلامي و أدلته : ١٩٢/٠ ، الفقه المقارن للاحوال الشحصية . ٣٩٩/١

<sup>(</sup>٣) الهداية ربع دوم ١٣١٠، باب ثبرات السبب

<sup>(</sup>۵) الهدایه ، ربع دوم ۱۳۱۰–۱۱۳، بات ثبوت السب

ثابت نہ ہوگا، ہاں اگر خود مرد دوئوئی کرے کدوہ اس کا بچہ ہے تو نسب ثابت ہوگا اور سمجھا جائے گا کداس نے عدت میں شہر کا طلت کی بنا پراس سے دلحی کرلیا ہوگا۔

س - بیوہ عورت کو بیدا ہونے والے بچہ کا نسب بھی شوہر متوفی سے ثابت ہوگا ،بشرطیکہ وفات سے دوسال کے اندرولادت ہو۔(۱)

تاہم بیسب احناف کے اس مسلک پر ہے کہ زیادہ سے
زیادہ مدت حمل دوسال ہے، دوسر نے فقہا مکواس سے اختلاف
ہے، اس اختلاف مدت کے مطابق ان کے یہاں احکام ہوں
گے۔(مدت حمل کی تفعیل کے لئے ملاحظہ ہو، حمل')

### تكاح فاسدمين ثبوت نسب

۲- شوت نسب کا دوسرا طریقه" نگاح فاسد ب" (۱) یعنی
ایدا نکاح جس بین تمام شرا نکا نکاح کی رعایت ندگی کی ہو،
ایدا نکاح جس بین تمام شرا نکا نکاح کی رعایت ندگی کی ہو،
ایدا مورت کو یچہ پیدا ہوتو بھی شہوت نسب کے لئے وہی
شرطیس ہیں جو نکاح میح کی صورت بین ہیں، البنتہ مالکیہ
کے نزد یک مرد وجوزت کی خلوت سے چھ ماہ بین پیدا
ہونے والے یچ کا نسب ٹابت ہوگا (۱) امام البوضيفة اور
امام ابو بوسف کے نزد یک نکاح میح کی طرح نکاح فاسد
سے چھ ماہ بین جو یچہ پیدا ہواس کا نسب ٹابت ہوگا اورامام
سے چھ ماہ بین جو یچہ پیدا ہواس کا نسب ٹابت ہوگا اورامام

ہونے والے بچہ کانسب ٹابت ہوگا۔ (م)

نکاح فاسد کے بعد قاضی تفریق کردے یا مردوعورت بطور خود ایک دوسرے سے علا صدگی اختیار کرلیں ، تب بھی علا حدگی کے بعد مدت حمل میں بچہ بیدا ہوتو نسب اس سے تابت ہوگا۔

# وطى بالشبهه مين ثبوت نسب

۳- شہوت نسب کا تیسرا طریقد' وطی بالھیمہ' ہے، وطی بالھیمہ سے مرادیہ ہے کہ کسی مرد نے کسی اجنبی عورت کو اپنی ہیوی سیجھ کر خلاق بائن کے بعد عدت میں وظی کرنی ہویا طلاق بائن کے بعد عدت میں وظی کرنی اور طلاق رجعی پرقیاس کر کے اس کا خیال ہو کے ماہ کہ طلاق بائن کے بعد بھی وطی جائز ہوگی ، اس کے چھ ماہ بعد بچے بید ابو تو نسب ثابت ہوگا۔ (۵)

# باندی کے بچکانب

۳ - جوت نسب کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جس مورت کو بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اس کی بائدی ہو، اگر عام بائدی ہے تو اس کی وقت نسب ثابت ہوگا، جب کہ آگا کو اقر ار ہو کہ وہ اس کا بچہ ہے اور اگر ' ام ولد' (۱) ہوتو دعویٰ واقر ار کے بغیر نسب ثابت ہوجائے گا۔ (۱)

# نسب ثابت کرنے کے لمریقے

يرتو و وصورتيس بين جن بين بيكانسب فابت موتاب -

<sup>(</sup>r) بدائع الصنائع: ٣٣٥/٢؛ العناوى الهنديه ٣٣٠/١

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ١٤١/٣، قاصى خان على هامش المهندية : ٣٤/١

<sup>(</sup>١) المغنى ١٨/٣٣

<sup>(</sup>۱) اتن جام كوهنديش معردف الراس مصافتان ف ها-

<sup>(</sup>٣) العقد الإسلامي وأدلته : ١٤٨/٤

<sup>(</sup>۵) البحرالرائق ۱۱۸۰۳

<sup>(</sup>۷) الفتاوي الهندية (۷۳)

ثبوت نسب سے متعلق دوسری اہم بحث یہ ہے کہ نسب کن طریقوں سے ابت کیا جائے گا؟ فقہاء نے اس کے لئے تمن صورتین کھی ہیں(۱) نکاح صححی، نکاح فاسد، (۲) نسب کا اقرار،

(۳)شهادت.()

ا - تکار سیح ، تکار فاسد اور ولمی بالشبه کے سلینے بیل گذر چکا ہے کہ کس مدت میں پیدا ہونے والے بچہ کا نسب امت موالد؟

۲ - اقرار کی دوصورت ہے، اول ایسا اقرار جوخود اقرار کنندہ
(مقر) ہے متعلق ہو، مثلاً کوئی فخص کسی کے بارے میں
اس بات کا اقرار کر لے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، بیاقرار معتبر
ہے، بہ شرطیکہ تین با تیں پائی جا ئیں: اول بید کہ اقرار کنندہ
کواس من وسال کا بیٹا ہوسکتا ہو، دوسرے جس بچہ کواس کی وساس نے دعوی کی ہے کی اور فخص کی طرف اس
کی ولد بت منسوب نہ ہو، تیسرے بید بچہ اگر عمر تیز کو ہو گئی
پیکا ہو، تو خود بھی اس کے دعوی کی تقید این کر دے۔ (۱)
اقرار کی دوسری صورت بیہ ہے کہ اس کا اقرار دوسروں پر
افران کے حقوق پر اثر انداز ہوتا ہو، مثلاً ایک فخص نے دوسرے
اور ان کے حقوق پر اثر انداز ہوتا ہو، مثلاً ایک فخص نے دوسرے
میں جن تین شرطوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ شرطیں بھی موجود ہوں
میں جن تین شرطوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ شرطیں بھی موجود ہوں
میں جن قبل اقرار کنندہ کے والد اور اس کے بھائی بھی اس کی تقید این کردیں

کرتے ہول۔(۴)

۳ - نسب ٹابت کرنے کا تیسرا طریقہ شہادت و گواہی ہے،
امام ابوطنیفہ وامام محر کے نزدیک دومردیا ایک مرواوردو
عورتیں اس بات کی شہادت دیں کہ یہ بچوفلان شخص کا ہے،
مالکید کے نزدیک اس مسئلہ میں وومرووں کی شہادت کا فی
ہواورا مام شافعی اور امام احمد اور قاضی امام ابو بوسٹ کے
نزدیک تمام ورثاء کی شہادت سے نسب ٹابت ہوگا، (س)
البتہ اس پر اتفاق ہے کہ اس مسئلہ میں سن کر یا عام شہرت
کی بنا پرشہادت دینی کا فی ہے۔ (ہ)
کی بنا پرشہادت دینی کا فی ہے۔ (ہ)

محکوحہ مورت سے پیدا ہونے والے بچہ کے نسب کی باپ سے نفی اس وقت ہوسکتی ہے، جب کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ بی بااس کی اطلاع ہوتے ہی شو ہراس کا الکار کر دے اور قاضی ان کے درمیان لعان کرادے۔

( تفصیل کے لئے و کیمئے: لعان)

نکاح فاسد کے بعد بھی مالکید، شافعیہ اور حنابلہ کے فرد کی العالی کے بعد نسب کی نفی کی جاسکتی ہے، کیکن احناف کے فرد کی دائل کا حاصل کے فرد کی کاح فاسد کے بعد نسب کی فی نہیں کی جاسکتی۔(۱) مجیدکا تعین

منكوحه عورت كوبجيه بهيرا موتو بالاجماع دابيه يا صرف أيك

(٣) العقه الإسلامي وأدلته ١٩٥٠/

(۴) الفتاوي الهبدية (۱۳۱۶/۲

(٣) المبسوط ١٩١/١١ المغنى ١٩٧٩ -

(٥) المغنى ١٩٠٥

(١) البحر الرائق ١٩/٣، بدائع ٢٣١/٠ . كتاب العقه على المداهب الاربعه ٥٢٢/٣

<sup>(</sup>۱) القتاوى الهندية (۱/ ۵۳ ام) قاصر خال ۱/۱۵/۱ هداية ۱/۱۱/۱ باب ثبوت النسب

عورت کی شہادت اس بات کو ٹابت کرنے کے لئے کافی ہوگی کہ یہ یہ بچاس عورت کو تولد ہوا ہے ۔۔۔۔ مطلقہ جو طلاق کی عدت اس کو ولا دت ہوئی تو امام ابو یوسٹ اور امام مجر کے نزد کی اب بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے ، اس الئے کہ عدت باقی رہنے کی وجہ سے وہ اپنی اس مرد کا فراش ہے ، اس شرورت مرف مولود کی تعیین کی ہے اور اس کے لئے ایک عورت کی گواہی کفایت کرتی ہے ، ایک ورت کی گواہی کفایت کرتی ہے ، ایک ورت کی گواہی کفایت کرتی ہے ، ایک ورت کی گواہی کفایت کرتی ہے ، لیکن امام الوصنیف کے ایک اب دومردیا ایک مرداوردو کورتوں کی گواہی ضروری ہوگی۔ (۱)

# فَخِين

# كاژ هے موزوں پرمسح كى اجازت

فقی کا بول بین دمسے علی الخفین "کے ذیل بین در شخین"
کا لفظ آتا ہے، جن موزول پرسے کی اجازت دی گئی ہے اصل بین ان کو یا تو چیز ہے کا ہونا چا ہے یا کم از کم اس طرح ہو کہ ان بین ان کو یا تو چیز ہے کا ہونا چا ہے یا کم از کم اس طرح ہو کہ ان بین 'چیز ہے 'کی تعلین گئی ہول (مجلد مین اور متعلین ) (۳) امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس کے علاوہ ایسے موزول کو بھی مسل کے لئے کائی قرار دیا ہے، جو 'د مخین' لینی کائی گاڑھے اور موسف مور اور اس کی حدید ہے کہ اس بین کائی گاڑھے اور موسف مور اور اس کی حدید ہے کہ اس بین اتن صلابت اور خن

ہوکہ کسی چیز ہے بائد ھے بغیر بھی ازخود بنڈلی پر رکا رہے، نیز موزے سے بنچ کا حصہ دکھائی شددے، کو کہ امام ابوطنیفہ کی رائے ہے کہ اس موزے پر بھی سے نہیں کیا جاسکیا، مگر نتو کی امام ابو یوسف اور امام مجمد تبی کی رائے پر ہے اور بھی رائے شوافع اور جنابلہ کی ہے (۳) اس طرح باریک کپڑوں کا یا اون کا موز ہ کا فی نہیں۔ (۵)

# نائيلون كےموزوں كائتكم

ہمارے زبانہ کے نیلون وغیرہ کے موزوں پرمسے درست نہ ہوگا ، کہ ایک تو بیاس قد رمضبوط نہیں کہ اس کو پہن کر بغیر جوتے کے ایک دومیل تک چلاجا سے ، اور بینجی ان شرطوں بیس سے جوسے جائز ہونے کے لئے ضروری ہیں ، دومرے بیخود بخو و رکانیس رہتا ، بلکہ اس کوالاسٹ رو کے رکھتا ہے ، تیمرے بیا کثر اوقات اتنا باریک ہوتا ہے کہ پاؤں نظر آتے ہیں اور صرف کا زھاریک جوبا ہے ، البتہ مضبوط فوم کے موزوں اور بوٹ پرسے جائز ہوگا اس لئے کہ فقہا ، کی منقولہ تشریح کے مطابق بوٹ پرسے جائز ہوگا اس لئے کہ فقہا ، کی منقولہ تشریح کے مطابق ان کاشار جونے نو میں ہے۔

# فكذى

حورت ك" كوكت بين ، مرد كسيد ك لخ "ثدوة" كالفظ بولا جاتا ب-

پیتان اعضا وستر میں ہے

چونکہ بیعورت کے جنسی اعضاء میں سے ہے ، اس لئے

<sup>(</sup>١) هدايه ، ربع دوم :١١١، باب ثبوت النسب

 <sup>(</sup>٣) قدورى: ١٣/٠ باب المسح على الحمير

<sup>(</sup>۲) مختار الصحاح : ۸۲ دیک باید بادر در

<sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي وأدلته: ١٣٩٩/١

 <sup>(</sup>۵) خلاصة الفتاوى اله ۱۸۷۱ الفتاوى الهنديه ۱۲/۱۱ باب المسبح على الحقين

سوائے شوہر کے کسی بالغ یا مشتی آ دمی کے سامنے اس کا کھولنا جائز نہیں، باپ، جیٹے اور دوسر ہے محرم رشتہ داروں کے لئے بھی فقہا و نے اس شرط پر اجازت دی ہے کہ شہوت پیدا ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہواور بالکل مطمئن ہو۔(۱)

# بپتان کی دبیت

مردی چماتی اگرکوئی فخص کا ف و یا و "د حکومت عدل"
واجب بوگی، یعنی اس کے محالجہ پر جواخراجات آسکتے ہیں ووادا
کرنے بوں کے، اس کے برخلاف محورت کا پہتان کا ف دینے
کی صورت میں " خوں بہا" ( دیت ) واجب بوگا، لینی اگر
دونوں پہتان کا ف دیا ہے تو اتنا تا وان ادا کرنا بوگا، جوا کی آ دمی
کوتش پر واجب ہوتا ہے، اس لئے کہ پہتان کا ف دینے کی
صورت میں اس کے جسم کی ایک خاص نوعیت کی پوری منفعت
(دود دیا بانا) مفتو د ہو کررہ جائے گی اور الی صورت میں پورئ
دیت واجب ہوا کرتی ہے اور اگر ایک ہی پہتان کا ٹا تو اس کا
دیت واجب ہوا کرتی ہے اور اگر ایک ہی پہتان کا ٹا تو اس کا

# ر پر

ایک خاص متم کے کھانے کو کہتے ہیں،جس میں روثی گوشت اور مختلف غذائی اشیاء کو ہاہم مختلط کردیا جاتا ہے،آں

# ثغبان

اژ د ھے مانپ کو کہتے ہیں۔

در نده ہونے کی وجہ ہاں کا کھانا حرام ہے، امام ابوطنیفہ کے علاوہ امام شافق اور امام احرائے نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے،
البنتہ امام ما لک نے بہ شرط ذیح حلال قرار دیا ہے (۵) دہا غت کے بعد (جس کا طریقہ ' اہاب' کے ذیل جس ڈ کر کیا گیا ہے اور جس کی تفصیل خود' دہا غت' جس آ نے گی) اس کا چڑہ استعال کیا جا سکتا ہے، (۱) چونکہ شریعت کی نگاہ جس بیتا پاک ہے، اس کے جا سکتا ہے، (۱) چونکہ شریعت کی نگاہ جس بیتا پاک ہے، اس کے اس کے جسم سے نکالا میا تیل بھی تا پاک بی می شار ہوگا اور اس کا وقت اس کے استعال روا ہوگا، جب شدید ضرورت ہواور اس کا کوئی متباول یا تو موجود نہ ہو، یا اس کی تخصیل دشوار ہو۔

حضور ﷺ نے اسے تنا ول فرمایا ہے اور حضرت عبد الله بن

عباس علی سے مروی ہے کہ ثرید آپ علی کا سب سے محبوب

کهانا تها ، (۶) ژیدآپ ﷺ کواس قدر پیندهمی کدایک بار

حضرت عائش کی تمام خواتین یر فضیلت اور برتری کے

اظہار کے لئے فر مایا کہ حضرت عائشہ ای طرح تمام عورتوں مر

فضيلت رفحتي جي جس طرح ثريدتمام كمانول ير- (٣)

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق ٨٨٠٣ ، الباب الثامن الديات

<sup>(</sup>٣) ترمذي ٢٢٤/٢، أبواب المناقب

<sup>(</sup>١) الفتاري الهندية ١٥٠/١ ، الباب الثامن في مايحل للرجل النظرالية

 <sup>(</sup>۳) ابو داؤدد ۵۳۱/۳ ، باب في آگل الثرید

<sup>(</sup>۵) المعنى ۳۲۱/۹۰

<sup>(</sup>۷) بعض فقب ، نے سانپ نے چیز کے قاتا قابل وہ غت ہونے کی ہو ہے بہر صورت ناپاک اور نا قابل استعال قرر ردیے ہے (الفتاوی البندیہ ارسم) مگرا کی ہوتے بہر صورت ناپاک نے جم کے فاظ سے قابل استعال بن سکتا ہے ، ووسرے ہما ہے زیانہ کے ترتی یافتہ وسائل نے تمام سانپور کی دہ غت کو تمسن بالدی ہے ہیں چونکہ ممانعت کی عست ہاتی نہیں ربی س سے فی زیانہ اس کوجائز ہونا ہو ہے ہے ۔

ثُغُلب (لومزی)

# تعلب کے معنی اومری کے ہیں۔ لومزي كفتبي احكام

الم الومنيف ﴿ ك يهال اس كاكمانا حرام هـ (١) اس ك كدىيان جانورول يل يه، جواية سائة كوانتول ناب) ے شکار کرتا ہے ، اور ایسے تمام جانوروں کو صدیث نوی علی یں حرام قرار دیا گیا ہے ،امام مالک کا بھی سی مسلک ہے اور ابن قدامد کا بیان بے کدامام احد سے بھی اکثر روایتی اس کی حرمت بی کی منقول میں (۱) اس کا جموقاتا یا ک بوگا ،اس لئے كداس كاشار درندول ميس ب، البته جوتكداس كے تاياك مونے میں اختلاف پیدا ہوگیا ہے ، اس لئے اس کا جموا نجاست خفيفه ( مِكانا ياك) موكا\_(٣)

شوافع کے نزد کی جائز ہے ، اس لئے کہ عرب اس کو " طيبات " من شاركرت منه ، ندكه خبائث مين ، پس" بعل لهم الطیبات "شراومزی یمی دافل ب، اومزی کی دوخاص ترک سلیس میں ،جوعر بی زبان میں مفتک" اور "سمور" کے نام ے موسوم ہیں ، شوافع کے نز ویک رہی طلال ہیں۔ (۳)

" ثقة "وثوق سے بو وثوق كمعنى مطمئن كرديے كے (ه) يال

# ثفة كي تعريف

محدثین کی اصطلاح میں'' ثقه'' وہ ہے جو'' عدالت'' اور " منبط" كاجامع اوران دونول اوصاف كا حامل بوء هو المذي يجمع بين العدالة والنضبط. (١) اس كي عربيه وشاحت اور مختر تشريح ابن ملاح كى زبان يس سنة بفرمات بين:

" تمام ائم صحديث وفقه كاس بات يرا تفاق بكركسى كى روایت کے قابل استدلال ہونے کے لئے میشرط ہے کہ وہ " عادل "اور" ضابط" جواوراس كى تفعيل بديب كدوه مسلمان ، بالغ ، عاقل ، اسباب نسق اور خلاف مروت باتول سے محفوظ ، بيدارمغز، ( غافل نه جو ) اور حديث كومحفوظ ر كھنے والا ہو، اگر قوت حافظ ہے کام لیتا ہوتو حافظ کے ذریعہ اور تحریر سے کام ليتا موتو صبط تحرير بين لا كر، نيز أكروه روايت بالمعنى كرما مو، توبيه بات مجى ضرورى ب كداس بات كو محمتا موء كدكيا باتس معنى اور مفهوم ش خلل پیدا کردی میں۔(2)

عدل سے مراد کہائر ہے بجنا، ضبط سے مراد حافظہ کی در تکل

(٣) الفقد الإسلامي وأدلته ٢٨١١٣٠

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار :۱۹۳۵ کتاب اللیاتح

 <sup>(</sup>۲) العفنى ۱۹۳۹، البندشعرائي كايران سيكرادام فالكث كه يهال العرف كراب سبع، المعيوان الكبوى ۲۵،۲

<sup>(</sup>م) صاحبین کے بہال اُجاست کے غلیظ اور خفیف مونے کا بھی معیاد ہے۔

<sup>(</sup>٢) فتنح الملهم مقدمه "الضبط" ،"و كتاب التعريفات" : ٣٣٠،

<sup>(</sup>۵) مختار الضحاح ،۸۰۵

<sup>&</sup>quot;باب الثاء" سيوليّ شياريّ" الهيه " مين الكوال شعرين ذكركيا سيد لناقل الاخبار شرطان هما . عدل وضبط ال يكون مسلما (شعرتم ١٩١٠٢٨) (٧) المقلعة لابن صلاح . ٣٤، النوع الثالث و العشوون، مطبوع چشم ُ فين تَصنو سيشريف جرجاني نيجي الفاظ كتحوث فرق كرماته كمي آشريح كي ب، الماحكية "محتصر جرجاني في اصول الحديث". ٣.

توثيق كےاصول

کسی راوی حدیث کے "عادل" قرار دیے جانے کے دوباتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جانی چاہئے ، یا توعلم حدیث کی دو تقدیم اس قدر مشہور ہیں کہان کو کسی سندا عتبار کی صدیث کی و نیا بیس اس قدر مشہور ہیں کہان کو کسی سندا عتبار کی صدیث کی دیا بیس اس قدر مشہور ہیں کہان کو کسی سندا عتبار کی طرح ہوگا کہان کی اکثر احادیث تقدراویوں کے مطابق ہوں طرح ہوگا کہان کی اکثر احادیث تقدراویوں کے مطابق ہوں

اوراس سے متعارض منہوں \_

# احاديث ميس زيادت ثقد كاحكم

علم حدیث بین ایک بحث آتی ہے کہ اگر ایک روایت کو مختلف لوگ روایت کریں اور کسی ایک روای کی روایت بین دوسرے راویوں کے الفاظ کے مقابلہ بین پچھ اضافہ ہو ، تو یہ اضافہ قائل قبول اور قابل عمل ہوگا یا نہیں؟ — تو اگر یہا ضافہ کسی ضعیف راوی کی طرف سے ہوتو ایو بکر خطیب بغدادی کے بقول یا لا تفاق معتبر ہے ، اور اگر ان اللا تفاق معتبر ہے ، گرابن صلاح نے اس کی تین قتمیں کی ہیں : ایا لا تفاق معتبر ہے ، گرابن صلاح نے اس کی تین قتمیں کی ہیں : این صلاح کی تقسیم

اول بیکداس کا' اضافہ' نہ صرف تمام دوسرے ثقدراو ایول کے الفاظ سے زائد ہو، بلکداس کے مخالف اور معارض بھی ہو، الی '' زیادت ثقہ' نامتبول اور قابل رد ہے، محدثین کی العظلات بیس اس رد کی ہوئی روایت کو' شافہ' اور اس کے مقابلہ جمہور کی معتبر روایت کو' مجاوز تا ہے۔

ووسری صورت یہ ہے کہ ایک ثقہ کا بیاضا فدووسرے ثقہ اراو ایوں کے خلاف اور اس سے معارض نہ ہو، مثلاً اکثر راو ایوں سے جناب رسالت آب ایک کے بیالفاظ منقول ہیں: جعلت لنا الارض مسجداً (زین ہمارے لئے مجدیناوی گئی) ای کوایو مالک سعید بن طارق الحجی نے اضافہ کے ساتھ یون نقل کیا ہے: '' جعلت لنا الارض مسجداً وجعل توبتها

<sup>(</sup>١) مولا ناعيدالح للعنوي. ظهر الأهاني على مختصر الجرجاني . ١٤٥٠ ، مطبوع شمرٌ فيض للعنو، والمقدمه لمدهلوي

<sup>(</sup>۲) المقدمه لابن صلاح ، ۱۲۸ تدریب الواوی ۵۵-۱۵۹ ای ک طرف ابوه کم نیب پوری نے ان افاظ ش اشره کیے بدادوی عن المعروفین مالا یعرفه المعروفون فاکثر ترک حدیثه ، معرفة علوم الحدیث ۲۲

طهوراً "(زمن بمارے لے مجد بنادی کی ہادراس کی مٹی پاک ) اس حدیث بیل جعل توبتھا طهوراً کا اضافہ عام لوگوں کی اس روایت کے ظاف نہیں ہے، بلکہ کویاس کی تاکید اوراکیک درجہ بی اس کے سبب اور حکمت کا اظہار ہے۔

تیسری صورت بیہ کا ازیادہ ایک گوند دوسرے اقتہ راویوں کی روایت "عام" ہواوراس" اضافہ" کی دجہ ہے اس کا عموم کم ہوگیا ہو، مثلاً یہ روایت کہ معدقتہ الفطر ہرآ زاد و غلام اور مرد و گورت پر واجب ہے، ابن عمر مظالات کے معدقتہ الفطر ہرآ زاد و غلام اور مرد و گورت پر واجب نافع ہے، ابن عمر مظالات نے حضورا کرم کھٹا ہے اور ابن عمر مظالات نافع مظالات نافع مظالات کے معدقہ اللہ و غیرہ نے صرف انتا بی نقل کیا ہے اور اسلمان کی ہے، نافع سے روایت کرنے والے اکثر امام مالک نے اور میں اسلمان "کالفظ بر حادیا ہے، یعنی بیمدقہ مطان امام مالک نے اور دوسری قیم کی تیادت دوسرے راوایوں کی عام روایت میں تحصیص پیدا کردی ہے، امام شافئی اور امام احد کے استدلال ہے۔ (۱)

### احناف كانقطه نظر

فتاہت رکھتا ہو، نیزاس طرح بعض دوسرے قرائن کی روثن ہیں فیصلہ کیا جائے گا ، اگر محدث کو اس کے ورست ہونے کا ظن غالب ہو جائے تو تجول کرے گا اور اگر نا ورست ہونے کی طرف د بخان ہوتو ردکردے گا۔(۲)

# توشيقي الفاظ مين مراتب ودرجات

محدث جب سی راوی کی توثیق کرتا ہے، یا اس برجرح كرتا بولو الفاظ وتعبيرات كے لحاظ سے اس كے محى درجات متعین کئے مکئے میں ،ان الفاظ کے کتنے ورجات جی؟ان میں الل علم كے درميان قدر سے اختلاف ہے ، اس طرح توثيق كى کون ی تعبیر زیادہ فائل مجی جائے گ؟ اس میں ہمی مخلف رائیں ہیں ، یہاں مولا نا ظفر احمد عثانی کی رائے نقل کرنے مر اکتفاء کیا جاتا ہے، مولانا عثانی لکھتے ہیں کہ تعدیل کے یا فی مراتب ہیں، بہلا درجہ یہ ہے کہ محدث نے اس کے لئے لفظایا معى مالداور تعميل كا يراية بيان اعتباركيا مو، بيد : أوثق الناس، أضبط الناس، أثبت الناس بالمكرُ لا أعرف له نظير أ " (اس كى كوئى تظير شيل ) ، دوسرے دو جن ميں توشيق الفاظ كوكرر ذكركيا كما بو، يسيخ "ثقته ثقعه" ما" شقعه حجعة"، تيسرے: وہ الفاظاتوش كمان كوكررة كرندكياجائے ،مثلاً صرف "ثقه" يا"حجته "جِرشتے: صرول (سيا) يا" لاباس به" (اس راوی میں کوئی حرج خیس)، یا نبج میں: حسن الحدیث (حدیث میں مناسب ب ) وغیرہ کے الفاظ ،اور حمظ: مقبول یا

 <sup>(</sup>۱) مستفاد از مقدمه ابن صلاح ، ۲۸، الفرع السادس، الايضاح في تاريخ الحديث، وعلم الاصطلاح ۱۳۳۰، مطبوعة دارالعوبيه بيروت، سعدي باسير.

<sup>(</sup>٢) فتح الملهم اردا، ريادات النقات، الموضوع يرامتاف كقط الكركية من كالمناهم الواعد في علوم الحديث

يروي حديثه (راوي كي حديث كلمي جاسكتى ب)وغيره-(ا)

لفوی معنی " کھل" کے ہیں ، چونکداس کا شار "نباتات" میں ہے اس لئے ہوتھ کے ٹیمل جائز ، حلال اور کھائے جانے کے قابل ہیں ، کوئی تحدید نہیں ، سوائے اس کے کہ زہر وغیرہ ہولو ضردے نیچنے کے لئے اس کے کھانے کی اجازت نہ ہوگی۔

# درخت کی سے میں پھل داخل نہ ہوگا

درخت كى أي شرخود بخود مجل داخل ند موگا، بلكه وه ييخ والے کی ملک میں ہوگا ، ہاں اگر معاملہ طعے یاتے وقت ہی خریدار نے بیشر طالگاوی تھی کہ پھل سمیت درخت بھی خربیدلوں گا تو پھل بھی بچ میں داخل ہوگا ، اس لئے که رسول الله الله علیہ نے فرمایا: " کھل بائع کے لئے ہوگا ،سوائے اس کے کہٹر پداراس کی شرط لگادے'' پھراگر پھل کے بغیرصرف درخت خریدارنے خرید کہا تو اسے حق ہوگا كەتا جركونى الفور كيل تو زيلينے كايابند كرے ، جا ہے وه كيل الجمي قابل استنهال بهي موامو ياند موامو ، البينة أكروه بيطور خوداتی مبلت دیدے کہ مجل تیار یاکس درجہ میں قابل استعال موجائے تو اب بائع اپنا کھل اس برر کھ سکتا ہے ،اگروہ اس کے لئے آمادہ ند ہوتو بائع کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ جاہے تو "معاملة كيح" كوباقي ركھے ياتنخ كردے .. (٩)

مشکل یہ ہے کہ اس کی بھی منج کش نیس ہے کہ خریداراس

ایار کے لئے تیارنہ ہوتواس مدت کے لئے درخت اس ہے کرایہ الله يرك ليا جائے: فلو استاجر الشجرة من المشترى ليترك عليه الثمولم يجز (٣)اورا كُريَح كونت بي الع نے اس قتم کی تید لگادی ہوتی تو بیج ہی فاسد ہو جائے گی۔ (م) باغات اور مجلوں کی خرید و فروخت

موجودہ زمانہ میں تھلوں کی خرید وفر دخت کے جوطر تقے مروج میں ان کی وجہ ہے ریمسئلہ بہت انہیت اختیار کر کیا ہے، مين مناسب مجمعتا مول كداس موضوع برايي ايك مطبوعه مقاله كى تىخىص يهان نقل كردول:

# معلول كى خريد وفروخت كى صورتيس:

اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم یاغات کی خرید و فروخت کی ممکنه اور مروجه صورتوں کا تجزیبہ کریں اور پھران میں ے ہرایک برعلا حدہ بحث کی جائے۔

- ۱- کیل انجی آئے نہ ہوں اور باغ فروخت کردیا جائے ، جبیہا كربعض اوقات ايك ياكئ كل سال كے لئے باغات فروفت كردئ جاتے ہيں۔
- ۲- کیل نکل آئے بیکن ابتدائی حالت میں ہوں ؛ انسانی استعال کے لاکن ندہوئے ہوں اوران کو 🕏 دیاجائے۔
- ٣ كو كال نكل آئ أور كوابحي نبيس فكلي، بلك متعقبل مين ان كا لكلنا متو قع بواورموجوده اورآ تنده تكلنےوالے دونوں طرح کے پیل فروخت کردیئے جائیں۔

(٣) فتح القدير ١٨٩٠٥

<sup>(1)</sup> قواعد في علوم الحديث ٢٣٠-٢٣٠، تغميل كي الع ٢٠-١١١١ عقد يو، اس يشخ عبد القتاح ابوغد وكتحيّق

 <sup>(</sup>r) ردالمحتار ۳۵/۳۵-۳۸/مطلب في بيع الثمر و الورع و الشجر"

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

کیل نکل آئے اور انسانی استعال کے لائق بھی ہو مکے جس
 کوفقہ وصد یہ میں "بدو صلاح" سے تجیر کیا جاتا ہے۔ (۱)
 لیکر آخر الذکر تیزوں صور توں (۲-۱۷) بیس تین صور تیں
 ہو کتی ہیں:

(الف) خريدارے طے پاكيا كدوه پيل فوراتو زيلے كا\_

(ب) طے ہوا کہ پھل کینے تک درخت پر ہاتی رہ گا۔

(ج) ندفوراً محل تو زنام الله بايا، ند كل يكفئ تك در شت يراس كا باقى ركمنا، بلكماس سے خاموش اختيار كى كئ \_

اس طرح مید چارصور تیل دراصل دی صورتوں پر شتل ہیں۔ مہلی صورت

مقداراورادا نیکی کا وقت متعین ہو، یہاں نہ پیل کی مقدار متعین ہے اور نہ بیل کی مقدار متعین ہے اور نہ بیل کی مقدار متعین ہے اور نہ بینی طور پر مدت مقرر ہے کہ کب پیل خرید ارکول سے گا، اور ان سب سے بڑھ کر بیک آگراس صورت کی بھی تو جیدوتا ویل شروع کر دی جائے تو بیر '' نیچ معاوم'' اور '' نیچ سنین'' کی ممانعت کی حدیثیں ہے معنی ہو کر رہ جا کیں گی ؟ اس لئے یہ صورت تو بینی اس منوع ہوگ۔

#### دوسرى صورت

محل نكل آيا ،ليكن قابل استعال نيس مو(م) ايدا محل اكر اس شرط برخريد كيا جائ كدخريدار اسے فوراً تو زيے كا تو يد صورت بالا تفاق درست ب،اين قدامه كتے إين:

القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع ، لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمر وحدوث العاهة عليها قبل أخذها. (٣)

تاہم آگر خرید و فروخت کا معالمہ طے یاجانے کے بعد خریدار نے خواہش کی کہ ایمی پھل تیار ہوئے تک اس کو درخت پر رہنے دیا جائے اس کو درخت پر رہنے دیا جائے اور بیچنے والے نے اس کو قبول کرلیا تو اس میں میں کوئی مضا کقت میں مطاء الدین سمرفندی کا بیان ہے کہ: فیان

<sup>(</sup>١) سنن ترمذي: ٢٣٩٦/١١باب كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها

<sup>(</sup>٣) ثمغنی ۲۶۳

كان ذالك بإذن البائع جاز وطاب له الفضل .(١)

ای طرح پھل تیار ہونے سے پہلے ہی خرید کرلیا اور خرید و فروخت کے معاملہ کے وقت مدطئے نہ پایا کہ پھل انجی تو ڈیگا یا اے تیار ہونے تک باتی رکھے کا ، امام ابو حذیفہ کے فزو کی اس صورت بھی محاملہ درست ہوگا۔

القسم الثالث: أن يبيعها مطلقا ولم يشعرط قطعا ولا تبقيه ، فالبيع باطل وبه قال مالك والشافعي : وأجازه أبو حنيفة . (٢)

احناف نے گواس کوجا تزرکھا ہے، لیکن ان کے بہال بھی واجب ہے کاس طرح معاملہ طے پاچانے کے بعد خریدار پھل تو ڑ نے اس کوج ٹیس کہ درخت پر پھل باتی رکھ، وعلی المستوی قطعها فی المحال إذا باع مطلقا اوبشوط المقطع. (٣) ۔۔۔۔۔۔اورا گرمعاملہ اس شرط کے ساتھ طئے پائے کہ کھل درخت پر ہے دے گا، تا آ تکہ پھل پک جائے تو اعمہ کالا شکے یہاں تو تی فاسد ہوگی ہی ،امام ابوضیف کے نزد یک بھی کو درست نہ ہوگی اما إذا باع بشوط التوک فهو فاسد (٣) کیونکر ٹر یدوفرو خت کے معاط میں خریدار نے ایک الی شرط کوئی ہے۔ کیونکہ ٹر یدوفرو خت کے معاط میں خریدار نے ایک الی شرط کی دی ہے۔۔۔

اگر پیل در دست پر باتی رکھنا جا ہتا ہے کہ وہ پوری طرح تیار موجائے تواس کے لئے فقہا ونے دو حیلے بتائے ہیں ،اول ہی کہ

ورخت بنائی پر لے لے جس کو اساقات اور استان باق پر الے الے جس کو اساقات اور معمولی تناسب مثلاً بزار وال حصہ مالک باغ کے لئے مقرر کر ہے: والمحیلة أن یا خذ الشجوة معاملة علی ان لله جزء من اللف جزء . (۵) ووسری صورت ہے کہ فروشت کرنے والا فریدار کو بطور فرو کھل کھنے تک اس کو ورشت فروشت کرنے والا فریدار کو بطور فرو کھل کھنے تک اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک ورشت نے اگر آج آجازت ویدی اور آئندہ اپنی اجازت سے رجوع کر لے تو فریدار کس طرح اس خوات نے اس طرح اجازت ماسل کی جائے کہ: اور میں کیا جمیا کہ اس طرح اجازت ماسل کی جائے کہ: اور میں کیا جمیا کو اجازت ویتا ہوں ، اگر میں بھی اس فلال مدت تک رکھنے کی اجازت ویتا ہوں ، اگر میں بھی اس فلال مدت تک رکھنے کی اجازت ویتا ہوں ، اگر میں بھی اس فلال مدت تک رکھنے کی اجازت ویتا ہوں ، اگر میں بھی اس

تيسري صورت

کی کی کا نگل آئے اور کی نیس نظے، بلکہ ستقبل بیں ان کا لکنا متوقع ہو، اب مالک باغ تمام کیلوں کوفر وخت کرتا ہے، ان کو بھی جو نیس نظے، امام مالک کے بحد میں جو نیس نظے، امام مالک کے نزدیک بیصورت جائز ہے، ائمد ملاشامام ابوطنیفہ امام شافع اور امام اجر کے نزدیک بیصورت جائز نہیں۔

وإذا باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذالك لم يصح البيع عند أبي حنيفة و

(٢) المغنى: ١١/٣٤

<sup>(</sup>١) تحقة الفقهاء . ٢٥

<sup>(</sup>۲) عالمگیری :۱۰۹/۳۰

<sup>(</sup>٣) تحقة الفقهاء : ٥٥

<sup>(</sup>۵) درمختارعلی هامش الرد ۲۰/۳

<sup>(</sup>٢) حوالله صابق ، البنة والمنح بوكما م محمدٌ كـ زويك، لك كارجوع كرنا درست بوكا ادرجوع كى شرط يرمعلن ا جازت معتبر ند بوكى

الشافعتي و أحمد وقال مالک: يجوز. (۱)
اى طرح اگر پچوپهل قابل استعال بو گئے اور باغ کے
باتی پچل ابحی قابل استعال نہیں ہوں ، تو بحی امام شافئ واحد گئے
کے برخلاف امام مالک نے اس کی اجازت دی ہے برشر ملکہ باغ
کے تمام درخت ایک بی پچل کے بول ، اگر دوعلا صدہ پچل کے
درخت بول ، شلا آم کے پچودرخت میں پچل کا آجانا یا پچل کا
قابل استعال بوجانا امرود کے پچلول کی فرونتگی کے لئے کائی نہ
بوگا ، حالاتکہ امرووا بچی قابل استعال بوائی ندتھا، یا نکلائی ندتھا، یا نکلائی ندتھا، وبلدوہ آی المصلاح فی بعض من ذالک النوع
وبلدوہ آی المصلاح فی بعض من ذالک النوع
ولونخلة کان فی جواز بیع المجمیع من جنسه لافی

این ہام نے اس پرایک اور طریق سے بھی بحث کی ہے
کوفقہا منے اس بات کوئع کیا ہے کہ کھل خرید کرنیا جائے اور
جتنی مدت میں وہ کے اتی مدت کے لئے ورخت کرایہ پرلیا
جائے ، کیونکہ اجارہ ایک خلاف قیاس تھم ہے اوراس کی اجازت
اس وفت ہے جب اس کے سواجارہ ندرہے ، یہاں ورخت پ
کھل کو باقی رکھنے کے لئے ایک دوسری تد پر بھی موجود ہے کہ
خریدار پھل کے ساتھ ورخت بھی خرید کر لے ، آگے این ہمام
نے لکھا ہے کہ چونکہ پھل دار درخت کا اجارہ تعامل سے ٹابت
ہے اورور خت کو خرید کرنے میں دشواری ہے ، اس لئے اس کی
اجازت ہوئی جائے۔

ولايخفي مافي هذامن العسر فإنه

یستدعی شراء مالا حاجة له إلیه اومالا یقدر علی ثمنه وقد لایوافقه الباتع علی بیع الا شجار فالأول اولی . (۳)
اس بیل جو دشواری ہے وہ تخی تین ، کیونکہ اس کا تقاضا ہے کہ فریداراس چیز کو فرید کرے جس کی اس کوفرورت ٹیس یا جس کی قیت اوا کرنے پروہ قادر ثیس ، نیز بھی ایسا بھی ممکن ہے کہ یا تع اس سے درخت فروخت کرنے پرا اوہ نہو، البذا بینی صورت درخت کا اجارہ ) زیادہ نہو، البذا بینی صورت (درخت کا اجارہ) زیادہ بہتر ہے۔

<sup>(</sup>r) الشوح الصغير: ٢٩٨/٣: تيزديكي كتاب الفقه على المذاهب الأوبعة : ٢٩٨/٣

<sup>(</sup>۱) رحمة الأمة: ۱۵۵(۳) فتح القدير ۲۹۰/۵

<sup>(</sup>۳) المحلي ۲۵۵/۸

حضور بھڑ نے بہتیں فرمایا کہ ایک صورت بیل مرف ایک ہو کے مرف ایک ہی صنف کا پھل فروخت کرنا جائز ہوگا۔
پس احناف کے ہاں عام اصول کے مطابق نظے ہوئے کھاوں کے مطابق نظے ہوئے کھاوں کے ما تھاں کھاوں کی تئے ورست نہوگی جو ابھی نظے ہی شہوں، چنا نچہا کر قبضہ سے پہلے ہی مزید کچھ پھل نگل آئے تب تو تھے فاسد ہوجائے گی اور اگر فریدار کے لبند کرنے کے بعد پھل بیس اضافہ ہوا ہوا ور نئے پھل نگل تو اب باغ میں فریدار اور مالک دونوں شریک سجھ جا کیں گے: ولو اشتو اہا مطلقا اور مالک دونوں شریک سجھ جا کیں گے: ولو اشتو اہا مطلقا فائموت شموا آخر قبل القبض فیسد البیع لعمد والتمییز ولو اشموت بعدہ اشتو کا لملاختلاط (۱)۔ کی

دوسری طرف عوام میں بردھتا ہوا تعامل ، کہ پھی کھل آتے ای باغ فروخت کردیا جاتا ہے، اس کوسا منے رکھتے ہوئے بعض فقتها و نے اس میں نرم روی کی راہ اختیار کی ہے، ابن ہم م، ابن مجمم ادرشا می نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، جس کا خلاصہ حسب ذمل ہے:

فقہاءاحناف کے یہاں ظاہرروایت ہے۔ (۲)

ت حلوانی نے زیلعی کے حسب روایت اس کو چائز قرار
 دیا ہے ، بشر طیکہ اکثر کی ل کل آئے ہوں اور کچے پاتی
 ہوں: و افتی الحلوانی بالجواز لو الخارج
 اکثر . (۳)

﴿ ابن جَمِم نے نقل کیا ہے کہ امام فضلی کہتے ہیں کہ

لوگوں کا اگلور کی خرید و فروخت میں اسی نوعیت کا

تعامل ہوگیا ہے اور اب ان کواس سے رو کئے میں

حرج ہے ، اس نئے استحسانا میں اس کو جائز قرار

دیتا ہوں۔(۵)

اس پراس بات سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ
ام محرر نے درخت پر گے ہوئے گلاب کی خرید و
فروخت کی اجازت دی ہے ، حالانکہ گلاب کے
پیول کیارگی ٹیس نگلتے اور کھلتے ، بلکہ کے بعد
دیگرے نگلتے ہیں ، وقد رآیت فی ہذا روایة
عن محمد وہو فی بیع الورد علی
الأشجار فإن الورد متلاحق ثم جوز البیع

<sup>(</sup>١) البحرالرائق ٢٠١/٥

<sup>(</sup>٣) ولو بوربعصها دون بعص لايصح في ظاهر المدهب،درمحتار على هامش الرد ٣٨/٣٠ تيز لـ ظيرو هنديه ٣٢٠٣٠

 <sup>(</sup>٣) الدر المحتار عمى هامش الرد ٣١/٣٠ تيز محظيهو · حلاصة العتاوى ٣٠-٣٠٣

<sup>(</sup>٣) البحر الوالق ١٠١٥ (٥) حو الهُ سابق

في الكل بهذا الطريق. (١)

ابن ہمام نے اس کے لئے یہ تد ہیریتائی ہے کہ بیکن کری وغیرہ سر یوں میں اس سے جوازی صورت یہ کہ پیل کے بیائے اصل پود ہی کو خرید کر لیا جائے ، تاکہ آئندہ نکلنے والا پھل ای کی ملک میں ہو : لیشتری اصول الباذیجان والبطیخ والوطبة لیکون مایحدث فی ملکه .

کیتی وقیرہ ش حیار ہے کہ جو پھل موجود ہوں ، مقررہ آئے اتی قیت کے پھو تھرہ ش حیار ہے کہ جو پھل موجود ہوں ، مقررہ قیت کے اتی مدت کے لئے زشن کا کرایے طے کرلے ، جس ش کیتی کی تیاری بیٹنی ہو ۔ وفی الزرع والمحشیش یشتوی الموجود بعض المدن ویستأجر الأرض مدة معلومة یعلم غایة الإدراک .

مجلوں میں بیطریق اختیار کیا جائے کہ موجودہ کھل خرید کرنے اور یا تع اس کے لئے آئندہ ہوئے والے کھل کومہاح و جائز کردے: فی شعار الأشجار يشترى الموجود ويحل له البائع مايوجد . (۱)

امام مرضی نے تو ظاہر روایت ہی پرفتوی دیا ہے اوراس کو مع کیا ہے اس لئے کہ مید غیر موجود شکی کی خرید وفروخت ہے ،
لکین متاخرین نے عام تعالی کوسائے رکھتے ہوئے اس مسئلہ میں امام فضلی ہی کی رائے پر عمل کیا ہے ، اور خوب لکھا ہے ، کہ دشت وغیرہ میں جہال کارت سے باغات ہیں اس طرح خرید و

فروخت کا تعال ہوگیا ہے اور اوپر ان کو جائز کرنے کی جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں، جہل کے غلبہ کی وجہ سے معدود چندلوگوں کو چھوڑ کر عام لوگوں سے اس پڑھل کرنے کا تقاضا ممکن نہیں ، اوراس کواس سے باز رکھنا بھی مشکل ہے، پھر چونکہ مارکٹ ہیں جو پہر پھر پھر کا کھانا ہی جرام ہو جائے گا، پس اب اس نی نے فرورت کا ورجہ افتیار کر لیا ہے، ہوجائے گا، پس اب اس نی نے فرورت کا ورجہ افتیار کر لیا ہے، لہذا جس طرح انسانی ضرورت کی رعایت کرتے ہوئے آپ وہ لئے اس کے جوئے ہوئے کے اس کو جوئے ہوئے کہ بھر ورث کی رعایت کرتے ہوئے آپ وہ کا کھانا کی معدوم کی تھے ہوئے اس کو گھر کے معدوم کی تھے ہوئے اس کو گھر کا میں معدوم کی تھے ہوئے اس کو گھر کے معدوم کی تھے ہوئے اس کو گھر کے معدوم کی تھے معاملات کو بھی درست کہنا چا ہے۔ (۳)

ان تعیدات ہے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ کچی کا کل آئے ہوں اور ہاتی ابھی نیس لکے ہوں ، او ان کوفروشت کرنا درست اور جائز ہوگا ، بشرطیکہ ایک ہی کیل کے مختلف ذرشت ہوں ، ایک ہی باغ میں مختلف نوعیت کے کھلوں کے الگ الگ درشت ہوں تو ایک درشت میں کیمل آجانا ، دوسرے کھلوں کی خرید وفروشت کے جائز ہونے کے لئے کافی نہیں ہوگا۔

چوکھی صورت پھل لکل آئے اور انسانی استعال کے قائل بھی ہو گئے ، جس کو حدیث بیں ''بدو صلاح'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اعمد طلاشہ مالک ، شافع ، احمد کے نزویک اس صورت بیں بہر حال خرید و فروخت درست ہے، چاہیے غیرمشر وط خرید وفروخت ہو، یا فورآ تو ڈینے کی شرط ہو، یا کھل کی تیاری تک درخت برر کھنے کی ، بیز

<sup>(</sup>٣) البحرالراثق ١٣٠١/٥٠ فتح القدير ١٣٩٢/٥٠

<sup>(</sup>۱) فتح القدير :۳۹%۵

<sup>(</sup>۳) ردالمحتار ۳۹/۳۰

خریدار کوغیر مشروط معامله یا پھل کی تیاری تک درخت پرر کھنے کی صورت میں حق حاصل ہوگا کہ پھل کی تیاری تک پھل و، خت پرر ہے وئے جا کیں ا

وجملة ذالك أنه إذا بدا الصلاح في الثمرة جاز بيعها مطلقا وبشرط التبقية إلى حال الجزاز وبشرط القطع، وبدالك قال مالك والشافعي : وقال أبوحيفة وأصحابه : لا يجوز بشرط التبقية . (١)

امام ابو حنیفہ و ابو یوسف کے نزدیک پھل کے درخت پر
ایک عرصہ گئے رہنے کی شرط لگا دی جائے تو تی درست نہ ہوگی ،
ام محمد نے اس کی تفصیل کی ہے کہ اگر پھل تیار ہو چکے ہوں تو
ایسی شرط لگانے میں مض کفتہ میں اور بیشرط معتبر بھی ہوگی اور اگر
پھل تیار ہونے سے پہلے اس طرح کا معاملہ ہوتو درست نہ ہوگا ،
عوم بلوی کے تحت طحاوی نے بھی اس کواختیار کیا ہے ، ابن نجم و
حسکتی وغیرہ کے بیان کے مطابق اس پرفتو کی ہے ۔ (۲)
جوشرطیس مروج ہوجا کئیں

دوسری، تیسری اور چوشی صورت میں احناف نے اس شرط کے ساتھ خرید وفروخت کوشت کیا ہے کہ چھل کی تیاری تک چھل درخت پررہنے دیے جا کیں اور بیاس لئے کہ بیا کیا ایک اس اس کے اس اس لئے اس اس کے اس می اس کے اس می مرب مسلمہ و قاصد کردے گی ۔۔۔ مگر بیستلہ موجودہ حالات میں قابل غور ہے ، او پر علامہ سرھی کا بیان گذر چکا ہے کہ جو

شرطین تعامل کا درجہ اختیار کر ایس اور خرید و فروخت میں رواج
پاجا کیں ، وہ اس ہے متنی ہیں ، وہ معتبر بھی ہیں اور کیے کے صحیح
ہونے میں رکاوٹ بھی نہیں ہیں ، عالمگیری میں بھی محتف
جز ئیات کے ذریعہ اس اصول کو متنے اور واضح کیا گیا ہے ، ذیل کی
عارت ملاحظہ ہو:

ولكنه متعارف كما إذا اشترى نعلاً وشراكاً على أن يحذوه البائع جاز البيع استحسانا كذا في المحيط ، وإن اشترى صرماً على أن يخرزالبائع له خفاً أو قلنسوة بشرط أن يبطن له البائع من عنده فالبيع بهذا الشوط جائز للتعامل ،كذا في التتار خانيه...وكذا لواشترى خفابه خرق على أن يخرز البائع أوثوبا من خلقاني وبه خرق على أن يخيطه ويجعل عليه الرقعة كذا في محيط السرخسي ، ولو اشترى كرباسا بشرط القطع والخياطة لايجوز لعدم العرف كذا في الظهيرية ، وإن كان الشرط شرطاً لم يعرف ورود الشرع بجوازه في صورة وهو ليس بمتعارف إن كان لأحد المتعا قدين فيه منفعة أوكان للمعقود عليه منفعة والمعقود عليه من أهل أن يستحق حقا على الغير فالعقد

<sup>(</sup>١) المعنى لابن قدامه ٣٠٥٤، ثير ركيح. العقد على المدّاهب الأربعه ٢٩٥٥، ٢٩٠٠-٢٩٠١، نهايةالمحتاج ٢٣١٠٣:

<sup>(</sup>۲) الدر المحتار على هامش الرد ۳۹/۳

فاصد كذا في الذخيرة . (١)

نكين أكروه شرط مروح بومثلأ جمز واورتسمهاس شرطير فروضت كرے كه باكع اس كا جوتا بنا كرد مے تو از راہ استحسان جائز موكا ، اگر چيزاخريد كيا ، بشرطيكه بانع اس کے لئے ڈوری فراہم کردے، یاٹو بی خریدی کہ یا تع این یاس سے استر لگا دے تو تعامل کی وجہ ہے ان شرطوں کے ساتھ تھ جائز ہے، ایبا ہی" تا تار خانيه على ب ، اى طرح اكر يعنا بوا موز وخريد كرب، يهشرطيكه بالع اسهال دي ، يا يمثا موا كير اخريدكر بيشرطيكه بالع اس ير پيوندلكاد ب اور اگر کیزاخرید کرے اس شرط پر کہ بائع اے جمانث دے اورسل دیاتو تعامل اور عرف ندیائے جانے کی وجہ ہے جائز نہیں ہوگا ، اگر شرط الی ہوکہ سمی صورت ش نص اس کے جواز پر وارد شاہو، شا لوگوں بیںاس کا تعامل ہو، تو اگر یا گئے اور خرپدار میں ہے کی کا اس میں آفع ہو، یا خودمجھ کا تفع ہواور وہ اس کا الل ہو کہ دومرے براس کا حق ٹابت ہو سکے تو سهمعامله فاسدجوكا

ای تعامل اور ضرورت کی بنا پر بھن فقہاء نے موجود کھلوں کے ساتھ فیر موجود کھلوں کی خرید و فروخت کو درست رکھا ہے، امام جھڑ نے ای تعامل کی بنا پر کھل کی تیار کی کے بعد اس کو درخت پر کے درخت کی بیار کے بعد اس کو درخت کی سے کہ درخت کی میں مام نے بحث کی ہے کہ حصا حب ہدا ہے کہ امام جھڑ کی بیرائے اس بات پر جنی

ہے کہ چونکہ اب کھل کی نشو و نما کمل ہو پھی ہے اور اب وہ ورخت کی انری نہیں لے گا ،اس بنا پر تقاضائے قیاس ہے کہ یہ معاطہ درست ہو سے نہیں ہے ، اسل میں اس شرط کو منع اس لئے کرتے ہیں کہ بنج میں کی شرط کا لگا نا صحح نہیں ہے ، اور ظاہر ہے یہ ممالفت ہر طرح کے کھل میں ہے ، چاہے وہ ابتدائی حالت میں ہویا تیار ہو ، ابن ہمام کا خیال ہے کہ دراصل امام محرکی میں دائے خلاف قیاس از راہ استحسان ہے اور عرف وتعاش کی رعایت یونٹی ہے۔

بلکدائن ہمام کی عبارت پرخور کروتو صاف معلوم ہوتا ہے کہ خودان کا میلان بھی ای طرف ہے، چونکہ خرید وفروشت کے معالمے میں تعامل تیاری ہے قبل بچ اوراس کے بعد پھل در شت پر باتی رکھنے کا ہے، اس لئے غیر کھل' (غیر متابی) میں بھی درخت پر باتی رکھنے کی شرط کو درست و جائز ہوتا جا ہے۔

ولا يخفى أن الوجه لا يتم في الفرق لمحمد إلا بادعاء عدم المعرف في مالم يتناه عظمه . (٢)

اب صورت حال یہ ہے کہ پھل کی تیاری ہے پہلے ہی باغات کی خریدی اور پھل کی تیاری تک ورخت پر پھلوں کے یاتی رکھنے کا عام رواج ہو گیا ہے اور شامی نے جوہات وشش کے بارے یش لکھی ہے کہ اگر خرید و فروخت کی اس صورت کو ناورست قرار دیا جائے تو بازار میں حلال طریقت پر خرید کئے ہوئے کہا کی وستیا بی دشوار ہو جائے گی ، خود فقہا ء کو بھی اس کا احساس ہے ، اس لئے انہوں نے مختلف ' حیلے'' بھی پیش کے احساس ہے ، اس لئے انہوں نے مختلف ' حیلے'' بھی پیش کے احساس ہے ، اس لئے انہوں نے مختلف ' حیلے'' بھی پیش کے بیس مائے منہوں کے اور سے اکالی حرام کی نسبت سے بیس ، تا کہ خلق خدا کی طرف حتی الوسے اکالی حرام کی نسبت سے

<sup>(</sup>۱) عالم گیری ۱۳۳/۳

بچاجا سکے ۔۔۔۔ بیر عرف وعادت اور ضرورت انب نی دہ امر اے کہ جس کے تحت فقہاء نے مفتی بہ تول اور ' ظاہر روایت ' ۔۔۔ عدول کو بھی جائز قرار دیا ہے : و ماضاق الامو الا السبع و لا یخفی ان هذا مسوغ للعدول عن ظاهو الروایة (۱) ان حالات یس بیہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ عرف و تعامل کی بنا پر درخت پر باتی رکھنے کی شرط ایک درست شرط ہے کہ اس شرط ہے کہ اس شرط ہے کہ اس شرط ہے کہ اس شرط ہے کہ ورست شرط ہے کہ اس شرط ہے کہ اس شرط کے ساتھ شرید و فروخت کا معاملہ بھی

### معلوں کی بھے میں مروح استثناء

ایک فاص عرف بعض علاقوں میں یہ ہے کہ فریدار پھل کی

"خوشتین مقدار ما لک کو دیا کرتا ہے، جس کو بعض مقامات پر

"فالی" یا "جنن" ہے بھی تجیر کرتے ہیں،اس صورت میں اگر

باغ کے ایک ورخت کی تعیین کر لی جائے کہ اس کا پھل خود
مالک لے گا شب تو جائز ہونے میں کوئی کلام تیں، اس لئے کہ
فقہاء نے فروخت میں کسی متعین ورخت کے استثناء کو ورست
قرار دیا ہے،لیکن اگر ورخت کے بجائے پھل کی مقدار متعلیٰ کی

قرار دیا ہے،لیکن اگر ورخت کے بجائے پھل کی مقدار متعلیٰ کی

آج کل عام طور پر مروج ہے، تو بیصورت مالکیہ کے بہاں جائز ہو ان بیبع فحر ق

ہے، احتاف کے بہاں جائز ہیں: و لایہ جوز ان بیبع فحر ق
ویستنسی منھا اوطالا معلومة خلافا لممالک (۱) اور
ام شافعی اور احریکی بھی وہی رائے ہے جواحناف کی ہے (۳)

میرا خیال ہے کداول تو تعامل کوسامنے رکھ کراس مسئلہ میں بھی مالكيه كى رائع اختيار كرلى جائة وّنامنا سبنهيں ، وومر يداييا معلوم ہوتا ہے کہ بیمسئلہ احناف کے پہال منفق طیرنیس ہے، ماحب ہداریکا کہنا ہے کہ بیسن بن زیادگی روایت ہے، ورند ظا برروایت کا نقاضا ہے کہ اس کوجائز ہونا جا ہے ،اس لئے کہ جب وه متعینه مقدار فروخت کی جاسکتی ہے تو بھے سے اس کا استثناء می کیا جاسکا ہے، مایجوز ایراد العقد علیه بانفرادہ يجوز استثناء ٥ من العقد . (٣) تيسر يجن فتهاء نياس کومنع کیا ہےان کے پیش نظر بیامر ہے کہاس استثناء کے بعد باتی مانده پیل کی مقدار جمہول اور غیر متعین رہ جائے گی اور اس کی وجہ سے نزاع پیدا ہوگی ، مرواضح ہوکہ یہ جہالت اور عدم تعیمین مسمى معامله كے درست اور جائز جونے ميں اس وقت ركاوث موتى بين جب كه مسئله " قضا" مين جاتا باورقاضي اس كوغير نافذ قرار دیتا ہے، ورنہ باہم وہ اس طرح کے معاملات طے كرليس اورنزاع بهيدا نه بولؤ مضا كقانيس، چنانجيمولا نا انورشاه مشميري فرمات بي

وقديكون الفساد لمخافة التنازع ولا يكون فيه شئى اخر يوجب الالم فلالك ان لم يقع فيه التنازع جاز عندى ديانة وان بقى فاسداً قضاء لارتفاع علة الفساد وهي المنازعة .(۵)

<sup>(</sup>٢) الهداية ١١/٣

<sup>(</sup>۳) هدایه ۱۱/۳

<sup>(</sup>۱) رد المحتار :۳۹/۳

<sup>(</sup>٣) فتع القدير . ٢٩٢/٥

<sup>(</sup>۵) فیض الباری ۲۵۸/۳

مجمی خراع کے اقدیشہ سے بھے میں فساد پیدا ہوتا ہے اور دوسری کوئی ایس چیز نہیں ہوتی جو موجب گناہ ہو، ان صورتوں میں اگر خراع پیدا نہ ہوتو دیا ٹا جا کڑ ہے، کہ فسادیج کی اصل علت خراع نہیں پائی جاتی ہے، گوقضا ءُوہ فاسد ہی رہے گی۔

ہر چند کہ بعض نقبی نزاکوں کی وجہ سے حضرت مولانا اشرف علی تھا لوگ نے اس اسٹناء کی صورت کو درست نہیں سمجھا ہے ، لیکن اہلاء عام کی وجہ سے اس کے جواز کے لئے ایک دوسری تد بیرا فتیار کی ہے، جواس طرح ہے:

اسواحتر کے خیال میں بہتو جید آتی ہے، کہ فقہاء نظری کی ہے کہ بعد بھیل بیج کے بھی تراضی متعاقد ین سے شن میں بھی اور شیج میں بھی زیادت جائز ہے، اور حط لیعنی کی بھی جائز ہے، جیسا زیادہ کے تر بیدار کو کیفٹ والیس کرنا، جس کی حقیقت حطش ہے، عام طور سے رائج ہے، اس طرح اس کو حط ہی میں وافل کیا جاوے، لیمنی بیجی تی تو ہوئی کل کی ، گر بھی میں وافل کیا جاوے، لیمنی بیجی تو ہوئی کل کی ، گر بھی میں بیٹر طرفتہ کی کہ مشتری اس قدر میچ بھی باتح کو فلاں وقت والیس کردے گا اور ہر چند کہ وقت کی شرط عقد سے اس پر لازم نہیں ، گر فقہ میں ہووہ لازم ہوجاتا تھر تک ہے کہ جو وعدہ شمن عقد میں ہووہ لازم ہوجاتا ہے، اس لیک اس کی رشایداتنا ہے، اس لیک اس کی رشایداتنا ہیں دوسرے آگر بیدا بھی ہوتو اس کے آجاد میں دوسرے آگر بیدا بھی ہوتو اس کے آجاد میں دوسرے آگر بیدا بھی ہوتو اس کے آجاد

متفاوت ہوتے ہیں تعیین کیے ہوگی؟ جواب اس کا سیے ہوگی؟ جواب اس کا سیے ہوگی؟ جواب اس کا سیے ہوگی؟ جواب اس کی سیے ہوگی؟ جواب کی اتنی ہونا چاہئے کہ اس میں سیشبہ شد ہے ، اور تفاوت کا مدارک سیے کے مو وی کا وصف بیان کر دیا جاوے کہ بڑا ہوگا ، یا چھوٹا ، یا مخلوط ، جس میں نزاع نہ ہواور جہالت بیرہ کا بہت جگر گر کر کیا گیا ہے '۔(۱)

#### خلاصة بحث

#### الس خلاص محث بيب كد:

ا - کھل بانکل نہ لکلا ہوتواس کی بھے جائز جیس، جبیبا کہ ایک یا کئ کی سال کے لئے باغات کی خرید و فرو خت ہوتی ہے۔

۳ - باغ بین اگرایک درخت بین بھی پھل آگیا تو مالکیہ کے مسلک پرعمل کرتے ہوئے اس نوعیت کے تمام درخت کے میں کا رخت جا کر ہوگی۔

۳- باغ کی تی میں مالکان کاخر بدار سے جنس یا ڈالی وغیرہ کے نام سے پھر چیل لیٹا جومرون ہے، جائز ہے بشرطیکہ کمان عالب ہو کہ باغ میں اس مقررہ مقدار سے زیادہ کھل آگے۔

آے گا۔ هذا ماعندی واللہ اعلم بالصواب

### تعلول مين حق شفعه

كل أكر درخت كوجيور كرفروخت كئے جائيں تو امام ابو

<sup>(</sup>m) اعداد العناوى ۱۰۳/۳ مرتب جديد مفتى فوشنع صاحب ا

صنیفہ امام شافع اور امام احمد کے نزدیک اس میں حق شفیر نہیں ہوتا ، (۱) امام ہے ، اس لئے کہ منقولہ اشیاء میں حق شفیہ نہیں ہوتا ، (۱) امام مالک کے نزدیک ورخت کے پھل اور زمین سے نکلنے والے پھل تر پوزہ و فیرہ میں حق شفیہ ہے ، مثلاً اگر دو فیص کے درمیان مشترک ورخت ہے اور ایک شریک اپنا حصہ پھل فروخت کرنا چا ہے تو دوسر ہے شریک کو بھی اس میں حق شفیہ حاصل ہوگا (۱) کی رائے اہل طوا ہر کی ہے ، اس لئے کہ ان کے نزدیک منقولہ اشیاء میں جی حق شفیہ ہے۔ (۲)

# مچلوں کی چوری

درخت پر گے ہوئے بچلوں کی چوری بھی دوسری اشیء کی چوری کی طرح گناہ اور جرم ہے، لیکن ان کوتو ڑنے اور چوری کرنے پر چوری کی شرع سزا، ہاتھ کا ثا، تا فذنیس ہوگ ، اس لئے کہ آپ کھی نے فرمایا : لاقطع فی شعر ولا کشو (\*) درخت ہے تو ژاہوا پھل اگر ختک میوہ جات کے قبیل ہے ہوجو دیر یا ہوتا ہے تو اس کی اس چوری پر بالا تفاق ہاتھ کا نہ جائے گا، لیکن جو پھل دیر یا نہیں ہوتے اور جلد خراب ہوجاتے ہیں امام شافع کے خرد یک ان کی چوری پر بھی ہاتھ کا نے جا کیں گے، شافع کے خرد یک ان کی چوری پر بھی ہاتھ کا نے جا کیں گے،

ا، م ابوصیقه یخز دیک حدیث . آسی النبی صلی الله علیه وسلم بسارق سرق طعاماً فلم یقطعه . (۵) (رسول الله صلی الله علیه صلی الله علیه حسل الله علیه وسم کی خدمت بین ایک چورلایا گیا جس نے کس خوردنی چیز کی چوری کی تنی ، تو آپ نے باتھ تیس کا ٹا) کے تحت باتھ تیس کا ٹا جائے گا ، کیونکداما مصاحب نے یہال وہی خوردنی اشیاء مرادلی بین ، جودر یا شہوں ۔ (۱)

# راہ گیرکا ورخت کے پھل کھاٹا

رسول الله ﷺ نے درخت میں کے ہوئے میلوں کے بارے میں فرمایا:

ما اصاب من ذى حاجة غير متخد خبنة فلا شئى عليه ومن خرج بشئى منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة.( ـ )

ضرورت منداس میں ہے کچھ لے لے اور جمع کر کے ساتھ نہ لے جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ جو کچھ ساتھ نے کر جائے ،اس پراس کی دوگنا قیمت بطور تاوان کے ہے اور سزاہے۔

فتهاء نے اس عدیث کا مصداق ایک صورت کوقرار دیا

<sup>(</sup>١) ومنها اي شرائط حق الشفعة ان يكون عقاراً ، عالمگيري : ١٩٧٥ أير الرابع : معنى المحتاج ١٩٦٠ ا

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢٣/١/١٠ (٣) المعلى ١٠١/٩٠

<sup>(</sup>٣) مشكوة م صديث تمبر ٣٥٩٣، بحواله ، تومدى ، بسائى، الوفاؤه، ابن ماجه، عن راقع بن حليج، ابن ماجه، عن ابى هويوه ، موطأ امام مالك كيروبيت شي "لاقطع في تمو معلق فاذا أواه المواح او الجرين فالقطع في مايبنع ثمن المنجن \* كالقاظ بروي شي (موطأ امام مالك، باب يجب فيه القطع)

<sup>(</sup>٥) مستفعيدارز ق.مديث تمبر ١٨٩٥، باب مدارق المحمام و مالا يقطع فيه

<sup>(</sup>۱) هدایه ربع دوم (۱۵

 <sup>(2)</sup> مسائي صريت أبر ٣٩٦، باب الشمو يسبو ق بعد ان يؤويه الجرين

ہے، جب کدراہ گیرشد پر بھوک کی حالت میں ہواور تب بھی ہیا
بات ضروری ہوگی کہ وہ ان بھلوں کی قیمت اوا کرد ہے۔ (۱)
حنا بلہ کے بہال اس مسئلہ میں آیک گونہ نری ہے ، ان کے
نزد کیک بجوکا فخض بلاعوش اس ورخت ہے واؤ ڈکر پھل کھا سکتا
ہے، البتہ ساتھ نہیں نے جاسکتا ، بھر طیکہ وہ ورخت کی چار
د ہواری کے احاطہ میں نہ ہو (۱) بلکہ فقہ عنبلی کی بعض کتب میں تو
کہا گیا ہے کہ گذر نے والا جا ہے کھانے کے لئے معنظر نہ ہو،
کھانے کا حاجت مند بھی نہ ہو، اور مسافر بھی نہ ہو، تب ہمی

# ا فُمْ ا

کوان الفاظ میں طلاق دی '' انت طائق ٹیم طائق ٹیم طائق ہم طائق ان فعلت کذا'' ( تجنے طلاق ہے ، پھر طلاق ہے ، اور پھر طلاق ہے ، اگر تو ایسا کرے ) تو امام ابو بوسٹ و امام جھ کے نزد یک مورت اگر وہ کام کر گذر ہے تب ہی تینوں طلاقیں فوراً واقع ہو جا کیں گی ، امام ابو صنیفہ کا خیال ہے کہ پہلی دولوں طلاقیں فوراً واقع ہو جا کیں گی اور تیسری طلاق اس وقت واقع ہوگی جب بیوی اس کام کو کر گذر ہے ، کیونکہ پہلی اور دوسری ہوگی جب بیوی اس کام کو کر گذر ہے ، کیونکہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد جب اس نے ''من کا لفظ استعمال کرتے ہوئے تیسری مشروط طلاق دی تو گویا پہلی دوطلاقوں اور تیسری مشروط طلاق کے درمیان ایک اور شوک کافعل ہوگیا ، ان فصل کی وجہ سے پہلی دونوں طلاق سے درمیان ایک اور سکوت کافعل ہوگیا ، ان فصل کی وجہ سے پہلی دونوں طلاقوں سے شرط کا تعلق باقی ندر با ، اس لئے پہلی دونوں طلاقی ہو وہا کیں گی۔

''قُم'' کالفظ'' و''لین 'اور'' کے معنی ش بھی آتا ہے، الی مورت ش تعقیب لین ایک کے دوسرے کے بحد ہونے اور فصل کے معنی طوظ نہیں ہوتے جیسے : واما نرینگ بعض اللہ علی نعدهم اونتوفینگ فالینا مرجعهم ثم الله شهید علی مایفعلون (۳)(پانی:۳۳)

# فکن (شن، قیمت اور دین)

خریدوفروشت کے معالمے میں "میج" (سودا) کے مقابلہ میں جومعاوضدادا کیا جاتا ہے،اس کو" ٹمن" کہتے ہیں" مثمن" اور" قیت" کے درمیان تعوز اسافرق کیا گیا ہے، کسی سامان کا

<sup>(</sup>٢)المفنى ١٩٧٨

<sup>(</sup>٣)ملخص از تيسير التحرير ٢٠/٨-٨٨

<sup>(</sup>١) وكجئے. رد المحتار ۲۳۸/۵

<sup>(</sup>٣)كشاف القياع ٢ ١٩٨/١

بازار میں جو عام زرخ ہواس کو ''قیت' کہتے ہیں اور تاجر اور خریدار کے درمیان کی سامان کا جونرخ طے یائے ، چاہے وہ بازار کے عام نرخ کے برابر ہو، یا کم ہو یا زیاوہ ،اس کو ''حمٰن' کہتے ہیں (۱) — خرید وفر و دخت کے معاطمے میں خریدار کے ذمہ جو ''عوض'' باتی رہ جائے اس کو 'حمٰن' کہتے ہیں اور کوئی بھی صورت جس میں کس کے ذمہ حق مالی واجب ہو ''وین'' کہلاتا ہے ، جیسے : قرض ، خصب کیا ہوا مال ، وغیرہ ،اس طرح ''وین'' کہلاتا کے ، جیسے : قرض ، خصب کیا ہوا مال ، وغیرہ ،اس طرح ''وین'' کہلاتا ہے ، جیسے : قرض ، خصب کیا ہوا مال ، وغیرہ ،اس طرح ''وین'' کا لفظ عام ہے ، اور ''من'' کا لفظ عام ۔ (۱)

مبيع اورثمن ميں تميز

مثمن اور جینی الیمن قیمت اور سودے کے درمیان کس طرح تمیز پیدا کی جائے اور کیوکر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون شمن ہے اور کون مجیج ؟ اس سلسلے میں فقیاء نے چنداصول بیان کئے ہیں:

ا - ایک طرف سونا جاندی ، یا سکہ اور لوث ہو اور دوسری طرف سونا جاندی کے علاوہ کوئی اور سامان ہولو سونا جاندی اور سامان ہولو سونا جاندی اور سکے شن قرار یا کیں کے اور اس کے مقابلے میں آنے والاسامان جیتے ۔ (۳)

۲ - ایک طرف سے "قیمی" چیز ہواور دوسری طرف سے

مثلی، توجوشی مثلی بوده شن بوکی اور جوشی قیمی بوده و بین بوکی

مثل بحری اور گیبول کی ایک دوسرے کے بدلہ خرید و

فروخت بوتو '' گیبول' ' شن متصور بوگا اور بحری '' مین ''

سا - اگر دونوں طرف سے سونا جا تدی ہو ، یا دونوں طرف

سے قیمی سامان ہو ، یا دونوں ، ی طرف سے مثلی سامان ہوتو

جس پر '' ب' داخل ہو جائے ، جوعر نی زبان بیل ' بدلہ''

اور دوسرے کوئی مثلاً کی نے کہا: بعت ہذہ الفضلة بھلا اور دوسرے کوئی مثلاً کی نے کہا: بعت ہذہ الفضلة بھلا الله ب

حمن اور میں کے در میان احکام میں فرق بیفرق اس لئے بتلایا عمیا ہے کہ خرید و فروخت سے متعلق مخلف احکام میں جواس فرق سے متعلق ہیں:

۱- میچ کی حوالگی اور اس سے متعلق اخراجات بائع کے ذمہ میں ، جب کہ شن کی حوالگی اور اس سے متعلق اخراجات خریدار کے ذمہ۔

٢ - الله ك ورست مونے كے لئے ضرورى ب كد مي باكع كى

<sup>(</sup>٢) ماخوڌاڙ : رد المحتار : ١٦/٢)

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون :١٧٨١

<sup>(</sup>٣)ريكين: رد المحتار: ٤٠/٥، كتاب البيوع

<sup>(</sup>٣) بوارطرح کی اشیء امثلی کہواتی ہیں ، وہ چیزیں جووزن اورتول کے قرید فریدی پنجی جاتی ہول ، جیسے تھی ، چا دل وغیروان کو موزو کی انہ ہو تاہے ، وہر سے دہ پیزیں جوہ ہو ہیں ہول وغیروان کو موزو کی انہ ہو تاہے ، جیسے کیڑے یہ جو ہی اور ان کو محالے کی محالے کا محالہ کی مح

<sup>(</sup>۵) تفصیل کے لئے وکھتے رد المعتار ۵۲/۵

ملکیت میں موجود ہو، کیکن حمٰن کااس وقت خریدار کی ملکیت میں موجودر ہنا ضروری نہیں۔

۳ - شمن متعین ند ہوتو بھ فاسد ہو جاتی ہے ، اور مبع بی متعین نہ ہوتو بھ فاسد ہو جاتی ہے ، اور مبع بی متعین نہ ہوتو باطن ہو جاتی ہے لئے خودلفظ ' باطن ' کو طاحظ کیا جاسکتا ہے۔)

الله - الله سلم بيل " على الدهار جونا واجب إور" ومنن" الماد حمار المونا واجب الماد ومن المائز والمناطقة المناطقة المناط

کے کے درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مجھے الیا مال ہوجس کوشر بعت قابل قیت تصور کرتی ہو، گرشن آگر ائی پیز کو بتایا جائے جوشر بعت کی نگاہ میں قابل قیت نہ ہوتو بعض صورتوں میں بیر موالمدورست ہوجا تا ہے۔

۲ - اگرتا جراورخریدار با جی انفاق سے معاملہ کوئم کرنا جا ہیں جس کو فقہ کی اصطلاح ہیں''اقالہ'' کہتے ہیں تو اگر تا جر سے شمن ضائع ہوگیا ہوتو''اقالہ'' درست ہوگا، کیل خریدار سے شیح ہی ضائع ہوگی تو اب''اقالہ'' جائز نہ ہوگا۔

ے۔ مین حوالہ کرنے سے پہلے ضائع ہوگی تو تی باطل ہوجائے گی بشن ادائیگی سے پہلے ضائع ہوگی تو تی باطل ندہوگ۔

۸- اگرش اور جی دونوں سونا چا شدی ند جو، بلکه ایک طرف سے سمامان، تو یہ بسیار دوبری طرف سے سمامان، تو پہلے شریدار شمن حوالہ کر ہے گا، گھر یا تعظیم دے گا، سوائے سلم کے کہاس میں پہلے شن اواکی جاتی ہے، دونوں طرف سے سونا چا تدی جو تو بیک وقت دونوں فریق ایک دوسرے کوعض اداکریں گے، ای طرح آگر دونوں طرف دوسرے کوعض اداکریں گے، ای طرح آگر دونوں طرف

ے سامان ہوجس کوئی ''مقائضہ'' کہتے ہیں تب بھی ایک ساتھ دونوں طرف ہے عوض ادا کریں گے۔

9 - شن میں قبضہ سے پہلے تصرف کیا جاسکا ہے ، البتداس دولوں سے ہے '' سلم'' اور ہے صرف منتلیٰ ہے ، کدان دولوں قسمول میں قبضہ سے پہلے شن میں مجی تصرف کرنا درست خیس جب کہ ہے میں قبضہ سے پہلے تصرف نہیں کیا جاسکا ہے ، البتداس سے وہ صورت منتلیٰ ہے کہ ہے '' مال فیر منتول'' مثلا زین اور مکان و فیر و ، و ۔ (۱)

#### نوٹ اور <u>سک</u>ے

ایک اہم مسئلہ ہارے زمانہ کا بیہ کے کسکوں اور توثوں کی حیثیت بذات خود اختین کی ہے، یا بید اختین کا وثیقہ ہیں ؟ اور ان کے خمن یا وثیقہ بین ؟ اور ان کے خمن یا وثیقہ خمن ہونے کا احکام پر کیا اثر پڑیکا ؟ راقم الحروف نے اس موضوع پر ایک تحریر کھی تھی ، جو "اسلام اور جدید معاشی مسائل" میں شریک اشاعت ہے جس کا خلاصہ یہاں درج کیا جا تا ہے۔

# نوٹ کی شرعی حیثیت

شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں، عبادات اور عادات، عبادات اور عادات، عبادات سے متعلق احکام اصلاً نصوص پر بنی ہیں ان شرب بن سمجھ احکام خداوندی کی تقییل مقصود ہے، انہی احکام کوفقہا و تعبدی کہتے ہیں، کتاب وسنت ہیں ان سے متعلق ایک ایک برت کی پوری صراحت ہے اور قیاس ورائ کی بہت کم مخبائش ہے۔ مراحت ہے داد وہ تو انین ہیں جوانسانی ضروریات سے عادات سے مراد وہ تو انین ہیں جوانسانی ضروریات سے

الفقه الاسلامي وادلته ٥/٥-١-٣، يحواله . عقد البيع للاستاذ زرقاء الا

متعلق ہیں، جیسے خوردونوش ،لباس و پوشاک ، نظم حکومت ، مملکت کا دفاع ، بین مکی تعلقات ، خرید و فروخت اور دومرے مالی قوانین ، ایسا دخام ہیں شارع نے ایک ایک بڑ تیرکا احاط نہیں کیا ہے بلکہ ہر شعبہ احکام ہیں کچے بنیادی اوامر ونوائی مقرر کر دیا ہے بلکہ ہر شعبہ احکام ہیں کچے بنیادی اوامر ونوائی مقرر کر دیے گئے ہیں اور ایسے تواعد کی رہنمائی کی گئی ہے کہ ان کے ذریعہ عدل وقوازن باتی رہ اورظلم و ناانصافی سے بچا جا سکے، اس لئے ان ابواب میں نصوص بہت کم ہیں ، اور فقی و کے لئے ابتا تو ابتہ اور ایس ہو ہاتا ہو ابتا کو ایست کی مقررہ تواعد پر بنی ہیں جن سے فقد اسلامی کے لئے تغیر پند برقد رول کے ساتھ سفر مشکل ہو جاتا ، عموماً شریعت کے مقررہ تواعد پر بنی ہیں جن سے احکام فقبہ یہ ہیں عدل وقوازن قائم ہے۔

دواہم فقہی قواعد

اليه المن فتهي تواعد بين اليه المضور بزال " ( تقسان كا اذاله كيا جائ فتهي تواعد بين اليه الشرق كي ايك حديث " لا عضور و لا ضوار " ( ندابنداء تقسان پيون يا با جائ نه جوابا پيون يا با جائ ) اور ارشاد خداوندی " لا تظلمون و لا تظلمون " ( نظم كروندتم بظم كيا جائ ) هـ ماخوذ ب () تظلمون " ( نظم كروندتم بظم كيا جائ ) هـ ماخوذ ب () توثول اورسكول ك مسئله بين بحى خروری ب كداسلام كاس تصور عدل كوكليدی اور فقهاء ك اجتها دكوانوی ورجد ديا جائ ، كيول كدقد يم فقها ك اجتها دات ان ك زمانديس يقينا بن بر عدل تقم كرخروری نبيس ، كداب بحی ده كفايت كرجا كيس مدل عدل تقم كرخروری نبيس ، كداب بحی ده كفايت كرجا كيس ما خذ عرف اس طرح قانون اسلامی كا ایک ایم ذیل ما خذ عرف

وعادت ہے، جن امور کی بابت نصوص موجود ند ہوں اور کتاب و
سنت نے صریح رہنم کی نہ کی ہوان میں لوگوں کا تق مل خاص
اہمیت رکھتا ہے ، اس کو علماء نے '' المعادة محکما،'' اور
''المعابت بالمعوف گالثابت بالنص'' سے تعییر کیا ہے ،
نولوں اور سکول کی فقہی حیثیت متعین کرنے میں عرف ورواج کو
ہمی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔

#### ابمموالات

نوٹو ں اورسکوں کی فقہی حیثیت متعین کرنے میں ورج ذیل امور قابل توجہ ہیں:

اوٹ بذات خود شن میں یا وثیقہ اور سند کا درجہ رکھتے ہیں۔؟
 اگرشن میں تو مثلی میں ، یا قیمی ؟ اور مثلی اور قیمی ہے کیا مراد

۳- مثلی میں تو آیااس میں قوت خرید بھی کوئی اہمیت رکھتی ہے بانہیں؟

۳- مثلی اشیاء میں قوت خرید کی تحیب ہے یا نہیں ، اور عیب ہے ۔؟ ہے قتم اواس کے بار ہے میں کیا کہتے ہیں۔؟

۵- اگر توت خرید میں کی اور زیادتی معتبر ہے، تواس کا انداز ہ
 کس طرح کیا جائے گا۔؟

# نوٹ شن ہیں یاسند؟

اس سلسده میں علاء کی رائیس مختلف بین ، علماء ہند میں حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؒ (۲) اور حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب (۳) کا خیال ہے کہ ٹوٹ اور سکے وثیقہ کا حکم رکھتے

<sup>()</sup> الاشباه والنظائرلدسيوطي : ١٤٢

<sup>(</sup>۲) امداد العتاوی ۵/۴

<sup>(</sup>٣) آ ١ ت جديد و كيثر كي احكام ، يكي رائع حضرت مو يا نامفتي نظ م الدين صاحب كي بھي ہے ، نظام الفتاوي

ہیں بعینہ شمن ہیں ہیں ،علماء ہندنے اس کے مطابق فتوئی دیا ہے، جب کہ حضرت مولانا عبدالحی فرقی محلی (۱) اور ان کے تلمیذرشید حضرت مولانا فتح محمد صاحب فرماتے ہیں کہ سکے اور نوث بجائے خوڈ ' شمن' کا درجدر کھتے ہیں۔

اس مسئله میں کتاب وسنت کی تصریحات نہیں مل سکتیں البته كتب فقه يش بعض اليي نظيرين ملتي جين سے زير بحث مئلدیں روشی حاصل کی جاسکتی ہے، جو معزات نوٹ کو صرف وثیقداورسند مانے میں ان کی دلیل یہ ہے کہٹوٹ براس عمارت كا ورج بونا كه " اشت روسيه وسين كى اجازت وينا بول" بجائے خودنونوں کے وثیقہ ہونے کو ہتا تا ہے، جس کوریز رو بینک کے گورنری تو ثیق کی وجہ سے قبول کیا جاتا ہے، ورند ظاہر ہے کہ خوداس کاغذ کے سکے میں اتی تو ت خرید نمیں ہوتی جواس تو میں کی وجہ ہے اس میں شلیم کرلی جاتی ہے اور نداس توثیق کے بغیر کوئی اس کوخر پیروفروخت کے لئے قبول ہی کرتا ہے ، دوسر ہے نو ف کی تروت اوراس کا آغاز جس طرح بواوه خود بھی اس کی تائید کرتا ہے ، ابتدا میں بینک کے نوٹ کے بچائے لوگ بطور خودرقوم کے وشتے لکھ دیا کرتے تھاورونی قبول کر لئے جاتے تے ، فاہر ہے کہ یہ چیک اور وثیقہ ہی کی ایک شکل تھی ، بعد کو یہ اختیار حکومتوں نے لیا اوران کی مبرقعدیق کے ساتھ نوٹ چلنے گھے۔ پھر حکومت نے زر پر کنٹرول کرنے کے لئے بیتن ریزرو بینک کوسونی دیا ، اوراس طرح اب بینک نوث جاری کرتے

بین وارزة المعارف البريطائي فوث كي حيثيت بيتائى ب كريو اس قرض كى سند ب (١) جوصا حب نوث كا بينك ك ذمه ب (١)

ندکورہ بالا تنصیل اوٹ کے دھیقہ ہونے کو واضح کرتی ہے، اور فقد کی اصطلاحی زبان ش یہ "حوالہ" ہے، اوٹ اوا کرنے والا "محیل" وصول کرنے والا "محال" اور بینک "محال علیہ" ہے جس نے اس کی اوا میگی کافر مدلیا ہے۔ (س)

جن حضرات ك نزديك يرشن بان ك بيش نظريدامر بك دوث كا چلن اجينهاى طرح ب جيكى زمانديل درجم و ديناركا جواكرتا تفاءره گي حكومت كى طرف ساؤث كى تو يُق تو ينوث كي شمنيت ميں چندال معزيس، كيول كدنوث ميں في نفسہ ماليت نيس جوتى ، اس لئے اس كي شمنيت كى يعنين دھائى اور اعتبارقائم كرنے كے لئے حكومت كى طرف سے يرتو يُق ہے جو اس كيش ہونے كے منافى نہيں۔

فقیی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ کھی چیزیں خلیفا من ہیں (ہ) ہدوہ ہیں ، سونا اور چا ندی ، عہد رسالت اور عہد صحابہ ہیں یکی دو چیزیں ثمن کے طور پر استعال ہوتی تھیں ، ٹمنیت پیدا ہونے کی دوسری صورت '' اصطلاح'' یعنی ہا ہمی انقاق ہے ''اصطلاح'' سے مرادلوگوں کا کسی چیز کے ثمن ہونے پر انفاق کرلینا ہے' فلوس نافقہ'' کواسی بناء پرشن تصور کیا جا تا ہے۔ ہمارے نامان نے کے لحاظ ہے کسی چیز کے ثمن اصطلاحی نے

<sup>(</sup>٢) تكمله فتح الملهم ١١/١٥

<sup>(</sup>٣) فتح الملهم ١٩/١.

<sup>(</sup>١) مجموعة العتاوي ، كتاب البيوع ، نوخ دربيع سلم

<sup>(</sup>٣) ايطباً .ا١٧١٥

<sup>(</sup>۵) هدایه ۲۵/۳ و

اوراس کے شدید پراتفاق رائے پیدا ہونے کی ووصورت ہوسکتی ہیں ، ایک یہ کھوام میں بطور خوداس کا چلن ہوجائے ، جیسا کہ قدیم کتب فقد میں ندکور ہے ، فی زمانہ یہ صورت ممکن نہیں ، ووسری صورت میں ندکور ہے ، فی زمانہ یہ صورت ممکن نہیں ، دوسری صورت میں ہے کہ حکومت کسی چیز کوشن قرار دیدے اور یول عوام اس کوشلیم کرنے پر مجبور ہوجا کیں ، یہی شکل اس وقت پوری ونیا ہیں رائے ہے۔

ان تفصیلات کی روشی نیس راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ نوٹ کی حیثیت فی زماندا صطلاحی شن کی ہوگئی ہے اور آج کے عرف کے خاط سے اس بیس کسی شبر کی مخبائش نہیں ہے ، آج جب ایک خض دوسر کے کونو شاوا کرتا ہے تو اسے مستقل شن سمجھ کراوا کرتا ہے نہ کہ و ثیقہ ، اس کے برخلاف آج بھی بینک کے چیک اور ڈرافٹ و ثیقہ بھی کر لئے اور دیے جاتے ہیں ، فقہا ، کی تفصیلات سے واضح ہے کہ شمنیت کا پیدا ہونا اصل بیس عرف و رواج پر بینی ہے مقوس تا فقد اور ایسے در جم و دینار جن پر کھوٹ مال بی واج ہو کے جانے کی وجہ سوائے رواج و تعامل میں عرف و کے اور کیا ہے ۔ ؟

نوٹ مثلی ہیں یاتمی ؟

خلقی شمن (سونا اور جاندی) کوفتها نے مثلی مانا ہے ، سوال بہ ہے کہ نوٹ مثلی ہیں یا تھی ؟ لینی ایک فض کے نوٹ دوسرے فض کے ذرمہ واجب الاواء ہوں تو وہ انہی نوٹوں کا مثل اوا کرے یااس کی قوت شرید کا اعتبار کرے؟ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس امر کی تعیین کریں کہ مثلی اور تیمی کے حدود کیا ہیں ، اور

اس باب میں فقہاء کی کیا رہنمائی ملتی ہے؟ مثلی کی تعریف فقہاء نے ان الفاظ میں کی ہے۔

- ا- کل مقدر بکیل أو وزن ،وهاشیاء جن کی مقدار تا پتول
   کے زریع معلوم کی جائے۔
- ۲- ناپ اور تول کے ذریعہ جس کی مقدار معلوم کی جاسکے اور اس بیں بھے سلم جائز ہو۔
- ۳- ناپ ہول کرفر وخت کی جانے والی چیز جس میں سلم اور خود اس شکی کی اپنی ہم جنس سے خرید وفر وخت درست ہو۔
- ۳- وہ شی اگردوشرکاء کے درمیان تقسیم کرنی ہوتو تیت لگنے کی ضرورت نہ پڑے۔
- ۵ جس میں ایک ہی نوع کے مختلف اجزاء میں تیت کے اعتبارے تفاوت نہ ہو۔(۱)
- ۳- وه اشیاء جن کی مقدار ناپ تول کریا شار کر کے معلوم کی
   جاتی ہو۔

کیکن اس کے مختلف افراد میں قابل کیا ظائفاوت نہ ہو۔ (۲) ۷- جس کامثل بازار میں قابل کیا ظائفاوت کے بغیر دستیاب

(+)\_3?

ورحقیقت مثلی اور قیمی کی تعریف میں کوئی حقیق اختلاف نہیں ہے ، تجبیر و بیان کا اختلاف ہے ، کسی شکی کے مختلف افراو میں مالیت کے اعتبار سے تفاوت نہ جو یا اتنا کم تفاوت ہوجس کو عام طور پرلوگ نظر انداز کردیتے ہوں وہ مثلی ہے ، اور جس کے افراد میں قابل لحاظ تفاوت ہموہ قیمی ہے ۔ (م)

ہوسکتا ہے کہ بعض اشیاء کو فقہہ ء نے اپنے زمانے کے

<sup>(</sup>٢) بدائع المسانع ١٥٠/٤

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١١١٥

<sup>(1)</sup> الاشباه والنظائر ٢٥٥- ٥٤٦ ، بيان المثلي والمتقوم

<sup>(</sup>r) طحطاوی علی الود ۱۰۲/۳

عرف کے لحاظ سے مثلی ندمانا ہو، کیکن اب وہ مثلی ہوگئ ہو، جیسے
کپڑے وغیرہ ، کہ زمانہ قدیم میں ان میں بڑا فرق ہوتا تھا، مگر
آج ایمانییں ہے بلکہ ان میں انتا کم اور نا قابل لحاظ فرق ہے کہ
ان کے مثلی ہونے میں کوئی شہر باتی نہیں۔

ان تغییلات سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ لوث مثلی ہی ہیں ، یہ فقہ اور فرنی نہیں کی نہا ہی ذبان میں کو کی اور وزنی نہیں کی نیاں عددی فیر متفاوت ہیں ، مثلاً پانچ رو پے کے دونوٹ کی ایک وقت ہیں ایک ہی الیت ہوتا ، ایک ہی الیت ہوتا ، ایک ہی الیت ہوتا ، حیال کے فقاوت نہیں ہوتا ، حیال کے فقہ اور اس کی قدر میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا ، حیال کے فقہ اور اس کی قدر میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا ، حیال کے فقہ اور اس کی وقائی کی طرح " فلوس" کوشلی شار کیا ہے۔ (۱)

# مثنى اشياء بس قدركالحاظ

فتہاء کی عام عہارت سے میصوں ہوتا ہے کہ شلی سے ان کے یہاں ظاہری صورت مراد ہوتی ہے، مثلاً دس کلو گئہوں کے قرض کی ادائیگی دس کیلو گیہوں کے ذریعے ہی ہوسکے گی، خواہ قرض لینے اورادا کرنے کے دفت گیہوں کی قیت ش فرق ہو۔(۲)

تا ہم ہم و کیمنے ہیں کہ بعض مواقع پر فقہاء نے قاضہ کدل کی تعیل یا کسی اور وجہ سے مثلی اشیاء میں بھی قیمت اور منفعت کو طوظ رکھا ہے، چندمثالیس ذیل میں نقل کی جاتی ہیں:

ا - اس مجف کا دوسری جگد مثلاً نہر کے کنارے صرف یانی

والی کر دینا کافی نہ ہوگا جس نے ایسے محرا سے پانی غصب کرلیا ہو جہاں پائی دستیاب نہ ہو، بلکداسے قیت مجمی اداکرنی ہوگی۔(۲)

۲ - مغصوبہ مثلی چیز جو ہازار سے تاپیر ہوگی ہو، اس کی قیت بی اداکی جائے گی۔ (")

۳ - زیورات کے ضائع کرنے کے بعداس کے ہم وزن سوتا یا جا عدی والیس کردینا کافی نہیں بلکساس کی قیست اوا کرنی ہوگی۔(۵)

۳ - فلوس احناف کے نزویک مثلی ہے ،کسی نے فلوس قرض لیا اور ادا کیگل سے قبل اس کا جلن بند ہوگیا تو قاضی ابو بوسف ادر امام مجد کے نزدیک اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔(۱)

اس طرح کی اور مثالیں بھی فقہاء کے یہاں — احرام میں شکار، فصب، قرض و فیرہ کے — احکام کے ذیل میں ال جاتی ہیں ، یہ اس لئے کہ مثل یا قبت اصل مقصود نہیں بلکہ عدل مقصود ہے، اس لئے کہ فتہاء جہاں مثل واجب قرار دیے ہیں تو وہ اس لئے کہ وہاں مثل کو واجب قرار دینا ہی قرین انصاف ہے، سرخی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ (ے)

اب اگر کہیں تقاضہ کدل کی سخیل کے لئے قیمت کو لمح ظ

(4) الاشباه والنظائر لابن نجيم . 273

<sup>(</sup>۱) طحطاوی :۱۹۳۳

<sup>(</sup>۲) تقمیل کے لئے وکیجئے۔ المعنی مع الشوح الکبیو ۳۲۵/۳ ، شوح مهدب ۱۵۳/۱۳۰، بلغة السالک الاقوب المسالک الی مذهب الامام مالک علی الشوح الصغیر ۲۱۳/۲

<sup>(</sup>٥) الإشباه للسيوطي ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٢) بدائع الصبائع ١٥٩٣٥،١٠ سكماوه اين تجم نے الاشباه ١٣١٥-١٣٦٢ اور ميوطي نے بھی اپنی اشباه عمل انكى صوراق كوجع كرنے كى كوش كى ہے،

<sup>(</sup>٤) المبسوط ١١٠١ه

رکھنا ضروری ہوجائے ، اور صرف شل کی ادائیگی ضد کا باعث بنتی ہوتو ضرور ہے کہ وہاں تیمت کا اعتبار کیا جائے یا اس کو حوظ رکھا جائے ،علامد ابن تیمید عاریت کے تلف ہوجائے ہے متعلق ایک جزئید پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ولهذا كان من اوجب المثل في كل شئى بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة أقرب الى العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل. ()

لہذا جن حفرات نے حتی المقدور ہر چیزیں قیمت کی رہا ہے۔ ان کی رہا ہے ان کی رہا ہے ہیں المقدور ہر چیزیں قیمت کی رہا ہے ان کی رہا ہے ہما اللہ اللہ کول کے جو بجائے مثل کے قیمت کوواجب قرار دیتے ہیں، زیادہ قرین عدل ہے۔

اس لئے فقہا م لکھتے ہیں کہ کس نے سکوں کے ذریعہ خرید و فروخت کا معاملہ ملے کرلیا گراس سے پہلے کہ خریداروہ سے ادا کر سال کا چلن بند ہوگیا ، تو امام ابوطنیقہ کے نزدیک بیمعاملہ ختم ہوجائے گا ، قاضی ابو بوسف کے نزدیک ان سکوں کی قیت ادا کرنا ہوگی۔(۲)

ای طرح قرض کی اوائیگ کسی دوسرے شہر میں ہو جہاں سے اپنی جگہ سامان لے جانے میں اخراجات حل ونقل سے گذرا پڑے ، نیز مقام اوائیگی میں اس کی قیمت کم ہو جہاں قرض لیا تھاوہاں زیادہ ہو، تو قرض دہندہ اس کو قبول کرنے سے

عذر کرسکتا ہے، کہ اس میں اس کے لئے ضرر ہے اور سامان کے بجائے قیت کا مطالب بھی کرسکتا ہے۔ ۲۰)
مثلی اشیاء میں عیب کی تلاقی:

بی بات متنق علیہ ہے کہ شکی اشیاء میں اگر کوئی عیب بانقی پیدا ہوجائے تواس کی تلائی ضروری ہے، مثلاً غاصب کومفصوب سامان کے ساتھواس عیب کا تاوان اوا کرنا ضروری ہوگا جواس کے یہاں پیدا ہوگیا، جیسا کے طحطاوی نے صراحت کی ہے۔ (۲) اور عیب کے سلسد میں فقہ ء نے جواصول متعین کیا ہے وہ یہ کہ ایسی تمام صور تیں جوتا جروں کے نزویک قیمتوں کو گرا ویتے ہوں وہ عیب ہے۔ (۵)

راقم الحروف كاخيال بكروپ كى قدر ميں پيدا ہونے والى كى بحي من جملہ عيوب كے باور قرض وغيره كى ادائيكى ميں اس كا لخاظ كيا جا سكتا ہے ، اس لئے قرض وغيره ميں ضرورى ہيں اس كا فخاظ كيا جا سكتا ہے ، اس لئے قرض وغيره ميں صفات كے كہ قرض خواه قرض واليس كرتے ہوئے اے انبى صفات كے ساتھ واليس كرے جس طرح كراس نے حاصل كيا تھا ، ابن تيميد كے الفاظ ميں: والمعقوض يستحق عفل قوضه في تيميد كے الفاظ ميں: والمعقوض يستحق عفل قوضه في صفحته كما يستحق عفل قوضه في المعصب و الاتلاف . (١)

یہاں ان عبارتوں سے شبہ پیدا ہوتا ہے جن میں فقہا ءنے نرخ کی کی بیشی کو دین کی ادائیگی یا مال مفصوب کی واپسی میں

<sup>(</sup>١) مجموع فعاوى ابن تيميه: ١٥/٣٥٣٠ كي اين قدامه ئي كما به المغنى مع السّرع الكبير ٣١٥/٣

<sup>(</sup>۲) فتاوی غیالیه ۱۳۹

<sup>(</sup>٣) طحطاوي عني الدر:١٠١٨

 <sup>(</sup>۲) فتاوی ابن تیمیه ۲۹۰۳/۳۵

 <sup>(</sup>٣) الشرح الكبير مع المعنى ٣٧٥/٨

<sup>(</sup>a) هداية مع الفتح

غيرمؤثر ماتاب، ابن قدامه كمت بين:

ولوكان ما اقرضه موجوداً بعينه فرده من غير عيب محدث فيه لزم قبوله سواء تغير سعره أم لم يتفير.(١)

سامان قرض بعینه موجود مواوراس بین کوئی هیب نه پیدا موا مو ، اگر اس طرح والی کیا جائے تو قرض دمنده کے لئے اس کا تبول کرلینا ضروری کے ، اس کی قیمت بین کوئی تغیر موامویانه موامو۔

یکی تغییل فقہا مالکید (۱) اورا حناف کے یہاں التی ہے۔ (۱)
فقہا می ان نفر یعات کوآج کے تناظر میں دیکنا چاہئے ، قرض
لی جانے والی اور دی جانے والی اشیاء آگر سامان کی صورت میں
ہوں تو ان کی قیمت میں کی بیش کے باوجود اس کی افادیت و
مقصدیت میں کوئی کی نیس آتی ، مثلاً گیہوں کا مقصود کھانا ہے،
اگر کسی نے دس کیو گیہوں دس سال قبل قرض لیا اب اسے واپس
کرنا ہے تو اس کی غذائی افادیت میں کوئی فرق فیش ہوگا، خواہ
اس کی قیمت کم ہوجائے یا زیادہ، یہی حال درہم ودیناراوراس
کے سونے جاندی کا بھی ہے۔

"فاوس" العنى معدنى سكى قيت بس كى بيشى كالمحى فتهاء فاستباريس كيا ب،اس سيمى تأس موتاب،كين كتب فقد بروسيع العداد الماس كة الدازه موتاب كدايساس لئة تفاكده

ان قلوس کو مجمی ان معدنی سامان کی نظر ہے و کیمتے تھاور یہ فلوس الیے جم اور قدر کے لحاظ ہے بذات خود بھی قابل استفادہ اور لاکن خرید وفروخت تھے، نیز جس طرح درہم و دینارا ہی ڈھلی ہوئی حیثیت ہے قطع نظرا پی ڈات میں بھی اس سے کے مسادی آبیت در کھتے تھے، ای طرح ان سکول کی بد حیثیت سکہ جو آبیت ہوتی تھی دہ اس سے بہت زیادہ مختلف نیس ہوتی تھی ، جومعدنی حیثیت میں ان سکول کی ذاتی قدر و آبیت ہوا کرتی تھی ، شاید حیثیت میں ان سکول کی ذاتی قدر و آبیت ہوا کرتی تھی ، شاید ای نظرا مام ابو حنیف نے نظر سے بعد بھی انہی قلوس کی ادا تیکی کو کافی اس سے بعد بھی انہی قلوس کی ادا تیکی کو کافی سے حدیثیت میں اور تیکی کو کافی سکھا و لو است و صد فلو ساف کے سدت فعلید معلیدا حدید آبی حدیثی و حدید و حدید اللہ انہی حدیثی معلید معلید عدید اللہ انہی حدید معلید معلید عدید اللہ انہی حدید معلید معلید حدید اللہ انہی حدید و حدید و حدید اللہ انہی حدید معلید معلید و حدید اللہ انہی حدید و حدید و حدید اللہ انہی حدید و حدید و حدید و حدید و اللہ انہی حدید و حدید و حدید و حدید و اللہ انہی حدید و حدید و حدید و اللہ انہی حدید و حدید و حدید و اللہ انہی حدید و حدید و حدید و حدید و اللہ انہی حدید و حدید و حدید و حدید و اللہ انہی حدید و اللہ انہی حدید و حدید و حدید و حدید و حدید و اللہ انہی حدید و حدی

ای بنا پر متقدمین حنفیہ فکوس میں ایک کی دو سے خرید و فروخت کو درست قرار دیتے ہیں ، اگر خرید نے اور بیچے والا اسے بطور سامان خرید و فروخت کرے (۵) البتہ بعد کو فکوس کے برحیثیت شمن استعال اور رواج کے عموم کی وجہ سے علماء بخار ااور سم قدر نے اس سے منع کر دیا۔ (۷)

ای طرح فقہا وشوافع نے '' فلوس' 'کوشن و قیت کی نظر سے نہیں و یکھا ہے اور اس میں رہا کو حرام نہیں کہا ہے (۱) اس کے برخلاف موجودہ کا غذی نوٹوں کی بجائے شود کوئی قیمت نہیں ہے، نہ بدحیثیت 'دشم'' نے رہ زین و تصدیق کے بغیراس

<sup>(</sup>٣) بلغة السائك لا قرب المسالك: ٢٥٣/٢

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع، ٢٩٥١/٣

<sup>(</sup>١) البحرالرائق ١٠١/٦

<sup>(</sup>١) المغنى مع الشرح الكبير: ٣١٥/٣

<sup>(</sup>٣) فتاوى غياثيه : ١٣٩، بدائع الصائع ١٥٥/٥

<sup>(</sup>۵) فتاوی غیاثیه . ۱۳۱

<sup>(2)</sup> المجموع شرح مهدب (4)

ے خرید و فروخت ممکن ہے، ووسری طرف زمانے کا تغیراس کی قدر میں اس کی افادیت کو کم کرتا جارہا ہے، مثلاً آج ہے چیس مال قبل کسی خاتون کا مہر یا نج سومقرر ہوا تو یقیناً اس کی حیثیت آج ووئیس رہی جو پہلے تھی ، ایسی صورت میں نوٹ کوسامان کی قبت کے کم وہیش ہونے پر قیاس کرنا کسی طرح قرین صواب نظر میں آتا۔

#### ريا كاشد:

دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان ٹوٹوں کی تغیر پذیر قدر کا اختبار کیا جائے اس سے رہا پیدا ہوسکتا ہے، مثلاً ایک فخص دس سال قبل ایک بزار روپے لیتا ہے، اور دس سال بعدروپے کی قدر میں واقع ہونے والی تبدیلی کے تحت وو ہزاروا پس کرتا ہے تو کیاس کی وجہ ہے سود کا درواز وہیں کھلے گا۔؟

سیاعتراض بادی النظر میں توی اورسب سے زیادہ قابل الحاظ ہے، گرسود میں اور روپ کی قدر میں کی و زیادتی میں کی اعتبار سے فرق ہے۔ اول یہ کہ سود میں نقع مشروط ہوتا ہے اور دوسرے سود میں حاصل کیا جانے والا نقع محض بدت اور اجل کی قیمت ہوتی ہے، جب کہ یہاں روپ کی مقدار کا پڑھنا اور گفتا روپ کی قدر سے متعلق ہے جوعلی حالہ برقر اربھی روسکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے، بیدوا سے جو جری فرق جیں، جورو پول کی کی زیادتی اور رائے درمیان واضح خطا تنیاز کھینچتے ہیں۔
کی کی زیادتی اور رائے درمیان واضح خطا تنیاز کھینچتے ہیں۔

زماندقد يم من جائدي بهي شن جوا كرتى تمي ، مرسوجوده

زمانہ میں سکوں کی قدر جاندی ہے مربوط نہیں رہی اور نوٹ چھاپنے میں بین اقوای ضابطے کی پابندی نہ کرنے کی وجہ ہے سونے ہے ہی اس کے علاوہ فی زمانہ نولوں کی قدر پر کسی بھی ملک کی شعتی قوت اور برآمدی صلاحیت کا بھی خاصا اثر پڑتا ہے ، اس لئے یہ طے کرنا آسان نہیں کہ رویے کی قدر کے لئے معیار کیا ہوگا؟

خورکیا جائے تو ہایں ہمرسب سے زیادہ شمنیت شریعت کی نظر میں ہی اور قانون معیشت میں ہی سونے ہی کے اندر ہے وائدی کو فقیاء نے شن مانا ہے ، محرکین کہیں اس کوسامان کے تھم میں ہیں تعلیم کیا گیا ہے ، محرسونے کو بہر حال شن تسلیم کیا گیا ہے ، محرسونے کو بہر حال شن تسلیم کیا گیا ہے ، محبیا کدوضہ میں سیوطی نے وضاحت کی ہے۔(۱)

اور بدمقابلہ دوسرے اسباب وسامان کے سونے کی قیت میں زیادہ تخبرا کا اور شہات بھی پایا جاتا ہے، اس لئے سونا ہی کو روپے کی قدر کے لئے معیار بنایا جاسکتا ہے، ڈاکٹر علی تجی الدین نے لکھا ہے کہ'' مجمع البحوث الاسلامیہ'' نے بھی ای کور آجے دیا ہے (۲) لہٰذا ضروری ہے کہ طویل مدتی قرضہ جات اور دیون کی تعیین میں روپیوں کے ساتھ ساتھ سونے کی وہ تعداد بھی شعین میں روپیوں کے ساتھ ساتھ سونے کی وہ تعداد بھی شعین کر لی جائے جوان روپیوں کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہو۔ خلقی واصطلاحی شمن کے احکام میں فرق

اس کو سیحفے کے لئے ہمیں ان جزئیات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جوفقہاء نے 'فلوس نافقہ' کے سلسلے میں ذکر کی ہیں: 1 - قلوس نافقہ کا اگر بطور حمن سعاملہ کیا جائے تو اس طرح

<sup>(</sup>١) الروضة ١٣٤/٣٠، بحواله (١١٦٨) تديذب اسعار نقود

 <sup>(</sup>۲) مثال تذیذب اسعار نقود قسط ۱۳۳۰

متعین و شخص نہیں ہوں گے جس طرح سونا جا ندی متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔(۱)

۲- فلوس نافقہ کی خرید و فروخت خود فلوس نافقہ کے بدلے ہوتو
 دونوں طرف ہے برابری ضروری ہوگی ، ورنہ سودشار ہوگا ،
 اور کسی طرح کی تاویل کا اختیار نہ ہوگا کہ بیسود کے لئے
 چور دروازہ بن سکتا ہے۔ (۱)

۳ - اگرخمن اصطلاحی کا رواج ختم ہوجائے تو اس کی حیثیت محض ایک سامان کی سی قرار یائے گی۔ (۳)

۵- اگرشن اصطلاحی پرمعالمه طف ہونے کے بعدادا لیگیشن سے گل ہی اس کا چلن بند ہوگیا تو امام صاحب کے نزد یک تھ نزد یک تھ فاسد ہوجائے گی اور صاحبین کے نزد یک تھ باتی رہے گا۔ (۳)

۲ - جس طرح سونا اور خاندی کی جنس علیحدہ علیحدہ ہے ، ای ، طرح فلوس نا فقد کی جنس مجھی جائے گی ، اس لئے کہ سونے کی ایک خاص مقدار کے مقابلہ اس اصطلاحی مثن کی جتنی مقدار کا چلن ہوضروری نہیں کہ است نی ادا کئے جا کیں۔(۵)

ے - اگریے اصطلاحی شن بطور قرض لیا جائے اور اس کا چلن شتم ہوجائے کی وجہ ہے اس کی شملیت شتم ہوجائے تو امام مجد ا کے نزدیک اس کی وہ قیت جوچلن کے شتم ہونے کے وقت بازار میں قائم تھی اوا کرنی ہوگی ،اسی رائے پرفتو ک ہے ۔ (۱)

۸- البت نقهاء نے ثمن خلقی اور ثمن اصطلاحی کے در میان صرف مجلس میں قبضہ کرنے اور نہ کرنے میں فرق کیا ہے۔

یکی فلوس نافقہ کے احکام کا غذی نوث کے ہونے جا ہمیں،
ان توثوں میں زکوۃ واجب ہوتی ہے، احناف، مالکیہ اور شوافع
نوٹ میں زکوۃ کے واجب ہونے کے قائل ہیں، البتہ عبد الزحمان
المجزیری نے حنابلہ کی طرف عدم وجوب کی نسبت کی ہے (ے)
جزیری کی بظاہر یہ نسبت سیح نظر میں آتی سے اور جب لوٹوں کو
عرف وتعامل کی وجہ سے شن اصطلاحی مان لیا گیا تو اس کے
ذریعہ زکوۃ ادا بھی ہوجائے گی۔

نیزطویل مدتی قرضه جات میں اوالیگی کے وقت روپوں کی قدر میں جو کی واقع ہوتی ہے وہ ایک عیب ہے اور اس عیب کی تلافی سونے کی قیمت ہے مواز نہ کرکے کی جاسکتی ہے۔

وكحصاوراحكام

نوٹ سے متعلق اس بحث کی روشی میں بعض دوسرے احکام پر بھی روشنی پڑتی ہے:

ا - نوٹ میں زکوۃ واجب ہوگی اور نوٹوں بی کے ذریع اوا
کی جائے گی، جاہے زکوۃ لینے والا ابھی اس کو استعال
میں لایا ہویا ضلایا ہو۔

٢- نوث يس تفاهل اور دياحرام موكار

۳- فلوس نافقه كاطرح نوث كورييسون ماندى كى أوحار

<sup>(</sup>٢) البيعوالوائق ٢٠٠٧

<sup>(</sup>٣) فتاوى قاصى حان ٢٨٨٣

<sup>(</sup>۱) قاصی حال ۱ ارس

<sup>(1)</sup> و کھتے عالمگیوی ۲۰۷۲

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>۵)حوالة سابق ۲۶/۳

<sup>(</sup>٤) الفقه على المداهب الأربعة ٢٠٥/١ .

خريدوفروخت درست ہوگی۔

۳- مختف مما لک کے نوٹ اور سکوں کی حیثیت جب مستقل میں اور ستقل جنس کی ہو تو اب ان کے باہمی تبادلہ میں میں ماص قدر کی رعایت ضروری نہ ہوگی ، اگر حکومت کے مقررہ نرخ سے کم یا زیادہ جیں ان کا باہم تبادلہ کیا حائے تو بھی درست ہوگا۔

هذا ماعتدى والله اعلم بالصواب وعلمه أثم وأحكم . ﴿

# تناء

تعریف کرنے اور ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جس سے تعظیم کا ظہار ہو۔(۱)

فناءاوراس كےاحكام

نقدگ اصطلاح بی شاه اس ذکر کو کہتے ہیں:

سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک
اسمک وتعالیٰ جدگ و لا إله غیرک.

خدایا! آپ ک ذات پاک ہے، قابل تحریف ہے،

آپ کا نام باعث برکت ہے، آپ کی بزرگی بلندو
برتر اور آپ کے سواکوئی معبورتیں۔

برنماز میں تحبیر تحریمہ اعداد شاء "کہنامت ہے،" شاء" کہنے کی حالت میں دونوں ہاتھ ناف پر بائد ہے جا کیں ملکہ قیام

کان تمام صورتوں میں ہاتھ با تدھا مبائے گا،جس میں کوئی ذکر مروی ہواور جس میں کوئی ذکر نہ ہو، اس میں ہاتھ جھوڑ دے جا کیں ہے، ثناء آ ہستہ کہاجائے گا، مسبوق جو بعد کوآ کرنماز میں ملا ہوتناه نہ پڑھے گا(۲) ہاں اگر قیام کی حالت میں ہواور دوسری نماز ہوتناه نہ پڑھ سکتا ہے، (۲) البندا مام کے سلام پھیرنے کے بعد جب چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرنے کے لئے کھڑا ہوتو اس وقت ثناء پڑھ سکتا ہے، فالحا الحق المی قصناء ماسبق ہاتی بالمثناء . (۳) امام مالک کے خزو کے تلاوت کے درمیان کوئی اور ذکر مسنون نیس ، امام شائنی کے خزو کی الاوت کے درمیان کوئی اور ذکر مسنون نیس ، امام شائنی کے خزو کی اثنا ہے فلد کے درمیان کوئی اور ذکر مسنون نیس ، امام شائنی کے خزو کی اثنا ہے فلد کے درمیان کوئی اور ذکر مسنون نیس ، امام شائنی کے خزو کی اثنا ہے تھوٹی ہوئی ، اللہ کی فلد کو حجمت و جھی للذی فطر تو جی اللہ کی فلد کی فلد کو کی ادارہ کے درمیان کوئی اور ذکر مسنون نیس ، امام شائنی کے خزو کی کوئی ۔ ''

( تعمیل کے لئے ملاحظہ ہو: معارف السنن ، باب مایقول عند التعاج الصلوة آثار السنن: ۱۷۱-۲-۲)

المسموات والارض...الخ كايرْحنا بهتر ب،علام كشميريٌّ

نے احتاف کے نقط نظر برخوب استدلال: وسبح بحمد

ربک حین تقوم ( در ۴۸) سے کیا ہے۔

(آگے کے دانت)

" ثنیة" کی جمع ہے ، منہ کے الکے حصد کے اور اور پیچے کے دودودانوں کو کہتے ہیں۔

دانت اوٹے جانوری قربانی

هُنايا

جانور كا الرصرف بيددانت أوفي موسع مول تو قرباني

(٣) شرح وقايه :١٣٩٨، باب صفة الصلوة، مطبوعه نولكشور الكهنو

<sup>(</sup>١) كتاب التعريفات ، ٣٣

<sup>(</sup>۳) کیوی ۱۳۹۷ و بند

<sup>(</sup>٣) عالمگره، ١٠١٠مملور -.

ک جاسکتی ہے، اس لئے کہ فقہاء نے تو ایسے جانور کی قربانی کو تھی جائز رکھا ہے، جس کے دانت ہوں ہی نہیں ، اوروہ چرنے اور جارہ کھانے پرقا در ہو۔ (۱)

### دانتول كونقصان كاتاوان

ان وائتوں اور دوسرے دائتوں کے احکام دیت وقصاص شی بکسال ہیں ، لیتی اگر دائت جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو قصاص داجب ہوگا اور اگر بالا رادہ انسا نہ کیا بلکہ فلطی ہے کسی کو یہ نقصان بہو نچا تو بہطور دیت پانچ اونٹ واجب ہوگا ، اگر دائت کا بکھ حصہ تو ڑ ڈ الا اور اس کی وجہ سے بقیہ دائت بی سیابی یا کوئی اور عیب پیدا ہوگیا تو اس سے مناسب تاوان وصول کیا جائے گا ، اگر دائت کا بکھ حصہ اس طرح تو ڑ ڈ الا کہ بجرم کے دائت کو کسی ڈریعہ سے اس طرح تو ڑ ڈ الا کہ بجرم کے دائت کو کسی ڈریعہ سے اس طرح تو ڑ ڈ الز کہ بجرم کے دائت کو کسی ڈریعہ سے اس طرح تو ڑ ڈ الز کہ بجرم کے دائت کو کسی ڈریعہ سے اسی طرح تو ڑ ڈ الز کہ بجرم کے دائت کو کسی ڈریعہ کے دائت کو کسی ڈریعہ کے درنے کو کسی درنے والی کے جا کیں گے۔ (۱)

(دوخداکے پرستار)

# بعض مشرك فرقے اوران كاحكام

ان لوگول کو کہتے ہیں جودوخدا کے پرستار ہوں ، خیرادر نفع کو ایک کی طرف منسوب کریں اور شروفقصان کو دوسرے کی طرف سے نانچہ ایک فرقہ " مجوں " یزدال کو خالق خیراور " اہرمن" کوخالق شرمات ہے، ای طرح" امونیہ "اور" ایصانیہ"

(١) الفتاوي الهندية: ٣٠/٠٨، البا ب الخامس، من كتاب الاضحيه

نا می الل ندیب'' نور'' کو خیر کا اور'' ظلمت'' کوشر کا خالق تصور کرتے ہیں۔(۳)

ان کے مردوں ، یا عورتوں سے تکاح حرام ہے ، ان کا ذبحہ مردار کے حکم میں ہے اوراس کا کھانا جا تزخیس۔ (")

نی (ایک خاص عرکے جانور)

مختلف جانور مين مني

پہوخاص عمر کے جانور کو کہتے ہیں ۔۔۔۔ چنا مجاونٹ میں اور چنے اور ہے جس کے پانچ سال پورے ہو چکے ہوں اور چینے سال میں اس نے قدم رکھا ہو، گائے تیل میں وہ جس کے دو سال میں اس نے قدم رکھا ہو، گائے تیل میں وہ جس کے دو سال محل ہو جائیں ، بکری اور اس کے ہم جشہ جانوروں میں جس کے ایک سال پورے ہوجا کیں ،ان چانوروں میں قربانی کی در بھی کے لئے کم از کم انتی عمر کا ہونا ضروری ہے ،اس سے کی در بھی کے لئے کم از کم انتی عمر کا ہونا ضروری ہے ،اس سے ہوتو قربانی جا تر نہیں۔(ہ)

(ایز)

ثوب كا اطلاق دراصل ايسے كبڑوں پر ہوتا ہے، جسے بہنا جائے ( مايلبس عادةً)، چاہدہ رسٹى ہو ياعام، سوتى يااونى، اس طرح اگركوكى شخص كى كے لئے " ثوب" كى دصيت كرجائے تو دوان تمام نوعيت كے بہننے كے كبڑوں جسے كرتا، پائجامدوغيرو

 <sup>(</sup>۲) خلاصة الفتاوى: ۲۵۱/۳۰ المصل الثالث، في الاطراف

<sup>(</sup>٣) كما يستفادمن " لاالوثنيات لقوله تعالى "ولا تنكح المشركات"

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفون ، ١٤٩/١ (٣) كما يسا

<sup>(</sup>۵) خلاصة الفتاوي: ٣١٣/٣، الفتاوي الهنديه ٨٠/٨، كشاف اصطلاحات الفنون ١٤٩/١٠

کوش مل ہوگا، عمامہ، تو پی، پردہ، فرش و چاندنی، وغیرہ کے کیڑوں کومریوں کے عرف میں' د ثوب' نہیں کہتے۔(۱)

ۋر (ئىل)

" فر" كمعن عل ك بين، اى لحاظ مع كائي كو" ثوره" كيم من عل ك بين، اى لحاظ مع كائي كو" ثوره"

ہیل کی قربانی اوراس کے احکام

تیل ک قربانی درست ہے، آگر چہگاہے کی زیادہ بہتر ہے،
اس کی قربانی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی عمر دوسال ہو(۳)
ایک گائے کی قربانی سات آ دمیوں کے لئے کافی ہوگ (۳)
کمریوں میں زبان کی ہونے کے باوجود قربانی درست ہے، بہ
شرطیکہ وہ چسکتی ہو، گرزبان کئے ہل کی قربانی جا تزنییں۔(د)
تیل کو آختہ کرنا، یااس کے فوطوں کی گولیاں تکال دینا
(اختصاء) درست ہے۔(۱)

( بیل کے پیشاب اگوشت ، چوے ، جھوٹے ، پینداور دیگرامور ش بھی وہی احکام ہیں ، جو' بقرہ' کے تحت گذر چکے ہیں ، مدا حظافر ، لیس )

**نولاء** (پاکل جانور)

"ول" (" ث" اور" و" ك زير ك ساته ) كمعنى

جنون ودیوائلی کے میں ،اس سے 'قولاء' ہے جس کے معنی پاگل کے ہیں ، (ء)عموم یہ لفظ جانورول کے لئے بولا جاتا ہے ،ایسے جانور کی قربانی جائز ہے ،البتہ اگر جانور پراس قدر چنون کا غلبہ ہوکہ وہ چرہمی نہ سکتا ہواور شہ چارہ وغیرہ کھا سکتا ہو، تواب اس کی قربانی درست نہیں ۔(٨)

نغوی معنی 'دلہسن' کے ہیں ،اس کے احکام بھی وہی ہیں جو ''بصل'' کے تحت نہ کورہوئے۔

ثغل

کھانا کینے میں نیچ کا حصہ جو دیکھی سے لگ کررہ جائے ( کھر چن ) ، اس کو' ' ثفل'' کہتے ہیں ، آنخصور ﷺ اس کے تناول فرمانے کو بہت پسند فرماتے تتھے۔(۱)

فيبه (شوبرديده مورت)

شیبرده عورت ہے جس کے ساتھ ہم بستری کی جا چکی ہو، اس مردکو ہمی 'میب'' کہا جا تا ہے، جو کسی عورت سے جنس اعتبار سے لطف اندوز ہو چکا ہو۔

شوہرد بدہ مورت کے نکاح کے احکام

دورت ك لي ضرورى م كم جباس عنكاح

(٣) خلاصة الفتاوي ٣١٣٨، الفصل الوابع في مايحوز من الاصحية

- (١) ابن سماوه . جامع القصولين . ٢٩٣٧، القصل السابع والثلاثون في معرفة مسمى الأسامي
  - (١) المجدفي اللغة ١ ٢٠

- (۵) ایصاً
- (۳) العداوي الهدية ، ۸/۳ ، مطبوعة ديوبيد
- (٢) خلاصة الفتاى ٣٤ ١/٣٠ ، كتاب الكراهيه ، الفصل التاسع في المتفرقات
  - (٤) مختار الصحاح : ٩

- (۸) الفتاوی الهسدیه ۱۹۸۳ ، مطبوم: پویند
  - (٩) شمالل ترمدي عن اسي بن مالک ، باب ماجاء في صفه ادام رسول الله ﷺ ١٠

کی اجازت کی جائے تو صراحت اور لفظول میں رضامندی کا ظہار کردیے، خاموثی اور سکوت کا فی نہیں، (۱) کیونکہ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا : اذنبھا صحا تھا (۱) شیب عورت بالغہواور باپ یاداوا نکاح کی اجازت لیٹی ضروری ہے، اگروہ تابالغہ بواور باپ یاداوا اس کا تکاح کرد ہے تو وہ نکاح لازم ہوجائے گا، یعنی باپ اورداوا کو شیب، نابالغ، برجمی ولا یت الزام ، حاصل ہوگی ، بالغ ہونے کے بعداس کو افتیار نہ ہوگا کہ اس نکاح کوستر دکرد ے۔

### نی ثیبہ بوی کے لئے خصوصی رعایت

اگرایک بیوی کی موجودگی بیس کوئی دوسرا نکاح کرے اور
بینکاح شیب مورت ہے ہو، تو ابتداء خاص طور پر تین دنوں شوہر
اس نئی دہن کے پاس گذارے گا ، تا کہ اس کے جذبات کی
رعایت ہوسکے ، (۳) گرامام ابوطنیفہ کے نزد یک بینٹین دنوں کی
مدت پھروضع کر لی جائے گی اور دوسری بیوی کے ساتھ بھی اس
طرح باری نگائی جائے گی کہ اس کے ساتھ بسر کئے ہوئے دو
زاکددن کی حلائی جوجائے ، (۳) جب کہ امام شافعی کے نزد یک بید
ایام باری بیس محسوب نہ ہول گے اور اس کے بعد شو ہر حسب معمول
ایام باری بیس محسوب نہ ہول گے اور اس کے بعد شو ہر حسب معمول
اس نئی زوجہ کے بشمول سب کے ساتھ باری باری شب بسری

(ثیبہ کے احکام بھنے کے لئے'' باکرہ'' کا لفظ دکھ لینامنہ سب ہوگا۔)

0000

<sup>(</sup>۲) ابو داد د ، صدیت تمبر ۱۲۰۹۸ ، توصلی شویف ، حدیث تمبر ۱۱۰۸ ا

<sup>(</sup> م ) نی دہن کے نے بے خصوصی تکم حدیث ستہ تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) هنديه (۲۸۹/۱

 <sup>(</sup>۳) فیاوی فاصی خان ۱۳۹۹

<sup>(</sup>٥) فتاوي قاصي خان على هامش الهندية ٣٣٩٠١

جار

معنی پڑوی کے ہیں ---اسلام میں پڑوی و بڑی اہمیت

دی گئی ہے، اوراس کی خصوصی رعابیت کرنے کا علم دیا گیہ ہے،

ایک وفعد آپ کھنے نے تین بارفر مایا '' وہ خض مومن جیس ہوسکا''
عرض کیا گیا کہ کون یا رسول اللہ کھنے! آپ کھنے نے فر مایا کہ وہ مخض جس کی برائیوں سے اس کے پڑوی ہے خوف اور مطمئن نہوں ، (۱) ایک اور صدیث میں ہے کہ ایسا مخض جنت میں وافل نہ ہوگا ، (۲) آپ کھنے نے فر مایا : حصرت جرئیل القلیمیٰ پڑوی نہ ہونے لگا کے بارے میں اس قدرتا کید کرتے رہے کہ جھے شہر ہونے لگا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنادیا جائے ۔ (۳) ایک اور روایت میں کے کہا لشر تعالی کے نزد کیک بہترین پڑوی وہ ہے جوا ہے پڑوی کے کہا لیہ تعالی کے نزد کیک بہترین پڑوی وہ ہے جوا ہے پڑوی

# بروى كے لئے حق شفعه

فقدی اصطلاح بیں پڑوی وہ ہے،جس کا گھریاز وہیں ہو، گردونوں کے راستے جدا ہوں، مثلاً زید وعمر کے مکا نات متصل جیں، زید کے مکان کا درواز ومشرق کی گئی جیں ہواور عمر کے مکان کا مفرب کی گئی جیں، اب بیدا یک دوسرے کے پڑوی ہوجا کیں گے ، اور بیداس وقت ''حق شفعہ'' کے متحق ہوں گے ،جب شریک یا' نظیط' اس زیمن کوشریدنے کا مدعی شہو۔

'' حق شفد'' کا مطلب یہ ہے کہ کی زمین کو فروخت کرتے وقت اس سے استرائ ضروری ہے ، دوسرافخض جو تیمت دے رہا ہو، وہی تیمت اگر وہ اوا کرنے پر آبادہ ہوتو بیچنے والا پابند کیا جائے گا کہ وہ ای سے بیچہ'' شریک' اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زمین بیچنے والے کے ساتھ مشترک ہو۔اور ابھی الگ الگ حصوں کی تشیم بھی عمل میں ندآئی ہو۔'' خلیط'' وہ ہے جس کوزمین میں شرکت تو حاصل ندہو، گرد گرضروریات، راستہ اور پانی میں اشتراک ہو کہ دونوں کی راجیں آبیہ ہوں، یا دونوں ایک بی کوئی سے یانی حاصل کرتے ہوں۔(م)

چنا نچ شفعہ سی اولیت شریک کو حاصل ہے، پھر 'خلیط''کا درجہ ہے اوراس کے بعد' جار' لیعنی پڑوی کا کہ اگر اول الذکر دولوں تر یدنے پرآ مادہ نہ ہوں تو ضروری ہوگا کہ' جار' ہے بھی پو چھرلیا جائے ، پھر میرائے ایا م ابوحنیف کی ہے، امام یا لک ، شافع تی اورام احد کے نزوی پر وی کوحق شفعہ حاصل نہیں ، احناف کی وایت ہے کہ مکان کا پڑوی مکان کا زودی مکان کا پڑوی مکان کا زودہ حقد ارجوتا ہے' جار الدار احق بالدار ''(۱) ای مضمون نوشر ید بن سوید کی روایت میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ کوشر ید بن سوید کی روایت میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ کوشر ید بن سوید کی روایت میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ کا شد کی جینے میں الفاظ کے بیش نظر جابر بن عبد اللہ حقید کی حدیث ہے کہ جیب جھے

<sup>(</sup>٢) مسلم عن ابي هريرةُ: ١٠٥١، باب بيان تحريم ايذاء الجار

<sup>(</sup>١)بخاري : ٨٨٩/٢ ، باب اثم من لايامن جاره بوالقه

<sup>(</sup>٣) بخارى عن عائشةٌ وابن عمرٌ: ٨٨٩/٢ باب الوصاء ة بالحار، مسلم ٣٢٩/٢ باب الوصاء ة بالجار

<sup>(</sup>٥) رَيُحِيِّ هنديه : ١٦٥/٥ الباب الثاني في بيان مراتب الشفعة

<sup>(</sup>٣) ترمذي : ١٩/٣، باب هاجاء في حق الجوار (٢) ترمدي . كتاب الاحكام ، بات ماجاء في الشفعة ، ابو داؤد . كتاب البيوع ، باب في الشفعة

 <sup>(</sup>۵) بحاری ۱/۳۰۰، باب عرض الشفعة علی صاحبها قبل البیع

علا حدہ ہوجا کیں اور رائے الگ ہوجا کیں تو حق شفعہ باتی نہیں رہتا۔ (۱) احتاف کے بہاں اس حدیث کی توضیح اس طرح ہے کہ '' شریک'' اور'' خلیا'' کی حیثیت سے پیدا ہونے والاحق شفعہ ای وقت باتی رہے گا جب کرتھیم واقع شہوئی ہو، یاراستہ دونوں کا ایک ہو۔ رہ گیا حق شفعہ اس وقت بیدا وقت بیدا ہوگا جب کہ حق شفعہ اس وقت بیدا ہوگا جب کہ زیمن فروخت کی جائے اگر مشترک زیمن ومکان ہوگا جب کہ زیمن فروخت کی جائے اگر مشترک زیمن ومکان کی وجہ سے تن شفعہ اس میں آئے اور راستے الگ الگ کردئے جا کیں آواس کی وجہ سے حق شفعہ حاصل شہوگا۔

# جاری

فقدی اصطلاح بین "بیتے ہوئے پائی" کو کہتے ہیں۔
"جاری" سے کیسا جاری پائی مراد ہے، اور کس درجہ کا بہاؤ مطلوب ہے کداس کے بعد پائی کو" جاری" کہا جاسکے، اس بیس فقہا می تعبیرات مخلف ہیں ، مولانا عبدالحی تکھنوی نے تا تار خانیہ سے یا کی اقوال نقل کے ہیں:

- ا- پانی میں نجاست گرنے کے بعد جب دوسرا علولیا جائے تو نجاست اس مقام سے گذر چکی ہو۔
- ۲- پائی کے اندر چرالی ش اینا باتھ رکھا جائے تو پائی بندنہ موالے۔
- ۳- اگریانی کی گرائی سے چلو کے در بعد پانی لیاجائے توایک لعد ف

المتوضئ في أعمق المواضع من الجنول انقطع جريانه ثم امتلاً حتى جرى فليس بجاروان لم ينقطع فهو جار.

م- جس بانی کولوگ جاری مجمیس وه جاری ہے۔

۵ یانی میں پتدو غیرہ ڈالا جائے تواسے بہا لیے جائے۔

تا تارخانیہ این جم مینی ، بدائع ، تخت انتہا ، وغیرہ میں چھے قول پر فتوی دیا میں چھے قول پر فتوی کے لئے چھے قول پر فتوی کے لئے دوست چھی آستی تھی ،اس لئے صدرالشریعہ اورصاحب کنزالد قائق نے پانچوی آول کورجے دی ہے۔(۱)

### آب جاري كي أيك خاص صورت

فقیی جز ئیات اور تفعیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ جاری
پائی کے لئے چشہ با نہر وغیرہ ہونا ضروری فیس ،کوئی ہی اسی
صورت جس بیں پائی بین شہراؤ نہ ہو، بلکہ پائی کی آ مداور تکائی
ہوتی رہے ، جاری پائی کے حکم بیں ہے ، چنا نچہ ایسا حض جس
میں تکی سے پائی آ تا ہواورلوگ برتنوں کے ذریعہ پائی تکالے
ہوں فقہاء کے یہاں جاری پائی کے حکم بیں ہے ، پین اگر کوئی
مخص اس بیں ہاتھ ڈالدے اور ہاتھ پر نجاست کی ہوتو پائی
تا پاکٹیس ہوگا ، جب تک پائی بین نجاست کی ہوتو پائی
وان کان الناس یفتر فون من المحوض
وان کان الناس یفتر فون من المحوض
علی الله لا یعند جس (۳)

<sup>(</sup>١) اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة ، ترمذي باب ماجاء اذ احدت الحدود ، مطبوعه هند: ٢٥٥/١

<sup>(</sup>۲) السعاية : ۱۳۳۳

جاری یانی کا تحکم

بہتے ہوئے پائی (ماء جاری) کاظم ہے کہ جب تک اس بین نجاست کے اوصاف نمایاں نہ ہوجا کیں پائی ناپاک نہ ہوگا، یعنی کوئی نجاست کر سے اور اس کی وجہ سے بو ، مزا ، یار تگ تبدیل ہوجائے اگر ایک تبدیل پینی کوئی نجا اس بی نی ناپاک ، وجائے کا ، اگر ایک تبدیلی پیدا نہ ہوتو پائی پاک رہے گا ، تحقیق اجزاف بے نزد یک ہے تھم اس صورت میں ہے ، جب کہ جاری پائی بیس مر دار نہ ہو، اگر کوئی مردار پائی بیس ہوا ہواور پائی کا اکثر حصراس ہے مس کر کے آتا ہوتو اس سے وضو جائز نہ ہوگا، ان کان ما یلاقی الکلب اقل معا لا یلاقی یہ جو ذالوضو ء فی الاسفل والا لا(۱) اور اگر دونوں جھے برابر ہوں تو بھی احتیاطاً اس سے وضو ء جائز نہ ہوگا، (۱) ہاں قاضی ابو پوسٹ کے نزد یک جاری پائی کے پاک ہوئے اور نہ ہوئے کا مداراس کی وجہ سے پائی کے اوصاف میں ہوئے اور نہ ہوئے ہوئے اور نہ ہوئے ہوئی ہوئے اور نہ ہوئے اور نہ ہوئے ہوئی ہوئے اور نہ ہوئے اور نہ ہوئے اور نہ ہوئے اور نہ ہوئے ہوئیں ہے۔ (۱)

امام مالک کے ہاں بہتے ہوئے اور تغہرے ہوئے (راکد) پانی کا تھم کیساں ہے کہ جب تک نجاست کی وجہ سے اوصاف میں تغیر نہ ہو، پانی نا پاک نہ ہوگا، چاہے پانی کی مقدار کم ہویازیادہ،امام شافعی کا گویہ قبل قدیم ہے، جس سے انہوں نے رجوع کرلیا تھا، گر بہت سے محقق شافعی نقہ و جسے بغوی، امام الحریمین ، خزالی اورنودی نے ای کوتر جے دیا ہے،امام شافی

کے قول جدیداور امام احز کے قول کے مطابق پانی بہتا ہوا ہو، یا تھہرا ہوا ، دونوں کا تھم ایک بی ہے ، یعنی اگر مقدار کشر ہے تو اس وقت تک ناپاک ند ہوگا ، جب تک کداوصاف بدل ندجا کیں اور مقدار کم (قلیل) ہوتو پانی میں نبی ست کا کوئی اثر ظاہر ہو یا ند ہونجاست گرنے کی وجہ سے پانی ہرصورت ناپاک ہوجائے گا۔ (م)

احناف کے پیش نظر بیصد یہ کے پائی پاک ہے کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی ،سوائے اس چیز کے جواس کا مزا، رنگ یا اور سے الماء شئی وقع فید الا آن یغیر لونه أو طعمه وربحه فای ذالک اذا کان فقد نجس الماء (د) اور وہ اس روایت کو چاری اور کیر مقدار یس موجود یائی ہے متعلق قرار دیے ہیں۔

(پائی کے احکام کی تنصیل اور کیروقلیل کی مقدار کے فرق کے لئے ویکسا جائے" ما و" نیز خود ماء جاری کے تفصیلی احکام اور مباحث کے لئے" السعایه" فی کشف مافی شوح الوقایه ار ۲۸۸ – ۳۲۳ کے رجوع کیا جاسکتا ہے )۔

## جاسوس

" جاسوس ، جواسلامی مملکت کے راز دشمنوں تک پہو نیا تا ہے، اگر وہ " حربی" یعنی ایسے ملک کا باشندہ ہوجس سے مسلم مملکت کا معاہدہ امن نہ ہو، تو اتفاق ہے کہ اس توقی کردیا جائےگا، اگر معاہدیا ذمی ہوتو جاسوی کی وجہ سے اس سے " عہد" ثوث

(۵) شرح معاسي الآثار (١١٠)

<sup>(</sup>١) شوح وقايه مع السعاية - ١٣٨٨

 <sup>(</sup>٣) حوالة سابق، ثير، كَيْنَ حابيه :١٣١، على هامش الهنديه ، فصل في الطهارة بالماء

<sup>(</sup>٣) رحمة الامة 4 قسل بات البحاسة

<sup>(</sup>۲) البحرالرائق : ۱۳/۱ . . . . . . .

جائے گا ، یدامام ما لک کی رائے ہاور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے ، حضرت سلمہ بن اکو عضف سے مروی ہے کہ آپ ہیں ا سفر میں سے ، ایک جاسوس آیا اور بعض سی ایڈ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوا بیضا اور کھسک گیا ، آپ ہیں نے فرمایا کہ اس کو قبل کردو ، چنا نچہ میں نے سیقت کی اور اس کو قبل کردیا۔ (۱) مسلم ان جاسوس کی سنز ا

کوئی مسلمان مختص جاسوی کرے تو مالکیہ اور حزابلہ اس کے قبل کی اجازت دیتے ہیں، احزاف اور شوافع کے نزدیک ایسا مختص فی استی نہیں (۲) حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئل تعزیر کا ہا اور تعزیر تاضی ووالی کی صواب دید پر مخصر ہے، فقہائے احزاف نے بعض صورتوں میں معلیٰ قبل تک کی اجازت دی ہے، چنا نچہ اظلام بازی کے جرم کے بہ تحرار ارتکاب وغیرہ پر قبل کے جائز ہونے کی صراحت ملتی ہے (۲) اس لئے اگر جاسوی کی توعیت اور اس کے ایک سے زیادہ دفعہ ماخوذ ہونے کے لحاظ سے جاسوی کی توعیت جاسوی کی توعیت جاسوی کی توعیت جاسوی کی توعیت حاسوی کی توادی جائز جاسوی کی توعیت حاسوی کی توعیت حاسوی کوئی سزاوی جائے جاسوی کوئی سزاوی جائے جاسوی کوئی سزاوی جائے جاسوی کوئی سزاوی جائے تو یہ تو یہ

جائح

احناف کے یہاں جمد کے لئے شہر جامع کی شرط فقد کی ایک اصطلاح " مصر جامع" (جامع شہر) ہے ، احناف کے یہاں نماز جمد واجب ہونے اور سیح قرار یانے کے لئے ضروری

ہے کہ جعد "شہر جامع" میں پڑھا جائے ، ویہاتوں میں جعد درست نہیں۔

شہرجامع کے کہتے ہیں ،اس سلسلے میں فقہاء کی رائیں مختلف ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک وہ جگہ جہاں ہرفتم کی صنعت وحرشت کرنے والے موجود ہوں ، ابن شجاع نے کہا کہ اتی بڑی آبادی کہ اگر وہ اپنے ہاں کی کئی سب سے بڑی معجد میں بتع ہوں تو جگہ کی پیدا ہوجائے ،امام سرحی کی رائے ہے کہ جہاں سلطان اورا دکام وتعزیرات نافذ کرنے والے قاضی یا مفتی موجود ہوں نے (\*)

(خودلفظ جد کے تحت اس پر گفتگوہوگ) جا مع مسجد ہیں اعتکاف

امام احد کے ہاں جامع سجد یعنی الی معجد جس میں جھ کی نماز اوا کی جاتی ہو، ہی میں اعتکا ف کرنا ضروری ہے، احناف، مالکیہ اور شوافع کے نزد یک الی معجد میں اعتکا ف کرنا بہتر اور افضل ہے، تا کہ جعد کے لئے کسی دوسری معجد جانے کی نوبت نہ آگے ، ضروری نہیں ۔ نماز ، بخگا ندادا کی جانے والی معجدوں میں جمی اعتکا ف کیا جاسکتا ہے۔ (۵)

جامِكيه

بیت المال سے ملنے والے سالانہ یا ماہانہ وظیفہ کو کہتے بیں ۔ (۲) ۔۔۔۔وظیفہ حاصل کرنے سے پہلے اس کو چھ لینا جائز

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعيه لابن تيميه . ١١٣

<sup>(</sup>٣) خلاصة الفتاوى (٣)

<sup>(</sup>١) ابوداؤد كتاب الحهاد ، باب في الجاسوس المستاص ٣٥٩/٢

<sup>(</sup>٣)وكيمت ودالمحتار ١٩٩/٣

<sup>(</sup>٥) رحمه الامة ١٢٥، بدائع الصائع ، ١٨٨١، تيز الاظاء قاموس الفقه اول (اعتكاف)

١٠) التعريفات الفقهية - ٢٣٥

اس کاعشرادا کرنا ہوگا۔(۳)

جائز

فقہ و اُصول فقہ میں اس اصطلاح کا استعال ہوتا ہے،

زرکشی نے لکھا ہے کہ حاملین شریعت کی زبان میں تین معنوں پر

پر لفظ بولا جا تاہے ، اول رفع جرح کے معنی میں ، یعنی یہ بتانے

کے لئے کہ فلال کا م حرام نہیں چاہے وہ واجب ہو ، مستحب ہو

یا مکروہ ، دوسرے وہ جس کا فعل وترک دونوں برابر ہو ، یعنی

انسان اس کے کرنے اور نہ کرنے میں مختار ہو ۔ تیسرے فقہ کی

انسان اس کے کرنے اور نہ کرنے میں مثلاً وکا لت ، شرکت ،

اصطلاح میں وہ معاملات جولازم نہیں ہون ، بلکہ معاملہ کرنے

والا کبھی بھی اس معاملہ کو ختم کرسک ہے ، مثلاً وکا لت ، شرکت ،

قرض ، کہ یہ سب عقو وجائزہ ہیں ، لؤ زمینیں ۔ (۵) اس بنا پرفقہا ،

قرض ، کہ یہ سب عقو وجائزہ ہیں ، لؤ زمینیں ۔ (۵) اس بنا پرفقہا ،

ٹر من ، کہ یہ سب عقو وجائزہ ہیں فرق کیا ہے ، ' مباح'' وہ ہے جس شرک راہت نہ ہواوراد فی کرا ہت کے بغیراس کا کرنا درست ہو ،

مخلا ف'' جائز'' کے کہ جواز' کرا ہت' کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے ۔ اورا یک فعل کو کروہ ہوتے ہو ہے بھی جائز کہا جاسکتا ہے ۔ (۱)

نہیں، (۱) اس کی وجہ طاہر ہے کہ یہ روپیے کی روپیہ سے خرید
وفروخت ہے، جس کوفقہ کی اصطلاح میں 'صرف' کہا جاتا ہے
اور اس کے جائز ہونے کے لئے ضروری ہے کہ دونوں فر بین
ایک ساتھ اپنی طرف ہے ادا کئے جانے والے کوش پر قبضہ
کرلیں، جب کہ پہاں وظیفہ کا خریدار نقد روپ اوا کررہا ہے
اورصا حب وظیفہ او حار — ہمارے زمانہ میں مجی وظیفہ
فروخت کرنے کا روان ہے، وظیفہ یاب اپناوظیفہ طے شدہ ایک
مشت قیمت میں فروخت کردیتا ہے اور خرید کرنے والا اس کا
وظیفہ اٹھایا کرتا ہے، یہ صورت جائز جین کہ ایک طرف سے نقد
اور دوسری طرف سے اُدھار معالمہ ہونے کے علاوہ عین محکن
اور دوسری طرف سے اُدھار معالمہ ہونے کے علاوہ عین محکن
مین مارے والا قیمت وظیفہ سے زیادہ یا کم وظیفہ کی والوں
میں ماصل کرنے، بلکہ اکثر اس خرید وفروخت میں دباء کی دولوں
مورشی شاء (۱) اورفعنل جن ہیں۔

جائحه

الی آفت ساوی کو کہتے ہیں ، جو کھیتوں بل لگ جاتی ہے اوراسے ضائع کردیتی ہےاس کی جمع ' جوائے'' ہے۔(٣) ایسی زمین کی پیدادار جس میں عشر واجب ہوتا ہے کمل بریاد ہوجائے توعشر واجب ندر ہے گا ،البتہ جو پیدادار ہاتھ آئی



ایک خاص متم کے زخم کو کہتے ہے ۔۔۔ بعض لوگوں نے ایسے زخم کو کہا ہے ، جو معدہ کے قریب ہویا معدہ یس میرو نج

(٢) "نساء " عرروي باكي فرف عنقد اوردومري طرف سادهار موراور

<sup>(</sup>۱) رد المحتار : ۱۳/۳

<sup>&</sup>quot; فنفل" كي بى جنس كى اشياء كے تباوله يس ايك طرف سے ايبان فدے، جس كا دوسرے فريق نے كوئى عوض ادا ندكير مو

<sup>(</sup>٣) المغرب في ترتيب المعرب: ٩٨

<sup>(</sup>٣)عالمگيري ١/١ ٨١، باب زكوة الزروع والثمار، الفقه على المداهب الاربعه ١ ١/١١٤، ركونة الرزوع والشمار

<sup>(</sup>٥) المنثور في القواعد . ٨/٢ "حرف الجيم" (١) و د المحتار : ١٩/١٠ ما الحجيم المستورين

جائے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ سینداور ناف کے بیٹے مثانہ پر کلنے والے زخم کو کہتے ہیں ،گردن ،طق ،ران اور یا وَل کے زخم کنبیں کہتے ۔(۱) بعض حصرات کی دائے ہے کہ سیندہ بیٹ و پیٹے اور كردن يرككنے والازفر ' جا كفہ' ہے۔(۱)

فآوی عالمکیری میں ہے کہوہ زخم جوجلد کو بھاڑ دے اور و ماغ تک میہو گئے جائے ،'' جا کفہ'' ہے ، اورا گر کوئی مخص کسی کو اس طرح زخی كردى ق قصاص او واجب شدموكا ،اس لئے ك قصاض بیں اس حدکو یاتی رکھنا مشکل ہوجائے گا اور عین ممکن ہے کہ قصاص لینے والے کا زخم ذرا بھی کاری ہوتو محرم کی جان بى چلى جائے ،البت خون بها كيلورجو ماليت واجب بوتى ہے ال كالك تهائي اداكرنا موكا ـ (٣)

اصل معنی سے ہوئے ہونے اور کانے جانے کے بیں ، "المجب القطع"(")--فقهاء كيال صفوتاسل كافي كو اجب اورجس كاعضو كثابوا بواس كو مجبوب كمت بي-بان اعذار میں سے ہے جن کی وجہ سے فتہاء نے از دوا جی رشتہ کے انقطاع کی اجازت دی ہے، جنا نجدائمہار بعد كا اتفاق بي كما كرشوم "مجوب" موليين اس كاعضو تاسل كنا موا موات بوی کوحق موگا کرقاضی سے تکاح فنخ کردسینے کا مطالبہ

کرے(۵)اور شختیق کے بعد قاضی کوئی مہلت دیۓ بغیر فی الفور نکاح فنخ کردیگا، بالی کمزوری ہے، جس کا علاج ممکن نہیں، اس لئے مہلت دینے کا کوئی فائدہ میں ہے۔(١)

" مجوب" ك لكاح في كم جان ك وجفا برب، لكاح كالصل مقصود زوجين كي عفت ويا كدامني كالتحفظ باوربداي ونت مکن ہے جب وہ ایک دوسرے کے جنی تقاضے کی محیل كرسكين اس صورت بس جونكهاس طبعي تفاضے ي تنجيل ممكن نبيس ب، جوعورت کے لئے ایک شدید ضرورت ہے ، ایک فطری تقاضے سے مسلسل محروی مال کار بے عفتی کا سبب بن سکتی ہے اس لئے ایسے دشتہ کی و بوار منہ دم کئے جائے ہی میں بہتری ہے۔ تا ہم امام الوطنيقة كنزويكاس صورت ش بحى اس كى بوى كا مهرواجب موگا ، جيها كدان مورتول كالمل مهرواجب موتاب، جن سے شوہر جماع کر چکا ہو، کیونکہ عورت نے اپی طرف سے نفس کی سردگی میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے، بیاتو مردکی کوتا ہی ہے كروواس سے تقع ندا فغاسكا\_(١)

# جبار

جبار کے منی بدراور ضائع ہوجانے کے ہیں ، (٨)آپ ئے فرمایا:

العجماء جرحها جبار والبئرجباروالمعدن جيار

(٨) ترتيب قاموس المحيط ١ ١/٣٦/١

(٣) التعريفات المقهية: ٢٣٥

<sup>(</sup>١) المغرب: ١٠٠

<sup>(</sup>٣) العتاوئ الهندية : ١٨٩/٣، فصل في الشجاج

<sup>(</sup>٣) النهاية لإبن الير: ١٣٣٧

<sup>(</sup>٥) الميران الكبري : ١٣٠/١، وحمة الامة في اختلاف الاثمه : ١٤٤٣، باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

<sup>(</sup>٢) ان كان مجبوباً قرق في الحال،هدايه ١٠/١/١، باب العنين

<sup>(</sup>٤) هذايه :٣٢٩/٢، بأب المهر

جانوروں کا زخم معاف ہےاور کٹوال کھود نے اور کا ل کی کا نقصان بھی۔

''عجماء''جس كے حقق معنی كو تلے كے ہيں، سے مراد ''جانور' ہيں اور مطلب بيہ كہ جانورك في نقصان بيرو ننجا دے تو وہ نقصان بدر ہوگا اور جانور كے مالك پراس كاكو في تاوان واجب ندہوگا ، اس طرح معد في اشيا مكو كھودتے ہوئے كھودنے والے كى موت ہو جائے يا كنواں كھودتے ہوئے موت واقع ہوجائے تو اس كاخون بہا واجب ندہوگا۔(۱)

کان کی اور کوال کوو نے کی صور تیں شنق علیہ ہیں، ون کا وقت ہو، جانورکا یا لک یا اس کو ہنکا نے والا ساتھ نہ ہواوروہ کی کو جانی یا مائی نقصان یہو نچا وے ، قاضی عماض تھی کرتے ہیں کہ اس صورت بیس تاوان واجب نہ ہونے پر اُست کا اجماع ہے، نیز اگر جانورکا ما لک یا اس کو ہنکا نے والا ساتھ ہو، اب جہورکی رائے یہ ہے کہ جو نقصان ہوا ہے ، اس کا تاوان واجب ہوگا، اختلاف اس صورت بی ہے کہ رات کا وقت ہو اور جانور کے ساتھ ما لک یا ہنگانے والا موجود نہ ہو ، امام ابوضیف ہے کرد کے بیس صدیث کے مطابق تاوان واجب نہ ہوگا ، امام شافق کے نیش نظر ہوا ، اس کا حوالت بیراء بن عاذب کی روایت ہے کہ دن بیس باغ کی مخاطب مالکان باغ کی ذمہ داری مالکان باغ کی ذمہ داری حالور کے ہورات بیس جانورروک رکھنے کی ذمہ داری مالکان باغ کی ذمہ داری جاور رات بیس جانورروک رکھنے کی ذمہ داری مالکان جانور کی ہے ، اِن حفظ المحوالط کی خاطب کی ذمہ داری مالکان جانور کی ہے ، اِن حفظ المحوالط علی الملیل علی

اهلها وإنّ على اهل المواشى مااصابت ماشيتهم بالليل .(٢)

حنفیدی بعض کتب، مثلاً ' مادی قدی ' میں بھی یہی تفصیل فہ کور ہے ، جوشوافع نے بیان کی ہے ، علامہ شمیریؓ کی رائے ہے کہ یہ اختلاف کو کھی اختیا ف نہیں ہے ، بلکہ جس علاقہ کا جو تعال ہوا اس کے مطابق عمل ہوگا ، (۲) فقہاء کے یہاں یہ مراحت بھی ہے کہ اگر جانور کا مالک یا ہا نکنے والاسوار ہواور پھر وہ کی کو کی ڈالے تو مرنے والے کا خون بہا بھی اس کے ذمہ ہوگا اور قبل کا کفارہ بھی اوا کرنا ہوگا ، (۲) ہمارے زمانہ میں ثریفک ماد قات کو ای پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اگر ڈرائیور کی غلطی ہے کہ کی کی موت واقع ہوجائے تو اس کو ذمہ وار قرار دیا جائے گا اور اس سے خون بہا اور مالی نقصان کی صورت میں جانوان وصول کیا جائے گا۔



" اجرا کے معنی کی کی حال فی کے ہیں ، ذر کشی نے اس کی تین صور تیں نظل کی ہیں : اول ہے کہ بد فی اعمال کے ذریعاس کی کی حلاف کی جائے جیسے نماز میں کوئی خلل واقع ہوجائے تو سجد ہو سہو کے ذریعہ اس کی حلافی کی جاتی ہے ، دوسری صورت مال کے ذریعہ تلافی کی ہے ، مثلاً شخخ فائی جو روزہ ندر کھ سکے ، اس کے ذریعہ تلافی کی ہے ، مثلاً شخخ فائی جو روزہ ندر کھ سکے ، اس کے لیے بیاجازت ہے کہ جرروزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھا نا کھلا یا جائے ، تیسری صورت یہ ہے کہ جمرووزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھا نا کھلا یا جائے ، تیسری صورت یہ ہے کہ جمی بدنی عمل کے ذریعہ جبر ہواور

ملحص از عمدة القارى ۳۵۹/۸ ، معارف السن ۵/۳۰/۵

<sup>(</sup>r)معارف السبي الاراس

<sup>(</sup>r)معارف؛لستن د/۳۳۰

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق ١٥٠٠٥

مجمی مال کے ذریعہ مثلاً ، فج وعمرہ کی غلطیوں اور کوتا ہیوں کی بعض صورتوں میں روزہ بھی رکھا جاسکتا ہے ، اور قربانی کے ذریعہ بھی اس کی تلافی کی جاسکتی ہے۔(۱)

(بنير)

" جبن " کے معنی" نیز" کے ہیں، جودود سے بنائی جاتی ہے، اس افغا کا تلفظ تین طرح کیا گیا ہے، " جبن" (ج کے پیش اور ب کے سکون کے ساتھ ) جبن" (ج اور ب دونوں کے پیش کے ساتھ ) اور " جبن" (ج کے پیش اور ن کی تشدید کے ساتھ ) اور " جبن" (ج کے پیش اور ن کی تشدید کے ساتھ ) (۲) پنیر کا تھم اس پر موقو ف ہے کہ دوہ جس جانور کے دود سے بنائی گئی ہے، دوہ طال ہے یا حرام ؟ ای کے مطابق دود سے بنائی گئی ہے، دوہ طال ہے یا حرام ؟ ای کے مطابق " نیز" کا تھم بھی ہوگا۔

خَبِہ ً

جبہ کے اصل معنی بیشانی کے بیں ، کوبغض روایات بیں دوسرے معنوں بیں بھی دوسرے معنوں بیں بھی دوسرے معنوں بیں بھی المجمعی المجمعی مسلقہ ( کھوڑے بیں زکو آئیں) یہاں جبہے معنی کھوڑے کے بیں۔(۱)

چرہ کے حصد کا وضوء اور طنسل دونوں میں دھوتا فرض ہے، تیم میں اس کا مسح ضروری ہے، اس لئے کہ قرآن وحدیث میں

"وب" كوهون اورس كرن كاسم ويا كياب،جس مي پيشاني بيشاني مي واخل ب-

بیا عضاء بجدہ میں سے ہے، جعرت ابو مید ساعدی کی روایت ہے کہ آپ والگا جدہ میں بیشانی اور تاک کوز مین پررکھ دیا کرتے ہے دا پر فقیاء کا دیا کرتے ہے ، البتہ امام شافع ، قاضی ابو بوسٹ اور امام احر کے نزد یک اس کے بغیر بجدہ کا فرض اوانہ ہوگا ، سوائے اس کے کہ کوئی ایساعذر ہوجس کی وجسے پیشانی کا زمین پر کھنا وشوار ہو، امام ابو حنیف کے زدیک اگر تاک پر بجدہ کر لے اور پیشانی ند رکھے تو بجدہ اوا ہو جائے گا ، (ہ) مگراس پر اکتفاء کرنا امام صاحب کے نزیک بھی مروہ تحر بی ہے (۱) نیز بعض مشارکے ماحین ہی کروہ تحر بی ہے (۱) نیز بعض مشارکے احتاف نے صاحبین ہی کی رائے پر فتو کی دیا ہے۔ (۱)

(ئِر) کی ا

"جیرہ" جرے ماخوذ ہے، جبر کے معنی "اصلاح" اور علاقی کے ہیں ، اصطلاح میں جبیرہ الی لکڑی کو کہتے ہیں جے چوں سے چوں سے لیٹ کرٹوٹے ہوئے عضو پر یا ندھ دیا جائے، (۸) طحطاوی کا بیان ہے کہاس پٹی کو" جبیرہ" فال نیک کے طور پر کہا جاتا ہے۔(۹)

(٢) لسان ألعرب: ٨٥/١٣

(٣) ترمذي: ١، ياب ماجاء في السجود على الجبهلو الانف

(١) غنية المستملى: ٢٤٨

(١) المتثور في القواعد :٩/٢، "الجبران"

(٣) غريب المحديث: ١٣٧٠١

(۵) تاتار حانیه: ۱/۲۰۵

- (٤) الفتاوي الهنديه: ١/١٦، الباب الرابع، فصل في قرائض الصلوة، غية المستملي: ١٤٨
- (٨) هي عبدان من جريدة تلف بورق وتربط على العصوالمنكسر ، مراقي على هامش الطحطاوي (٨٨)

(٩) حوالة سابق

#### مسح كي مشروعيت

جہاں تک 'جیرہ' کرکے جائز ہونے کی بات ہے واس پراتفاق ہے،اس سلسلہ ش عام طور پرفتہا ہے نے تین روایتی ذکر کی ہیں ،اول حضرت علی ہے ہے مروی ہے کہ فرو کا احد کے موقع ہے ان کے واکیں ہاتھ کا کو ٹوٹ گیا ، حضرت علی ہے ا کے استغمار پر آپ وہ آئے نے تھم فرمایا کہ پٹی پرک کیا جائے،(۱) حضرت جابر کی گئی روایت ہے کہ دٹی ہونے کے باوجود فرمایا کہ یہ بات کائی تھی کہ دفم پرکوئی کیڑا ہائدہ لیتے اورک فرمایا کہ یہ بات کائی تھی کہ دفم پرکوئی کیڑا ہائدہ لیتے اورک علیھا۔ (۱) کا سائی نے نقل کیا ہے کہ احد کے موقع سے جب روئے افور ڈٹی ہو گیا اور پٹی ہائدگی گئی تو آپ ہی تی ہی تی رک

مرفینانی نے لکھا ہے کہ شریعت نے موزوں پر مع کی اجازت دی ہے ، اس لئے ایکی فیوں پر مع بدرجہ اولی جائز ہوگا ، کیونکہ موزوں کے تکالئے میں جو تکلیف ہے ، فیوں کے تکالئے میں جو تکلیف ہے ، فیوں کے تکالئے میں اس سے بڑھ کر ہے۔ (")

اگرجم کے کسی حصہ پر پٹی وغیرہ بندھی ہو،اس پٹی کو ہار ہار نکا لناممکن بی نہیں ہو، یا پٹی نکال بھی دی جائے تو اس حصر پر پائی کا بہانا معترت سے خالی نہ ہو،یا ایک وفعہ کھو لئے کے بعد

برونت وہاں پٹی بندھوانی دشوار بوتو عشل ووضو میں اس حصہ کو دھونے کے بجائے '' پٹ ' پٹ کرلیٹا کانی ہے ،اس کے لئے کسی مدت کانعین بھی نہیں ہے، جب تک صحت یاب نہوجائے، مسل کرسکتا ہے (۵) ہمارے زمانہ کے بلاسٹر وغیرہ کے احکام بھی بھی ہوں گے اور وہ بھی '' جیرہ'' جس وافل ہے۔

جبيره برس كمسئله يس كى باتيس قابل توجه بير

ا- پی پرس جائز ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟

٢- ييل فرض ب يانيس؟

٣- كتف صدير كياجاع؟

٣- كياس اورتيم وونول كوجن كياجائك؟

٥- اسم كواقض كيابي؟

٧- موزوں پرس اور"جبرو" برس میں کن احکام میں فرق ہے؟

" پی " برسے جائز ہونے کی شرطیں

مسے کے جائز ہونے کے لئے بعض شرطیں تو وہ ہیں ، جو فقہاء کے نز دیک متنق علیہ ہیں ، بعض شرطوں میں اختلاف مجمی ہے۔

ا۔ شکتہ عضویا زخم کو دھونا معنر ہو، یا دھونے میں تو ضرر نہ ہو، کیا دھوت کو نقصان ہو، کیا دھوت کو نقصان پر چونکی اللہ بیٹ ہو، بیدوہ شرط ہے کہ تمام فقہا و کا اس پر اتفاق ہے، اس لئے کہ مسلم کی اجازت نقصان وضرر ہی کی ا

<sup>(1)</sup> ابن ماجه ، باب المسمع على الجبائر ١١٥١١، البتراس كاسترضيعيف ب، ويحيح نصب الرايه · ١٨٦١

<sup>(</sup>٣) ابوادؤد. ١٩٩١، باب المجروح يتهمم انصب الوايه . الر١٨٥ استرضيف ب، شوكانى نـ مختف طرق كى تأكير كى وبدست قائل استدلال ما تا به الميل الاوطار : ١٩٨١

<sup>(</sup>۵) حرید تغمیل کے نئے اللہ طریو فتاوی عالمگیری ۱۸/۱ المسح علی

<sup>(</sup>۴)هدایه ۱۰ر۲۹

وجہ سے ہے۔(۱)

۲- شکند حصد یا زخم پر علاوہ دھونے کے سے کرنے اور تر ہاتھ پھیر نے میں بھی ضرر کا اندیشہ ہو، کیونکدا گرخوداس مقام پرسے کیا جاسکتا ہوتو بجائے پٹی پرسے کے اصل مقام زخم پر مسے کیا جائے گا۔ (۲)

اس سلسلے میں تفصیل اس طرح تقل کی گئی ہے کہ اگر زخم سے زیادہ مے دیا دوحصہ پر کئی ہوئی پٹی کے کھو لئے اور زخم کے قریب کے حصول کو دھے۔ پر کئی ہوئی پٹی کے کھو لئے اور زخم کے قریب کے حصول کو دھونے میں تقصان یہو جی کا اندیشہ ہو، تب اگر پٹی کے کھو لئے اور زخم کے آس پاس کے حصول کے دھونے گا، اور اگر پٹی کے کھو لئے اور زخم کے آس پاس کے حصول کے دھونے میں ضرر نہ ہوتا و پٹی پڑے کر لینا کائی نہ ہوگا۔ (۲)

اگر پٹی کے کھو لئے اور زخم کے آس پاس کے حصول کے دھونے میں ضرر نہ ہوتا و پٹی پڑے کر لینا کائی نہ ہوگا۔ (۲)

اس سے بال می حالت میں پٹی ہا عمری جائے ، احزاف و مالکیہ کے کہاں بیشر وری نہیں، شوافع و حزا بلد کے یہاں شرط ہے جیسا کہ موزوں پر سے کے لئے ضروری ہے کہ جس وقت موز ہ کہیں رہا ہو، اس وقت پاکی کی حالت میں ہو، احزاف کی نظر آس امر پر ہے کہ کی عضو کی گئی اور زخم کی نو بت اچا تک ہو، اسی صورت میں پاکی کی حالت میں ہی پٹی ہا تھ صنے کو اجب قرار دینے میں مشلفت پیدا ہو سکتی ہے۔ (۲)

واجب قرار دینے میں مشلفت پیدا ہو سکتی ہے۔ (۲)

اس بات پراتفاق ہے کہ اگریٹی پر بھی مسح کرنامعزاور صحت كے لئے نقصان دہ جوتو يرسى بھى معاف جوجائے گا' لا خلاف في انه اذا كان المسح على الجبائر يضره انه يسقط عنه المسع "(٥) ارمح كرن على يجونقصان ندموتو مالكيد، شوافع اور حنابلہ کے بہال مسح کرنا واجب ہے (۱) میں رائے احتاف میں ابو بوسف ومرکی ہے اور ازراو احتیاط اس برفتوی ب، (٤) امام الوحنيفة عاس بارے ميں مختلف اور متضا واقوال نقل کے مح میں (٨) لیكن بيرا خيال ہے كمكاساني نے اس تعارض میں حقیقت تک پر مینے کی سب سے متوازن کوشش کی ب، وہ امام محرات واسطے نے امام ابوطنیقہ سے تقل کرتے ہیں كه أسم على الجيم وكوترك كرويية بس مضا كقتريس والرشع كرنا معز ہواور صاحبین کے نزد کی بیسم ضروری ہے، بشرطیکس كمنا مريش كے لئے معرف ہو، اس طرح بيا خلاف مخلف حالات سے متعلق ہیں، پھر کہتے ہیں کدایک دوسرے قول کے مطابق امام ابوطنیقہ نے اس سے کے ضروری مونے کی تعی کے ب، اومتعود بيهوكاكدام الوطنينة "مسيح على الجبيرة" . ك فرض بون كم مكري كونكداس كا ثبوت مديث سے ب سمى دليل قطعى سے بيس باور صاحبين جواس كا ضرورى بونا البت كرتے جي ،سوان كامقصود وجوب "كوابت كرا سے،ند كفرضيت كوءاس طرح" مسح على المجبيره" كواجب

(٨) طاحظهو: فعاوى تاتار حانيه ١ ار٨٣-٢٨٢

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ١٣١١، المغنى: ١٧٠١

<sup>(</sup>٢) إذا كان يقدر على المسم على الجرح فلايجوز المسم على الجبالو" لاتار خاتيه : ١٨١١م ، بدائع الصنائع : ١١١١

<sup>(</sup>٣)بدائع الصنائع ١٣/١، طحطاوي على مراقى الفلاح: ٨٩، المغنى: ١/١٤١، لم يتجاوز الكسر الابما لابد من وضع الجبيرة عليه ، يرتجع مراسخين مراجع منته المستعمل مراقى الفلاح: ٨٩، المغنى: ١/١٤١، لم يتجاوز الكسر الابما لابد من وضع الجبيرة عليه ،

الاسملام ثوابرزاده \_ يحيى منقول سنه ، تاتنار حانيه : الهمهم ٢٨٥٠ (٣) الفقه الاسلامي و ادلته : الهمهم

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع . ۱۳/۱ المغنى : ۱۲/۱ المغنى : ۱۲/۱ مغنى المحتاج : ۱۹/۱ المغنى : ۱۹۵۱

<sup>(</sup>٤)طبعطاوي على مراقى الفلاح ،٨٨٠ طاداراتيا والتراث العربي

ہونے پہمی شفق ہیں۔() پٹی کے کتنے حصہ پرسے ضروری ہے؟

مالکید ،شوافع اور حنابلہ کے نزدیک پوری پٹی پرسے کرنا مضروری ہے۔ (۱) احتاف کے یہاں بھی بعض مشاکن کی یمی مضروری ہے۔ جسن بن زیاد نے خودصا حب فد جب ہے یہی نقل کیا ہے اوراکی وصا حب کنز نے قبول کیا ہے، لیکن شخ الاسلام خواہر زاوہ اوراکٹر مشاکنے نے پٹی کے اکثر حصد پرسے کو کافی قرار دیا ہے، اوراک پرفتوی دیا گیا ہے (۱) پھرخود مشاکنے احتاف کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ پٹی پرایک بی برسے کیا جائے گا ورمیان اس میں اختلاف ہے کہ پٹی پرایک بی برسے کیا جائے گا وولا اوراکٹر کرنا کافی ہوگا، وہو الاصح عند علماء نا۔ (۱)

عسل اور پی برست

امام شافعی کے زویک اجیرہ اپر سے اور تیم دونوں کوجع کیا جائے گا ایسی قسل کی ضرورت تھی ،جیرہ پرسے کیا ، بقیہ حصول پر خسل کیا تواس قدر کانی نہیں ، بلکساب اس کو تیم بھی کرنا ہوگا ، (۵) احتاف و مالکیہ کے نزویک تیم کی ضرورت نہیں ، حنا بلد نے راو و مسلم افتیار کی ہے ، اگر پی مقدار زخم سے زیادہ حصد پر ہوتو سے کے ساتھ ساتھ تیم بھی کرلیا جائے ، ورنہ تیم کی ضرورت نہیں ، (۱) افل نظر کے لئے یہ بات میان بیان نہیں کر حنا بلہ کے قبل میں افتیاط بھی زیادہ ہے، یہ قرین قہم بھی ہے اور جا بر بن قول میں افتیاط بھی زیادہ ہے، یہ قرین قہم بھی ہے اور جا بر بن

عبدالله عظم مل حدیث کے مطابق بھی،جیس کداو پر اشارہ کیا جاچکا ہے،واللد تعالی اعلم۔

#### نواقض مسح

جو چیزی سل یا وضو کے لئے ناقض ہیں وہی جیرہ پر سکے لئے بھی ناقض ہیں، چن نچ دو ہر و خسل اور وضو کے ساتھ بھر سے '' جیرہ'' پر بھی سے کیا جائے گا ، ان کے علاوہ ایک خاص ناقفی سے '' جیرہ'' کا گرجاتا ہے ، اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ پی صحت یاب ہونے کے بعد گری ہوگی یا صحت یاب ہونے ہے۔ آبل ، اگر صحت یاب ہونے سے آبل ، اگر صحت یاب ہونے صافت ہیں ، اور اگر نماز ہیں مصروف نہ ہواور وضوکی حالت ہیں ہوتو جائے گی ، اور اگر نماز ہیں مصروف نہ ہواور وضوکی حالت ہیں ہوتو اس حصہ کو دھو لے اور وضونہ ہوتو وضوکر تے وقت دوسر سے اعتشاء وضوکی طرح اسے بھی دھو لے ، اور اگر نماز کے در میان آبی پی گری ہوتو اس حصہ کو دھوکر از سر نو پھر سے نماز ادا کر سے ، اگر صحت کے جو تو اس حصہ کو دھوکر از سر نو پھر سے نماز ادا کر سے ، اگر صحت کے بعد پی گر ہے تو نماز کی حالت ہیں ہو یا نماز سے با ہر فور آ وضوء ثو من جو یا نماز سے با ہر فور آ وضوء ثو من جائے گا۔ ( )

ہاں البتہ امام البوضیفہ اور اکثر فقیماء کے نزد کیان ایام کی نماز لوٹا نے کی ضرورت نہیں، جن میں "جبیرہ" پرسے کرنے پر اکتفا کیا ہو، امام شافعی کے نزد کیا اگرزخم پر پڑتھی، تنب توصحت کے بعد ان ایام کی نماز لوٹانی ہی ہوگی، اور اگر شکتہ عضو پر پئی

 <sup>(1)</sup> العقد الإسلامي و ادلته الاتا

<sup>(</sup>٣) تاثارخانيه ١١٥٥٠ (٣)

<sup>(</sup>٢) درمختار على هامش الرد ١١٥٨٠١، الشرح الصغير، ١٣١٨

<sup>(</sup>۱) بدائع الصبائع ، ۱%۱

 <sup>(</sup>٣) فتاوى تاتار حانية : ١/٥٨٥، طحطاوى على مراقى العلاح ٨٩.

<sup>(</sup>۵)المغی ۱۸۸۱

<sup>(</sup>٤) بدائع الصبائع . ١٣/١

بندهی ہوتو ایک قول کے مطابق اب بھی ان دنوں کی نماز لوٹانی ہوگی اور ایک قول کے مطابق اس صورت میں نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔(۱)

## موزوں پرمسے اور پٹی پرمسے میں فرق

فقہاء نے اس پہمی گفتگو کی ہے کہ موزوں (خفین) پراور پٹی پر سے کے درمیان کن احکام میں فرق ہے؟ اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

- ا- موزوں پرمع کے لئے مت معین ہے، "جبیرہ" پرمع کے لئے مت کی تحدید نہیں ہے۔
- ۲- موزوں پڑس اس وقت بھی جائز ہے جب کراس کے لئے ضرورت وامنگیر نہ ہو،جبیرہ پڑس بدرجۂ ضرورت ہی جائز ہے۔
- س- موز وکل آئے تو مسح ٹوٹ جائے گا، پٹی محت مند ہونے سے قبل ہی کرجائے توسع ندٹو نے گا۔
- ۳ جنابت لینی ناقفی منسل پیش آجائے کے باوجود جبیرہ '' پرسے درست ہے، کیکن' جنابت'' پیش آجائے کی صورت بیس مسے موزوں پر درست نہیں۔
- ۵- موزوں پرس کے لئے ضروری ہے کہ موزے سینے وقت پاک کی حالت میں ہو، امام ابو حنیفہ اور قول سیح کے مطابق امام

احد کے زویک پٹی بائد منے وقت پاک ہونا ضروری ٹیل ۔
۲- موزول کا تعلق صرف پاؤل سے ہے، ' جبیرہ' جسم کے کسی بھی حصہ پر ہوسکتی ہے۔

- 2- ایک روایت کے مطابق حند کے نزدیک "جیرو" پرسے
  کے بغیر مجمی طہارت کمل ہوجاتی ہے اور نماز اداکی جاسکتی
  ہموزوں پرسے تکمیل وضوء کے لئے ضروری ہے اگر
  موزے بہنا ہواہے۔
- ۸ ایک پی پردوسری پی بندگی ہو، اوپر کی پی گرگی تو اسے دوبارہ با ندھتا ہے ، اس پر نئے مسے کی ضرورت نہیں ، موزوں پرموزے پہنا ہوا ہے، اور پیر کا موزہ گرجائے ، گردوبارہ پین لئے مسے کا عادہ بھی ضروری ہوگا۔ (۲) (جزوی احکام کی مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: آلاد کی عزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: آلاد کی عزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: آلاد کی عزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: آلاد کی اس میں میں انہوں کے اس میں میں ہے گئے ملاحظہ ہو: آلاد کی اس میں میں ہے گئے ملاحظہ ہو: آلاد کی اس میں میں ہے گئے میں میں ہے گئے ہے گئے میں ہے گئے میں ہے گئے میں ہے گئے میں ہے گئے ہے گئے میں ہے گئے میں ہے گئے میں ہے گئے ہے ہے گئے ہے گ

#### ححفة

ایک مقام کا نام ، جے شام سے تجازی ست آنے والوں
کے لئے آپ وہ نے "میقات" قرار دیا ہے، لین اگر کوئی شخص
اس ست سے حم شریف کوآئے تو ضروری ہے کہ "جحفه" میں
آکر احرام باندھ نے (۳) اہل علم نے لکھا ہے کہ بید مکہ سے چھ
اور مدینہ سے یا شج مرحلوں پرواقع ہے، (۳) اور قاموس میں مکہ

(1) حوالسريق وتملي في نماز ميكود جسب الله وه بون في سك كي يرشر طين بحي نقل كي بين كه بي اعضاء تيم لين چيره اور باتمون پر باندهي تي بوك كي حالت شن شد باندهي كل جواورجهم كي قدر شرورت حسور سي زياده پر يڻ بندهي جو . الفقه الإسلامي و اهلته : ١٣٥١٣١

- (٢) بدائع الصنائع . ١١٦١، المغنى ١١٦١، الاشباه و النظائر لابن تجيم ٢٣٢، "ماافترق فيه مسح الجبيرة و مسح الحف "
  - (٣) الفتاوي الهنديه ١١٣٦١، الباب الثاني في المواقيت
    - (۴) صحیح بخاری ا/۲۰۲

#### ہے اس کی دوری ۸رمیل کی بتائی گئی ہے۔(۱)

## جَدّ ، (دادا)

فقہ و نے '' جد'' کی احکام کے اعتبار سے دوشمیں کی میں، '' جدمجے'' اور''جدِ فاسد''، جدمجے سے مراد دادا، اور جدِ فاسد سے مراد نانا ہے۔

#### ولايت

دادا کو این پوتوں اور پوتیوں پر ولایت حاصل ہے اور باپ کے بعد وہ سب سے قریبی ولی ہے ، امام شافی کے نزدیک قو دادا کوتی ہے کہ وہ اپنی بالغہ پوتی کا اس کی رضامندی کے بغیر ای نکاح کردے اور پھرید نکاح اس کے حق میں لازم ہو جائے گا ، یہی رائے مشہور تول کے مظابق امام احریکی بھی ہو جائے گا ، یہی رائے مشہور تول کے مظابق امام احریکی بھی ہو جائے گا ، کردیا تو ایسا افتیار حاصل نہیں ، البت اگروہ نا بالغ تھی اور داوا نے نکاح کردیا تو اب سے نکاح لازم ہو جائے گا اور بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو بیا فتیار حاصل نہ ہوگا کہ وہ اس نکاح کومسٹر دکردے : فان زوجھا داس الاب او البحد فلا خیار لھما بعد بلوغھما. (۳) معروف ہو۔ (۳)

(تفصيل اخير بلوغ "اور" ولايت" كوفيل مي ويكمى جات)

#### ميراث

ائمدار بعد کا اتفاق ہے کہ دادا اور اس کا آبائی سلسد تین هرح وارث ہوتا ہے اول: ذوی الفروض میں ہے ہونے کے لحاظ ہے ، دوسر مے صرف عصبات میں سے ہونے کی حیثیت سے ، تیسرے دونوں مینٹیتول ہے ، اگر میت کے بیٹا یا بوتا اور اس کے ساتھ دادا ہوتو ذوی الفروض میں سے ہونے کی حیثیت ے اس کومتر وکد کا چھٹ حصہ ہے گا ،اگر میت کو کوئی فروی رشتہ دار شهو، نه بينا، نه بيتا هواور نه بني مو، تو ويي بورے متر و كه كا حقدار ہوگا ،ای طرح اگر ذوی القروض بیں سے کوئی اور موجود مواواس كاحمدتكال كرجو يكم باتى في ربوه دادا كاموكا، يبال اس کوورا ثت بحثیت عصبے کم رہی ہے، اگر میت نے بنی ید یوتی اوراس کے ساتھ دادا کوچھوڑ اتو ایک سدس تو ذوی الفروض یں سے ہونے کی حیثیت سے سے گا، پھریٹی یا بوتی کا حسد مقررہ نکالنے کے بعد جو باتی نج رہے وہ بھی دادا بی کی طرف لوث چائے گا مید یاتی ماندہ بحثیت عصباس کول رہا ہے۔ (۵) اس برہمی ندا ہب اربعہ منتق ہیں کہ باب کے سواکوئی اور . دادا کوچن میراث ہے محروم نہیں کرتا ہے، بال باب دادا کو، دادا یر دادا کو، اور بر دادااس ہے اویر کے رشتہ دار کوحق وراشت ہے محروم كرديتا ہے ، اس ير بھى اتفاق ہے كه اصحاب الفروض ميں ے بال شریک بھائی بہن اور عصب رشتہ داروں میں جیااوراس

(r) رحمة الأمه ٢١٥ (٣) الهداية ٢٩٤/٢

<sup>(</sup>١)بيل الاوطار ٢٩٥/٠٠، باب المواقيت المكانية ، بحاري . ١٠٢٠، باب مهل اهل الشام

<sup>(</sup>٣) فرمحتار مع الرد ٣٠٣/١

<sup>(</sup>٥) أيني احكاه المواريث في الشريعة الاسلامية على المداهب الاربعة ١١٢/١٣

#### جَدّاء

اس اون ، گائے یا بحری کو کہتے ہیں ، جس کے تمن بہت چھوٹے ہیں ، جس کے تمن بہت چھوٹ ہے ، چھوٹے ہیں ، جس کے تمن بہت اس کے جھوٹے ہوں گئے ہوں ہے ، اس کے قمن اس کے تقن اس کے آئے ایسے جانور کی قربانی ورست نہیں ، (س) جس کے تقن خشک ہوگئے ہول: الله ی بیس صرعها ''اس کی قربانی بھی کانی نہیں ۔ (۵)

## خدعاء

اس جانور کو کہتے ہیں جس کی ناک کی ہوئی ہو (وھی مقطوعة الانف)، بعض لوگوں نے جڑے کان کے جانور کو جدعاء کہا ہے (۱) رسول اللہ ﷺ نے جن جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا ہے، ان میں ایک بیابھی ہے(۱)چتا نچے فقہاء نے اس کی قربانی کو بھی ناکافی قرار ویا ہے۔(۸)

#### جَدّ ہ

" جدہ" دادی اور نانی دونوں کو کہتے ہیں ، دادی اور نانی کے نفقہ اور تانی دونوں کو کہتے ہیں ، دادی اور نانی کے نفقہ اور کا فقہ اور کا فقہ اور کا فقہ کا میں میں کا میں اور کا فقہ کا میں میں اور کا کی میراث کے دختا نہ کا کے خاتے ہیں۔ ادکام ذکر کئے جاتے ہیں۔

کے بعد کے عصبی رشتہ دار محروم ہو جائیں گے ، (۱) ہاں اس میں اختلاف ہے کہ جس طرح باپ ، ماں باپ شریک بھائیوں اور باپ شریک بھائیوں اور باپ شریک بھائیوں کردیگا؟ باپ شریک بھائیوں کو محروم کردیگا؟ امام ابو صنیفہ کے بال اس کا جواب اثبات میں ہے اور دوسرے امام ابو صنیفہ کے بال اس کا جواب اثبات میں ہے اور دوسرے ائمہ مالک میں شافع اور احمد کے نزو یک نفی میں ۔ (۲)

# عدال

قرآن مجيد مين في كآوابكاؤكركرت موك ارشاد فرمايا كيا ب: والدفث والافسوق والاجدال في الحج. (البترة ١٩٤) يهال جدال على كيامتي مراد ب؟ بعضول كي رائ عبد كيامتي مراد بكي بعضول كي رائ عبد كيامتي من مين مين عبد كويا في من المنازنيس.

لعض معزات كنزويك زبان سے جھر نامراد ب، ج كى مشقت انسان كے لئے صدود افلاق بيس رہنے كوشكل كر و تى ہے اور رفقاء سنر كے درميان تلخ وشكر كفتكو كے تبادلد كى نوبت آجاتى ہے، اس لئے فاص طور پر "جدال" سے بازر ہے كى ہدايت كى كئى ، بہتر ہے كم آيت تح بيس اس لفظ كو دولوں معنوں بيس عام مانا جائے۔ (٣)

<sup>(</sup>r) حوالة سابق · (۲)

<sup>(1)</sup> حواله سابق:114

<sup>(</sup>٣) الممار لرشيد رضا. ٢٢٢/٢

<sup>(</sup>٣) المقتاوي الهديد ١٩٨٨، بن الترخ اسسلم يس ايكسروايت يعي تقل كي بنيه الا يضمني بجداء " نهايه في غويب المحديث والاثو الاهوا

<sup>(</sup>۵) العتاوي الهندية ۲۵۳/۳۰

<sup>(</sup>١) النهاية في عريب الحديث ٢٣٩/١

<sup>(</sup> ٢ ) بسن لسالي، صريث تم . ٩٣٤٥ ، كتاب الضحايا

<sup>(</sup>٨) الفتاوي الهندية ٢٩٨/٥، الباب الحامس من الاصحية

#### میراث کے احکام

اسلله كضرورى احكام اسطرح بين:

انکدار بعداس پر متفق ہیں کدوادی اوران کی ماؤں کا بالائی سلسلہ اور تائی اوران کی ماؤں کا بالائی سلسلہ اور تائی اور ان کی ماؤں کا بالائی سلسلہ اور تائی اور ان کو متر و کہ سے چھٹا حصہ ملے گا ،امام ابوطنیفہ اور محج تر تول کے مطابق شوافع کے نزد یک تمام حدات جن کے درمیان کوئی غیر وارث مروشہ تا ہو، دوی حدات جن کے درمیان کوئی غیر وارث مروشہ تا ہو، دوی الفروض ہیں داخل ہے اور وہ صدر مقررہ کی حقدار ہوں گی ، لکن داوا کی مال اور ان کا اور پری سلسلہ مالکیہ کے نزد یک دوات کی مال اور انکا اور پری سلسلہ مالکیہ کے نزد یک ذوات الفروض ہیں واخل نہیں جیں ، حنا بلہ کے نزد یک پہلی صورت ہیں جدہ ذوات الفروض ہیں اور دوسری صورت میں ذوات الفروض ہیں اور دوسری صورت ہیں ذوات الفروض ہیں۔

۲- اس پراتفاق ہے کہ دادی نانی اگر ایک درجہ کی جمع ہو
جا کیں تو متر و کہ کا ہی چھٹا حصہ دونوں بیس مساوی تشیم
کردیا جائے گا، اگر دادی اور نانی دونوں ہوں لیکن ایک
رشتہ کے اعتبار سے قریب ہوا ور دوسری دور، اس کی
دوسور تیس ہو کتی ہیں، دادی سے قربت ہواور نانی سے
دوری، مثلاً باپ کی مال اور مال کی نانی ہو، یا نانی سے
قریب ہواور دادی سے دور، مثلاً مال کی مال اور باپ کی
نانی ہوتو اس دوسری صورت ہیں جب کہ نانی سے قریب
کارشتہ ہے اور دادی سے دور کا، اتفاق ہے کہ نانی پورے
کارشتہ ہے اور دادی سے دور کا، اتفاق ہے کہ نانی پورے
کی حقدار ہوگی اور دادی محروم ہوجائے گی، پہلی صورت

یں جب کددادی ہے قریبی اور نانی ہے نمبیة دور کارشتہ ہے ، امام ابو صنیفہ کے نزد یک نانی محروم موجا یک ، یمی دائے امام احمد بن صبل کی ہے ، امام مالک اور شوافع کے مفتی ہول کے مطابق تانی محروم ندہوگی ، ملکہ باوجود بُعد قرابت کے چھنے حصہ میں دادی کے ساتھ برابر کی شریک ہوگی۔

اسمدار بعد کا اتفاق ہے کہ مال موجود ہولو دادی اور نانی دولوں محروم ہوجا کیں گی قر ہی دادی کی موجود کی شی دور کے رشتہ سے دادی اور قر ہی نانی موجود ہولو نسبیط دور کی نانی میراث سے محروم رہے گی ، ہاپ موجود ہولو اس کی موجود گی سے نانی درا شت سے محروم نہ ہوگی ، البت احمناف، مالکیے ، شوافع اور ایک روایت کے مطابق امام احراث کے نزد یک باپ دادی کو محروم کردیگا ، لیکن حنا بلد کے قول نزد یک باپ دادی کوموم کردیگا ، لیکن حنا بلد کے قول مشہور کے مطابق باپ کی موجود گی میں مجی دادی کو میراث ملے گی۔ (۱)

## 114

جذام کے فلف معانی ذکر کے کے بیں ، این جوزی نے "من تعلم القرآن ٹیم نسیه لقی الله و هو اجلم" (جس نے قرآن مجید سیما پراس کو مجول کیا تو وہ اللہ ہے اس حال بس طے گا کہ مجذوم ہوگا) کی تشریح کرتے ہوئے مجذوم کے باتھ کا کٹا ہوتا ، دوسرے ہاتھ کی بائچ معنی بتائے ہیں ، ایک ہاتھ کا کٹا ہوتا ، دوسرے ہاتھ کی انگیوں کا کٹا ہوتا ، توسرے ہاتھ کی انگیوں کا کٹا ہوتا ، تیسرے جس کے تمام اعضاء ضائع ہوجا کیں انگیوں کا کٹا ہوتا ، تیسرے جس کے تمام اعضاء ضائع ہوجا کیں انگیوں کا کٹا ہوتا ، تیسرے جس کے تمام اعضاء ضائع ہوجا کیں انگیوں کی کٹا ہوتا ، تیسرے جس کے تمام اعضاء ضائع ہوجا کی انگیوں کا کٹا ہوتا ، تیسرے جس کے تمام اعضاء ضائع ہوجا کی انگیوں کا کٹا ہوتا ، تیسرے جس کے تمام اعضاء ضائع ہوجا کیں دورہا کیں دورہا کی دورہا کی

(١) وكم المواريث في الشريعة الاسلاميه على المذاهب الاربعة لمحمد محى الدين عبدالحميد ٣٢ -١٢٥ ، منحصاً

فخص ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو' مقطوع السبب "اور پانچویں وہ خفص جس کے پاس جست و دلیل نہ ہو' مقطوع المحجة "(۱) تا ہم حدیث میں اکثر مقامات یر'' کوڑھ' نا ی مرض کے لئے بیلفظ استعال ہوا ہے اور ایسی ای لحاظ سے تفتگو کی جارہی ہے۔۔

# جذام كى دجهت فنخ نكاح

جذام كے سلسلہ ميں ايك اہم مسئلہ يہ ہے كہ اگر زوجين ميں ہے كى ايك ميں بيم مسئلہ يہ ہے كہ اگر زوجين ميں ہيں ہے موض پايا جائے تو دوسرے كو تكاح فنخ اور كرانے كا اختيار ہوگا يا تيں امام ما لك ، امام شافئ اور امام احد كے نزد يك مياں ہوى ميں سے جرايك كوحق ہوگا كہ دوسر فر ايل كے جزوم ہونے كى بنا پر اپنا لكاح فنخ كرائے (۱) امام ابوضيفة كے نزد يك كوجذام فنخ لكاح كا سبب تيں كين امام هي كيت بيں كہ تو جركوم ہوتو ہوكى تكاح فنے كراسك ہے، امام هي كين بيوى مجذوم ہوتو ہوكى تكاح فنے كراسك ہے، لياس فود طلاق كاحق موجود ہے۔ (۱)

#### جذام كيشرى احكام

جذام کے سلسلہ میں جوروایات ہیں ، ان میں ایک گونہ تفارض کا احساس ہوتا ہے ، ایک طرف آپ ﷺ نے کسی مرض کے متعدی ہونے کا اٹکار کیا ہے اور جذا می کوخودا ہے ساتھ کھلایا ہے ، دوسری طرف مجذوم سے اس طرح ہما گئے کو کہا ہے ، جیسا

کر شیرے بھا گاجا تا ہے، ابن جوزی نے اس پرشرح وسط کے ساتھ منتگوکی ہے، یہاں اس کا خلاصہ درج کیا جا تا ہے۔

حفرت جایر بن عبدالشدی سے مردی ہے کہ وقد بنو افتیف میں ایک مجز وم خض تھا ،آپ کی نے اسے پیغام بھیجا کہ تم لوٹ جاؤ ہم نے تم سے بیعت کرلی ہے ،(۳) حفرت ابو ہریہ دی سے مردی ہے کہ آپ کی نے فر مایا: مجذ وم خض ابو ہریہ دی سے اس طرح ہما کو جیسا کہ شیر سے بھا گئے ہو" فر من المسعد ومن الاسد "(۵) یہاں تک کہ عبداللہ بن مام رہ سے مردی ہے کہ چنز وم خض کی طرف مسلسل دیکھا بن مام رہ سے مردی ہے کہ چنز وم خض کی طرف مسلسل دیکھا مردی ہے کہ چنز وم مخض کی طرف مسلسل دیکھا مردی ہے کہ چنز وم سے اس طرح گفتگو کرد کہ تہارے اور اس مردی ہے کہ چنز وم سے اس طرح گفتگو کرد کہ تہارے اور اس کے ورمیان آیک یا دوگر کا فاصلہ ہو (۱) پھرا نے مریش کو بھی ہمارے درمیان آیک یا دوگر کا فاصلہ ہو (۱) پھرا نے مریش کو بھی ہمارے درمیان آیک یا دوگر کا فاصلہ ہو (۱) پھرا نے مریش کو بھی ہمارے درمیان آیک یا دو صحت مندلوگوں کے پاس آئے سے کریز کرائے مریش کو بھی

دوسری طرف دہ روایات ہیں جن سے پید چاتا ہے کہ مجذوم اوراس طرح کا انحراف و اعراض اور گریز کا سلوک رواندر کھا جائے ، چنا نجے حبداللہ بن عرصی اور گریز کا سلوک رواندر کھا جائے ، چنا نجے حبداللہ بن عرصی سے کہ آپ وہائے نے ایک مجذوم محض کا ہاتھ منا ما اور اسے اپنے ساتھ بیالہ میں کھلایا اور فرمایا کہتم اللہ کا تام لے کراس کے محروساوراس پرتو کل کرتے ہوئے کھا کہ (۱)

اس سلسلہ میں مشہور حدیث وہ ہے جس سے بظاہراہیا

٣٠٠ الأمه في اختلاف الاتعة: ٣١٤١، بداية المجتهد: ٣٠/١

<sup>(</sup>٣) مسلم شريف : ٣٣٣/٢

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه عن ابن عياس : ۲۵۳

<sup>(</sup>۸) مسلم : ۲۳۰/۲

<sup>(</sup>١) غريب الحديث: ١/٢٥١

<sup>(</sup>٣) الهدايه ١٣٠٤/٢ بدائع الصائع: ٣٢٤/٢

<sup>(</sup>۵) بحاری شریف ۲۰ ۸۵۰/۲

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ، ١٣٠/٣

<sup>(</sup>۹) ابن ماجه ۲۵۳

محسوس ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے امراض کے متعدی ہونے کا انکار فرمایا ہے:" لا عدوی " \_()

### متعارض روايتون مين تطبيق

چنانچدالل علم نے متعارض روایات کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ، این جوزی نے ان تمام توجیہات کو ذکر کیا ہے ، جن کوتل کیا جاتا ہے :

- ا- مجذوم سے فرار کا حکم بطور استباب کے ہے اور ہم طعامی کے سے مقصود جواز کو بتلا نا ہے۔
- ۲- خاطب کی رعایت کرتے ہوئے بیدو جداگا ندا حکام ہیں،
  قو کی الا یمان لوگول کے لئے وہ روایت اُسوہ ہے، جس
  میں مجدوم کو ہم طعامی کا شرف بخشا کیا اور کمزور ایمان
  والوں کے لئے وہ جس میں مجدوم سے فرار کی ہدایت کی
  میں مجن ہے۔
- ۳۰- مجدوم سے فرار کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ طویل ہم نشینی اور مصاحبت ندر کھی جائے کہ اس سے طبعی طور پر انتقال مرض کا امکان ہے ، اور مجدوم کے ساتھ ہم طعائی کا مقصد مختصر وقت کے لئے مصاحبت ہے ، غرض یہ دونوں ہی روایات قانون طبعی پر بنی جیں۔
- ۳- ایسے مجدوم نے فرار کا تھم دیا گیاجس کا مرض شدت اختیار کرچکا ہواور ایسے مجدوم کے ساتھ آپ ﷺ نے کھانا تناول فرمایا ہے ، جس کا مرض معمولی ورجہ کا تفا کہ بہلی صورت بیں بیاری کے متعدی ہونے کا امکان ہے اور

دوسرى صورت بين بين \_

- ماقبل اسلام لوگ جذام وغیرہ کے پھلنے میں مرض کومؤثر بالذات سیحت بتے ، اور اسلام کا تصور سے ہے کہ مرض کا متعدی ہونا ایک سبب کے درجہ شی فر ایعہ تو ضرور ہے ، لیکن حقیقی مؤثر صرف ذات باری تعالی ہے ، مجذوم کے ساتھ کھانا کھا کر آپ وہنا نے اس امر کو واضح فر مایا کہ حقیقی مؤثر مرض اور شفا دینے والا اللہ ہے ، اور مجذوم سے فرار کا تھم وے کر سے بات بتائی گئی کہ جذام خود جذام کے پھیلنے کے لئے فاہری سبب ہے، اس لئے اس سے پھنا چا ہے۔

کے لئے فاہری سبب ہے، اس لئے اس سے پھنا چا ہے۔

اس معرات نے ایک کونا تے اور دوسرے کومنسوخ اور

۲- بعض حفرات نے ایک کونائخ اور دوسرے کومنسوخ اور بعضوں نے ایک کوفائل قبول اور دوسرے کونا قابل اعتبار قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ (۲)

حقیقت یہ ہے کہ پانچاں جواب سب ہے بہتر اور دل کو گئا ہوا ہے اور یہ مصلحت بھی سجھ میں آئی ہے کہ مجدوم سے بھا گئا ہوا ہے اور یہ مصلحت بھی سجھ میں آئی ہے کہ مجدوم سے بھا گئے کا تھم دے کراس ہات کی ہدایت اور وہا وز دہ آبا دی کونہ چھوڑ نے کا تھم دے کراس ہات کی ہدایت مقصود ہے کہ ایسانہ ہو کہ لوگ ایسے مریض کی تیار داری اور مزاح بری بھی چھوڑ دیں۔

## جُدُع

اس کے اصل معنی جوان کے ہیں ،آپ ﷺ آ فاز نبوت میں جب ورقد بن نوقل کی ضدمت میں تشریف لے گئے تو

 <sup>(</sup>۱) مسلم حديث تمبر: \* ۲۲۲، كتاب السلام عن ابي هريرة

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد : ١١/٣

انبول نے فر ، یا کہ کاش میں اس نبوت کے ظہور کے وقت جوان بوت تاکہ آپ ہیں کے گئی مدد کریا تا '' یا لیتنی فیھا جدعاً '' () تا ہم فقہاء کے یہال بعض جو نوروں کی عمر کے اظہار کے لئے یہ نفظ استعال کیا جا تا ہے ، چن نچہ یا نچویں سال کے اونٹ ، ووسرے سال کی بحریاں اور گا کی اور چار سال کے گھوڑ ہے '' جذعان کہ کہنا ہے ہیں ، بکر یوں میں ایک سالداورونہ میں چھاہ کے جانورکو بھی '' جذعان' اور شہر ایک سالداورونہ میں جھوان 'اور کے جانورکو بھی '' جذعان' اور خانورکو بھی '' جذعان' اور خانورکو بھی '' جنواع'' آتی ہے۔

دنبداور بھیٹر چھ ماہ کا ہو الیکن دیکھنے میں بڑامحسوس ہوتو قریا نی کے لئے کائی ہے، چنانچدروایت ہے:

لاتذبحوا الامسنة الا إن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان .(٢)

## نزاکت (آپیش)

(١) المهابة : ١٥٠/١

جراحت کے معنی زخمی کرنے کے اور اس کیا ظرے آپریشن کو ایک ناممکن می کرنے کے ہیں ، پہلے زمانہ میں ٹوگ آپریشن کو ایک ناممکن می بات سجھتے ہتے ، اسلام نے شاید سب سے پہلے نظریاتی طور پراس کے ممکن ہونے کا تصور دیا ، جس کا جموت سیرت کے ان واقعات سے ہوتا ہے ، جن میں رسول الدصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا ذکر ہے۔

فقہاء نے بھی ضرورہ اس کی اجازت دی ہے اور اس

ذریعد علاج کواختیار کرنے کی بعض حالات میں تلقین کی ہے (۳)
ای طرح کی عضوز اکد کی پیدائش کی صورت میں بھی آپریشن کی
اجازت دی گئے ہے، مثلاً پانچ انگلیوں کے بچائے چواٹگلیاں نکل
آکس، نیکن محض جمال وآرائش اور حسن وزیبائش کی غرض سے
سرجری کو اسلام بے جا تکلف اور نا درست قرار دیتا ہے اور اس
کی نظیرہ وہ حدیث ہے، جس میں دانتوں کے درمیان مصنوی ظاء
پیدا کرنے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے، جس کا کوئی حصد سرا گیا
مواور کیڑ ایر گیا ہوتو آپریشن کر کے اس حصہ کو نکالنا جا کز ہے،
حامد عورت کا انتقال ہو جائے اور یچہ بطن مادر میں زندہ ہوتو

## بخاد (ندی)

ثلای کے جائز ومبرح ہونے پرفتہ وکا تفاق ہے 'اجمع المسلمون علی اہاحتہ'' (۵) امام ابوطیفہ 'مثافی '، احد اور علی اہاحتہ'' (۵) امام ابوطیفہ 'مثافی '، احد اور عام فقہا و کے زدیک ٹدی جس طرح بھی مر صطال ہے ، ذرح کی جائے ، اس کا بعض حصد کا شدیا جائے ، یا آگ بیس زندہ جلاد یا جائے ، اس کا بعض حصد کا شدیا اس کا شکار کرے ، یا مشرک ، امام ما لک آ کے نزدیک فرخ ضروری ہے اور ذرح سمراد ہیے کہ کی خاص سب کے ذریعہ مارا جائے ، جیسے اس کا سرکا شرک دیا جائے ، یا کوئی اور حصد (۱) معروف حدیث : 'احلت لنا حیتتان السمک و المجو اد

<sup>(</sup>٣)مسلم ٢/٥٥

<sup>(</sup>م) لل حظرير ، الفتاوى الهندية ١٨ ٢٣، الباب الحادي والعشرون ، في مايسع من حواحات بني آدم

<sup>(</sup>٣) فتاوی هندیه ۱۵۴۵ ملیروت (۵) شرح مسلم علی نووی . ۱۵۴،۲

<sup>(</sup>٧) حوالة سابق ، وبداية المجتهد . ١٣٢٣٦١ كتاب الدبائح الباب الاول المسئلة الحامسة

النخ ''کددومردار مچھل اور ٹری ۔ ہمارے لئے طال کئے مجے ہیں، جہور فقہاء کی تائید میں ہے۔ (۱)

## しえ

"جرح" علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے کسی راوی پر تقید کرنے اور کسی وجہ سے ان کی روایت کے نا قابل احتبار قرار دینے کو "جرح" کہتے ہیں ، جرح کے سلسنے میں کئی با تیں قابل غور ہیں:

(الف): جرح كالفاظ اوران كيماري \_

(ب) :مبهم جرح ، جس میں دجہ تقید کا ذکر نہ ہو،معتر ہے۔ یانہیں؟

(ج) : کسی فض کی پکر اوگ توشق کرتے ہوں اور پکر اوگ اس کی روایت کو قابل اعتبار ہا ورند کرتے ہوں توشق کا اعتبار ہوگا یا جرح کا؟ ۔۔۔ ینچ اختصار کے ساتھ انھیں نکات پر گفتگو کی جاتی ہے۔

#### الفاظ جرح كدرجات

"جرح" کے الفاظ بے شار جیں ، البتہ بعض تعیرات ہیں جوزیادہ مشہوراورابل فن کے ہاں مروج ہیں ، محدثین نے ان کی درجہ بندی کی سعی کی ہے، علامہ عراقی اور سفادی نے چودرجات مقرر کے ہیں:

اول: جس ميس مبالف كصيف يامنهوم كماتهدراوى كانامعتر بونا بتايا ميا بوجيد، "اكذب الناس" (لوكول ميس سعسب

ے زیادہ جمونا) البه المنتهی فی الوضع"اس پر وضع صدیث کی انتہاء ہے' ، رکن الکذب "جموث کاستون' وم دوم : دوم رے درجہ کے الفاظ یہ ہیں: کذاب "جمونا' یضع "مدیث کمرتا ہے' وضاع "دجال'

سوم: ان القاظ من يه ب: فلان يسرقى المحديث "قلاب مديث كا يحديث "متهم بالكذب بإمتهم بالوضع ، ساقط هالك ، ذا هب ، متروك ، تركه وغيره \_

چهارم: اس *درج کا*لفاظ پین: موهود الحدیث، ضعیف جدا، و اهم ، مطروح ، لیس بشنی \_

بیجم: اس ورجد کے لئے یہ بیرات افتیاری جاتی ہیں: ضعیف، منکر الحدیث، مضطرب الحدیث ، حدیثه منکر ، له مناکیر ، لایحتج به، وغیره۔

ششم: بیضعف کاسب سے کمترورجہ ہے،اس کے اظہار کے لئے اس کے اظہار کے لئے اس طرح کی تعبیرات اعتباری جاتی ہیں: فید مقال ، فید حصف ، لیس بداک ، لیس بدامون . (۱)

یہ تجیرات اور درجات جو اوپر لکھے گئے ہیں کسی مقررہ ضابطے کے ہیں کسی مقررہ ضابطے کے ہیں کسی مقررہ ضابطے کے ہیں، چانچہ تلاش بعد کے اہل علم نے اس کے درجات مقرر کے ہیں، چنانچہ تلاش وتنج سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی صاحب علم نے زیادہ ضعیف روای کے لئے ایکی تجیرات افقیار کی ہیں جو اس درجہ بندی کے لئے است نبتاً کم ضعیف رادی کے لئے مستعمل ہیں، اور بندی کے لئے است نبتاً کم ضعیف رادی کے لئے مستعمل ہیں، اور کسی اس کے براکسی ہواہے، ایسااس لئے ہے کہ ایک تو بعض

<sup>(</sup>١) هدايه : ٣٢٩/١٠ كتاب المدبائح

<sup>(</sup>٢) فتيع المعفيث للسيحاوى: ٣٠/٢٥-٢٠، تيزو كيمة الرفع والكميل ١١٠٠ مطبع علوى بكمنوً

راویوں کے بارے میں اہل علم کے ورمیان اختلاف ہے، دوسرے شعف و فقاہت کے درجات کی وضاحت کے لئے کسی خاص تجیر کا استعال یہ بھی ایک خالص ذوتی چیز ہے اوراس میں فرق و تقادت کا پایا جانا قطعاً جیب فیس۔

#### كياجرح بهم كااعتبارى

جرح وتعدیل اگرمہم ہواوراس کے اسباب بیان ندکئے عوں تو وہ قابل تبول نے یا تہیں؟ اس میں علاء اُصول کے درمیان اختلاف رائے پایاجاتا ہے، اوراس سلسلہ میں چارگروہ جیں، جن کی الگ الگ رائیں ہیں۔

ایک گروه کا خیال ہے کہ جرح ہویا تعدیل؟ دونوں بیس
سب کا ذکر کیا جا نا ضروری ہے، قاضی شوکانی نے بھی ای کور جے
دی ہے، دوسری رائے ہے ہے کہ جرح ہویا تعدیل، ابہام کے
ساتھ معتبر ہے اور سب کا اظہار ضروری نیس، بی رائے قاضی
ابو بکر کی ہے، بشر طیکہ ناقد جرح و تعدیل کے فن بیں پوری
بسیرت رکھتا ہو، تیسرا نقط نظر سے کہ جرح بیل آوابهام گوارا
نیس ہے، کیونکہ جرح کے بہت سے اسہاب ہوتے ہیں، اور
بیش کے سب جرح ہونے یا شہونے بیس اختاا ف ہے، جمکن
ہو، وہ فی نفسہ جرح کا سبب شہوہ امام شافعی ،اکٹر مالکیہ، امام
ہو، وہ فی نفسہ جرح کا سبب شہو، امام شافعی ،اکٹر مالکیہ، امام
برائی ،امام سلم اور عام محدیث کار ، تھان ای طرف ہے، چوتی
رائے امام طحادی کی ہے کہ چونکہ لوگ تعدیل ظاہر حال کود کھتے
رائے امام طحادی کی ہے کہ چونکہ لوگ تعدیل قالم مان کے بعدی کی

جاتی ہے،اس لئے مہم ہوتو بھی معتبر ہوگی،(۱) حقیقت بیہ کہ تیسری رائے جس پر جہور کاعمل ہے زیادہ سمجے اور معتدل ہے۔ جس راوی پر جرح و تعدیل دونوں ہو؟

اگر بعض لوگ کسی راوی کو عادل و معتبر قرار دیے ہوں اور
کھولوگ اس کو مجروح کرتے ہوں اور اس جرح و تعدیل میں
تطبیق بھی ممکن نہ ہوتو جرح کو تربیح دی جائے گی اور راوی کو
تامعتبر سمجھا جائے گایا تعدیل کومعتبر اور داوی کو قائل اعتبار؟ اس
سلسلہ میں بھی تین رائی قائل ڈکر ہیں:

اول ہے کہ جرح تعدیل پر مقدم ہوگی، چاہے تعدیل کر مقدم ہوگی، چاہے تعدیل کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو، اکثر علاءِ اصول کی بجی رائے ہے، میسا کہ خطیب البائی نے نقل کیا ہے، امام رازی ، آ مدی اور ابن صلاح نے بھی ای کوسج قرار دیا ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ اگر جرح مہم اور بلا ذکر سبب ہوتو تعدیل کو بمقابلہ جرح کے ترج دی جائے گی، اس نے کہ معلوم نہیں کہ جرح کرنے والے نے جس چیز کوسب جرح قرار دیا ہووہ فی الحقیقت جرح کا سبب ہوکہ تیس ہو، امام طحادی نے بیردائے امام ابوطیفی اور امام ابوطیفی آور امام ابویسف سے نقل کی ہے، تیسری رائے امام ابوطیفی تعداو زیادہ جوان کی بات کا اعتبار ہوگا، گرا کر علاء نے اس رائے کوضیف موان کی بات کا اعتبار ہوگا، گرا کر علاء نے اس رائے کوضیف قرار دیا ہے، جارح کی تنقید اس بات کو ہتلاتی ہے کہ جمقابلہ تعدیل کرنے والوں کے وہ رادی کے صاف سے زیادہ واقف تعدیل کرنے والوں کے وہ رادی کے صاف سے زیادہ واقف تعدیل کرنے والوں کے وہ رادی کے صاف سے زیادہ واقف ہوگئی کی معمولی تعداد کی مقابلہ جس واقعیں کی معمولی تعداد کی رائے ترج رکھتی ہے (م) ایسا محسوس ہو ، اور ظاہر ہے کہ ناوا تعوں کی کیر تعداد کے مقابلہ جس واقعیں کی معمولی تعداد کی رائے ترج رکھتی ہے ، اور ظاہر ہے کہ ناوا تعوں کی کیر تعداد کے مقابلہ جس

<sup>(</sup>٢) حواله جات سابق

<sup>(</sup>١) الرفع والتكميل : ١٠١٠ . مطبع علوي، ارشاد الفحول: ١٨

ہوتا ہے کہ دوسری رائے جوامام ابو صنیفہ ؓ سے منقول ہے ، زیادہ توی ہے۔

# γź

جرم کی تاریخ اتن ہی قدیم ہے جتنی خود حضرت انسان کی ،
اس لئے دنیا کے تمام ہی نہ ہی اور غیر نہ ہی (وضی ) قوانین میں جرم وسزا کے مسئلہ کوخاص اجمیت دکی گئی ہے ، کیونکہ جرم وسزا کا تصورانسان اور کا تئات کے متعلق انسانی تصورات واعتقادات سے گہرا ربط رکھتا ہے ، قارئین اسلامی سزاؤں کی تفصیلات کے لئے تو '' تعزیر ، حدود ، قصاص وغیرہ'' مب حدث کا مطالعہ کریں ،
یہاں صرف اس قدر عرض کرنا ہے کہ جرم وسزا کے متعلق اسلامی تصور کیا ہے ، اور شریعت کے بنیا دی اُصول وقواعد کیا ہیں؟
اسلام کا تصور جرم

جرم کی تعریف اوردی نے اس طرح کی ہے، کہ جم ایس معنوعات شرعید کا نام ہے جن پر اللہ تعالی نے حدمقر رفر مائی ہو،

یا تعزیر کے ذر بعدان سے منع کیا گیا ہو' انجو المم محظور ات
شرعیة زجو الله عنها بحد او تعزیر (۱) ماوردی کی یہ
وضاحت اس جو ہری فرق کونم یاں کرتی ہے، جو اسلام کے اور
انسانی قوانین کے تصویر جرم کے درمیان ہے ، انسانی قانون
جمبور کی خواہش کے دوش بدوش چلتا ہے، اور انسانی خواہشات و
جنبور کی خواہش کے دوش بدوش چلتا ہے، اور انسانی خواہشات و
اثرات کیے کہ بھی ہوں ، اس لئے یہاں کوئی انسانی عمل اس

ہول ، یاس کی آزادی کوشیس گے، مثلاً زنا جرم نہیں ہے اگراس میں طرفین کی رضا شاش میں ہواور عورت شادی شدہ نہ ہو، شراب نوشی جرم نہیں ہے، اگراس کے سئے نشہ و کیف کا اثر اپنی ذات اور اپنی چہار دیوار کی تک محدود ہواور اس کی وجہ سے پڑوسیوں اور راہ گیروں کو نقص ن نہ چہو نچے ، اسلام کا نقط نظریہ ہے کہ کسی بات کے جرم ہونے کے لئے بیاصل ہے کہ وہ محم خداوندی کے خلاف تو نہیں ؟ اگراییا ہے تو بیاس کے جرم ہونے کے لئے کا فی ہے ، میا ہے کی سی میں جے تمام نوگ اس کو پہند کیوں نہ کوئی ہوں۔

اس طرح اسلام بیس جرائم کے ممنوع ہونے کی ایک مستقل اور پر ئیداراصل موجود ہے، جب کدوشتی تو انہن بیس کی فعل کے جرم ہونے کے لئے جو پیانہ مقرر کیا گیا ہے، وہ ایک ناپائیدار بنیاد ہے کہ کوئی فعل کتنا ہی بھیا تک اور غیرانسانی کیوں نہ ہو جمکن ہے، تج جرم کہلائے اور کل اس فہرست سے فکل جائے، غور کیجئے کہ دنیا بیس کتنی ہی چیزیں ہیں جو کھلے طور انسان کے لئے نقصان وہ ہیں اور علاوہ روحانی مصرت کے ان بیس وسیوں جسم نی اور اخلاقی نقصانات ہیں، پھریہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی طبح جلد ہوزاور 'نداقی انج م ناشناس' اسے قدم اس بات پر اکسا تا ہے کہ وہ وقتی لذت وش دکا می کے حصول کے لئے ان نقصانات کی پر وانہ کرے، بیجو اس مزاج حقیقت کے لئے ان نقصانات کی پر وانہ کرے، بیجو اس مزاج حقیقت کے مشرت کہ ون شکی ہے جس نے میکدوں کو آباد رکھا ہے اور عشرت کدوں کا دامن مرا و بھرا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اگر انسان کی عشرت کدوں کا دامن مرا و بھرا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اگر انسان کی حشور نا بیا نے میکدوں کو آباد رکھا ہے اور رضا اور انسانی سان کی خوشنودی ہی کسی عمل کے جرم قر ادیا نے نو میں اور انسانی سان کی خوشنودی ہی کسی عمل کے جرم قر ادیا نے نو میں اور انسانی سان کی خوشنودی ہی کسی عمل کے جرم قر ادیا نے نو میں اور انسانی سان کی خوشنودی ہی کسی عمل کے جرم قر ادیا نے نو میں اور انسانی سان کی خوشنودی ہی کسی عمل کے جرم قر ادیا نے نو میں اور انسانی سان کی خوشنودی ہی کسی عمل کے جرم قر ادیا نے نو

<sup>(</sup>١) الاحكام السلطانية ٢١٩

کے لئے معیار ہے تو ایک بہت ی چیزیں جرم باتی نہیں دہیں گ جوعیا فاانسان کے لئے معزبوں ،جیسا کہ مغربی مما لک بیں اس کاعملی تجربہ بور ہا ہے اور جہاں حق خود کشی اور شتہ ہم جنسی تک کے جواز کا مطالبہ کیا جارہا ہے اور ایسے مرتح غیر انسانی افعال بھی جرم و گناہ کے دائرہ سے نکلنے کے در ہے ہیں، اس کے برخلاف اسلام نے کا تئات کے رب حکیم وظیم کے امروشی اور رضاء و نا خوشنودی کو اصل بنایا ہے ، جو گلوتی کی طرح جذبات و شہوات سے مغلوب اور مستقبل و آل کے نفع کے مقابلہ جلد حاصل ہوجانے والے حقیر نفع کا طلب گار نہیں ہوسکتا ، اس لئے حاصل ہوجانے والے حقیر نفع کا طلب گار نہیں ہوسکتا ، اس لئے سعد دت ہے ، اس لئے پوری اسلامی تاریخ ہیں نہ شراب حلال ہوسکی ، نہ زنا کے لئے اباحت کا دروازہ کھلا اور نہ حرام وحلال کی مرحدوں (حدود اللہ ) ہیں کوئی فرق آیا۔

اسلام كاتضودسزا

جرم کے بارے میں نقطہ نظر کا بیفرق خود سزاؤں کے متعلق بھی اسلام اور غیراسلامی تصور کے درمیان خطا تیا رکھینچتا ہے، وضی قوا نین میں سزاؤں کا مقصد کفن امن عامہ کا قیام اور حقوق انسانی کا تحفظ ہے، اسلام میں بھی بیشک سزاؤں کا ایک اہم مقصد یکی ہے، لیکن اسلام کی مقررہ سزاؤں پرخور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا مشاءان سزاؤں سے اور بھی بہت پھے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا مشاءان سزاؤں سے اور بھی بہت پھے ہے۔ اسلام میں سزاگ کے مقاصد یہ ہیں:

اسلام میں سزا کے مقاصد اسلام میں سزا کے مقاصد یہ ہیں: اسلام میں سزا کے مقاصد

اول : قیم امن ، کدانمانیت کاایک طقد اید ہے کمفن

اخلاقی ایل اسے عدل پر قائم نہیں رہنے دیتی ، تا آنکہ اسکے ساتھ خت کیررویہ اختیار نہ کیا جائے ، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آل کی سزاقل'' قصاص'' میں تہارے لئے حیات وبقاء مضم ہے۔۔۔ولکم فی القصاص حیاة ، (بنرہ ۲۲)

دوسرے: جمرم کو اس طرح سزادی جائے کہ اس سے دوسروں کو عبرت ہو اور جرم پیشہ لوگوں کی حوصل فکنی ہو سکے، چوری کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے قرآن جمید نے وضاحت کے ساتھواس پرروشنی ڈالی ہے، ارشاد ہے:

فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا لكالا من الله (اكره ٢٨٠)

ہدایت کی گئی کہ جب زنا کی سزا کا نفاد عمل میں آئے تو اہل ایمان کی ایک جماعت وہاں موجودر ہے۔

وليشهد عدابهماطالفة من المؤمنين. (لر:١٠) ان دونوں كوسز اوسية وقت الل ايمان كا ايك كروه موجودر ہے۔

سزاکا تیسرامتصد تقاضا وعدل کی بخیل ہے، عقل عام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک محص دوسرے کو جس قدر نقصان پہو نچائے اس قدر نقصان اس سے برداشت کرایا جائے ، مثلاً ایک مخص کے دس رو پے چین لے تو ضرور ہے کہ اس سے دس رو پے دصول کئے جو نمیں ، اگر ایسا نہ کیا جائے تو بیم ظلوم کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہوگی ، اسلام نے مالی حقوق کے علاوہ جسمانی حقوق کے معاملہ ہیں بھی ممکن صد تک ای پڑھل کیا ہے ، جسمانی حقوق کے معاملہ ہیں بھی ممکن صد تک ای پڑھل کیا ہے ، جسمانی حقوق کے معاملہ ہیں بھی ممکن صد تک ای پڑھل کیا ہے ، چنا نجے شریعت نے جسمانی ایڈ اے لئے قصاص کا قانون رکھا

اور قل یا عموی نقصان کی صورت میں بجرم سے بھی ای سلوک کی اجازت دی ، سوائے اس کے کہ خود زخم خور دو یا مقتول کے ورشہ اس سے دست کش ہوجا کیں ، افسول کہ بیمزائے موت جو بین نقاضائے افساف اور اُصول معدلت کے مطابق تھی اسے ''فاوان اہلی دائش'' نے ایک وحشی سزا قرار دیدیا ہے ، خور کیجئے کہا یک فیض سے زعدگی کاحق چین لیاجا نے اوراس کے قاتل کو محض'' قیدع'' کی ایسی سزادی جائے جو قالونی مو دیگائی کے نتیجہ میں مارے مال میں کمل ہوجائے ، کس طرح اس ستم رسیدہ معتول یاس کے ورشہ کے ساتھ انصاف ہوگا؟

سزاک نفاذ کا چھا مقصد مجرم کے گناہ کی تطبیراور پا کی ہے،
بہت سے گناہ وہ ہیں کہ تحض تو ہے معاف ہوجاتے ہیں، بعض
گن ہوں کے لئے شریعت نے مالی سزائیں مقرد کی ہیں جو
الاس مشالہ ہوی سے ظہار ہتم کھا کر پوری نہ کرتا، وغیرہ، اور بعض
ہیں، مشالہ ہوی سے ظہار ہتم کھا کر پوری نہ کرتا، وغیرہ، اور بعض
گناہوں کی معافی شریعت کی مقردہ سزاؤں سے ہوتی ہے، اس
کے بعض احاد ہے ہیں ' حدود'' کو '' کفارہ'' قرار دیا گیا ہے، (۱)
اورای لئے ہم و کھتے ہیں، کہ پینیبر اسلام صلی القد علیہ وآلہ وسلم
کے عہد مسعود ہیں آپ وہ اور من کا رانہ یارگاہ نبوت ہیں ہیں
بشریت زنا کا صدور ہوا تو وہ رضا کا رانہ یارگاہ نبوت ہیں مطور کی
ماضر ہوئے ، خواہش کی کہ جھے پاک کرد شبخے ، (۱) راقم سطور کی
نظر سے بیام خفی نہیں کہ احتاف کے فرد یک حدود کفارہ نوس ہیں،
مگرزیادہ تر نصوص اس بارے میں جہور کے ساتھ ہیں اورخود

صاحب ند بهب امام الوحنیفهٔ اور صاحبین سے بیصراحت منقول نہیں کہ حدود کفارہ نہیں ہیں ،مولا نا انور شاہ کشمیری کا خیال ہے کہا حناف کے بیمال بھی حدود جزوی طور پر کفارہ ہیں۔ (۳)

جرم ومزا کے ساتھ خدا کی طلب رضا وخوشنودی کی اور آخرت کالیتین اور جواب دہی کا تصور ہی ہے کر آن جہال کہیں جرم کی و نیوی سزاو محقوبت کا ذکر کرتا ہے آخرت کی مسئولیت کا احساس بھی دلاتا جاتا ہے ، رہزنی کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا: ولیم فی الآخو قعداب عظیم (ائدہ:۲۸) تل ناخی اورزنا کے بارے شی ارشاوہ ہوا: و من یفعل ذائک یلق الماماً (شعره:۲) یہ وہ تصور ہے کہ رات کی تاریکی اور ضوت کدول کی تجاتی بھی مجرم کے ہاتھ کی لئے لئے کہا تھے گائونی ہے اوراس کے لئے زنجیر یابن جاتی ہے۔ اسلام کے قانونی جرم وسزاکی چیند خصوصیات

اسلام کے قانون جرم وسزا کا سب سے بوا اخیاز "سماوات وہرا بری" ہاس نے حاکم وکوم، فرمال روا اور رعایا اور دوست و دشن کے درمیان اس باب یس کوئی اختیاز روائیس رکھا، ارشاد خداوندی ہے:

لايجرمنگم شنان قوم على أن لاتعدلوا اعدلوا هو الهرب للتقوئ واتقوا الله إن الله عبير بما تعملون. (ماكدة:٨)

سی قوم کی برائی تم کونا انسانی میں جنلاند کردے ، عدل سے کام لوک ری قرین تقوی ہے اور اللہ سے ڈرو ، بیک خدا تہارے اعمال سے باخبر ہے۔

<sup>(</sup>٢) مسلم: ١٩٧٢، باب حد الربا

<sup>(</sup>٠) بخارى . ٢/٢٠٠٣، باب الحدو دكفارة

<sup>(</sup>m)العرف الشذي مع الترمذي (٢٩٨٠)

عبد رسالت کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بخروی فاتون پر چوری کے جرم بیں ہاتھ کا نے کی سراکا تھم ہوا۔۔۔۔چتا نچرسول اللہ وہ کے فاص جہنے حضرت اسامہ وہ اللہ وہ کا کہ فاص جہنے حضرت اسامہ وہ کی افر ایا اورار شاو ہوا کیم آئے گئے آئے ہی کا فلمار فر مایا اورار شاو ہوا کیم سے پہلے کی قبی ای طرح ہلاک ہوئیں کہ وہ پس ما ندہ لوگوں پر سزائیں جاری کرتے تھے اور ساج کے معززین کو چھوڑ دیا کر سے تھے ، پھر آپ کی نے شم کھاتے ہوئے خود اپنی صاحبزادی سید قالسا وحضرت فاطمہ کی بابت ارشاد فر مایا کہ اگر ان سے یہ فلطی ہوتی تو میں ان کے ہاتھ بھی کا ف دیتا اگر ان سے یہ فلطی ہوتی تو میں ان کے ہاتھ بھی کا ف دیتا میں مرد وجورت اور مسلم وغیر مسلم کا کوئی فرق ٹیش رکھا گیا۔(۱) میں مرد وجورت اور مسلم وغیر مسلم کا کوئی فرق ٹیش رکھا گیا۔(۱) میں مرد وجورت اور مسلم وغیر مسلم کا کوئی فرق ٹیش رکھا گیا۔(۱) میں مرد وجورت اور مسلم وغیر مسلم کا کوئی فرق ٹیش رکھا گیا۔(۱) میں مرد وجورت اور مسلم وغیر مسلم کا کوئی فرق ٹیش رکھا گیا۔(۱) میں دی کہ وہ کے بیش فر مایا ، اور کھڑی اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دی کہ وہ قصاص لے لیں۔(۱)

ووسرے: سزایس جرم کی مقدار کو پیش نظر رکھا میا ہے،
معمولی جرم پر سخت سزااور تظین جرائم پر معمولی سزا کی نہیں رکھی
معمولی جرم پر سخت سزااور تظین جرائم پر معمولی سزا کی نہیں رکھی
گئیں ،اس کی سب سے واضح مثال قانون قصاص ہے، جان
کے بدلہ جان ، اعضاء کے بدلہ اعضاء ، ضرب کے بدلہ ضرب
گاہر ہے، یہ بین مناسب جرم مزاہب، چور کا آیک ہاتھ گؤں تک
کاٹا جا بیگا کہ ہاتھ ہی اصل جرم کا باعث ہے، اور یہ 'کھلی بیجان'
نامتعارف لوگوں کے لئے ایسے خص کی طرف سے متنبد سنے کا
اشارہ ہے ، زنا ہے بورا وجود لذت اندوز ہوتا ہے ، اس لے

کوڑے کی سزا ہو یا رہم کی ، پورے انسانی وجود پراس کا اثر پڑتا
ہے، یکی حال شراب کا ہے کہ اس کی بد مستیاں پورے وجود کو بد مست کرد ہی ہیں اور یکی حال تبہت کی سزا کا ہے کہ تبہت ہم مست کرد ہی ہیں اور یکی حال تبہت کی سزا کا ہے کہ تبہت ہم کے پورے وجود کو خوداس کے لئے نگے جسم بنا کرد کود ہی ہے، اس لئے ضرور تھا کہ تبہت تراش کے پورے جسم پرتا زیا ہے قبر افراط برسائے جا کیں ، دوسر قوا نین جرم وسزا کا تقابل کیجئے تو افراط وتفر پول صاف طور پر نمایاں نظر آئے گا ، ماتمل اسلام سزاؤں میں حدد رجہ افراط تھا اور معمولی فلطیوں پر بڑی بڑی بڑی سزا کیں دی جاتی تحریب ماتی ہر میں بر اسمانی اور بہائی ہیں ، وہ جا بلیت قدیم کوئی ہی جو شرمسار کرنے کے لئے کائی ہیں ، اس کے برخلاف عام جمر مین شرمسار کرنے کے لئے کائی ہیں ، اس کے برخلاف عام جمر مین شرمسار کرنے کے لئے کائی ہیں ، اس کے برخلاف عام جمر مین کے معاطے میں موجود و متدن ملکوں میں خاصی تغریظ برائم پر جرمانداور ہے ، اور بڑے برائم پر جرمانداور ہی باتی ہیں ، اسلام نے اس مستلہ میں قید کی معمولی سزا کیں تجویز کی جاتی ہیں ، اسلام نے اس مستلہ میں قید کی معمولی سزا کیں تجویز کی جاتی ہیں ، اسلام نے اس مستلہ میں جمدی پورے عدل اور احتوال سے کام لیا ہے۔

تیسرے: اسلام نے بحرم کے بھی کی حقوق رکھے ہیں،
اور جرم کے شبد کا فائدہ بحرم کو
دیاہے، اس سلسلہ بیں پینبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خصوصی ہدایت تنجی کہ:

ادرؤا الحدود عن المسلمين مااستطعم قان وجدتم للمسليمن مخرجاً فخلوا سبيلهم قان الامام أن يخطى في العقو خير من أن يخطني

<sup>(</sup>٣) خانيه على الهنديه ٣٣٩/٣، باب القتل

<sup>(</sup>۱)بخاري ، باب الحدود

<sup>(</sup>٣) جمع القوائد - ١/٨٦١

في العقوبة .()

مسلمانوں کو بحدامکان حدود ہے بچاؤ ، پس اگران کے نے کوئی راہ خلاصی یا ڈٹوان کوچھوڑ دو، کہامام کا (جرم کو) معاف کرنے بیں خلعی کرجانا (بے تصور کو) مزاد ہے بین خلعی کرنے ہے بہتر ہے۔

چٹانچ فتہاء کا اتفاق ہے کہ شہات صدود کو ساقط کردیں گے۔

گر(۱) ای لئے تیفیر اسلام کھٹا کی خواہش رہتی تھی کہ ایسے جرائم پرلوگ باہم سلح واصلاح کرلیں ، عدالت میں نہ لا کیں تاکہ بحرم کی اصلاح ہی ہوجائے اور وہ سزاسے بھی نی جائے ، حضرت عبداللہ بن مسعود کھٹاراوی ہیں کہ آپ کھٹانے فربایا کہ حکام تک مقدمہ جانے سے پہلے تک لوگ باہم عنو وسلے کہ حکام تک مقدمہ جانے سے پہلے تک لوگ باہم عنو وسلے کرلیں ' یتعافی الناس بینہم فی المحدود مالم ترفع اللی المحکام' کہ جب معاملہ عدالت میں آجائے تو کتاب اللہ کے مطابق فیملہ کے سوا چارہ نہیں ، (۳) حضرت صفوان بن اللہ کے مطابق فیملہ کے سوا چارہ نہیں ، (۳) حضرت صفوان بن اللہ کے مطابق فیملہ کے سوا چارہ نہیں ، (۳) حضرت مفوان بن امید کھٹائے کی جا تھوگا نے کہ مایا تو ان کورم ہوں ، آپ کھٹائے کو مایا تو ان کورم آپس سے اس کے بہر کرتا ہوں ، آپ کھٹائے فرمایا تو ان کو جب کرتا ہوں ، آپ کھٹائے فرمایا : تم نے میر سے بی صاحب کو بہد کرتا ہوں ، آپ کھٹائے فرمایا : تم نے میر سے بی سے بی ساحب کو جبہ کرتا ہوں ، آپ کھٹائے فرمایا : تم نے میر سے تاتینی بعد (۳)

مظلوم کی دادری ،جرم کےسد باب اورامن وامان کے

قیام کی غرض ہے اسلام چاہتا ہے کہ مزاؤں کے نفاذ میں رو
رعایت نہ ہو ، لیکن وہ مجرم کی انسانی حیثیت کو سامنے رکھتا
ہو کے اوراس کی اصلاح کا امید دار ہوکراس ہے بعدردی بھی
رکھتا ہے ، مثلاً شریعت نے جہال قصاص کے بجائے دیت اور
مقتول کے در تا دراضی ہو جا کیں تو قصاص کے بجائے دیت اور
خوں بہا کی گنجائش بھی رکھی ، بلکہ نہ یت لطیف بیرا ہے جس قرآن
پاک نے ان سے خواہش بھی کی کہ ایک قل کے بعددومر نے تل
کی نو بت نہ آئے اور عنوو در گذر سے کام لیا جائے (بقرہ: ۲۲) پھر
قصاص کے باب جس بیر قاعدہ مقرر کیا کہ چاہے ایک درندہ
صفت انسان نے جس طرح بھی کسی مظلوم گئل کی ہو ، لیکن اب
مفت انسان نے جس طرح بھی کسی مظلوم گئل کی ہو ، لیکن اب
ماس قاتل سے قصاص لیتے ہوئے انسانیت کا دائن ہاتھ سے
جائے نہ دیا جائے اور تی کی ایک صورت افقیار کی جائے کہ جو کم
جائے نہ دیا جائے اور تی کی ایک صورت افقیار کی جائے کہ جو کم
جائے: ''ولا قود الا بالسیف ''۔ (ہ)

آپ بھٹانے جہاں ایک ساتی ضرورت اور اس عامد کے تقاضے کے تحت ہم م پرسزانا فذکی ، وہیں ان کی عزت نفس اور حرمت انسانی کا بھی پاس رکھا ، ایک سحائی حفرت ماعز فظاند سے زنا کا صدور ہوگیا بسزا کے نفاذ کے بعد بعض لوگوں نے ان کے متعلق درشت کلای کی تو آپ بھٹانے نے خت ناگواری کا اظہار فرمایا(۲) ای طرح کی بت ایک اور خاتون حضرت غامد یہ عظانہ کے بارے ہیں بیش آئی ،اس موقع ہے بھی آپ ہی تھانے تہدیم

<sup>(</sup>٢) الإشباه و النظائر لاين تجيم 186

<sup>(</sup>٣) نصب الراية ٣٩٩/٣

<sup>(</sup>١) ترمدَى عن عائشة ، بالساماجاء في درُّ الحدود : ٢٩٣٧

<sup>(</sup>٣) مجمع الروائد (٣)

<sup>(</sup>٥) ابن جاحه (١٥) باب لا قود الابالسيف، العامع الصغير ١٥٥/١٠) للسبوطي (٢) ابو داؤد (٢٠٩، كتاب الرحم

فر ، لَی اور ان کے یارے میں کلمت فیر ارشاد فرمائے (۱) ایک صاحب جوشراب کے خوگر تصاور بار باراس غلطی میں ماخوذ ہوکر بارگاہ نبوت میں چیش ہوئے ، لوگوں نے شرم وعار دلاتے ہوئے بعض بدعا ئیر کلمات کہدو ہے ، بیسٹنا تھ کررجمت مجسم چیش کی جبین لطف وکرم پڑشکن آگی اور آپ چیش نے اس پرنا گواری فلا ہر کرتے ہوئے تلقین فرمائی کمان کے لئے دعا کرونہ کہ بددعاء۔(۱) جرائم اور سز اوک کی قسمیں

اب کاسلام کے جرم وسرا کے بنیادی تصورات پرقار کیں کے اسلام بیں جرائم کی اقسام اور ای نسبت سے سراؤں کا بھی ایک اسلام بیں جرائم کی اقسام اور ای نسبت سے سراؤں کا بھی ایک اجمالی ذکر ہوجائے اور اس سلسلہ بیں ایک بار پھر بیں قاضی ماوردی کی فاضلانہ تصنیف ''الاحکام السلطانی' کی طرف لونا ہوں جس بیں اختصار وجامعیت کے ساتھ بری خوبصورتی کے اس بحث کو سمیت لیا گیا ہے ، فرماتے ہیں :''سرا کی وو طرح کی ہیں' صداور تعزیز' پھر صدود دو طرح کی ہیں ، ایک وہ خرن کا تعلق حقق تی اللہ سے جن کا تعلق حقق تی اللہ سے بہ دوسرے وہ جوحقو تی الناس سے متعلق جی بی ، حیل اللہ تارک صلو ق کہ اس کا محم اکثر فتہا ہ کے ہاں گئی تک بہو گئی جا تا ہے ، اور مائع ذکو ق وصول کی جا تا ہے ، اور مائع ذکو ق محم اکثر فتہا ہ کے ہاں گئی تک بہو گئی جا تا ہے ، اور مائع ذکو ق مصول کی جائے گی ، دوسرے وہ جو کسی ناجائز وحرام کے ارتکاب پر مقرر ہیں ، اور یہ چار ہیں : زنا ، ناجائز وحرام کے ارتکاب پر مقرر ہیں ، اور یہ چار ہیں : زنا ، ناجائز وحرام کے ارتکاب پر مقرر ہیں ، اور یہ چار ہیں : زنا ، ناجائز وحرام کے ارتکاب پر مقرر ہیں ، اور یہ چار ہیں : زنا ، ناجائز وحرام کے ارتکاب پر مقرر ہیں ، اور یہ چار ہیں : زنا ، ناجائز وحرام کے ارتکاب پر مقرر ہیں ، اور یہ چار ہیں : زنا ، شراب نوشی ، چوری اور رہز ٹی و بغاوت پر جاری ہونے وائی شراب نوشی ، چوری اور رہز ٹی و بغاوت پر جاری ہونے وائی

حدیں ، لوگوں کے حقوق ہے متعلق حد' حدقذ ف' ہے کہاس کا مقصد خالصة حرمت انسانی کا تحفظ ہے ، ای قبیل سے بیاحکام بھی ہیں کہا گرکی شخص کے مالی حقوق ادا کرنے سے کوئی انسان پہلوتی کرے تو اس سے جرأ حق وصول کیا جائے ، اور ضرورت پر اور آس کوقید ہی کیا جائے گا۔

حقوق التداور حقوق الناس مين جن غلطيون اوركوتا بيون پر كوئى سزا مقر رئيس كى ئى ہان كى سزا اميريا قاضى مقر ركر ك كانام القريريا ، ہور المارة مودود وتعزير كے " قصاص وديت" كا اضاف كر ليج تو كويا اسلام كے پورے نظام عقوبات كا اصاطہ ہوگيا ، كى انسان پر جوجسمانی تعدى كى جائے اس كا ابينہ اس صورتين الي بين دو الين " قصاص كے بجائے" ديت " واجب مورتين الي بين كدان بين قصاص كے بجائے" ديت " واجب ہوتى ہے ، ايك يہ كہ فود بجروح اورا كر مقتول ہوتا كي ، دوسر بعروح فقاص كے " ديت " لينے پر آمادہ ہو جا كي ، دوسر بعروح فقاص كے " ديت " لينے پر آمادہ ہو جا كي ، دوسر كان مكت كو اتى ركھنال ہواور اس بات كا خطرہ ہوكدا كر بحروح كو جارح سے اس كا قصاص لينے كى اجازت ديد اور زخم ذرا كارى ہو جائے تو قصاص در محمد کا قصاص لينے كى اجازت ديد اور زخم ذرا كارى ہو جائے تو قصاص در محمد کا قصاص لينے كى اجازت ديد سے اور زخم ذرا كارى ہو جائے تو قصاص در خم كى جگہ ہلاكت تك جارہ و شي ۔

جرم کی ان مختلف الواع کا حکام پر کیا اثر پڑے گا؟ ہر چند کد مختلف فقہاء نے اس پر مختلکو کی ہے ، محر عبدالقا در مودہ شہید ہے۔ نے اس پر بوی عمدہ مختلکو کی ہے اور اس کا خلاصہ یہاں ذکر کیا

<sup>(</sup>٢) يخاري ١٠٠٣/١ باب مايكره من لعن شارب الخمر الخ.

<sup>(</sup>١) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) ملحص از الاحكام السنطانية ٢٢١-٢٢

جاتا ہے:

اول: اس کا مجراتعلق جرم کے قابل عنو ہونے اور نہ ہونے سے ہے،''صدود''نا قابل عنو ہیں، نہ قاضی مجرم کومعاف مرسکتا ہے، نہ خود متعلق ہخض، مثلاً وہ عورت جس سے زنا کیا گیا ہو یاوہ خض جس کا مال چوری ہوا ہو، جب کہ قصاص خود صاحب معاملہ معاف کرسکتا ہے، قاضی ٹیس اور تعزیے کہا ہے جس قاضی کا افتیار بہت و سی ہے۔ اور اس کے لئے عنوو در گذر سے کا م لینے کی مخالک ہے۔

دوسرے: اس تقیم کا اثر قاضی کے اختیارات پر پڑتا ہے، حدود وقصاص میں قاضی کے ہاتھ بالکل بند ھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی طرف سے عنوو در گذر کا کوئی حق نہیں رکھتا، جب کہ تعزیر کے باب میں زمام اختیاراس کے ہاتھ میں ہے، وہ بہ تقاضائے حالات واشخاص کی دبیشی بھی کر بہکتا ہے اور معاف ہمی۔

تیسرا فرق: یہ ہے کہ صدود وقعاص اور دیت کے سلسلہ میں جومنصوص احکام ہیں ان جس تبدیلی اور تغیر کی مخبائش نہیں،
یہ قطعی اور نا قابل تغیر ہیں، اس کے برخلاف تعزیر کے قوانین
اوقات و حالات کے لحاظ سے تغیر پذیر ہیں، ممکن ہے ایک ہی
جرم کی تعزیر حالات، مقام یا متعلق اشخاص کی حیثیت کے فرق
کے لحاظ سے تبدیل کی جائے۔

چوتھا فرق: ذر اید جُوت کا ہے، زنا کے جُوت کے لئے چار گواہوں کی گواہی مطلوب ہے، دوسری صدوداور قصاص کے جُوت کے لئے کم سے کم دو مرد گواہوں کی گواہی ضروری ہے، لیکن تعزیری جرائم کے جُوت کے لئے عام نصاب گواہی لیٹی

ایک مردادر دوعورتوں کی شہادت بلکہ بعض حالات میں تنہا ایک مخص کی گواہی بھی کافی ہے۔(۱)

راقم سطور کا خیال ہے کہ تعزیر کے سلسلہ میں فقہ و نے قاضی کو جو وسیح اختیارات دیے ہیں ، فی زمانہ ہوی وہوس کے فلہ کی وجہ سے وہ کافی کل خور ہیں ، اوراس ہیں اختیارات کے فلا استعال ، طرفداری اور جور کا قوی اندیشہ ہے ، ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ ایسے جرائم کی ہابت مملکت اسلامی کی متعقد کو اختیار ویا جائے کہ وہ دوسرے انتظامی مسائل کی طرح ایسے جرائم پر بھی جائے کہ وہ دوسرے انتظامی مسائل کی طرح ایسے جرائم پر بھی قانون سازی کرے کہ اس کے بغیر تقاضائے انصاف کی جیل مشکل ہے ، واللہ اعظم۔

مختین جرم کے لئے طریق کار

اس بحث کے افتام پر اس طرف اشارہ ضروری محسوس موتا ہے کہ بعض اوقات جرم کی تختین کے لئے بعض خصوصی اقدام ضروری موجاتے ہیں ، عدلیہ کے لئے مشکل یہ ہے کہ قانون کی زنجیر نے اس کو بے دست و پاکررکھا ہے ، اور جب سک کوئی ہات پایہ جوت تک نہ پہو گئے جائے وہ کوئی قدم افی نہیں سکتی ، اس کو طحوظ رکھتے ہوئے ایسے مواقع پر فقہ ء نے انظامیہ کو بعض خصوصی اختیارات و کے ہیں۔

من جملدان کے بیہ ہے کہ ایسامجم محف جس کا جرم پایت جوت کو نہ ہو ہے اور جوت کو نہ ہو ہے اور جوت کو نہ ہو ہے اور المام شافع کے نزد کیک تو ایک ماہ ، لیکن دوسرے فقہاء کے نزد کیک امام المسلمین کی صوابدید کے مطابق کسی بھی مناسب مدت تک اے قیدیس رکھا جاسکتا ہے ،اس پر جوتہت لگائی گئی

<sup>(</sup>١)و كيمت النشريع الجناني الإسلامي ٨٢-٨٢١

ہے ،اگر اس کے لئے قوی قرائن موجود ہوں تو سیائی کے الكوانے كے لئے مار پيك بھى كى جائتى ہے، اگر كسى بات كا اقرار كرنے كے لئے مجور كيا جائے اور عين مار پيك كے درمیان وه اقر ارکر ملے تو وه اقر ارمعتر نہیں ، اگر صرف یج بولئے کے لئے وہا و ڈالا کیا اور مار پیٹ کی گئی بہاں تک کراس نے جرم کا اقرار کرایا تو اقرار کرنے کے ساتھ ہی مار پید موقوق كردى جائے اور دوبارہ استغسار حال كيا جائے اب اگر دوبارہ مجى دەاقراركرليتا بيقواب بياقرارمعتبر ہوگا۔

کوئی محض حدشری تافذ کئے جانے کے باوجود بار بارایک بى جرم ميں ماخوذ موتا ہے، او انظاميركوت ہے كماس كوبس دوام کی سزا دے اور اس کی خوراک و پوشاک کالقم سرکاری طور پر کرے ، قامنی کو ہرصورت میں فتم لینے کا حق نہیں ،لیکن امیر حقوق اللداورحقوق الناس كے سى معاملہ ميں تحقيق وتنتيش كى غرض سے مجم محض سے فتم كمان سكتا ب، قامنى صرف " حلف باللهُ " لينه كاحل ركمتا ب بهين امير طلاق وغيره يرمشروط حلف بھی لےسکتا ہے اور گوجرم اس درجہ کا ندہو کہ بحرم مستحق قتل ہو، چربھی ازراوز جرو تعبیقل کی دھمکی دے سکتا ہے۔(۱)

٠, ٦,

ایک خاص نشم کی سیاه رنگ کی مجھلی کو کہتے ہیں بعض حضرات کی رائے ہے کہ بے کول جسم کی ایک جھیل ہے، امام ابوطنیف اور امام ابو يوسف سے يہاں اس كا كھانا حلال ب اور وہ چھلى بى ب، جب كما مام محد ك نزويك اس كاكها نا درست تبيس . (۵)

طرح خاص فتم کےموزوں پر بعض خاص شرطوں کی رعایت کے

ساتھ وضوء بیں مسح کرلینا کافی ہوجاتا ہے، یاؤں نکال کر دھونا

ضروری نہیں ہوتا ہے ، ای طرح موزوں پر بہنے ہوئے اس

''جرموق'' یہ بھی مس کر لیٹا جائز اور کافی ہے:''ومن لبس

جرموق کے لئے ضروری ہے کدا تنا باریک ہوکداس کے

اویر کئے گئے میں کا زاوٹ بنیج تک پہوٹنج جائے اوراس ملرح

موكه باتحد محسا كرموزون يرشح كياجا نامكن ندموه أكرابيا كرنا

اس کے لئے مکن ہوتو چرموزوں برسے کیا جائے گانہ کہ جرموق

بر، اگر جرموق برمح كيا بوا تفااورائ اتارا، توخفين بردوبارهم

كرنا ہوگا ، يهال ايك فرق پيش نظر ركھنا جائے كد دوہرے

چڑے کے موزے ہول جو باہم پیوست ہو کرایک ت بن مجے

مول ، ان برست کیا گیا ، پھراو برکی نندا کھاڑ دی گئی تو دوبارہ ست

كرنے كى ضرورت نيس كديد دونوں تھم ين ايك تهدي بي،

اورادیری تهدیر مردوتهول یرس کے درجد میں ہے۔(۱)

الجرموق فوق الخف مسح عليه"-(٣)

يرمون

موزوں کو نجاست، کی اور گندگی سے بچانے کے لئے اورے جو چیز بین جائے اے"جرموق" کہتے ہیں۔(۱)جس

<sup>(</sup>١) يترام ا كام "الأحكام السلطانيه للماوردي" الباب العاسع عشر في أحكام الجرائم، ص ٢٢٠٠ ا فتمارك ما تعقل ك مح بير (٣) قلورى :١١، باب المسح على الخفين

<sup>(</sup>٢)المغرب ; ٨٠

<sup>(4)</sup> قاتلار لحاليه: الهايم، جرموق كے احكام كي تفسيل كے لئے اى كتاب كے مفحات: ٢٩٩- ٢٨١ ، ملاحظ كئے ج سكتے ہيں

<sup>(</sup>٥) رد المحتار . ١٩٥/٥، كتاب الذبائح ، المغرب : ٤٩

#### بَرُ اءِ

احرام کے احکام میں ہے ایک یہ ہے کہ اس حالت میں شکار کرنا جا رُنہیں ، شکار ہے کیا مراد ہے؟ ختکی کے جانورول اور آئی جانوروں اور موذی اور غیر موذی خوردنی اور غیر خوردنی اور آئی جانوروں کے احکام میں کیا فرق ہے؟ اس کی تفصیل آو قارکین خود لفظ ' صید' (شکار) میں طاحظہ کریں گے ۔۔۔یہاں اس ہے متعلق محض ایک جزوی بحث کرنی مقصود ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے : و من قعله منکم متعمدا فجواء مثل مافعل من النعم . (بائدہ: ۹۵) کہتم میں ہے جوکی شکار کو مارڈ الے ،اس کوائی کے شل جانور بطور جزاء اواوا کرتا ہے، یہجزاء جوشکار کے شکار کے جماش جانور بطور جزاء اواوا کرتا ہے، یہجزاء جوشکار کے شکار کے حماش ہو؟ اس کی وضاحت میں فقہاء کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے؟

#### مما ملت معنوی مطلوب بے باصوری؟

امام ابوطنیقد اور امام ابو بوسف کا نقط نظریہ ہے کہ جہال دکار مارا جائے ،آبادی ہوتو وہیں کے ، ور فقر ہی آبادی کے دو معتبر قیست شاس آدی سے اس کی قیست لگوائی جائے ، اب آگر اس کی قیست لگوائی جائے ، اب آگر اس کی قیست لگوائی جائے جس کی قبریائی دی جائی مشروع ہوتو اس کو تین باتوں کا اعتبار ہے ، یاتو وہی جائور ہے ، یاتو کی جائے جس کی فرد نی خر یہ کر ذری کر دیا جائے ، یاس کی قیست سے اشیاء خورد نی خرید کر فقراء کو کھلا دی جا تیں ، یااس کی قیست گیہوں سک خورد نی خرید کر فقراء کو کھلا دی جا تیں ، یااس کی قیست گیہوں سک جا دا سے لگائے اور ہر نصف صاح ( تربیب ابو نے دوسیر ) سکے بدلہ ایک روزہ کی حیثیت سے روزہ رکھ نے ، اور آگراس کی قیست ایسے جانور کے برابر نہوتی ہوتو اویر ذکر کی گی تفصیل کے قیست ایسے جانور کے برابر نہوتی ہوتو اویر ذکر کی گی تفصیل کے

مطابق فقراء کو کھانا کھلانے یا روزہ رکھنے کے درمیان اس کو اختیار حاصل ہوگا۔

امام شافع اور امام خرک خیال ہے کہ اگر فاہری جدہ و جسامت کا عتبارے اس شکار کے مماثل کوئی ایسا جانور موجود ہوجس کی قربانی کی جاتی ہوت وہ می جانور ذرخ کیا جائے ، مثلا ہرن اور لومزی کے بدلے گائے ، مثلا ہیزا اور لومزی کے بدلے گائے ، مثلا ہیزا ہے یہ می افتیار ہے کہ اس مماثل جانور (نہ کہ شکار) کی بیزا ہے یہ می افتیار ہے کہ اس مماثل جانور (نہ کہ شکار) کی قیمت کا کھانا فقراء کو کھلا دیا جائے ، یاروزہ رکھا جائے ، البت فرق اس قدر ہے کہ ام البو حدیثہ کے نزد یک ہر نصف صاع کیہوں کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہے ، اور امام شافی کے یہاں اس قدر ہے کہ اور امام شافی کے یہاں بدلے ایک روزہ رکھنا ہے ۔ اور امام شافی اورام می کے جانوروں بدلے ایک روزہ رکھنا ہے ۔ اس اگر قربانی کے جانوروں بدلے ایک روزہ رکھنا ہے ۔ ہاں اگر قربانی کے جانوروں بدلے ایک روزہ رکھنا ہے ۔ ہاں اگر قربانی کے جانوروں کی ساس کی تظیر موجود نہ ہوتو اب امام شافی اورام می کے جانوروں کھی اس کی تقیر موجود نہ ہوتو اب امام شافق اورام ام می کے جانوروں رکھنا ہے۔

فرض قرآن جیدیں جس دمثل کا ذکر کیا گیا ہے، اہام ابوطنینہ اس سے بہرصورت مثل معنوی یعنی قیمت مراولیتے ہیں اوراس قیمت سے جانور خرید کراس کی قربانی ، یا فقراء کے لئے کھانے کالظم کرنے ، یاای لحاظے سوروز ورکھنے کا تھم دیتے ہیں، جبکہ اہام شافعی شکار کے جن جانوروں کے مماثل قربانی کے جانورموجود ہوں ، ان میں مثل صوری یعنی اس جیمی و جشر کا جانور مراد لیتے ہیں، البتہ جہاں شکار کے ایسے مماثل جانور مواد دیم جس البتہ جہاں شکار کے ایسے مماثل جانور مواد دیم جس البتہ جہاں شکار کے ایسے مماثل جانور عواد دنہ ہوں وہاں ان کے لئے بھی حند کی راو پر چلنے کے سوا جارہ نہیں، وائل اس سلسفہ میں دونوں ہی گروہ کے یاس معقول جارہ نہیں، وائل اس سلسفہ میں دونوں ہی گروہ کے یاس معقول

اورقوی ہیں جن کی تفصیل کایہاں موقع نہیں۔(۱) جزاء کے متفرق احکام

"جرا أوميد" كے متعلق چنداور ضرورى احكام يدين:

- جييا كه خدكور جوا ، امام الوحنيفة ك نزديك" شكار" كى
قيمت لكائى جائے كى اوراس قيمت كا كھانا خريد كرفقراءكو
كطا ياجائے كا، امام شافئ ك نزديك اس شكار كيماش
قربانى كے جانوركى قيمت لكائى جائے كى اوراس قيمت كا

اس قربانی ، ففراء کو کھاٹا کھٹاٹا ، اور روزہ رکھنا ان تیوں ہیں تر تیب نہیں ہے کہ ایک پر قادر نہ ہو تب دوسری صورت اس کے لئے کفایت کرے، بلکدان تیوں ہیں اعتیارے، پتانچ قربانی پر قدرت رکھتے ہوئے بھی وہ دوسری یا تیسری صورت کو اعتبار کرسکتا ہے۔

اس اگر قربانی کرنا جا ہے اور شکار کی قیت قربانی کے کسی جا اور مثلاً گائے کی خریدی کے بعد نی رہے اور اس کی مقداراتی بھی نہ ہو کہ قربانی کے سی جا نور مثلاً بحری کے بعد نی رہے اور اس کی مقداراتی بھی نہ ہو کہ قربانی کے سی جا نور مثلاً بحری کے الیم ان فقراء کو کھلا دے، یا ان نصف صاح گیہوں 'کے صاب سے روز نے رکھ لے۔ امام ابو صنیف کے خرد کی جزاء میں جو جانور ذرخ کے جا کیں ، ضروری ہے کہ وہ قربانی کی مطلوبہ عمر کے جوں ، قاضی ابو بھر سے ہوں ، قاضی ابو بھر سے ہوں ، قاضی ابو بھر سے اور شوافع کے خرد کی ضروری ہے کہ جانور کی اور شوافع کے خرد کی ضروری ہے کہ جانور کی ۔

### بخ اف

تا ہے ، تو الدر مقداری تعین کے بغیر تر پر وقر وحت کرنے کو کہتے ہیں ، فی البیع والشواء و هو بلا کیل و و زن ۔ (۲)
الیا معاملہ الی دو چیز وں کے درمیان خرید وقر وخت کرنے ہیں درست ہے ، جن کی جنس اور ذریعہ کیا تش الگ الگ ہوں ، مثلاً تیل چاول کے بدلہ فروخت کیا جائے ، بید دو الگ جنسیں جیں ، اس لئے کہ فذائی کیا فائے ہے ان کے مقاصمہ مختلف جیں اور انکا ذریعہ کیا تش کی جدا گانہ ہے ، کہ تیل تا پا جا تا ہے ، اور چاول اول جا تا ہے ، ہوا گر دریعہ کیا تش ایک ہی جواور جنس طلاحدہ ہومثلاً جا دل اور دال کہ دونوں ہی کو وزن کر کے جنس طلاحدہ ہومثلاً جا دل اور دال کہ دونوں ہی کو وزن کر کے جنس طلاحدہ ہومثلاً جا دل اور دال کہ دونوں ہی کو وزن کر کے

(٢) مُلِعُصِدًا ( يَبِدَالُمُ الْصِيَالُمُ : ١٩٩-١٩٩

(١) بل حقرور: بدائم الصنائم: ١٩٨٠–١٩٨

(٣) المغرب: ۸۲

مقدار معلوم کی جاتی ہے، اس طرح ذریعہ پیائش میں تو اختلاف نہیں ، البتہ جنس الگ الگ ہے کہ ایک چاول اور دوسری شکی دال ہے، یہاں بھی انداز وسیے خرید وفروشت ہوسکتی ہے۔

البت آگر گیہوں ، خود گیہوں کے بدل فروخت کیا جائے تو اندازہ سے بچ درست نہ ہوگی ، اس لئے کہ دونوں کی جش بھی ایک ہے اور ڈریعہ کیا کش بھی ، یہاں اندازہ سے خرید وفروخت کرنے جس اس بات کا کائی امکان ہے کہ ایک طرف سے پچھ زیادہ اور دوسری طرف سے پچھ کم ہوجائے ، الی صورت بی "سود" (ربا) پیدا ہوجائے گا ، دراصل اندازہ سے نج الی تمام چیز دل بی جا ترجیس ، جو"اموال رہویہ" (۱) کی قبیل سے ہوں ، چیز دل بی جا ترجیس ، جو"اموال رہویہ" (۱) کی قبیل سے ہوں ، یہاں اموال رہویہ کی تحریح احتاف کے مسلک کے مطابق کی گئی ہے ، دوسر نے فتہاء کے فرد کی جس قشم کے اموال بی "ربا" کی حرمت ہے ، اس کے مطابق تشریح ہوگی۔

کی حرمت ہے ، اس کے مطابق تشریح ہوگی۔

(انشا والند" رہوا" کے تحت تنصیل فرکورہوگی)

~ Z,

جزیداس فیکس کا نام ہے، جواسلامی مملکت بیں بینے والی فیرسلم آبادی (ذی) سے نی کس لیوجاتا ہے، اس فیکس کی وجہ سے ان کے لئے وہ تمام شہری سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں جو ملک کے دوسر سے شہر ہوں کے لئے مہیا ہوتی ہیں ،اور خود ان کی حفاظت ومیانت ہمی کی جاتی ہے، یہ فیکس عمل اس بات کا اظہار اور اس عہد کی تجد ید ہمی ہے کہ وہ ملک کے قانون و آئین کا احرام کریں کے اور امن وعدل کے قیام میں انتظام مکی کا

تعاون جاری رکیس مے، اس کی طرف قرآن پاک نے" هم صاغرون" سے اشاره کیا ہے۔

عام طور پراسلام کے قانون جزید کو لے کرمستشرقین نے اسلام کے خلاف بزید طومار بائد ہے ہیں اوراسلامی ملک ہیں آباد غیر مسلم اقلیت کے ساتھ جر ، نارواداری اور دباؤ پر استدلال کیا ہے ، حالانکہ یہ تھن پرو پکنڈا ہے اور جو شخص بھی ناظر فداری کے ساتھ قانون جزید کا مطالعہ کریگا، وہ یقینا اس کو ناظر فداری کے ساتھ قانون جزید کا مطالعہ کریگا، وہ یقینا اس کو نسلیم کریگا، جزید کی ابتدا ، اسلام نے نہیں کی ، بلکہ اسلام سے پہلے ہے جزیر قالعرب کے کردو پیش کی حکومتوں میں عوام سے جزیر وہاتا تھ ، اسلام نے جزید تذکیل و تحقیر کے لئے جزید وصول کیا جاتا تھ ، اسلام نے جزید تذکیل و تحقیر کے لئے خبیں لیا ہے ، بلکہ بیر حقاقات و دفاع کا عوض ہے ، مسلمان قانو نا فریعند انجام دیں ، غیر مسلم اقلیتوں کو جہاد میں شرکت پر مجبور اس مرورتھا کہ وہ اپنی حقاقات و دفاع کا فریعند انجام دیں ، غیر مسلم اقلیتوں کو جہاد میں شرکت پر مجبور میں ، اسلامی عبد کے ' عبد نا موں' میں بکر ت معاوضہ ادا کریں ، اسلامی عبد کے ' عبد نا موں' میں بکر ت معاوضہ ادا کریں ، اسلامی عبد کے ' عبد نا موں' میں بکر ت معاوضہ ادا کریں ، اسلامی عبد کے ' عبد نا موں' میں بکر ت کیا تو یہ الفاظ کھے :

<sup>(</sup>۱) ایسے اموال مراد ہیں جن میں سود کونا جائز قر ردیا گیا ہے۔

مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں کی پہپائی کا اندیشہ پیدا ہوگیا تو حضرت ابوعبیدہ ابن جراح ﷺ نے غیر مسلموں سے وصول کروہ جزیدان کی کہ کروہ جزیدان کی کہ حفاظت ودفاع کا جووعدہ تھا ہم اسے بورانہ کرسکے:

و إنكم شرطتم علينا أن نمنعكم و إنالا نقدر على ذلك وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم.(١)

یمی دجہ ہے کہ تاریخ میں ایک نظیریں بھی موجود ہیں کہ معزت عثان عنی مظافہ کے عہد میں جب بعض غیر مسلموں نے فوجی خدمت میں شرکت کو بطور خود پیند کیا تو ان سے جزیہ معاف کردیا گیا۔ (۱) .

ہلکہ حقیقت ہیہ کہ جزید نے کراقلیتوں کی نہ ہی آزادی کا شخط کیا گیا ہے کہ جس طرح مسلمانوں سے زکو ہ وعشر کی رقم وصول کی گئی اسی طرح کا فروں سے زکو ہ وعشر کا مطالبہ ٹیس کیا ۔ گیا کہ بیان کے ساتھ فرہی معاملات میں مدا ضلت اور جر ہوتا ، کی وجہ ہے کہ الی نظیر بھی موجود ہے ، کہ بنوت فلب نے جزیہ کے ۔ بیائے ''زکو ہ''کے نام سے دو ہری زکو ہ کی ادائی کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کی درخواست قبول کرلی گئی ، در مخارش ہے :

يؤخذ مال بالغ تغلبي وتغلبية .... ضعف زكوتها مماتجب فيه الزكرة. (٣)

#### جزبيه كے فقہی احکام

اس پرفتنی عکا تفاق ہے کہ یہود ونصاری اور محسیوں سے
اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں جزیب کی پیش کش قبول کرئی
جائے گی ، عام بت پرستوں کے سلسلہ بیں امام ابو حقیقہ کی دائے
وہی ہے ، جوامام ابو حقیقہ کی عام مشرکیوں عرب کے متعلق ہے ،
امام شافع اور امام احمد کے یہاں بت پرستوں سے مطلقا جزیہ
قبول نہ کیا جائے گا۔ (۳)

امام احدِّ کے یہاں جزید کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ۔ ہے، ملکہ بہ حکومت کی صواب دید پر ہے، امام شافی کے یہاں مالدار ، غریب اور متوسط ہر آ دمی کے لئے ایک دینار اور امام مالک ؓ کے یہاں جارو بنار یا جالیس درہم ہے۔(ہ)

آنام ابوطنیف کے مسلک کی تغییر ہوں ہے کہ فوش حال آدی سے اثرتالیس درہم ، متوسط متم کے آدمی سے چہیں درہم اور مختاج برمر روز گار فخض سے بارہ درہم لئے جاکیں اور جو بے روز گارہوں ان سے چھندلیا حائے۔(۱)

آگر کسی کے ذمہ جزید کی رقم باتی تھی اور وہ مرکبایا اس نے اسلام قبول کرلیا، توبیر قم ساقط ہوجائے گی ، (2) تمام فقباء کے زویک خواتین ، نابالغ بچوں ، پاگل ، ایا جج اورضعیف بوڑھوں ، نیز عہاوت گا ہول کے خدام پر جزید عائد ٹیش ہوگا ، البتہ جیسا کہ گذرا الم ما بوطنیفہ کے نزویک تعلق خواتین سے بھی جزید وصول

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان : ١٩١٠-١٢١

<sup>(</sup>m) وحمة الأمة : ٣٩٢

<sup>(</sup>۲) درمختار . ۲۸۱

<sup>(</sup>١) كتاب الحراح لابي يوسف ٨١

<sup>(</sup>٣)درمحتار على هامش الرد ٣٤٠٠٣، كتاب الركوة

<sup>(</sup>٥) رحمة الأمة ٢٩١، بداية المجتهد ، ٢٠٠٦

<sup>(</sup>۷) درمحتار ۲۸۵

كياجائ كا-

اگر کسی کے ذمہ جزیری رقم دوسال کی باقی ہو، تو ہمیلے سال کا جزید معاف ہو جائے گاء() جزید کے مصارف عام رفائی اور دفائی امور، پیوں، سرحدوں کی تقییر، اساتذہ وطلبہ کے وظائف، قضاۃ وعمال کی تخواہوں ، فوجیوں کا حق الحذمت اور ان کے بچوں کی کفالت وغیرہ ہیں۔(۱)

# بجويرة العرب

عرب کا خطہ چونکہ ہرطرف سے سمندروں، وریا وال اور نہروں سے گرا ہوا ہے، اس لئے " جزیرہ " کہلاتا ہے، ایوالمند رہشام نے ابن عباس کھی سے نقل کیا ہے کہ یہ پورا خطہ یا پی حصوں میں منتسم ہے، تہا مہ، تجاز، عروض ، نجداور یمن، ان مختلف علاقوں کی تشیم کی وجداور وجر شمید ایک جغرا فیائی بحث ہے، شہاب اللہ ین یا توت حموی نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، شہاب اللہ ین یا توت حموی نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، شہاب اللہ ین یا توت حموی نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی اور دین مقرب کا جو علاقہ قائل اور دین منورہ کے احکام خورا کہ مکر کہ اور دین منورہ کے احکام خورا کہ مکر کے جیں ،ایک تو بحقیت نہ کور ہوں کے مجاز کے دوسرے علاقوں کے سلسلہ میں قاضی ایو الحن ماوردی نے چارا حکام ذکر کے جیں ،ایک تو بحقیت حم ، مدینہ ماوردی نے چارا حکام ذکر کے جیں ،ایک تو بحقیت حم ، مدینہ کا داکھ شو فیھا) کے احکام ، دوسرے ہر کہ چاز کے کون ہے

حصرسول والمحلك والمورف يا ال نغيمت كفس كردف" كري بطور مل تقاوران بن مكيت جارى نبيس موسكتى ، بلكروه وقف كري مين مين ، ان دونون مباحث سے يهال صرف نظر كيا جاتا ہے، باتى دوا حكام يہ بين:

ا اول بید که پورے علاقت مجاز میں کوئی مشرک خواہ وہ

" ذی " یا " معاہد" ( س) ہی کیوں نہ ہوتو طن اعتیار نہیں

کرسکتا ، کیونکہ معترت عائش ہے مروی ہے کہ آخری یات

جوحضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمائی وہ بہتی کہ

جزیرة العرب میں دو دین جع نہیں ہو کتے ، لا یجتمع
فی جزیرة العرب دینان . ( د)

سیدنا حضرت عمر رہانہ نے منشاء نبوت کی بھیل فر مائی اور فران سے عیسا نیوں اور فیبر کے یہود یوں کوجلا وطن کردیا ، البت البت اور قیا ، اور قیبر کے یہود یوں کوجلا وطن کردیا ، البت کا شار حجاز میں نہ تھا ، شام میں تھا ، حدود مکہ کو چھوڑ کر ججاز کے دوسر سے علاقہ میں فیرمسلموں کو داخلہ کی اجازت حاصل ہوگی ، لیکن ایک جگہ تین دنوں سے زیادہ تغیر نے کی مخبائش نہ ہوگ ، اس سے زیادہ بلا عذر کسی جگہ تین دنوں ہے ، امام ایو حذیث کر دیکے جاز میں مجلی میں میرائے جمہور فقیاء کی ہے ، امام ایو حذیث کے زد کیے جاز میں مجلی غیرمسلموں کا تو طن اختیار کرنا جائز ہے۔

۳- دوسرے غیرمسلم مردوں کی تدفین بھی مجاز میں نہیں ہوسکتی،

(۱) درمجتار ، ۱۳۸۱

<sup>(</sup>۲)درمختار . ۲۸۵

<sup>(</sup>۳) معجم البلدان (۳۵/۴

<sup>(</sup>س) وی سے مرادسلم ملکت کا غیرسلم شبری ہے اورا معاملاً سے غیرسلم ملک کا وہ غیرسلم شبری جوا جازت لے کرمملکت اسمامی میں داخل ہوا ہو

<sup>(</sup>۵) سىرىيەقى (۵)

ہاں اگر تعش کے یہال سے نظل کرنے میں تغش کے متغیر ہو جانے کا اندیشہ ہوتو وہیں تدفین کی مخبائش ہے۔(۱) یہ دائے بھی ظاہر ہے کہ جمہور کے مسلک پر ہے ، حضرت امام ابوطنیفہ کے نزویک جہاز میں توطن کی مخبائش ہے ، اتو تدفین کی بدرجہ اولی ہوگ۔

### بمعاله

امام ابو حنیفہ نے اس کی اجرت بھی مقرر کردی کہ آگر تین دن کی مسافت سے لایا ہے تو چالیس درہم دیے جا کیں ،اس سے کم ہوتو قاضی کی صواب دید پرہے،امام مالک کے یہاں عام طور پراس کی جواجرت ہو (اجرت مثل) دہ اداکی جائے گی۔(۳)

جُعُل

بیلفظ دونوں طرح پر ما جاسکتا ہے، بعل (ج کے زیر کے ساتھ) ، پہلی صورت کے ساتھ ) ، پہلی صورت میں مصدراور دوسری صورت میں '' اسم'' ہوگا ، ای کے ہم معنی لفظ '' بعدیا ہے'' ہے جس کی جمع '' بعدا کل'' کا حدیث میں استعال ہوا ہے'' جعل'' کی تشریح میں شارمین کے درمیان پچھ ہوا ہے'' جعل'' کی تشریح میں شارمین کے درمیان پچھ اختان نے بیکن اکثر اہل علم کے نزد کیک جعل بیہ ہے کہ کوئی کسی اور محض کو پچھا جرت دے ، کداس کے بدلدوہ جہاد میں جلاجائے۔(")

#### جهاد میں اجرت

(٣) وحمة الأمة . ٢٣٤، كتاب الجعالة

<sup>(1) &</sup>quot;جويرة العرب "كَتَت مْدَوْرْقتْبِي احكام ، وروى ك" الأحكام السلطانية : ٦٨ ١٦٤ ، الباب العاشر في ماتختلف أحكامه من البلاد " ــــا تُوز ب

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن اثير: الاكا

<sup>(</sup>٣) ملحص از البهايه ١/١ ١/١ ١/١ عز الاكلم وغريب الحديث الأس جوري ١٠/١

 <sup>(</sup>۵) أبو داؤد ۳۳۳۶/۲۰ باب في الجعائل في الغرو

غازی کے لئے اس کا جرب، اور '' جعل'' دینے والے کے لئے اس کا اصل اجر ( یعنی جہاد میں اعانت کا ) بھی ہے اور غازی کا بھی ، وللجاعل أجرہ و أجر الغازی. ()

روایات کے اس اختلاف کی وجہ سے فقہاء ہیں ہی اختلاف ہے، مالکیہ واحناف کے زویک جہاو پر" جعل" لینے کی اجازت ہے، مالکیہ واحناف کے زویک جازتیں اور لے لیا ہوتو واپسی ضروری ہے، مثوافع کے زویک جازتیں اور لے لیا ہوتو ملک صدیث تریب ہے، یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ مام شافع کی یہ درائے اس ماحول کے لحاظ سے تھی جس شی مشرکت جہاد کے لئے ایک تشلسل تربیت ومشن مطلوب نہتی اور کہ جگ میں حاصل ہونے والل مال فنیمت بجابد بن کاحق تھا، اب کہ جگ میں حاصل ہونے والل مال فنیمت بجابد بن کاحق تھا، اب کہ جگ ایک مستقل فن بن چکا ہے اور اس کے لئے تربیت بی کہ جگ ایک مستقل فن بن چکا ہے اور اس کے لئے تربیت بی کہ جگ ایک مستقل فن بن چکا ہے اور اس کے لئے تربیت بی کہ خلوب کہ بھی مطلوب ہے، بجابد بن کے لئے مستقل تخ ایموں کی تعین اس سے مطلوب ہے، بجابد بن کے لئے مستقل تخ ایموں کی تعین اس سے کے لئے اجرت کا جواز ، اس لئے کوئی شہبیں کہ اس مسلم میں فی زیادہ جن کی درائے قابلی کی ایک خصوصی ا صطلاح

" جعل" ك نام سے فقہائے مالكيہ كے ہال ايك اور اصطلاح بھى ہے" جعل" ايك الى منفعت برمعاملہ كرنے كا نام ہے، جس كاحصول يقين نه بوصرف اس كا غالب كمان ہو، اس ميں اجيراس وقت" اجرت" كا حقدار ہوتا ہے، جسب كه وہ

منفعت حاصل ہو جائے ،اجپر خوا عمل کرے ،مگر منفعت حاصل نہ ہویائے تو وہ اجرت کاحق دارنہیں ،علامہ بہرام کے حوالہ ہے "الثمر الداني" بين لكماي كه أكرابيا عمل موكداس كاليدحيية بورا ہو جائے اور وہ ہمی معاملہ کرتے والے کے لئے مفید ہوتو اليمورت شراجر (جس معامد كياكيا) اى قدراجرت كا حقدار موكا ، فقهائ مالكيد في المحل " كي صورت من إس طرح کے معاملات رکھے ہیں کے طبیب سے معاملہ کیا جائے کہ بشر اصحت اس کوا جرت دی جائے گی ، استاذ سے ملے بائے کہ اس کوتعلیم کی محیل یر ، تلاش کرنے والے سے کہا جائے کہ بھا کے ہوئے غلام ، یا مم شدہ جانور کی الاش بر بیموش ادا کیا جائے گا وغیرہ۔۔! مام مالک کے بہال بیصورت جائز ہے، امام ابوصنیفہ کے باں ناجائز اور امام شافعی سے دونوں طرح کے اقوال منقول میں ،جن حضرات نے ناجائز قرار دیا ہے ، ان کا احساس بركساس بس اجر كساته "فرد" (وهوكه) كي كيفيت یائی جاتی ہے، اور "فرر" ان بنیادی باتوں میں سے ہے، جن کو شریعت نے کسی معاملہ کے درست ہونے میں رکاوٹ قرار دیا ہے ، فور سیجنے تو اس میں اجبر کا استحصال اور اس کے ساتھ ظلم بھی ہے کہ بہت ی دفعہ وہ محنت وسعی کے یاوجود اجرت ہے محردم رہےگا۔

جن فقها من اس كوجائز قرارويا بان كے پیش نظراول يه است قرآنى بكد: لمن جاء به حمل بعيروانا به زعيم (بسن ٢١) " جوفض اس كوتلاش كرے ، اس كے لئے ايك

<sup>(</sup>١) الوداؤد ٢٣٢/٢، باب الرحصة في أخد الجعائل

 <sup>(</sup>٢) عون المعبود . ١٣٠٤/١٠ باب الرحصة في أحد الجعائل ، وكين شرح مهذب : ١٤٩/١٩

اون غلہ ہے اور بی اس کا گفیل ہوں' یہ اعلان حضرت بوسف الظیٰوا ہے اس وقت فرمایا تھا، جب ایک من تدبیر سے آپ نے بیانہ این جمائی بنیا بین کے سامان بی رکھوا دیا تھا، کویا بیانہ حال کر کے بیش کرنے والے کی اجرت آپ نے ایک اونٹ غلہ قرار دی تھی ، جو بیٹ بی ' جیما' ہے ، روایت شل موجود ہے کہ بعض صحابہ کا ایک میں ، بہ شرطیکہ اس سے شما م بوجا کے ، نیز اس بہ می اتفاق ہے کہ بھا گے ہوئے خلام کی شاہ بوجا ہے ، نیز اس بہ می اتفاق ہے کہ بھا گے ہوئے خلام کی حلاق براس تی مورتوں بی اتفاق ہے کہ بھا گے ہوئے خلام کی حلاق براس می اجرت کا معاملہ طے پاسکتا ہے ، اور ان کے علاوہ بہت می صورتوں بین ' جوائی' کی توجیت کا معاملہ عرف

ے ادکام شرعہ میں استثنائی صور تیں پیدائی جاتی ہیں۔(۱)

الکیہ کے بال جعل کے درست ہونے کے لئے دوشر فیں اول یہ کماس کام کے پوراکر نے کے لئے کوئی مرت مقرر نہ کی جائے ۔دوسر سے اجرت (شمن) متعین ومقرر ہو۔راقم الحروف کا خیال ہے کہ فی زماندالسی بہت می صور تیں معاملات کی مروج ہیں اور کاروبار میں ان کا تعامل ہے جو 'جعل' کے زمرہ میں آتی ہیں،اس لئے اس باب میں فقد ماکی کو تجول کر لین، جب کہ مالکیہ کے پاس اس سلسلہ میں قابل قبول دلائل ہمی موجود ہیں میں مناسب ہوگا۔ ھذا ماعندی و افلہ اعلم۔

میں مروخ ہے اور تعامل من جملدان اسہاب کے ہے جن کی وجہ

# حَلَّاكَهُ

"جلد" (ج ك زير ك ساتھ ) كمعنى جانوروں ك فضله (بعر)كے بيں۔

## جُلُب

<sup>(</sup>١) مالكيك اس اصطلاح يمتعلق بيتمام تغييات وساله ابي زيد قيرواني، اورالشمر الداني: ٥٢٣، ١٥ ، اوربداية المعجمة ٢٣٥/٢ كتاب المجعل عاخوذ بـ

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث: ١٦٤/١، نهايه: ١٨٩/١ (٣) ترمذي: ١٦/١، باب ماجاء في أكل لحوم الجلالة

<sup>(</sup>۳)حلاصةالفتاوي ۳۰۳/۳

<sup>(</sup>۱) العرف المشدى على التومدي ۲/۲

<sup>(</sup>۵) فتارئ هنديه ۴۰/۴ مطبوعه هند

<sup>(</sup>٤) ترمذي :١٣١٦، باب ماجاء في كراهية تلقى البيوع

#### ز کو ة ميں:

"جلب" كالقظ أيك دوسر مفهوم من بعي حديث ميس استعال موا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: لاجلب و لاجنب بہ ارشادصدقد کی وصولی کےسلسلہ میں ہے کے صدقہ وصول کرنے والے کو جائے کالوگوں کی آبادی میں پہوٹی کرز کو ، وصول كرے، ندبيك آبادى كے باہر قيام يذم بواور لوگوں كواسية تمام سامان کے ساتھ بہال آنے کی زحمت دے کہ بدلوگوں کے لنے وشواری کا باعث ہوگا ، ریجی" جلب" کےمفہوم میں داخل

#### تحيل ميں:

مقابلداور محور دور السياسية جاثوركواك يرمان كى غرض سے جانور کا پیچیا کرنا ، ڈاٹنا ، چینا اور اس کے بیچیے آواز لگانا مجی" جلب" كبلاتاب، اوراس كو محى شع قرمايا كيا . (١)

قرآن مجيد ي مسلمان عورتول كے طرز معاشرت بروشني والت موت كها كما ب

يدنين عليهن من جلابيبهن . (٣)

مورتم ايخ آپ پرجلياب دالے د جيں۔

" جلماب" اس كير ب كو كيتے بن جس سے عورت كا بورا

بدن حمي جائے " الملحفة وكل مايغطى سائر البدن "(") مرچند كراس كي تفير من مخلف اقوال نقل ك مح ہیں ،حضرت ابن عباس عظم کا قول ہے کہ جوادیر سے نیچ تک و حك وي مايستومن فوق إلى أسفل "ال كوابن حزم نے یوں کہا کہ جو بلااشٹناء بورے جسم کوڈ حک دے: ''ماغطی جميع المجسم "، وولى س بودوس كرول كاوير شفد ک وغیرہ کی وجہ سے استعال کیا جائے ، بعضول نے کہا ایس جا ورمراد ہے جو بورے جسم کو چھیا دے ، ان جبیر عظانہ نے ایسے ، کیڑے کوجلیاب قرار دیا، جس سے سرحیب جائے ،ای کومغسر ابوانسعو دیے فرمایا کہ جلباب وہ کیڑا ہے جو دویٹہ سے بڑا اور جا در (رداء) سے چھوٹا ہو، (۵) شایداس لئے کہ بغیرجہم کوڈ مکھے ہی یہ کیٹر اسر کے حصہ کو بھی جمیا دے گا ،اورستر بورے جسم کا تھمل ہوجانگا ، اس مال ان سب کا یہی ہے ، اس کوائن عربی نے لکھا ے:عمادها انه الغوب الذي يستربه البدن (t)

جوتفسيرا حاديث مي بوه يول ب:

ا- عبدالله، این میرین، عبیده، سلیمان سے آیت کے بارے ش منقول ہے کہ بوراسرڈ ھک لے اور چبرہ محی چمیا ہے، البته عادر اس طرح لے جائے کہ ایک آکھ کملی رہ

r ابوحیان اندلیؓ نے حضرت عبداللہ بن عباس مظا سے نقل کیا ہے کہ جلباب بیہ کداسے پیشانی پر لیسا جائے

<sup>(</sup>۲) نهایه , ابرا۸۱

<sup>(</sup>۱) تهایه :۱۸۷۱

<sup>(</sup>٣) الأحراب: ٥٩

<sup>(</sup>٣) روائع البيان في تفسير آيات الاحكام لمحمدعلي الصابوني ٣٤٣/٢ (٥) احكام القرآن. ١٠٠/٥، للحصاص

<sup>(</sup>٢) احكام القرآن ٢٠ ١٥٨٢/٣٠

<sup>(</sup>٤) احكام القرآن للجصاص ٢٣٥/٥

اور یا ندھ لیا جائے ، آئکھیں کھی رہیں تو کوئی حرج نہیں ، لیکن پوراسینداور چہرہ کا بڑا حصہ چھپ جائے۔(۱)

۳- مشہور مفسر سدی سے اس کی کیفیت بول منقول ہے کہ بوراچ رہ ڈھک لے، ایک آکھ کھی رہے دے۔(۱)

۳- ام المؤمنین حفزت ام سلم "سے مروی ہے کہ جب یہ
آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اس طرح تکلے گئیں،
گویا ال کے سرول پر کوے ہول، ایسا ان سیاہ کپڑوں کی
وجہ ہے محسوں ہوتا تھا، جے انہوں نے بہن رکھا تھا۔ (۲)

۵- حفزت عاکش ہے مروی ہے کہ اس آیت کے نزول کے
اس نے بہن مردی ہے کہ اس آیت کے نزول کے

بعد انصاری خواتین رسول الدصلی الدعلیه وآلدوسلم کے پیچےاس طرح کیڑے لید کرآتیں کہ کویا ان کی سروں پرکوے ہیں: 'کانما علی دؤ سهن الغوبان ''۔(۳)
ان تصریحات سے بیہ بات بالکل عمال ہوجاتی ہے ، کہ ' حلباب' کا مقصد ایسالباس ہے ، جوخواتین کے چروں کوہمی ڈھک دے ، بال عام ضرور بات کو پیش نظر رکھ کرآ تکھیں کھلی رکھی جاستی ہیں۔

#### رازى كايان ب:

فى هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستروجهها عن الأجنبين وإظهار السترو العفاف عند المعروج لللايطمع أهل الريب فيهن .(٥) ال آيت ش اس بات كى وليل هم كداؤجوان ورت السياس بات كى وليل هم كداؤجوان ورت السياس بات كي مامور م كدائبتى لوكون سى جيره تيميا كي

اور نظتے وفت عفت و پاک دامانی اور پردہ پوشی کا خیال رئیس تا کہانل ریب ان میں کوئی لا کچ ندکریں۔

ہمارے زمانہ ہیں مروج برقد جباب کی ضرورت کو پوری کردیتے ہیں اور جن برقعوں ہیں جالی ہو، جود کیمنے کے لئے کفایت کرجاتی ہو، وہاں آئکمیں کملی رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

#### (كوز كانا)

''جلد'' کے معنی کوڑے لگانے کے ہیں۔۔۔۔۔ شریعت نے مختلف جرائم میں کوڑوں کی سزار کی ہے، غیرشادی شدہ زائی کے لئے سو (۱۰۰) کوڑے، شرائی اور زنا کی جموثی تہمت لگانے والوں کے لئے اس (۸۰) کوڑے، غلاموں کے لئے ان تمام سزاؤں میں اس کا نصف، ان جرائم میں جس کی شریعت نے سزا متعین ٹبیس کی شریعت نے سزا متعین ٹبیس کی شریعت نے سزا متعین ٹبیس کی ہوتے کوڑے لگا سکتا متعین ٹبیس کی ہوتے کوڑے لگا سکتا ہے جو کسی متعین سزا (حد) تک نہ پہوٹے ، جس کو فقہ کی

## جسمأني سزاؤل كالمصلحت

اصطلاح مین 'تعزین' کہاجا تا ہے۔

جَلْد

اسلام نے اس بات کا خاص خیال رکھاہے کرمزائیں جرائم کے تھین اور کم تھین ہونے کے لحاظ سے ہوں اور جسمانی نوعیت کی ہوں، مالی سرزنش عموماً انسان کی اصلاح کے لئے کافی نہیں ہوتیں، بلکہ سرمایہ داروں کواس کی وجہ سے جرم کے حوصلے طبعے ہیں، اس طرح کو قید کی سز ابھی فقد اسلامی میں رکھی گئی ہے،

<sup>(</sup>٢) حواله سابق

<sup>(</sup>٣)روح المعانى . ١٠٢/٤

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ، ١٠٧/٠١

<sup>(</sup>۳) احكام القرآن للجصاص ۲۳۵/۵۰

<sup>(</sup>٥) احكام القرآن : ٣٣٥/٥ مطبوعه بيروت

مرسیس جما میا اور تجر بات اس کی تا تید کرتے ہیں، ایسے قید خانوں ہیں چونکہ بجر موں کا ایک انہوں ہیں تا تید کرتے ہیں، ایسے قید خانوں ہیں چونکہ بجر موں کا ایک انبوہ ہوتا ہے، وہاں ایک نے جرم کور کھنے کا متجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرے میجہ یہ تاولہ خیال کے ذریعہ ایک دوسرے کے تجر بات اور جرم کے نت نے طریقوں سے آگاہ ہوتے ہیں اور باہر آگر پھر انہیں عملاً استعال کرتے ہیں، اس لئے بیسر ابھی بوے جرائم کے سد باب کے لئے کافی نہیں۔

# کوڑوں کی سزاکے اُصول

البت ان سزاؤں کے بخت ہونے کے باوجود اس کے برتے اور نافذ کرنے میں شریعت یک گونہ ہولت اور رعایت کام لیتی ہے، چنا نچے کوڑوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گرہ دار نہ ہوں ، فتہوں ، فتر مگاہ ، چرہ اور سر بخت کہ جان کی ہلاکت کا خطرہ ہوجائے ، شرمگاہ ، چرہ اور سر کخت کہ جان کی ہلاکت کا خطرہ ہوجائے ، شرمگاہ ، چرہ اور سر کخت کہ جان کی ہلاکت کا خطرہ ہوجائے ، شرمگاہ ، چرہ اور کی عضو کے معطل ہوجائے کا اندیشہ ہے ، فقہاء نے کوڑوں کی ضرب کے لئے خاص طور پرموش موں ، ہازوؤں ، پٹر لیوں اور پاؤں کا ذکر کیا ہے ، مریض پرصحت مند ہونے اور حالمہ پرولا دت اور فرکر کیا ہے ، مریض پرصحت مند ہونے اور حالمہ پرولا دت اور مدت نقاس گذرجائے کے بعد کوڑوں کی سزانا فذکی جائے گی ، مدت نقاس گذرجائے کے بعد کوڑوں کی سزانا فذکی جائے گی ، شخت گرمی اور خت سردی میں کوڑ نے نہیں لگائے جا کیں گے کہ اس میں جان جائے گا اندیشہ ہے ، مردوں کو کھڑا کر کے اور عوروں کو کھڑا کر کے اور عوروں کو کھڑا کر کے اور

مدارج اس طرح بیں کہ سب سے سخت ضرب زنا پر ہوگی ، پھر شراب نوشی پراوراس کے بعد قذف و بہتان پر۔(۱)

جوا حکام او پر ذکر کئے مکئے ہیں وہ فقہاءا حناف کی رائے ہر ہیں واکثر مسائل میں دوسرے فقہا موجعی ا تفاق ہے، تا ہم بعض احکام میں اختلاف بھی ہے، چتانچدامام ما لک کے نز دیک مروہو یا عورت بھا کر بی کوڑے لگائے جائیں کے امام مالک کے نزو یک تمام حدود میں (سترکی رعایت کے ساتھ ) کیڑے ا تارے جائیں گے ، پھر کوڑے مارے جائیں گے وامام احمدٌ کے پہال کی بھی صدیس کیڑ انہیں اتاراجائے ،امام ابوحنیفہ وامام شافعی کا خیال ہے کہ ' حدقذ ف' یعنی سزائے تہت میں کیڑے نیں اتارے جاکیں گے، بنیہ تمام جرائم کی سزاؤں میں کپڑے اتارے جاکیں ہے، امام شافق کے بال کوڑہ زنا میں سرکا حصہ اورجم كے تمام نازك جھے بيائے جاكيں كے ، امام مالك كے ہاں صرف پشت اوراس کے اردگرد کے حصہ یس کوڑے لگائے جائیں گے ،امام ابوطنیفہ وامام مالک کے یہاں ضروری ہے کہ " جلد " کی سزا کوڑوں ہی کے ڈریعیہ ہو، ہاں اگر صحت اس لاکق نہ ہو کماس کو ہر داشت کر سکے ، تو سز اے نفاذ کومؤخر کردیا جائے اور صحت مند ہونے کے بعد سزا جاری کی جائے (۱) جب کہ شوافع کے نزویک اگر کوڑے مارنے میں بلاکت کا خطرہ موثو کیڑوں کے کنارے ہے یا کسی اور قائل فحل شکی ہے بھی حد جاری کی جاستی ہے۔(۳)

<sup>(</sup>٢) ملخص رحمة الامة 22-٢٤٧

<sup>(</sup>١) ملحصاً از :بدائع الصبائع ١٠٠٥٩/٤

<sup>(</sup>٣) صاحب او حصة الأمة النيشوافع كى رائزكوا حناف كى طرف بعى منسوب كرديد بالكن يدنست سيح نيس به تاجم ليك حديث مريخ شي موجود ب، معلى ما تنظم المنطقة عند المنطقة المنطقة

# حَلْسه (بینفک)

" جلسة" كمعنى " بينهك" كے بيل ، دو كجدول كے درميان كى بيشك اور مجدول كے درميان كى بينهك اور كھڑ سے ہوئے كے درميان بينهنكو" جلسة كها جاتا ہے اوراس دوسرى صورت كوكم محدہ سے سيدھے كھڑا نہ ہوا جائے ، بلكہ تھوڑى در بينه كركھڑا ہوا

#### دو سجدول کے درمیان

وو جدول کے درمیان '' جلس' واجب ہے اور متعدو صدیثیں اس پر شاہدیں ، یہ بھی ضروری ہے کہ اس نشست یں اعتدال واطمینان کی کی کیفیت پیدا ہوجائے ،'' اطمینان' سے مراد یہ ہے کہ ہر'' بڈی'' اپنی اپنی جگہ آجائے:'' حتی ہوجع کی عظم فی عوضعه''(۲) امام ابوحنیفہ کے یہاں یہ اعتدال واطمینا ن واجب ہے کہ اس کے بغیر نماز اوا نہ ہو پائے گ ، واطمینا ن واجب ہے کہ اس کے بغیر نماز اوا نہ ہو پائے گ ، حدیثیں کی ہیں ، جواس کیفیت کے ضروری ہونے پرصرت ہیں ، حضرت الس حقید کی مراد یہ ہونے کی ہوئے ہوں ، جواس کیفیت ہونے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی انشہانے والے اللہ علم کے مشابہ نماز پڑھ کرد کھائی ، دکوع سے سرا شایا تو ایسا کھڑ ہے ہوں ، جدہ سے سرا شایا افراس قدر تھہر کئے کہ کویا سجدہ نہوں گئے ہوں ، جدہ سے سرا شایا افراس قدر تھہر گئے کہ کویا سے دو اس جدہ نہیں ۔ (۳)

براء بن عازب فل سے مروی ہے کہ صنور آکرم وہ کا اور عبدہ اور عبدہ کے درمیان کا قیام ہجدہ اور عبدہ سے سراٹھانے کے بعد کا وقف نشست قریب قریب کیساں ہوا کرتا تھا(") علامہ کشمیری نے سے فرمایا کہ نشاء سیٹیس کہ ان میں کوئی تفاوت نہ ہوتا تھا، بلکہ ان میں تناسب کھوظ ہوتا تھا، ایسانیس کہ عبدہ بہت طویل اور عبدہ کے بعد کا جلساس اعتبار سے بالکل محقم ایل المسواد ان صلاحه کانت قریباً معددلة . (۵)

#### جلسه مين دُعاء؟

ووسرا مسئلہ بیہ ہے کہ آیا اس" جلسہ" بیں کوئی" ذکر" بھی مشروع ہے اور کوئی دعاء پڑھی جاسکتی ہے؟ امام ابوطنیفہ و مالک مشروع ہے اور کوئی دعاء پڑھی جاسکتی ہے؟ امام ابوطنیفہ و مالک ہیں، اس کے قائل ہیں، بیل مشول ہے کہ ایک دفعہ دعاء مالورہ کو واجب کہتے ہیں اور کم از کم تین بارستحب ۔ (۱)

حقیقت بہ ہے کہ'' جلس' میں دعاء خود آنحصور کھا کی زبان حق تر بھال سے ابت ہے ،حضرت این عمال کھا گئے کہتے ہیں کہ آپ کھا کہتے ہیں کہ آپ کھا دو مجدول کے درمیان بددعاء پڑھتے:
اللهم اغفرلی وارحمنی واجبونی واهدنی وارخمنی

<sup>(</sup>١) يدائع الصنائع - ١٦/١، المغنى: ١٦/١/ الأشباه والنظائر لابن نجيم ٢٤٢، ماافترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف

<sup>(</sup>٢) تومذي : ١٩٤١ ، باب ماجاء في وصف الصلولا.

<sup>(</sup>٣) وادا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس الخ ،نين الأوطار: ٢٦١/١ ، باب الجلسة بين السجلةين

<sup>(</sup>٣) ترمذي ١٣١١ ، باب ماجاء في إقامة الصلب اذا رفع رأ سه من السنجود والركوع.

 <sup>(</sup>۵) معارف السنن : ۵۲۳ - (۲) حوالة سابق : ۸۸

<sup>(2)</sup> تومذی - ار۱۲۳ ماب هایقول بین المسجدتین سندش کاش ایوالعلاء ، آئے ہیں ، جن کی یجی بر معین نے توثیق کی ہے، اور دوسرول نے کلام کیا ہے، نیل الاوطار ۱۲۹۳۶

خداوندا! بجھے پخش دے ، مجھ پر رحم فرما ، مجھے معاف فرمادے، مجھے ہدایت دے اوروز ق عطافرما۔

حفرت مذیفد فاند سروی ہے کہ '' دب اغفرلی،
دب اغفرلی '' (پروردگار! جمعے بخش دے، پروردگار! جمعے بخش
وے) کالفاظ آپ وہ انگاپڑھتے تھے، (۱) بیردوایات اس یاب
میں شوافع کے مسلک کو فابت کرنے کے لئے '' حجت
قاطعہ '' بوتی ، گرمہلی روایت شکلم فیہ ہاوردوسری روایت کو
امام تر ندی والوداؤد نے تفصیل نے قس کیا ہے، جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ بیر 'صلوا فا اللیل '' (تبجر) سے متعلق ہے (۱) ای
لئے احزاف و مالکیوان وعاؤں کی صرف قبل جس اجازت دیے
بین ، کین علامہ شامی کار ، تجان اس کے مستحب ہونے کی طرف
ہیں ، کین علامہ شامی کار ، تجان اس کے مستحب ہونے کی طرف

بل ينبقى أن يندب الدعاء بالمغفرة بين ا السجنتين.(٣)

چونکہ فقہاء کے ورمیان اختلافی مسائل میں الی صورت افتیار کرنا بہتر ہے کہ ہر ایک کے قول پر اس کا عمل درست ہوجائے ؛ جس کو اصطلاح میں "خووج عن المنعلاف" کہتے ہیں ،اس کا تفاضا بھی بہی ہے۔

جلسة امتراحت

بیل رکعت کے عیدہ کے بعد ، دوسری رکعت اور تیسری

رکعت کے تجدہ کے بعد ، چوتی رکعت کو اٹھتے ہوئے بیٹھنے کو افرات میں ہے کہ انہوں نے آپ بھٹی کو راحت کی انہوں نے آپ بھٹی کو اوار تے دیکھا، کہ جب آپ طاق رکعت ، یعنی پہلی یا تیسری رکعت کے لئے اٹھتے تو اس وقت تک کوڑے نہ ہوتے جب تک کہ پوری طرح بیٹھنہ جاتے ، لم ینهمن حتی یستوی جالساً (۵) دوسرے نقب و جاتے ، لم ینهمن حتی یستوی جالساً (۵) دوسرے نقب و اس کوسنون نمیں کہتے ، اس لئے کہ روا چوں میں یاؤں کے بل اشمان کا ذکر ہے علی صدور قلمیہ (۲) کی رائے احزاف کی اشمان کو انہا ہے کہ اور اورسول اٹھنے کا ذکر ہے علی صدور قلمیہ (۲) کی رائے احزاف کی اندصلی الشمار کی مقالت پر محول کیا ہے ۔ (۱) تا ہم یہ اندصلی الشمار کی مقالت پر محول کیا ہے ۔ (۱) تا ہم یہ اندسان الشمار کی مقالت پر محول کیا ہے ۔ (۱) تا ہم یہ اختلاف محض انفیاب اور اولویت کا ہے ، اگر کر لیا جائے تو کوئی مضا نقہ نیس کی اور کا نہیں ، شم الانکر طوائی جسے بلند پاید فقیہ کا بیان ہے ۔ و نو فعل کھا ہو مذہبہ لاہامی به عندانا . (۸)

جلسة بين نشست كى كيفيت كس طرح بو؟ حديث اس سلسلة بين موجود بكرة بوقط بايال پاؤل بجهائ اوراس بر بين السلسوى بين اوروايال پاؤل كم اركح ، كان يفوش رجله اليسوى وينصب اليمنى (٥) كي رائ احتاف ، شوافع اور حنابلدكى هي ، مالكيه كرويك ، لورك ، كريكا ، لين اس طرح بين كاكروايال باؤل بهى باكس طرف كريكا ، اورمرين كوزين مر

<sup>(</sup>ع) نيل الاوطار : ٢٩٣٧

<sup>(</sup>٣) شرح مهذب. ١٧١١

<sup>(</sup>۲) گرمذی : ۱۳/۱ ، باب منه أیضا

<sup>(</sup>٨) رد المحتار ۲۰۲۲/۱۵ بیروت

<sup>(1)</sup> تيل الأوطار (2717)، يحواله تسالي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار ۲۱۳۶۲ لا، بيروت

<sup>(</sup>٥) ترمذي: ١٩١١، باب كيف النهوض من السجود

<sup>(2)</sup> المعتصر من المختصر: ١٧٣١

<sup>(</sup>٩) نصب الراية (٨/١-٣

رکھگا۔(۱)

# جمارو بخرات

''جمار'' اور ''جمرات''''جمرہ'' کی جمع ہے، چھولے شکریزوں کو کہتے ہیں اور عرف میں ان مقامات کو بھی کہد دیا جا تا ہے، جس پر کنکری بھینکی جائے۔ (۱)

اس طرح رقی جمار کے معنی کنگری سین کے ہوئے ، ج کے واجبات میں سے ہے کہ دومنی '' میں شیطان کے بدلے علامتی طور پر جو پھر نصب ہیں ان پر کنگری ہیں جائے ، یہ دراصل سیدنا حضرت ابراہیم الطیخانی یادگارہ ، جن کو انہی مقامات پر شیطان نے اس وقت فریب وسینے کی کوشش کی تھی ، جب وہ تھم خداوندی کی تقیل میں خود اپنے صاحبزادہ حضرت اسلیمال الطیخان کو ن کو قربانی کے لئے لے جارہے ہے ، اس عمل کے ذریعہ کو یا ہر حاتی عہدتازہ اور عزم نو کرتا ہے کہ دین کی راہ میں آنے والے نفسانی شیطان کو وہ اس طرح اپنی راہ سے مین آنے والے نفسانی شیطان کو وہ اس طرح اپنی راہ سے ہنادے گا۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدم متول ب كرآب والله

کے درمیان رکھ کر پیکئی جائیں ، (\*) بالا جماع اس میں استعال ہونے والی کئریاں اس جم کی ہوں تو بہتر ہے۔ (\*) بہتر ہے کہ یہ کئریاں مزدلفہ یا منی آئے ہوئے راستہ سے لے لی جائیں ، جمرات کے پاس کی استعال شدہ کنگریوں کا استعال کروہ ہے ، کنگریاں پاک ہوئی چا ہمیں ، بلکہ دھولی جا کیں تو بہتر ہے ، لیکن آگر تا پاک کنگریاں ہی جا کیں تو بہتر ہے ، لیکن آگر تا پاک کنگریاں کھا بیت کو جا کیں گو جن پر تیم درست بہاں الی تمام کنگریاں کھا بیت کرجا کیں گی جن پر تیم درست بوتا ہے ، لکڑی ، جز بر موتی ، سونا ، جا ندی ، جوا ہر ، گو بر وغیرہ کی رمی ہوتا ہے ، لکڑی ، جز بر موتی ، سونا ، جا ندی ، جوا ہر ، گو بر وغیرہ کی رمی کافی نہ ہوگی۔ (۱)

شوافع کے یہاں پھر ہی کی کنگری ہونی ضروری ہے،ای طرف حنابلہ یعی مائل ہیں ،اور کہتے ہیں کہ کنگری نہ بہت چھوٹی ہواور نہ بہت ہوئی ، گیبوں وغیرہ ہواور نہ بہت ہوئی ، گیبوں وغیرہ کی طرح ہوتو کانی نہ ہوگی ، زیادہ بردی ہوتو کوئی مضا نقہ ہیں ، بہتر ہے کہ وہ متوسط سائز ہو ،جس سے بچ کھیلتے ہیں ، نیز ضروری ہے کہ پھر کی جن سے ہو،مٹی کا ڈھیلا ہوتو کافی نہ ہوگا، کنگری کا پاک ہونا ضروری نہیں مستحب ہے۔(ے) کنگری کا پاک ہونا ضروری نہیں مستحب ہے۔(ے) (ری کے احکام خودلفظ "ری" کے تحت نہ کورہوں مے)

<sup>(</sup>ا) الفقه على المذاهب الأربعة: (1917: حقيقة الجلوس في الصلوة

<sup>(</sup>٣) المغرب: ٩١... وأماو تنع الجمار بمنيُّ فسميت جموة، تهايه: ١٩٥١

<sup>(</sup>۳) صدیث کاخاظ شمل مش حصی المتحذف ، تومذی ار۱۸۰ باب ماجاء أن الجمار التی یومی بها مثل حصی التحذف، اورخذف کی تقریم شارصین نے ال الفاظ شرک ہے۔ رمیک حصاۃ أو نواۃ باخذها بین اصبعیک، غویب التحدیث ۱۸۲۱، ایمش فقهاء نے تکھاہے کہ " خذف ایمی کی بنائی ہوئی چیز ہے، جراک شرب کیا وی جائے، عواقی الفلاح: ۱۹۰

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ١٣٥٣، القول في رمي الجمار

<sup>(</sup>٢) الفقه على المداهب الأربعه - ا/٢٢٧

<sup>(</sup>۵) طحطاوي على المراقي : ۲۰۰۱

<sup>(</sup>٤) الفقه على المذاهب الأربعه : ١٨٨-٢٢٢

آواب

وجماع

انبان کے اندر جوطبی اور قطری داعیات اور تقاض کے بیں، ان بیں ایک جنسی اور صنی تقاضوں کی بحیل بھی ہے،
اسلام جس کی برتعلیم قانون فطرت ہے ہم آ ہنگ اور جس کا ہر
عظم تو ازن واعتدال کا مظہر ہے، نے اس باب بیں بھی عابت
درجہ تو ازن و اعتدال کی راہ افتیار کی ہے، اس نے نکاح کو
عبادت قرار دیا ہے ، منفی عمل کو از دواجی فریضہ بتایا ہے ۔ اور
زوجین کوایک دوسر کی رعایت کا تھم دیا ہے، تاہم انسان کواس
معالمہ بیں اتنا آزاد بھی نہ چھوڑا کہ انسان اور حیوان کے درمیان
کوئی اخیاز باتی ندرہ سکے بھرم رشند داروں کی ایک الی فہرست
عنائی کہ کی طوران سے نکاح حلال نہیں، نکاح کے بغیر دواجنی
مردو تورت کے جنسی ربط کو گناہ اور مستوجب سز اقرار دیا گیا۔

تینبراسلام الله نے جہاں زندگی کے تمام کوشوں میں انسانیت کے لئے روشنی چھوڑی اورا پنے اُسوۃ حسنہ کے ذریعہ ان کی رہبری فرمائی، وہیں جلوت کی طرح خلوت کو بھی اپنے نور ہدایت سے محروم و تاریک ندر بنے ویا، اوراز دوائی زندگی کے اس سننی عمل کے لئے بھی مبذب، اورشا تستہ اصول وقواعد مقرر فرمائے، آپ کھات پڑھے

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا .

الله کے نام ہے، خدوا تدا! ہماری شیطان ہے حقا ظلت فرما

اوراس اولا د کی بھی جوآپ ہمیں عطا کریں۔

فرمایا کہ اس کے بعداس وطی سے حمل مخم رجائے تو مولود شیطان کے شرسے حفوظ رہے گا(۱) کو یا اس حال بیس بھی خداکی ذات کا استخضار ہو، اولا دکی طلب ہواور شیطان کی طرف سے نفور ہو جھن اشتہا وٹنس کی تحییل کا جڈ بہ کا رفر ماند ہو۔

جماع اس طرح نہ ہو کہ قبلہ کے استقبال کی تو بت آئے،
چنا نچہ عمر وین حزم اور عطاء نے اس کو کروہ قرار دیا ہے،
"لایسطفیل الفیلة حال الجمعاع" اس وقت زیادہ گفتگو
ہی نہ کی جائے" ویکوہ الإکھارمن المکلام" کہ کہی شرم
وحیا اور فیرت کا تقاضا ہے، کمل پردہ کی حالت بی ہو، نہ کوئی
د کھے سکے اور نہ آواز کا احساس کر سکے، نہ ہوس و کنار کے مرطہ
میں کسی کی نگاہ پڑنے پائے (۲) بلکہ خلوت کے راز دومروں پر
شام ہی نہ کئے جا کیں، آپ کھی نے فرایا: بدتر ین فض وہ ہے
، جوا پی ہوی کے پاس جائے اور ایک دوسرے سے، ہم آخوش
ہوں، پھر شو ہراس کے راز کا افشاء کرد ہے (۳) امام نو وی نے
اس صدیت کی تشریح کرتے ہوئے تعما ہے کہ کیفیت جماع،
اس صدیت کی تشریح کرتے ہوئے تعما ہے کہ کیفیت جماع،
اگی دوسرے سے تلذذ کے طریقے اور عورت کی جانب سے
ظاہر ہونے والے افعال یا اقوال کا دوسروں کے سامنے تش کرنا

یہ بات بھی متحب ہے کہ جماع سے پہلے دوائ جماع

(٣) مسلم ١٣١٣، باب تحريم إفشاء سوالمرأة

<sup>(</sup>١)سنن العرمدي، باب مايقول إذا دخل على أهنه ،كتاب السكاح ،حديث نمبر ١٠٩٢٠

<sup>(</sup>٢) المغنى: ١٣٨/٤ آداب الجماع

<sup>(</sup>٣) نووي على مسلم : ١٣١١٣

ک ذرید عورت کی اشتها و پوری طرح برا پیخته کرایا جائے ،
چنانچہ آپ ﷺ حضرت عائش کا بوسہ لیتے اور ان کی زبان
چوستے ، جابر بن عبداللہ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے
طاعبت سے پہلے جماع کوشع فرمایا: "نهی دسول الله صلی
الله علیه وسلم عن المواقعة قبل المملاعبة (۱) یہ بمی
ضروری ہے کہ ذوجین جماع میں ایک دوسرے کی رعایت
ضروری ہے کہ ذوجین جماع میں ایک دوسرے کی رعایت
کریں ، آپ ﷺ نے فرمایا ، جب شو جریوی کواس ممل کے لئے
طلب کرے اوروہ آئے ہے الکار کروے تو مسیح تک فرشتے اس
پرافعنت کرتے دہتے ہیں۔ (۱)

ای طرح شو برول کوتھم دیا کہ جب تک عورت بیں بھی اس وقت اس درجہ کی شہوت نہ جا گ جائے جیسی تمہاری ہے، اس وقت تک بھائ نہ کرو کہ الیانہ ہو کہ تم ضرورت پوری کر لواورا بھی اس کی آگ فردنہ ہو پائے، پھرا گرمر دکوفرا فت ہوجائے تو بھی فورا الگ نہ ہوجائے ، بلکہ عورت کومزید موقع دے ' فلا یعجلها الگ نہ ہوجائے ، بلکہ عورت کومزید موقع دے ' فلا یعجلها حتی تقضی حاجتها ' (۳) کش ت جماع عورت کے لئے معز ہوتو اس سے ای قدر ہم یستری کی جائے جواس کے لئے معز ہوتو اس سے ای قدر ہم یستری کی جائے جواس کے لئے گابل پرواشت ہو، لو تضور دت من کشو ق جماعه لم تجز النے یاد و طاقتها '' (۳)

زوجین کا ایک دوسرے کے اعضاء تناسل اور شہوت انگیز حصوں کا مساس بھی جائز ہے(۵)مباشرت کے وقت بانگل ہے

لباس ہوجانا مناسب نہیں کہ غیرت وحیا کے خلاف ہے، آپ وہ اللہ اللہ جاتوروں کی نے فرمایا کہ تم از دواجی ربط کے درمیان بالکل جاتوروں کی طرح بر مید شہوجاؤ، (۲) البتہ بیتھم اخلاقی ہے در شدن و دشوک لئے ایک دوسرے کے پورے جسم کو دیکھنا جائز ہے ، ابن عمر کے ایک اس موقع پر اس کا جواز معتقول ہے ، (۱) ابن عمر کے لئے اس موقع پر اس کا جواز معتقول ہے ، (۱) ابن عمر کے لئے اس موقع پر اس کا جواز مبین ، مباشرت کا اصل مقصود زوجین کو عفیف رکھنا ہے ، اگر کسی کے نئیس ، مباشرت کا اصل مقصود زوجین کو عفیف رکھنا ہے ، اگر کسی کے نئیر نہیں ، مو پاتی تو یقینا اس کے لئے ایس کی تشکین اس کے بغیر نہیں ہو پاتی تو یقینا اس کے لئے ایس کو تاب کرنا جائز ہوگا۔

#### خاص بدایات

پرانسانی فطرت ، مزاج ، طبیعت اور نداق و خواہش کے اختلاف کو پیش نظر رکھ کرکسی خاص طریقہ کی تحدید نہیں گئی ، بلکہ اس کو ہرانسان کے اپنے ذوق و چاہت کے حوالے کرویا گیا۔ ارشاد ہوا: فاتو احو لکھ آئی شبنتم (البتر ۱۳۳۶) یعنی بیوی چو تمہارے لئے تو الدو تناسل کی بینتی ہے ، اس سے جس طرح جنسی ملاپ کرنا چاہو کرو، کھڑے ہوکر ، بینٹہ کر، بیٹ کر، یاکسی اور طریق اور صورت ، سامنے سے یا پشت کی جانب سے یاکسی اور طریق سے ، البتداس کے ساتھ چند ہوا بیٹر بھی کردی گئیں۔

اول به کداس کے لئے غیر فطری راہ افتیار نہ کی جائے ، یعنی

یا تخانہ کے مقام کواس کے لئے استعال نہ کیا جائے ،اس کی

<sup>(</sup>٢) يخارى، باك إذا أبت المرأة مهاجرة

<sup>(</sup>٣) درمحتار ، باب القسم : ٣٩٩٠٢

<sup>(</sup>١) زاد المعاد : ١٤١٦/١ هدية في الجماع

<sup>(</sup>٣) المغنى . ١٢٨/٤

۵) حلاصة العتاوى ٣٩٤/٣٠، كتاب الكراهية الفصل السادس النكاح والجماع

<sup>(</sup>١) ابن ماحه باب التسترعبد الحماع ٢٨/١

<sup>(</sup>٤) رد المحتار ٢٣٣٦، قصل في النظرو اللمس

طرف ایک لطیف اشارہ خود قرآن جید میں بھی موجود ہے،
چنا نچہ بیوی کو بھتی قرارد یا گیا، ظاہر ہے اولاد کی پیداوارای وقت
حاصل ہوسکتی ہے، جبد فطری مقام جی سجیت کی جائے، حدیثیں
اس سلسلہ میں کشرت سے وارد جیں، آپ وہ نظر نے فر ایا: جو فض
کی مرد یا عورت سے بیچے کی راہ میں لے، خدااس کی طرف
نظر رحمت نہ ڈالے گا، (۱) امام نو وق کا بیان ہے کہ تمام قابل ذکر
علا متنق جی کہ عورت سے دہر میں وطی کرنا حرام ہے، وہ پاک
ہویا چین کی حالت میں ہو، (۲) بعض سلف صالحین سے جو وہر
میں جماع کا جواز نقل کیا گیا ہے وہ بحض غلوجی پریش ہے، سلف
میں جماع کا جواز نوش کیا گیا ہے وہ بوہ سے کہ حورت کی شرمگاہ بی
میں وطی کی جائے ، لیکن اس کے لئے ایسی جیکورت کی شرمگاہ بی
کے حرب بات کو جائز رکھا ہے، وہ سے ہے کہ حورت کی شرمگاہ بی
میں وطی کی جائے ، لیکن اس کے لئے ایسی جیکت افتیار کی جائے
میں وطی کی جائے ، لیکن اس کے لئے ایسی جیکت افتیار کی جائے
کے مرد عورت کی پشت کی طرف سے صحبت کرے 'من المدہو لا

دوسرے حیش کی حالت میں مباشرت ند کی جائے ، خود قرآن مجید میں اس کی ممانعت موجود ہے (بقرہ:۲۲۲) احادیث .

مجی کثرت سے اس سلسلہ میں وارد ہیں ، (س) اوراس کی وجہ ظاہر ہے ، حیض ایک طرح کی نجاست ہے ، انسانی فطرت کا تقاضا ہے ، حیض ایک طرح کی نجاست ہے ، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ دوہ اپنے آپ کواس سے بچائے ، نیز اس کے بزے طبی نقصانات بھی ہیں ، جن کا طبی کتب میں ذکر کیا گیا ہے ، جو تھم حیش کا ہے وہی نفاس یعنی ولادت کے بعد آنے والے خون کا حیث بعد کے بعد آنے والے خون کا جی ہے ۔

('' حیض'' کی حالت میں عورت سے کس حد تک استحاع جائز ہے ، اور کیا کچھ ممنوع ہے؟ اس کے لئے خود الفظ ''حیض'' طاحظہ کیا جائے )۔

عزل

"جماع" کی ایک صورت" عزل" ہے، لینی اس طرح مباشرت کی جائے کہ عورت کی شرمگاہ میں باد کا منوبیکا انزال نہ ہو پائے ، اکثر فقہاء اس کو کروہ قرار دیتے ہیں، روایات کا لب ولہ بختلف ہے، بعض سے حرمت ، بعض سے اباحت اور بعض سے کراہت کے ساتھ جواز فلا ہر ہوتا ہے، اور زیادہ سیح کہی ہے کہ کراہت سے خالی نیس ، شاہ ولی اللہ وہ لوگ جیسے بلند پالیا عالم صدیث اور مزشنا سی شریعت کا رجمان بھی ای طرف ہے۔ (د) کیفیت و بیئت

ہر چند کہ شارع نے جماع کے لئے کسی خاص کیفیت اور
ایک کے تعین نہیں کی ہے، لیکن بعض اہل علم نے بہ ضرور بتانے
کی کوشش کی ہے کہ کون کی جیئت سخسن اور کون کی جیئت ہے؟
ابن تیم نے لکھا ہے کہ سب سے بہتر جیئت ہے ہے کہ حورت نے
جواور مرداو پر ، اور اس پر بڑا لطیف استدلال کیا ہے کہ حدیث
میں ''عورت'' کومرد کا فراش قرارد یا جمیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ
عورت نے ہو، اور قرآن نے مردکو' 'قوام' بتایا ہے اور قوامیت
اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ او پر رہے ، غیر قرآن پاک نے
زوجین کو ایک دوسرے کالباس قرار دیا ہے ، اس حیثیت سے

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم : ۲۹۲۶۱

<sup>(</sup>۱) تومذی : ۱۳۸۱

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٢٤١/١

<sup>(</sup>٣) ويكت الرماني . ١٩٧١، باب ماجاء في كراهية اليان المحالص، بخاري . ١٩٩١

<sup>(</sup>٥) حجة الله البالغه ١٢٣/٣ آداب المعاشرة

عورت '' فراش'' اور مرد'' لحاف'' کی صورت ہوتا ہے ، اور بید دونوں ایک دوسرے کے لئے بمنزلد کہاں کے جیں، پھراس میں طبی فوائد بھی زیادہ جیں، جب کے سب سے فتیح صورت ہے ہے کہ مردم ویٹیج ہواورعورت اوپر کہ بیام دوعورت ہی نہیں ، بلکہ نرد ، دہ کی طبی شکل کے بھی خلاف ہے۔

جیما کداو پر ذکر کیا گیا کد گورت مجبور ند جواور مردمباشرت
کا مطالبہ کرے ، تو اس کے لئے تقیل عظم ضروری ہے ، اس بی
مجی اختلاف نہیں کہ تھے نیت کے ساتھ مرد گورت سے ہمبستر ہو
تو باعث ثواب ہے کہ آپ وہ گھا نے اس کو صدقہ قرار دیا
''مباطبعت کی اہلک صدفہ'' لیکن اشتہاء کے بغیر ہوی
سے طلجائے تو یہ باعث ثواب ہے یا نہیں ؟ امام احری فرمات
ہیں ، کداب مجمی باعث ثواب ہے کہ حصول اولا دکی نیت تو ہے
اور بینیت بھی نہ ہوتو بیاس کی جوان ہوی کی عفت و پاک دامنی
کی حفاظت میں تو مدومعاون ہے ہی۔ ()

#### جماع ميسعورت كاحق

کین مسئلہ ہے ہے کہ آیا مرد پر حورت کے تقاضائے وہی کی صورت میں وطی کرنا شرعاً واجب ہے یا نہیں؟ احتاف اور شوافع ہم خیال ہیں کہ ایک ہی بار جماع حورت کا حق ہے ، اگر ایک وفعہ مہاشرت ہوگئی تو پھر حورت کا حق مباشرت ہیشہ کے لئے ما قط ہو گیا ، امام احمد کے نز دیک جماع حورت کا حق ہے اور اگر مرد کو کوئی عذر نہ ہوتو اس پر حورت کے تقاضم طبح کی پیجیل واجب مرد کو کوئی عذر نہ ہوتو اس پر حورت کے تقاضم طبح کی پیجیل واجب مرد کو کوئی عذر نہ ہوتو اس پر حورت کے تقاضم طبح کی پیجیل واجب مرد کو کوئی عذر نہ ہوتو اس پر حورت کے تقاضم طبح کی پیجیل واجب ہے ، اور بیکی زیادہ صحح ہے ، خلافت فاروتی کے زمانے کا واقعہ مشہور

ہے کہ حضرت کعب وہ نے ایک ایسے ہی شو ہر کو تھم قربایا تھا کہ وہ ہر چو تھے دن ضرور اپنی بیوی سے وطی کیا کرے، بی تقاضائے قیاس بھی ہے کہ ایسانہ ہوتو عورت کے لئے ضررشد یہ اور بے عقتی کا خطرہ ہے، رہ گئی ہے بات کہ وطی صرف مرد کا حق ہے مورت کا حق نظر نہیں آتا ، کیوں کہ نگاح کے ذریعے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں زن وشو دولوں کے ذریعے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں زن وشو دولوں شریک ہیں، یکی وجہ ہے کہ آزاد بیوی ہے "عزل "کرنا ہوتو اس

امام احد کے بہاں کم از کم چار ماہ پر ایک وقعہ ہوی ہے ہمستری واجب ہے، این منصور نے امام احد کے نقل کیا ہے کہ اگر تھم دے جانے کے باوجود چار ماہ تک نہ طے تو زوجین میں تفریق کی جاستی ہے، ۱۳) اگر کسی عذر کی بنا پر شو ہر سفر پر ہوتو عورت کا حق وطی ساقط ہو جائے گا، بال اگر مرد کے لئے کمر واپس آنے میں کوئی برا مانع نہ ہوتو چہ ماہ گذر نے پرشو ہر کو تھم دیا ، جائے گا کہ وہ گھر جائے اور اگر وہ انگار کرے تو زوجین میں جائے گا کہ وہ گھر جائے اور اگر وہ انگار کرے تو زوجین میں تفریق کردی جائے۔ (۲)

واضح ہو کہ فقہائے احناف کی رائے تو وہی ہے جو اوپر فہر ہو کہ فقہائے احناف کی رائے تو وہی ہے جو اوپر فہر ہور ہوئی ،لیکن اس فقیر کے نزدیک موجودہ حالات میں حنابلہ اور مالکیہ ہی کی رائے قائل عمل ہے ، راقم الحروف نے "اسلام اور جدید معاشرتی مسائل "میں اس مسئلہ پر بحث کی ہے ، نیز لفظ "ایلاء" "، " جب" اور "عنین" کو بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

جماع سيمتعلق احكام

"جماع" \_ متعلق متفرق المم احكام حسب ذيل بي

<sup>(</sup>٢) المغنى :٤/١٢١

<sup>(</sup>٣) حواله اسابق ٢٣٣/

<sup>(</sup>١) المغنى : ٢٣٣/٤

<sup>(</sup>٣)حواله سابق

انزال ہو، مانہ ہو۔

# اس کی وجہ ہے مسل واجب ہوگا ،مرد پر بھی عورت پر بھی ،

۲- الکاح فاسد کے بعد وطی کرنے کی صورت میں مولود کا تسب، واطی سے تابت ہوگا۔

٣- منكوحة ورت سے وطی كياتواس كالكمل ميروا جب بوكا ، بلا لکاح وطی کی تو مہر یا زنا کی صد دونوں میں ہے کی ایک کا اجراء ہوگا، جس کی تفصیلات'' میر'' اور'' زیا'' کے تحت ذکر کی جا کس گی۔

۳- طلاق رجعی کے بعد عدت کے درمیان وطی کی تو رجعت ٹابت ہوجائے گی۔

۵- امام ابو حنیفه کے نزدیک وطی سے بہر حال " حرمت مصاہرت' ' ثابت ہوجائے گی ،حلال طریقہ پر ہویہ حرام طریقے پر انفصیل کے لئے ویکھاجائے''مصاہرت''۔

۲- زن وشو کے لئے کچھ خاص صورتوں میں مباشرت جائز

(الف) جب كەمۇرت جالت خىض يانفاس مىں ہو۔

(ب) فج ياعمره كازوجين، ياان بيس سے ايك احرام يا ندھ يكھ

(ج)روزه کی حالت موبقل روزه موتوشو بربیدی کوروزه او ژنے کانتم دے سکتا ہے۔

(د) معتلف ہو۔

( ه ) بیوی سے ظہار کیا ہواور ابھی کفارہ ادانہ کی ہو۔

ایک امام کے چھے اجماعی طور پر نمازی اوائے گ کانام جماعت ہے۔

#### جماعت كي ابميت

اسلام میں جماعت کو بوی اہمیت حاصل ہے، دسول انقد عظا نے فرمایا کہ: تجانماز بڑھنے کے مقابلہ میں جماعت سے نماز کی ادا کی ستائیں درجہافضل ہے، (۱) ایک روایت میں ہے کہ آپ ایس از تشم کھا کرفر مایا: میرے جی ش آتا ہے کیکڑیاں جع کرنے کا تھم دوں ، پھراؤان دی جائے ،کسی کولوگوں کا امام مقرر کردوں اور پھرلوگوں کے بہاں جا کر دیکھوں ، جو جماعت میں ماضر نیس ہوتے ان کے کھروں کوآ گ لگا دول \_ (+)

جاعت يراس قدرزوراس لخ ديا كيا بكراسلام بس مسلمانوں کی اجماعیت نہایت اہم امرے ، اور تمام اسلامی عبادات سےاس کا ظہار ہوتا ہے، ای لئے تمام مسلمانوں کوایک ہی مہینہ میں روز ہ کا تھم دیا گیا ، زکو قاکی وصولی اور تقسیم کا اجتماعی نظم قائم كيا كيا ، ج كوايك بين الاقوا مي اجمّاع كي حيثيت دي كني ، عیدین میں بورے علاقہ اور جعد میں مختلف محلوں کے مسلمانوں کو یک جا کیا گیا ای طرح شب وروز میں یا فچ وفعه نماز کے ذرایعہ مسلمانان محلّہ کے لئے اجتماع کی صورت پیدا کی تی۔

جاعت کی مصلحوں میں سیمی ہے کہ اس کے ذریعہ

(١) بحارى عن ابن عمر ، باب فصل صلوة المجماعة حفرت الوسعيد فدري كي رويت سن ٢٥ديد فضيت كاذكري كيد كيد المعم في يتكف اس كاتوجيد كي مشقت افعائي ب( يميم فنح البادي ١٣٣١) حقيقت يه ب كرشارع كامتعودتيد ينبس ب بلكون كثرت بيان كرنامقعود باس لخ بيكوني حقيق اختلاف نبس ب-(٢) بخارى ، باب وجوب صلوة الحماعة

اسلام اور الله کی اطاعت کابر سرعام ظہور ہوتا ہے اور معاشرہ میں اس کی تشہیر ہوتی ہے، جا ہوں کو اہل علم سے استفادہ کا موقع ملتا ہے اور ست طبع لوگوں کے لئے ایک عبادت کی انجام دہی آسان ہو جاتی ہے۔ ۱۰)

نتہاء احزاف میں ہے بعض نے اس کو واجب اور بعض نے سنت مو کدہ قرار دیا ہے، جو واجب کے قریب قریب ہوتا ہے، درا) امام شافی نے فرض کفا ہے اور اصحاب ظواہر نے نماز کی صحت کے لئے شرط قرار دیا ہے، (۳) امام احجہ، اوزائ ، ابولور اور ان خزیمہ نے فرض میں کہا ہے، (۳) جماعت سے نماز کی اور این خزیمہ نے فرض میں کہا ہے، (۳) جماعت سے نماز کی اوز کی عاقل ، بالغ اور ان مردول پر واجب ہے، جو کی مشقت کے بغیر جماعت میں حاضر ہو سکتے ہیں ، لہذا مجوری کی بنا پر جماعت میں حاضر ہو سکتے ہیں ، لہذا مجوری کی بنا پر جماعت میں حاضر ہو جاتا ہے، جسے کوئی فض بہار ہو، بہت مردراز ہو، ہاتھ پاؤل کے ہو جاتا ہے، جسے کوئی فض بہار ہو، بہت بوڑھا ہو، نا بینا ہو، بارش ایسا مقلون ہو کہ چل نہ سکتا ہو، بہت بوڑھا ہو، نا بینا ہو، بارش ہورتی ہوری ہو نی جو راستے ش کچڑ

ہو، رات بہت تاریک ہوادر روشی کا سامان ندہو، اندھیری رات ہوادر تیز ہوا چل ربی ہو، کی مریض کا تیار دار ہو، سنر کا ارادہ ہو، اور جماعت بیس قافلہ (مثلاً بس، یاثرین وغیرہ) جموعت بیس قافلہ (مثلاً بس، یاثرین وغیرہ) جموعت جانے کا اندیشہ ہو، یا سانتے ہوں گی ہوادر کھانا ہو، یا سانتے ہوں ان تمام صور توں بیس جماعت چھوڑ نے کی اجاز سے سانتے ہو، ان تمام صور توں بیس جماعت چھوڑ نے کی اجاز سے

### كفل نمازكي جماعت

اہام ابوصنیف کے زدیک جماعت کے ساتھ اس طرح لفل نماز اداکرنی کر وہ ہے، کہلوگوں کواس کی دھوت دی جائے اس کو فقہ کی اصطلاح بیں ' تدائی' کہتے ہیں، اس سلسلے بیں فقہاء نے حدید بتائی ہے کہ اگر اذان وا قامت کے بغیر جماعت کرلی اور امام کے سوا تین آ دمیوں سے زیادہ نہ تھے، تو پھمضا کھ دیس اور مام کے سواتین کی تعداد چاریاس سے زائد ہوتو کروہ ہے، (۱) یکی بات عام طور پر مشارکن نے کسی ہے، لین اس کے لئے نہ کتاب بات عام طور پر مشارکن نے کسی ہے، لین اس کے لئے نہ کتاب وسنت بیں کوئی اصل ہے اور نہ لفت سے '' تدائی' کا یہ منہوم وسنت بیں کوئی اصل ہے اور نہ لفت سے '' تدائی' کا یہ منہوم

أو دعتها في عقد نظم كالدرر مطر وطين ثم برد قد اضر فلح وعجز الشيخ قصد للسفر أو دائن وشهى أكل قد حصر الم مدافعة لبول أو قدر معص مى الأوقات عدر معتبر أعدار ترك جماعة عشرون قد مرض واقعاد عمى وزمانة قطع لرجل مع يد أو دونها حوف على مال كذا من ظالم والريخ ليلاً ظلمة تمريض دى ثم اشتغال لا بغير الفقه عى

<sup>(</sup>١) حجة الله اليالغه ٢٣/٢

<sup>(</sup>٢) القتاوي الهنديه ٢٠١٠، القصل الاول في الجماعة ، لاتار خانيه ١٩٢١، كبيري . ٣٢٣

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد :١٣١، الفصل الاول في معرفة حكم صلوة الجماعة 💎 (٣) فتح الباري . ١٩٣/٢

<sup>(</sup>۵) ملخص ومستفاد از الفتاوي الهنديه ، ۱۳۳۱، څاي (ر دالمحتار ۲۲۵، ۲۹۵) نے اين اعذارؤكر كے بين اوران كونظوم كرويا بي،جواس طرح بين

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية ١٣٣٠، تا تار حالية ١٣٣١

مستبط ہوتا ہے، اس لئے یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ جب تک اس نماز جس شریک جماعت ہونے کی وقوت نہ پائی جائے کراہت نہ ہوگی، خواہ شرکا، جماعت کی تعداد کچھ بھی ہو ، یکی بات محدیث کی بیر علامہ شمیر نگ نے لکھی ہے: اہم المتداعی علی عوف الملغة و لا تحدید الی اصل الممذھب وان عینه الممشائخ (۱) شوافع نقل میں جماعت کے قائل ہیں، ان کی دادی کی دلیل انس بن ما لک فیان کی روایت ہے کہ ان کی دادی معرت ملیکہ "نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دقوت کی ، چنا نچہ تناول طعام کے بعد آپ کھی نے دور کھت نماز پر حائی اور حضرت انس فی اوران کی دادی کے تا ہوگی اور کھت نماز پر حائی اور حضرت انس فی اوران کی دادی نے کہ تر شیب اور حسن کی شریب

جماعت کے لئے دوآ دمیوں کا ہونا کائی ہے، چنانچ آپ النظر نے دوآ دمیوں کو بھی اس طرح نمازی ادائی کی کا تھم فرمایا کدان میں کا ایک امامت کرے: نم لیو مکھا اسحبو سکھا. (۱) گوان میں کوئی ناہانغ بچے ہی کیوں نہ ہو، جس کونمازی تمیز پیدا ہوگئ ہو، البشہ اگر دو بتی آدئی ہوں تو آ کے پیچے کھڑے ہونے کے بجائے مقتدی دائیں جانب ادر امام بائیں طرف کھڑا ہوجائے ، (۱) حضرت ابن عباس کھ کے ساتھ حضور اکرم کھی نے ای طرح نماز ادافر مائی ، (۱) اکثر فقہاء کے نزد کیک امام ومقتدی برابرہی کھڑے ہوں گے ، یہی امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو بوسٹ کی

رائے ہے، امام محر کے نزدیک امام کی ایری کے پاس مقتری کے پاول کی انظیاں رہیں، (د) تین آدی یااس سے زیادہ ہوں کو مقتری بیجھے اور امام آئے کھڑا ہو، خود حضورا کرم بھٹانے نے تین آدمیوں کو اس طرح نی زادا کرنے کی ہدایت فرمائی (۱) امام ابو یوسف کے نزد یک اس طرح کھڑا ہوگا جیسا کہ ابن مسعود کے ابو یوسف کے نزد یک اس طرح کھڑا ہوگا جیسا کہ ابن مسعود کے سے منقول ہے (۱) اور اگر پہلے ہی دوآ دی ہے، بعد کو تیم راآدی آ کرمل کیا تو ایک مقتری کو بیجھے کھنج نے اور صف بنا لے اور جگہ نہ بعد کو تیم کھڑا ہو۔ (۸)

اگر بیج بھی ہوں تو ان کی صف چیچے لگائی جائے ، ہاں اگر ایک ہی تا ہائع بچہ ہوں تو اس بروں کی صف ش کھڑا کر لینا وائے ، اگر صف بھر بھی ہوتو بعد میں آنے والے ویچھے تجانبیس کھڑا ہو، چاہئے ، بلکہ صف سے ایک آدی کو پیچے کھی کر صف بنالے ، اگر اس کی مخبائش نہ ہو، یا جسے کھینچنا ہو وہ مسائل سے واقف نہ ہو، تو تہا ہمف کے پیچے کھڑا ہو سکتا ہے۔

#### جماعت شروع ہونے کے بعدسنت

آپ ان نے فرمایا کہ جب نمازی جماعت شروع ہو پکل ہوتو اب اس فرض کے سواکوئی اور نماز ادا نہ کی جائے: إذا الممسواۃ اللہ الممسواۃ (۱) نجر کے علاوہ بقیہ نمازوں کے متعلق اتفاق ہے کہ جماعت شروع ہو جائے کے بعد سنت ادا نہ کی جائے ، البتہ نجر کی سنتوں کے متعلق جائے کہ بعد سنت ادا نہ کی جائے ، البتہ نجر کی سنتوں کے متعلق جائے کہ بعد سنت ادا نہ کی جائے ، البتہ نجر کی سنتوں کے متعلق

 <sup>(</sup>٣) ترمدًى ١٩٥/، باب ماجاء في الرحل يصلى ومعه رجال ونساء

<sup>(</sup>٣) بحاري . ١٩١١ ، بات مينة المسجد (الأمام)

<sup>(</sup>١) تومدي الرباب ماجاء في الرحل يصلي مع الرجبين

<sup>(</sup>٨) ثانار حاليه . ١٣٣١، الفتاوى الهندية ١٨٨١

<sup>(</sup>۱) فيض البارى، ۱/۱۳

<sup>(</sup>۳)قاتار حابیه . اد۱۳۲

<sup>(</sup>۵) عية المستملى ۸۵٪

<sup>(4)</sup> حواله سابق

<sup>(</sup>٩) بحارى ،باب إدا أقيمت الصلوةالح

فقہاء کے درمیان اختلاف ہے ، امام شافعی و امام احد کے مزد کی جماعت شروع ہوجائے تو سنت ادانہ کی جائے ، امام ابوضیفہ وامام مالک اورا کی جماعت کی رائے ہے کہ سنت اواکر لی جائے ، احناف کے ہاں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بیسنت مجد سے باہر دروازہ پر اداکر لی جائے ، باہر الی جگہ موجود نہ ہوتو اعدون مجد صف سے الگ کی سنون کے بیجھے موجود نہ ہوتو اعدون مجد صف سے الگ کی سنون کے بیجھے دوسری رکھت کا پالیا اگر متوقع ہو۔ (۱)

شوافع كا استدلال ندكوره حديث سے به اور احناف كے چيش نظروه روايات بيں جن سے فجر كے پہلے كى دور كعت سنت كى عاصة تاكيدوا بتمام ثابت ہه دوسر عبدالله بن عراق عبدالله بن عراق الله دوا الله و بلند بايہ صحاب الله روا فور كفت سنت پر منى ثابت ہے۔

اس طرح فجر كى دور كعت سنت پر منى ثابت ہے۔ (۱)

جماعت سے متعلق ایک اہم مسئلہ ایک ہی معجد میں ایک دفعہ جماعت ہونے کے بعد ای نماز کو دوبارہ باجماعت ادا کرنے کا ہے، امام احمد کے زدیک جائز ہے، کیونکہ معزت الا سعید خدری کے سے روایت ہے کہ ایک صاحب جماعت ختم ہونے کے بعد آئے تو آپ شکل کی ایماء پر معزت الویکر کے اور نے کے بعد آئے تو آپ شکل کی ایماء پر معزت الویکر کے

کے ساتھ مل کر انہوں نے دوبارہ جماعت بنائی (۳) دہ اس سے
استدلال کرتے ہیں، امام ابو حنیقہ عام حالات ہیں جماعت

ٹانیکومنع کرتے ہیں، بہی امام مالک سے منقول ہے (۳) اور اس
طرح کی بات امام شافعی نے تحریر فرمائی ہے (۵) ان حضرات
کے پیش نظر حضرت ابو بکر خانی کی روایت ہے کہ ایک بار آپ مضافات مدینہ سے تشریف لائے اس وقت تک جماعت ختم بوقی تھی تو آپ مکان تشریف لائے اور اہل خانہ کوساتھ لے کر
بہاعت بنائی، (۷) اگر جماعت ٹانیہ بیل کوئی قباحت نہ ہوتو
مضرورتھا کہ آپ مہر نبوی بیس نماز ادا کرنے کی فضیلت سے
مخروی کو گوارہ نہیں فرماتے اور سب سے بڑھ کرید کہ جماعت کا
مقصود مسلمانوں کی اجتماعیت اور ان کا کشر تعداد بیل اجتماع ہے،
اگر بار بار جماعت کی مجھوئی تو ہوئی ٹولیاں بن جا کیں گی۔
اگر بار بار جماعت کی مجھوئی تجھوئی ٹولیاں بن جا کیں گی۔
اور نماز پڑھے والوں کی جھوٹی تولیاں بن جا کیں گی۔
انہ مفتح الوں کی جھوٹی جھوٹی ٹولیاں بن جا کیں گی۔
انہ مفتح الیہ فتہائے احتاف کے بہاں جماعت ٹانیہ کے سلسلہ

(الف) مبحد طریق، جس کے لئے کوئی امام ومؤذن مقرر نہ ہو، بلکہ گذر نے والوں کے علف گروہ آتے ہوں اور نماز اداکر لیتے ہوں ۔ تو یکی بہتر ہے کہ ہر گروہ اذان و اقامت کے ساتھ جماعت کرلیا کرے۔

میں چونفصیل ہےاوروہ یوں ہے:

(ب) مىجدىملە، جىر يىل امام دغيره مقرر موں اور ابل محله

<sup>(</sup>١) عمدة القارى ١٨٣٥ه باب اذا اليمت الصلوة الخ

<sup>(</sup>٣) وكيميّ شرح معامي الآثار للطحاوي ا١٨٣٠ باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلوة الهجر

<sup>(</sup>٣) ترمذي ١٣٥٠، باب ماجاء في الجماعة في مسجد قد صنى فيه مرة

<sup>(</sup>۵) كتاب الأم ١٣٩٠١

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى ١٩٨١

<sup>(</sup>٢) آثار السن الا١٣٥

نے بہآ واز بلنداذ ان وے کرنماز اوا کرلی ہو، اس میں تکرار کروہ ہے۔

(ج) مجدمحلّہ ہواور اہلیان محلّہ کے علاوہ دوسرے لوگوں نے نماز ادا کر لی ہوتو اہل محلّہ کے لئے جماعت ثانیہ جائز ہے۔

(و) معید محلّه ہو ، اہل محلّه نے نماز ادا کر لی ہولیکن اذان اتنی آ ہستددی کدلوگ من ند سکے اب بھی جماعت ثانیہ جائز ہے۔

(و) قاضی ابوبوسٹ کے نزدیک اگر جماعت ٹانید کی ہیں۔ جماعت اولی سے مختلف ہوتو جماعت ٹانید میں مضالقہ نہیں ، اور اختلاف ہیت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ پہلے جن جگہ جماعت اواکی گئی تھی ، اب وہاں سے ہث کر جماعت کی جائے۔

(و) امام محمد کی رائے ہے کہ جماعت ٹانیاس وقت مکروہ ہے جب کہ اس کے لئے وقوت دی جائے اور اجہاع کیا جائے ، چندآ دی پڑھ لیس تو کوئی حرج نہیں ،ای طرح کا ایک تول قاضی ابو بوسف ہے جب منقول ہے کہ جماعت ٹانیاس وقت مکروہ ہے ، جب کہ اس ش شرکاء کشر ہوں۔

(ز) عام فقہاء نے جماعت ٹانیہ کو اس وقت مکروہ کہا ہے جب کہ تین سے نیادہ لوگ ہوں ، اس لئے کہ ان کے جب کہ تین سے نیادہ لوگ ہوں ، اس لئے کہ ان کے رائے کروہ کہا ہے خرد کہ تین سے نیادہ لوگ ہوں ، اس لئے کہ ان کے منتاخرین کے نیادہ کروہ کہا ہے منتاخرین کے تشریع کے دائے کہ ان کے کہ ان کے کہ تین سے متاخرین کی تشریع ہے ، اصحاب ند ہب اور متنقد مین کے متاخرین کی تشریع ہے ، اصحاب ند ہب اور متنقد مین کے متاخرین کی تشریع ہے ، اصحاب ند ہب اور متنقد مین کے ۔

یہاں تعداد کی تحدید نہیں ملتی، بہ ظاہر تدائی سے مراد دعوت دے کرلوگول کوجع کرنا ہے،خواہ تعداد تین سے زیادہ ہویا کم۔

# خواتین کی جماعت

عورتوں کے لئے بہتر ہے کہ وہ گھر میں تجانماز اوا کریں،
مجدوں میں ان کی آ مدفتہ سے خانی نہیں ہے، گو بوڑھی مورتوں کو
امام ابو صنیفہ نے فجر وعشاء میں اور قاضی ابو بوسٹ نے تمام
نمازوں میں شریک ہونے کی اجازت دی ہے، گر بعد کوفقہ ء
نے اس کی کراہت ہی کا فتوئی ویا ہے، (۲) لیکن اگر وہ آئی
جا کیں اور شریک جماعت ہوں ، تو ان کی صف سب سے اخیر
میں بچوں کے بعد لگائی جا تیگی ، ایسا ہی آپ وہ گئے سے ثابت
ہیں بچوں کے بعد لگائی جا تیگی ، ایسا ہی آپ وہ گئے سے ثابت
مورت میں جو خاتون امام سے اسے آگے نہیں برحمنا چاہئے،
مورت میں جو خاتون امام سے اسے آگے نہیں برحمنا چاہئے،
بکد صف کے وسط میں کھڑ ابونا چاہئے ، کہ مصرت عاکشہ سے
الیابی منقول ہے۔ (۳)

### نماز کے بعد جماعت میں شرکت

اگر نماز اوا کرنے کے بعد معجد میں آیا جب کہ یہاں جماعت ہورہی تھی تو بہتر ہے کہ جماعت میں شریک ہوجائے، بینمازاس کے لئے نفل ہوگی،البتہ فجر بھمراورمغرب میں شریک نہ ہو،اس کئے کہ فجر اور عصر کے بعد کوئی نقل نماز آپ سے ثابت نہیں اور مغرب کے بعد لائل کی تو مخبائش ہے، مگر طاق عدد میں نہیں اور مغرب کے بعد لائل کی تو مخبائش ہے، مگر طاق عدد میں

<sup>(</sup>۲) تائار حالیه ، ۱۸۲۸

<sup>(</sup>۱) معارف الستن: ۸۹۶۲–۲۹۹

 <sup>(</sup>٣) ترمذى،باب ماجاء في الرحل يصلى ومعه رحال ولساء

<sup>(</sup>٣) آثار السس، حديث بمبر ٣ ٥، يا بم إمامة السناء، بحواله مصنف عبدالرراق

کوئی نقل فابت نہیں، امام مالک کے یہاں مغرب کے سوا
نمازوں اور امام شافق کے یہاں بہ شمول مغرب تمام نمازوں میں
شرکت کرسک ہے، (۱) ان حضرات کے چیش نظریز یدین اسود ہے۔
گی روایت ہے کہ میں جی کے موقع ہے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا
اور مہد خیف میں نماز اواکی ، قوم کے دوآ دمی شریک نماز نہ
ہوئے ، آپ کی نے بعد دریافت کی تو ان حضرات نے کہا کہ
ایخ کوادوں میں نماز اواکر کی تھے ، آپ کی نے فرمایا کہ
جب الی صورت چیش آ کے اور تم مجد آ داور جماحت ہورہی ہوتو
شریک جماعت ہو جاد کہ یہ تمہارے لئے نقل ہو جائے گی ، (۱)
احتاف نے بہ مقابلہ اس جزئی واقعہ کے فجر وعمر کے بعد
احتاف نے بہ مقابلہ اس جزئی واقعہ کے فجر وعمر کے بعد
ممانعت کی ان روایات سے استدلال کیا ہے، جوایک قاعدہ کلیہ
کا درجہ رکھتی ہیں ، جتی کہ امام طحادی نے ان ممانعت کی روایات کو
گریب بہتو انر قرارد یا ہے۔ (۱)

# 44.

جعد ہفتہ کا ساتواں دن ہے، ایام جالمیت بی اس دن کو "محد ہفتہ کا ساتواں دن ہے، ایام جالمیت بیں، بعد کو چل "محدی "رحت" کے جیں، بعد کو چل کر بید دن جعد سے موسوم ہوا، علامہ ابن حزم کا خیال ہے کہ بید خالص اسلامی نام ہے اور اسلامی عہد بیں ہی اس نام کا آغاز ہوا ہے، (") لیکن اہل لغت اور اصحاب علم نے لکھا ہے کہ اسلام .

ے پہلے بی بیدون جمعہ سے موسوم ہو کیا تھا ،اور کہا جاتا ہے کہ کعب بن لوئی پہلے مخص میں جنہوں نے جمعہ کو اس نام سے موسوم کیا ہے۔(۵)

#### وجدتتميه

جعد کا نام کیوں رکھا حمیا؟ خوداس بارے میں بھی اہل نقل کے یہاں خاصا اختلاف ہے اور حدیثیں اس سلسلے میں متعارض مجی بیں ، اور حموماً فنی اعتبار ہے ضعیف مجی ، بعض حضرات نے کہا کہ "کمال خلائق" اس دن جمع کئے مجتے ، بعضوں کی رائے ب كرآب الله كرآن يسلمانان مدینه کوچنع کرنا اور نماز برزها ناشروع کیا فغاءای لئے انصار اس ون کو جمعہ کہنے گئے، بعضوں کا خیال ہے کہ کھب بن لو کی اس دن عربول کوجع کر کے حرم شریف کے سلسلے بیں تصیحت کرتے ، اور نبی آخرالزیاں ﷺ کی عنقریب بعثت کا مژوہ ساتے ، اس لتے یہ جعدے معروف ہوگیا پیض کمایوں میں کھی کی بجائے "قصى" كاذكركيامياب،ايكمشبوراوراكش كابول يس فركور روایت به ب کدای ون حفرت آوم الظفای کا سامان مخلیل اکشا کیا گیا تھا، ہر چند کہ بیروایت بھی ضعف سے خالی ٹیس الیکن حافظ این جر کے بقول این الی حاتم فے معرت الد بریره د کے قول کی حیثیت سے قوی سند کے در بعداس کوفق کیا ہے اور حافظ صاحب کی رائے ہے کہ یکی زیادہ محم ہے۔ (۱)

(۵) عمدة القارى ١٦١/٣

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ١١١٣

<sup>(</sup>٢) ترمدي. ١٧٥١، باب ماجاء في الرجل يصلي وحدة ثم يدرك الجماعة

<sup>(</sup>٣) معارف السنن ٢٠/٣٠

<sup>(4)</sup> فقع البارى ٢٠ مم ٣٥ ١١٥ ، ايام جالجيت يل بقيدنول كنام الحاطرة تهر، اول، اجون، جبار، دبار، مونس، شبار (عوالد تدكور)

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٥٣/٢ (هذا أصح الأقوال)

#### تلفظ

یہ بات کچھ کم ولچسپ نہیں کہ لفظ '' جھ'' کا تلفظ بھی شار مین کے اختلاف سے خالی نہیں ، اس لفظ کو چار طرح نقل کیا علی ہے : (۱) میم کے پیش کے ساتھو، (۲) میم کے سکون ساتھو، (۳) اور مشہور تحوی زجاج کے قول کے مطابق میم کے زیر کے ساتھو، (۱) تا ہم پہلاقول ہی مشہور ہے اور اسی معروف قراً ت کے مطابق قرآن مجید بیس اس لفظ کو اوا کیا جائے گا۔ (۲)

## جعه كى فرضيت

روایت سے ایمامحسوس ہوتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہی ہوگئ تھی ،البتہ مکہ میں جمعہ کی ادائیگی ممکن نہتھی۔(۵)

جعد کی نماز فرض ہے اوراس کی فرضیت چاروں شرکی واکل سے ثابت ہے، قرآن مجید کا ارشاد ہے: فاسعو إلى ذكو الله یہاں ذكر ہے، فطبہ 'مراد ہے، اور جب' خطبہ' جوشر طاكا ورجد كتا ہے ، کی سعی واجب ہے تو ظاہر ہے جعد بدرجد اولی فرض ہوگا ، حدیثیں كثرت ہے موجود ہیں اور نسائی کی روایت بالكل صرت ہے کہ ہر بالغ محض كے لئے جعد ہيں شركت ضروری ہے، 'المجمعة واجب على كل محتلم '' (۱) کہی تقاضة قیاس ہے كہ جب جعد كل محتلم '' (۱) کہی تقاضة قیاس ہے كہ جب جعد كی نماز بھی فرض ہی ہوگا ، نیز اس پر اُمت كا اجماع اور انفاق جعد کی نماز بھی فرض ہی ہوگی ، نیز اس پر اُمت كا اجماع اور انفاق محمد کی نماز بھی فرض ہی ہوگی ، نیز اس پر اُمت كا اجماع اور انفاق محمد ہی ہے در ان کی شروعیت بھی اس کی فرضیت کو کا ہم کی خاصیت ہے۔ (۸)

# يوم جمعه كى فضيلت

جمعہ کے دن کی بہت کی حدیثوں میں فضیلتیں وارد ہوئی جس ، رسول القد صلی القد علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے ، (۹) تا ہم اس بارے میں اختلاف ہے کہ ' یوم جمعہ' اور' یوم عرفہ' میں کونسادن افضل ہے ، احزاف اور ایک قول کے مطابق شوافع کے نزدیک

<sup>(1)</sup> لما تظهر: تووي على مسلم (1922ء) و عمدة القاري: ١٩١/٢ ، فتح الباري ٣٥٢٦/٢، روح المعالي: ٩٩/٢٨.

<sup>(</sup>٢) وهو الأفصح والأكثر شائع وبه قرأ الجمهور ، روح المعاني : ٩٩/١٨ ، سورة جمعه

 <sup>(</sup>٣) أبو داؤ د ، ١٢٩/١ قصل في عبداً الجمعة في القرى

<sup>(</sup>۵) بیشخ ابوحامد کا قول ہے، ویسے عام شارهین کار جحان یہ ہے کہ جمعہ کی فرضیت بھرت کے بعد ہوئی ہے، فقع المبادى ۳۵۳،۲

<sup>(</sup>٢) نبائي. الا٢٠١٠، باب التشديد في التحلف عن الجمعة (٤) عمدة القاري. ١٩٣٧، بيل الأوطار ٢٢٣٧٠

<sup>(</sup>۸) فتح الباری ، ۵۳/۲

<sup>(2)</sup>عمده الفاري . ۱۹۶۶ ميل الأوطار ۱۹۶۰ (2)

<sup>(</sup>٩) بسائي ١٣٠١، بات ذكر فصل يوم الجمعة

''بوم عرفه'' افضل ہے، اور امام احمد اور ابن عربی کے نز دیک جعد کا دن ۔ (۱)

#### وقت

جعدی تماز چونکد نماز ظهر کے قائم مقام ہے: اس لئے جو وقت نماز ظهر کا ہے وہ ہی نماز جعد کا بھی ہے، چٹا نچہ اگر اس سے کہ نماز پر دی نماز کا میں ہوئی تھی کہ ظہر کا وقت شم ہوگی تو نماز جعدادا نہ ہو سکے گی اور بینماز نقل ہو جا لیکی ،از سرلو ظہر کی نماز برنیت وقضا واوا کرنی ہوگی ۔(۱)

احتاف کے علاوہ شوافع اور مالکید کی جمی ہی رائے ہے، حنابلہ کے نزدیک زوال ، لینی ظہر کا وقت شروع ہونے سے حنابلہ اگر نماز جمعہ اداکر لی جائے تو اعادہ ضروری نہیں ، (۳) البشتہ شوافع کے نزدیک نماز جمعہ تم ہونے سے پہلے وقت نکل گیا تو نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں بلکہ دور کھت اور طلا کرظہر پوری کرلے۔ (۳)

# دوسری شرطیس

جمعدی ایک شرط خطبہ می ہے، چنانچد اگر بغیر خطبہ کے نماز جمعدادا کرلی گئی ، یا خطبہ وقت جمعہ کے آغاز سے پہلے دیا گیا تو نماز جمعددرست ندہوگی۔(۵)

( خطبہ کے تفصیل احکام خودلفظا "خطبہ " کے تحت دیکھیے جائیں )

جمد واجب ہونے کے لئے بعض شرطیں وہ ہیں جن کا تعلق خود نماز اوا کرنے والے ہے ہے، یعنی جمد انہی لوگوں پر واجب ہوگا جو آزاد ہوں ، مر د ہوں کہ گورت پر جمد واجب نہیں ، تیم ہوں کہ مسافر پر جمد واجب نہیں ، صحت مند ہوں اور چلنے پر قاذر ہوں کہ بیار اور مغلوج و اپانی پر جمد نہیں ، گو اے کوئی اٹھا کرنے جانے والا موجود ہو، بینا ہوکہ نامینا ، گور ہبر موجود ہو، پھر بھی اس پر جمد نہیں ، بہت بوڑ ھے تھی کے لئے بھی وہی تھی ہے جو مریش کا جہ نہیں ، بہت بوڑ ھے تھی کے لئے بھی وہی تھی ہے جو مریش کا ہو اوا ہو جانے گا ، اب ظہر ہے ہے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی۔ (۱)

عام طور پریداحکام منفق علیه بین ،البنته امام شافعی ، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک اگر نامینا مخص کوکوئی رہبر میسر آجائے توجعداس برواجب ہوجائے گا۔ (٤)

#### اذنعام

حننیہ کے یہاں "جد" کے سج ہونے کے لئے ایک شرط
"اذن عام" کا پایا جانا ہے ، اذن عام سے مراد بیہ ہے کہ مجد
کے درداز ہے تمام لوگوں کے لئے کھلے ہوئے ہوں ، البذا اگر
عام لوگوں کو مجد آنے کی اجازت نہ ہو، یا پھولوگ آ کیں اور
درداز وہند کر کے اعدر جعد کی نماز ادا کرلیں ، تو جعد کا ادا کرنا مجے
نہ ہوگا ، اس طرح کوئی مختص اسپنے مکان میں جعد کی نماز کا اجتمام

<sup>(</sup>١) معارف السنن: ٣٠٣/٣

<sup>(</sup>٢) طبعطاوي على مراقى الفلاح: ٣٣٠ عالمگيري ١٧٧١ (و منها وقت الظهر)

<sup>(</sup>٣) رحمة الأمة : ٤٣، ترمدي ١١١١، باب ماجاء في وقت الجمعة

<sup>(</sup>۵) عالمگیری : ۱۳۳۸

<sup>(</sup>٤) رحمة الأمة الد، بشرى الكريم في فقه الشافعي ٢٧٢

<sup>(</sup>٣) الفقه على المداهب الأربعه: ١١/١ ٣٤

<sup>(</sup>٢) عالمگيري ١ (١٣٣٠ ، الباب السادس في صلوة الجمعة

کرے اور عام لوگول کو نماز میں آنے نہ دے تو نماز جمد کی اوا سیکی صحیح نہ ہوگی ، (۱) البت آگر قلعہ کے اندر مسجد ہوا ور مسجد میں نماز پڑھنے کی عام اجازت ہوئیکن کسی وجہ سے قلعہ کا ورواز ہ متعفل ہوتو ہا وجوداس کے کے قلعہ کا درواز ہیند ہے، جمعہ کی اوا سیکی درست ہوگی ۔ (۲) ۔۔۔۔۔ راقم سطور کا خیال ہے کہ کا رخالوں ، فوتی کیمیوں وغیرہ کی مساجد جہاں نماز میں کوئی رکاوث نہو، لیکن ان کے دروازہ کو بند رکھنا ناگزیر ہے ، بھی اس تھم میں ہوں۔ جوں النداعلی۔۔

احناف کے علاوہ دوسرے فقہاء شوافع ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اذن عام شرط نہیں ہے، جبیبا کدان کی کمابوں کے تتبع ہے معلوم ہوتا ہے۔

#### جماعت

جعد کے جونے کے لئے جماعت ہی شرط ہے، البتہ

کتے لوگوں کی جماعت ہو، اس بی فقہاء کے درمیان اختلاف
ہے، امام ابوطنیق کے نزدیک امام کے علاوہ کم سے کم تین
مقتہ یوں کا ہونا ضروری ہے، بھی رائے امام جھ کی ہے، امام ابو
یوسٹ کے نزدیک امام کے سواد ومقتری ہوں تو بھی کافی ہے،
یوسٹ کے نزدیک امام کے سواد ومقتری ہوں تو بھی کافی ہے،
ضروری ہے (س) اور بھی رائے حنابلہ کی بھی ہے (۵) مالکیہ کے
ضروری ہے (س) اور بھی رائے حنابلہ کی بھی ہے (۵) مالکیہ کے
جمال امام کے سوایارہ مقتہ یوں کی موجود گی ضروری ہے۔ (۱)
کھراحتاف کے نزدیک یہ یہ تعداد آغاز نماز کے لئے شرط ہے، بقاء

نماز کے لئے شرط نہیں ، یعنی امام نے تین مقتد یون کے ساتھ نماز شروع کی اور ایک رکعت نماز اداکی ،اس کے بعد سارے ہی مقتدی یا ان میں سے بعض چلے مجھے اور شریک نماز ندر ہے ، تو امام دور کعت تماز جعہ پوری کر لے گا ، ضروری نہیں کہ نماز ممل ہوئے تک تین مقتدی اس کے ساتھ شریک رہیں۔

# امام المسلمين كى شرط

احتاف کے نزدیک جمعہ کا انعقاد کے لئے ایک اہم شرط امام اسلمین یا اس کے نائب، یا اس کی طرف سے جمعہ قائم کرنے کے لئے مامور فض کا جمعہ پڑھانا ہے، گو کا ساقی وغیرہ نے اس سلسلہ میں بعض روایات سے بھی استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل حبب ایک تو امامت کبریٰ کی تعظیم کی برقراری اور دوسر مسلمانوں کو امامت جمعہ کے مسئلہ پر نزاع واحتیاف ہو وہاں فقہاء نے رہبری کی ہے کہ وہ بطور خود جمعہ وعید بن قائم کر سکتے فقہاء نے رہبری کی ہے کہ وہ بطور خود جمعہ وعید بن قائم کر سکتے بین: ''غلب علی المسلمین و لاق الکفار یعجوز بین قائم کر سکتے بین: ''غلب علی المسلمین و لاق الکفار یعجوز بین الم کر سکتے بین الم کفری ہے کہ وہ بطور خود جمعہ و الاعیاد'' حتقہ شن کے ہاں بیمی اس کی نظیر المتی ہے کہ بعض خصوصی حالات میں فقہاء نے امام بیمی اس کی نظیر المتی ہے کہ بعض خصوص حالات میں فقہاء نے امام جائے اورامام سے اجازت کا حصول دشوار ہو، اس درمیان جمعہ جائے تو لوگ بطور خود نماز جمعہ ادا کرلیں سے مارے درمیان جمعہ عالمیری میں ظمیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظمیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظمیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظمیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظمیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظمیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظمیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظمیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظمیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمی کی طرف سے علیہ کیا گیری میں ظمیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالم کی طرف سے علیہ کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے علیہ کیا گیا ہے کہ کیا گیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا گیا ہے کہ کیا گیا ہے کہ کیا ہی کیا گیا ہے کہ کیا ہی کیا گیا ہے کہ کیا ہی کیا گیا ہے کہ کیا کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہی کیا گیا ہے کہ کیا ہی کیا ہے کہ کیا ہی کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہی کیا ہے کہ کیا ہی کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہی کو کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہی کیا ہے کیا ہے

 <sup>(</sup>۲) مراقی الفلاح مع الطحطاوی ۱۳۳۱

<sup>(</sup>٣) بشرى الكويم: ١/٣

<sup>(</sup>١) الفقه على المداهب الأربعة - ٣٨١/١

<sup>(</sup>۱) عالمگیری : ۱۲۸/۱ و منها الإدن العام

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح مع الطحطاوي . ١٣٣١

<sup>(</sup>٥) الفقه على المذاهب الأربعة - ١٣٨٣/

<sup>(</sup>۷) هندیه (۷)

نائب كاتقررتو كما، اگرنادا جى طور پر جعد ئے كرديا جائے اور لوگ ايك مخص پر شغن موكر نماز جعد ادا كرليس تو اس كى بھى مخوائش ہے۔(١)

موجود و زمانہ میں کہ خلافت اسلامی کی تعمت عظمی سے أمت اسلاميدعرصد سے محروم باوريد محروى اس قدرطويل ہو پکی ہے کداب احساس زیاں ہمی جاتا رہامسلم مملکوں نے لرب اور مساجد كواية وائرة انظام سے بابركيا مواب، چر ایک بوی تعدادان مکول کی ہے جہال مسلمان اقلیت بن کرتی رہے ہیں، وہال زمام افتد اران کے ہاتھ میں جیس ہے، اورا کر انہوں نے امارت شرق کا کوئی طی نظام میں قائم کیا ہے، تواس کی گرفت اتنی مضبوط وطاقتورنبیس کهمسلمان جمعه وعیدین بیس بحی ان كى امارت كا خودكو يا بندكري، ان حالات ميس جمعد كے لئے سلطان وغيره كى شرط كاعا تدكرناعملا جعدسيه مسلمانون كومحروم كردي يحمراوف موكاءاس لخموجوده حالات بسماجد کی کمیٹیاں ،متولیان اور جہاں مید نہ ہوں وہاں علماء وصلحاء ہی سلطان کے قائم مقام میں اور مقررہ امام مجد، بامعمولاً امامت سرنے والامخض، یا وہ خص جس کومقتذی آ مے بڑھادیں، جعہ قائم كرنے كے لئے كافى بين ، كيونكداصل مقصود امامت ك لي زراع سے بينا ب، كاساني كالفاظ شن " الأن الحاجة

إلى الأمام لدفع التنازع فى المتقدم. (٢) يكى وجه بك السافخص جومح طريقة بروالى نه بو ، خليفه وقت في ال وال بر السافخص جومح طريقة بروالى نه بو ، خليفه وقت في الروه في المورندكيا بو ، بلكه جرزال والى مملكت ' بن جيفا بووه فماز جمدقا مم كر مد يم يمى كافى ب (٣) اور قد كوره صورتول بين بمى تجربداور مثابده به كرزاغ كي نوبت فيس آتى ، يا المي نزاع بيدا فيس بوتى جس كوفتم كرنا آسان نه بو (٢)

#### ويبات مين نماز جعد كامسئله

جعد کے سی جو نے کے لئے ایک اہم شرط احتاف کے فرد کی۔ "شہر ہوتا" ہے ، لین جعد ایس جگہ درست ہوگا ، جو دیہات شہر ہوتا" ہے ، لین جعد ایس جگہ درست ہوگا ، جو دیہات شہوشہر ہو ، یہال یہ بات پیش نظر دئی جا ہے کہ جعد کا حکم ہرجگ اور ہر مقام کے لوگوں کے لئے عام ہو ، اندار بو میں ہے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ، امام ما لک نے فرمایا کہ کم ہے کم ایسا گاؤں ہو جہال معجد یا بازار موجود ہو ، خانہ بدوش جو کی جگہ مقیم ہوں ، ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ، ان کے لئے جعد نیس ، شوافع اور حنا بلہ کا خیال ہے کہ ایس آبادی ہوجس میں کم از کم جانے اس مقال و بر لغ مرد آباد ہوں اور سنتقل طور براس آبادی میں سکونت افتیار کر بھے ہوں ، حند کی رائے ہے کہ جعد کا انعقاد شہر حیل درست ہوگا ۔ (۵) البت مضافات شہر ( فنا ء ) بھی شہر ان کے میں درست ہوگا ۔ (۵) البت مضافات شہر ( فنا ء ) بھی شہر ان کے خدم میں ہواوراس میں میں جعدادا کرنا جا کرنے ہورا

<sup>(</sup>١) امام إدا تها هم متعنتاً أو أضرارًا يهيم فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلي يهم الجمعة ، هنديه - ١٣٧١

<sup>(</sup>۲) بدائع العبائع ۱۲۲۱ (۳) عالمگیری ۱۳۵۱

<sup>(</sup>۵) عمدة القارى ۱۸۷۱، بعض مالكى المراغم كى تحرير يسمعلوم بوتا برك الليدك يهال بحى "معز" كابونا شرط ب الشعو الدامى سيسس (۱) فتا يشجر يسمراوشيرك تعمل ج الكاوه غيروب بوشيركي ضروريات كه لئه ب عالمه تكيوى: ۱۳۵۱

علاوہ اس کے خود احادیث میں علق قر اس موجود ہیں جو حضرت علی دیگا ہے اس قول کا منشائے نہوی ویگا کے مطابق ہوتا ابات کرتے ہیں، فور سیجے کہ ججة الوداع کے موقع سے حضور اکرم ویگا نہ بین ، فور سیجے کہ ججة الوداع کے موقع سے حضور اگرم ویگا نہ بین روز جعہ کو وقو ف فر ما ہیں اور جعہ کی بجائے نماز ظہراداکرتے ہیں، (۳) مجد نہوی ویگا شی جعہ ن اھی ہوتا ہے، اس کے بعد پہلا جعہ جیسا کہ فہورہوا، "جواثی "میں بنوعبدالقیس اور اواکرتے ہیں، پھرعبدالقیس کا قبول اسلام الل سیر کے بیان کے مطابق کھ یا جانا کیا بظاہراس بات کو تقویت نہیں ہیں ویو نیا تا کہ جدکا نہ قائم کیا جانا کیا بظاہراس بات کو تقویت نہیں ہیں و نیا تا کہ

ديهات وقريه حات مين جمعه كا قيام نهين بوسكياً ..؟

ره گیا" قریت جواتی " می نماز جعد کارد کیا جانا ، تو اس پر کافی رو وقد رس کی گنجائش ہے ، کیونکہ این تین نے اپ استاذ سے نقل کیا ہے کہ جواتی شہر ہے ، ابوعبید بھی اس" بحرین "کاایک شہر تے ، ابوعبید بھی اس" بحرین کا ایک شہر تی میں ، زشتر ی اور جو ہری نے جوائی کوقلعد قرار دیا ہے ، اور عام طور پر آباد قلع شہروں ہی شیں ہوا کرتے تے ، تجورتی اعتبار سے جوائی اس درجہ معروف تھا کہ مشہور شاعر ، امراء القیس نے اس کی اس حیثیت کا اپ ایک شعر میں ڈکر کیا ہے ، جو بظاہراس کے شہر ہونے کو فلا ہر کرتا ہے ، (۵)" قرید" قرید" میں شہر کو" قرید" سے تجبیر کردیتا عام تھا ، بلکہ خود قرآن جید نے مکدو طائف جے عرب کے مرکز ی عام تھا ، بلکہ خود قرآن جید نے مکدو طائف جے عرب کے مرکز ی علی رجل من القویتین عظیم (الزن الله القرآن علی رجل من القویتین عظیم (الزن ۱۳)

اس لئے جواثی کے شہر ہونے کے باوجود رادی کا اس کو " تربیہ " کہددینا چندال جیب نہیں۔

ممرسےمراد

لیکن خود احناف کے نزدیک اس بارے میں خاصا اختلاف ہے کہ شہر (مصر) کا اطلاق کس طرح کی آبادی پر ہوگا؟ اس سلسلہ میں متداول اقوال ذکر کئے جاتے ہیں:

ا - قاضی ابو یوسف کیتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں ہر پیشہ و خدمت کا آدی موجود ہو، عام انسانی ضروریات کی چیزیں

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٩٥/٢ ، ياب الجمعة في القرى والمدن ، أبو داؤ لا ١٥٣/١، باب الجمعة في القرى

<sup>(</sup>٣) الدراية في تحريح أحاديث الهدايه . ١٣/١١ . (٣) مسلم : ١٣١٤/١ عن جابر بن الله ، باب حجة النبيُّ

<sup>(</sup>٣) تغيل كمين كين إعلاء السنن ١٩١٨، باب عدم جواز الجمعة في القرى

<sup>(</sup>۵)عمدة القارى ٢/١٨١

موجود موں اور قاضی بھی موجود ہو ، جو اسلامی سز ابھی جاری کرتا ہو۔۔

۲- جس کی معمولی آبادی دس بزار ہو۔

۳- جہاں دس بزارایسے لوگ ہوں جو جنگ کے کام آئیں (مقاتل)۔

٣- جهال امير وقاضي موجود مول .

۵ اس آبادی کے لوگ وہاں کی بڑی معجدیس ا کھتے ہوجا کیں
 تو مسجداس کے لئے ناکائی ہو۔

۲- ایسا مرکز ہوکہ ایک پیشہ ورکی اور پیشہ میں گئے بغیر ایک
 سال تک صرف اینے پیشہ سے زندگی بسر کر سکے۔

ے۔ امام محمدؓ سے مروی ہے کہ امیر جس کو شہر قرار ویدے وہ شہرہے۔()

۱م ابوطنیفہ ہے مردی ہے کہ جہال مفتی وامیر اور قاضی موجود ہول ، احکام وحدود قائم ہول یا کم از کم قائم کئے جا کتے ہیں اوراس کے مکانات منی کے برابر ہوں۔(۲)

9- حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں مکہ ویدینہ کی جو کیفیت ختی ، جوجگہ اس کے مطابق ہووہ شہر ہے۔ (۳)

۱۰ جهال کی آبادی چار برار بور (س)

اا- جهال کی آبادی ایک بزار بور (۵)

حقیقت بیے کہ معر (شہر)ان اصطلاحات میں سے ہے

کہ کتاب وسنت میں اس کی تحدید ولعیمین نہیں کی گئی ہے ، اس لئے اس کا مدار اور مرف ' برہے، تو مول کے عرف میں جس زمانہ میں جو جگدشہر کہلائے اور حکومت کی طرف سے جس کوشہر ک حیثیت دی جائے وہی د شہر' ہے، تا ہم مندوستان وغیرہ کے موجوده حالات میں، که بعض علاقوں میں جعد ہی ہے مسلما نوں کی شناخت رو گئی ہےاورای کے ذریعی نماز اوراسلام سے لوگ ائی وابنتگی کا احساس کرتے ہیں، ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آراء وخیالات کے ان اختلافات سے فائدہ اٹھا کرشیر کے مفہوم یں جس قدراتو سع ممکن ہو پیدا کی جائے کہ جعثرص ایک عبادت ہی نہیں ، تذکیرودعوت بھی ہے۔ مسلمانوں کی اجماعیت کا اظهار بھی ہے اور اسلام کا ایک شعار بھی ، فتہاء نے زکور واقوال میں سے چھنے تول کو ترجیح دی ہے، علامہ کاسانی اس کے بارے ش ايوعبدالله يخي ع ، "أحسن ماقيل فيه" كالفاظنُّ ا کے بین (۲) اور علام حصکتی نے کہاہے کہ اس پر اکثر فتہام کا فَوَىٰ بِ وعليه فعوىٰ أكثر الفقهاء (2) هذا ماعندى والله أعلم بالصواب .

### جعه کی اذان ٹانی

آپ ﷺ کے زمانہ میں جمعہ کی ایک بی او ان ہوا کرتی متی ، جوخطیب کے منبر کے سامنے بی دی جاتی تنی ، یم معمول خلافت صدیقی میں بھی قائم رہا، بعض معزات کی روایت ہے کہ

<sup>(</sup>٢) طحطاوي و مراقى القلاح: ٢٣٣٢هنديه: ١٣٥/١

<sup>(</sup>٣) الكوكب الدرى: ١٩٩١

<sup>(</sup>١)حواله سابق

<sup>(</sup>r) طحطاوي على مراقى العلاج ٣٣٢٠

<sup>(</sup>۵) حاشیه کوکب، په حواله حامع الرموز: ۱۹۹۰

<sup>(</sup>٢)بدائع الصائع / ١٥٨٣، ط بيروت ، به تحقيق محمد عدنان بن ياسين درويش

<sup>(</sup>٤) درمختار مع الرد ممره، ط بيروت به تحقيق شيخ عادل وغيره

حفرت عمر الله فالناج عبد خلافت مين اس سي بمني ايك اور اذان کی ابتداء کی ، مگراین جر ان فی قرائن سے ثابت کیا ہے كريدنست مح نيس ب، () البد معرت عان غي فان ع کار ت آبادی کو دیمے ہوئے جعد کی قبل از وقت تیاری کے کئے ایک اذان کا اضا فہ فر مایا، جومبحد نبوی ﷺ سے یا ہر'' زوراء'' یردی جاتی تھی ، (۲)' زوراء'' کے بارے میں میہ بات تومسلم ہے کہ بیر جگہ بیرون مجد تقی ، البتداس جگہ کی تعیین میں شارحین كدرميان اخلاف ب، ليكن ائن ماجد كى روايت من خودراوى نے اس کو بے غبار کردیا ہے ، کدوہ بازار مدینہ کا ایک مکان تھا ، جس کی جیت بر کھڑے ہوکرمؤڈن اڈان دیا کرتے تھے، (٣) اب چونکہ بیمل آپ کے ایک خلیفہ راشد کا تھا اور آپ ہی نے خلفائے راشدین کی نسبت کو ہمی تھامنے کا حکم فرمایا ہے ، اس لئے اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا ، یکی وجہ ہے کے سلف وخلف نے اے قبول کیا ہے، مینی کا بیان ہے:

> أمر الأذان على ذالك ....كما أن اليوم العمل عليه في جميع الأمصار أباحه الخلف والسلف. (٣)

جمعه کے دن عسل

جعد کے لئے عسل کرنا سنت ہے ، رسول الله صلى الله عليه و آلدوسلم نے اس کی خاص تا کیوفر مائی ہے، (۵) بلکہ بعض روایات میں تو اس کو" واجب" فرمایا سمیا ہے ، (۲) نیکن بیتھم یا تو آخاز اسلام میں تفا، بعد و تخفیف کر کے اس کو صرف "سنت" کی حیثیت ے باتی رکھا گیا، ( ) باغایت تا کیدوا ہمام مقصود ہے،اس لئے كداكي حديثين بهي موجود بين ، جن ميرف وضوء كاكافي موتا اور عسل کا ضروری نه بونا معلوم بوتا ہے، حضرت ابد بريره د ے مروی ہے جس نے جعد کے دن وضوء کیا تو میاس کے لئے كافى ب (فيها ونعمت) بالعشل كرلة زياده بهتر ب، ١٨) يى رائ ام ابوصيف ،ام شافعي اورامام احدى يه ،اورامام ما لک کی طرف مسل جعد کے واجب ہونے کی نسبت ہمی کی حق ہے، مرمح ہی ہے کہ ان کی طرف بینسبت مح نہیں ہے، (۱) بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہاس دن عورت کوشسل کرانے کی ہمی آپ ﷺ نے ہدایت فرمانی ، (۱۰۰) یعنی بیوی سے وطی کی طرف آب الله فاشاره فرماياء اس كامتصديا توجعد ش عض بھر اور خصوصی طور پر عفت قلب ونگاہ ہے ، یا بیوی کے حق

(٩)ر کھے فتح الباری ۳۵۹/۲۰

<sup>(</sup>٢) يخارى ١٢٣٠/، باب أذان يوم الجمعة

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۹۵/۲۰

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى : ٢١٣/٧

٣٠) ابن ماجه ٤٩٠، باب ماجاء في الأذان يوم الجمعة

<sup>(</sup>٥) بخاري عن ابن عمر ١٤٠ جاء أحدكم الجمعة فليغتسل: ١٢٠١١، باب فضل الغسل يوم الجمعة الخ

<sup>(</sup>٢) غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يخاري عن أبي سعيد خدري. ١٠/١، باب مذكور

<sup>(</sup>٤) حفرت، بن ع سُكره يت إس كُلَق يت بهو تحق بمحمع الروافد ١٤١٠ باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب المح.

<sup>(</sup>٨) ترمدي عن سمره بن جندب ١١/١١، باب في الوضوء يوم المجمعة ١٠يمضمون كي ايك روايت مفرت ابو بريرة يجي تر ذرك نقل كي بعبد فاروتي مِنْسل كية بغير معرت عين "كاشر يك جمعه ونااور معرت عرفا الحمار تفكي كرناكيكن سل كاعم مددينا بحي ثابت ب، بغارى اردا، باب فضل العسل يوم الجمعة

<sup>(</sup>١٠) ترمدي حديث نمبر ٣٩٧، باب في فصل الغسل يوم الجمعه

از دواجی کی طرف توجہ دلا نامقصود ہوگی کہ کم از کم ہفتہ میں ایک بار شوہر بیوی کا اپنے او پر''حق جماع''محسوس کر ہے۔

مشائخ احتاف کے ہاں اس میں اختاا ف ہے کہ بیٹسل "جود کے دن" کے لئے ہے یا جود کی نماز کے لئے ہے؟ قاضی ابو پوسٹ کے نزد یک نماز جود کے لئے ، پس اگر کسی فیٹسل کیا، پھر وضوء ٹوٹ کیا اور دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کی تو قاضی صاحب کے ہاں شمل جود کا تواب حاصل نہ ہوگا، کہائی شمل سے نماز جود ادا نہ ہوگا، اس طرح نماز جود ادا کرنے کے بعد حسل کیا تو بھی بیٹو اب نہ پائے گا کہاس شمل سے نماز جود ادا شروکی، ایکن حسن بن زیاد کے نزد یک دولوں صور توں میں شمل شرح کی ایکن حسن بن زیاد کے نزد یک دولوں صور توں میں شمل جود کی دن ہی ہوا کے خواں کے خود کے دن ہی ہوا کے خود کے دن ہی جود کے دن ہی ہوا کے خود کے دن ہو کی دن ہوت کی میں ہوا کے خود کے دن ہی ہوا کے خود کے دن ہوت کی داری خود کے دن ہی ہوا کے خود کے دن ہوت کی دن ہوت کے دن ہوت ہوتو قاضی ابوا ہوسی گی دا ہے تو کی نظر آتی ہو کے دن ہی ہوا کے خود کے دن ہوت کی دن ہوتا کے دن ہوتا کی داری خود کی دن ہوتا کے دن ہوتا کی داری خود کے دن ہوتا کی داری خود کی دن ہوتا کے دن ہو

عنسل کے علاوہ آپ والگانے خوشبو کے اہتمام کی بھی تاکید فرمائی ہے، (۲) تیل کے استعمال کی کو بھی فرمایا، (۳) اور سے بھی فرمایا کہ جو کپڑے میسر ہوں، ان میں سے عمرہ کپڑے کا آج کے دن انتخاب کر ہے۔ (۳)

جمعه کے دن سفر

رسول الشملي الشعليه وآله وسلم في جواحكام ديي إن،

ان جی سے ایک بید مجلی ہے کہ جمعہ کے دن سفر ند کیا جائے ، دار
تطنی جی ابن عمر رہ ان سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ اللہ ان فر مایا کہ جو اپنے دار اتا مت سے جمعہ کے دن سفر کرتا ہے ،
فر مایا کہ جو اپنے دار اتا مت سے جمعہ کے دن سفر کرتا ہے ،
فرشتے اس پر بدرعا کرتے ہیں ، (۵) اس جی فقہا ہ کا کوئی
اختلاف نہیں کہ نماز جمعہ کی ادا کی کے بعد سفر کا آغاز کرے ،
اس لئے کہ سفر کی مما نعت نماز جمعہ بی کے اجتمام کے لئے ہے ،
اس جی کوئی بھی اختلاف نہیں کہ زوال آفاب کے بعد ، بعنی اس جی کو در بعنی کہ دوال آفاب کے بعد ، بعنی کہ دوال آفاب کے بعد ، بعنی کہ دوالت شروع ہونے کے بعد پھر سفر شروع کرنا ، جب کہ داستہ جی پڑ ھنامکن نہ جو اور کوئی شد ید عذر بھی نہ جو ، مثلا ایسانہ ہو کہ سفر شروع کرنا ، جب ایسانہ ہو کہ سفر شروع کرنا ، جب ایسانہ ہو کہ سفر شروع کرنا ، جب کہ داستہ جی پڑ ھنامکن نہ جو اور کوئی شد ید عذر بھی نہ جو ، مثلا ایسانہ ہو کہ سفر شروع کرنا ، جب کی نہ ہو کہ داستہ جی در منامکن نہ جو اور کوئی شد ید عذر بھی نہ جو ، مثلا ماتھ چھوٹ جا ہے ،

زوال آفاب سے پہلے آغاز سفر کے سلیلے میں البید فقہاء کے درمیان اختلاف ہے ،امام احد سے تین رائیل فل کی بی، مطلقاً جائز ہونے کی ، ناجائز ہونے کی اور صرف سفر جہاد کے جواز کی ،امام شافعی سے بھی دو ہری رائے منقول ہے، قول قدیم سے کہ سفر کرتا جائز ہے ،اور قول جدید کے مطابق زوال سے پہلے سفر کرنے کا وہی تھم ہے، جوز وال کے بعد کا،امام مالک کے کہاں مطلقاً جائز ہے ، البتہ بہتر ہے کہ نماز پڑھ کو کسفر کر سے اور امام ابو صنیق کے یہاں بلا کراہت سفر کی مخیائش ہے ، (د) سے بات ویش نظر کی جائی مناسب ہے کہ طلاوہ اس کے کہاو پر ذکر کی بات ویش نظر کی جائی مناسب ہے کہ طلاوہ اس کے کہاو پر ذکر کی میں ، جو جعم

<sup>(</sup>۲) بخاری شریف: ۱/۱۱، باب الطیب للجمعة

<sup>(</sup>٣) حوالة مذكور ، باب مايلبس أحسن مايجد

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة . الله زادالمعاد ١٢٩١١

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع : ١٧٠١

<sup>(</sup>٣)حوالة مذكور ، باب الدهن للجمعة

<sup>(</sup>۵) مصنف عبدالرزاق : ۳۵۰/۳

<sup>(</sup>٤) ريك زاد المعاد: ارادا اورمعاوف السنن: ٣٢٢/٢

کے دن سفر کے جواز کو بتاتے ہیں ،حضرت عرص الله سے قابت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جمعہ سفر سے ، نع نہیں ، (۱) ابوعبیدہ دی انہوں نے میں ہیم جمعہ کواپنے بعض اسفار کئے اور جمعہ کا انتظار نہیں کیا ، (۲) ابن شہاب زہری جمعے بلند پایہ محدث بھی ناقل ہیں کہ حضورا کرم وی انتظام بعد کے دن فراز سے پہلے محدث بھی ناقل ہیں کہ حضورا کرم وی اس کے فقہا واحناف کی رائے نیادہ سے نظر آئی ہے کہ ان آثار کی بنا و پر جمعہ کا وقت شروع ہونے زیادہ سے پہلے سفر بلا کرا ہت جا تر ہو، اور نہ کورہ حدیث کی بنا و پر جمعہ کا ویت شروع ہونے وقت شروع ہونے کے بعد سفر کروہ سمجھا جائے۔

### مقبولیت کی گھڑی

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے قرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایس ساعت ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اس وقت مصروف عمادت ہواور القد تعالیٰ ہے کسی چیز کا طلب گارہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وغاقبول کرے گا۔ (م)

تاجم بیکونی ساعت باس کی تعین بین خاصا اختلاف به مولانا محد پوسف بنوری نے لقل کیا ہے کہ اس سلم بین ۵۵ القوال بین ، جوسیوطی نے " تنویو العوالی " بین القل کے بین ، (۵) علامہ ابن جوزی نے اس اختلاف کو سیٹنے کی کوشش کی ہے ، ان کا بیان ہے کہ اول تو اس بین اختلاف کے کہ بیسا عت متجابہ باتی ہیں ، یا اشالی گئیں؟ پھراگر باتی ہے تو اس کا ایک

وقت متعین ہے یہ غیر متعین؟ جولوگ اس کے وقت کو غیر متعین کہتے ہیں، پھران میں اختلاف ہے کہ بیسا حت مختلف ایام جمعہ میں الگ الگ اوقات میں واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ جولوگ اس ساحت متجابہ کو باتی قرار دیتے ہیں اور اس کا ایک وقت متعین ماختے ہیں، خودان میں اختلاف ہے اور کیار واقوال اس بارے میں نقل کئے گئے ہیں۔

- ا- طلوع فجر سے طلوع آ فآب تک اور نماز عمر کے بعد سے خووب آ فآب تک ، حضرت ابو ہریرہ مظاف کی روایت سے اس کی تا ئید ہوتی ہے۔
  - ۲- زوال کا وقت، بیرائے حسن بھری اور ابوالعالیہ کی ہے۔
- ۳- جبام منبر پر خطب کے بیٹے ، تا آگد خطب فار فح ہوجائے ، یہ بھی حضرت حسن بھری سے مردی ہے ، اور مسلم کی ایک روایت سے اس کی تا ئید ہوتی ہے ، جس میں امام کے منبر پر بیٹے سے لے کرنماز سے فرا خت تک کے وقت کوساعت استجاب ، قراردیا گیا ہے۔(۱)
  - ۵- ياراز جمه کاوت ب، يرائ ابوبرده ظان کي ہے۔
- ۲- زوال آفاب سے آغاز نماز تک ، ابوالسوار العدوی اس کے قائل ہیں۔

<sup>(</sup>١) زاد المعاد : ١٩٩١، تا بمروايت ضعف ب،اس كاسندش اين لبيدات بين بوالل فن كرز ديك يتظم في بين

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبه ۱۰۵/۲ من رخص في السفريوم الجمعة (٣) مصنف عبد الرزاق ۱۵۱/۳

<sup>(</sup>٣) بحارى ١٨/١ ، باب الساعة التي في يوم الحمعة ، مسلم ، ١٨١/١ فصل في ذكر الساعة إلى آحره

<sup>(</sup>۵) معارف النس ۱۳۰۳/۳ (۳۰ )

- طلوع آفآب کے بعد ایک بالشت سے دوبالشت اوپر
 چ مضاکا درمیانی وقفہ سرائے حضرت ابوذ رہ کے کی ہے۔

معرتا غروب آفآب، حضرت ابو ہریرہ فی عطاء اور عبداللہ بن سلام فی سے مروی ہے۔

9 عصر کے بعد دن کا آخری حصہ ، بیرائے امام احمد اور
 جمہور صحاب دتا بعین کی ہے۔

۱۰ - امام کے نکلنے سے نماز سے فرافت تک ، امام نوویؓ ای کے قائل ہیں۔

اا- ون کی تیسری ساعت، حضرت کعب علی سے منقول ہے۔ (۱)

تاہم ان اقوال میں دوا سے جی کہ جن کی پشت پر بعض
احادیث موجود جیں ، اول نماز عصر سے خروب آفیاب تک جیسا
کہ امام ابوضیفہ، امام احمد اور حضرت ابو ہریرہ منظیفہ کی دائے ہے،
اس سلسلے میں حضرت جا پر منظیفہ حضرت ابو ہریرہ منظیفہ اور ابوسعید
ضدری منظیفہ کی صریح روایت موجود ہے، دوسر سے وہ قول کہ منبر پر
بیشنے سے نماز سے فراخت تک کا وقت ساعت ستجابہ ہے، جیسا
کہ نہ کور ہوا، مسلم کی روایت سے اس کی تا تد ہوتی ہے۔

ایک بی شہر یا قصب ش ایک سے زیادہ مقام پر نماز جعدادا ک جاسکتی ہے یا نہیں؟ بیرمسلد فقہاء کے یہاں مختلف فیدہے، اُصو تی طور پر امام مالک ، شافع اور احداس بات پرشنق ہیں کہ

ضرورتا ایک سے زیادہ مجدول می نماز جعدادا کی حاسکتی ہے، ورند صرف ایک بی مجدین جداداک جائے ،اگر کسی مناسب ضرورت کے بغیراک سے زیادہ مقامات بر جعد کی نماز برحی جائے تو امام شافعی کے یہاں جس معجد میں سیلے نماز اوا کی محق ان کی نماز اوا ہوجائے گی ، جہاں بعد میں تمازیز ھی گئی وہاں جعہ درست نه بوگا، اوراگر هر چکه ایک بی وفت میں نمازشر وع موئی تو سیموں کی نماز باطل ہو بائے گی ،قریب قریب بھی رائے حنابلہ کی میں ہے ، مالکیہ کا خیال ہے کہ جس میر میں پہلے جعد یر هانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس معجد کے مصلوں کی تماز ورست ہوجائے گی ، دوسرول کی نبیس ، (۴) حنفہ کی رائے اس سلسله مسمعطرب ب بمشهوردائ جس يرفتوى ب يد بك ایک سے زیادہ مواقع برجمی نمازاداکی جاسکتی ہے، کونکہ کتاب وسنت میں ایس کوئی تحد برنیس ، یسی رائے امام ابو صنیف وامام مید كى ب ارم) چنانجد عام طور يرايك ب زياده جعد كے جائز مونے میں کوئی تحدید نہیں کی گئی ہے، کا سانی نے نقل کیا ہے کہ ایک سے زائد جگد جمعہ کے قائم ہونے کا مطلب زیادہ سے زیادہ دوجك جعدكا مونا ب ، دوس زياده مقام ير جعدكا قائم كرنا ورست نبین ، ( م ) جب که امام طحادی سے نقل کیا میا ہے کہ محم ندہب یمی ہے کہ شمر میں ایک سے زیادہ جگہوں پر جعد قائم ندکیا جائے ،سوائے اس کے کہ ضرورت دامن گیرمو۔(۵)

ایک شهرمیں ایک سے زیادہ جمعہ

<sup>(</sup>١) راد المعاد : ١٣٩/١

<sup>(</sup>٢) الفقد على المذاهب: ١٨٥١-٢٨٦ تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة

<sup>(</sup>٣) طحطاوي على مراقى الفلاح ١٣١٤

<sup>(</sup>۳) بدائع ، ۱۹۱۶

<sup>(</sup>۵) رحمة الأمة .٣٧

بعض فقب ہ نے جہال ایک سے زیادہ جمعہ ہوتا ہو، وہال جمعہ کے بعداز راو احتیاط چار رکعت پڑھنے کو بھی کہا ہے، مشہور حنی فقیر حبی گل کہی یہی یہی رائے ہے، لیکن مراتی الفلاح بیں لکھا ہے کہ بیچار رکعت احتیاطاً نہ پڑھی جا کیں ،اول تو اس لئے کہ قوی دلیل پڑھل کرنے گانا م احتیاط ہے اور تعدد جمعہ کا جائز ہونا دلیل کے اعتبار سے کانا م احتیاط ہے اور تعدد جمعہ کا جائز ہونا دلیل کے اعتبار سے زیادہ تو ی ہے ، دو سرے اس سے عوام بیل فلوجی پیدا ہوگی ، وہ یا تو جمعہ کوفرض ہی نہ ہم جمیس کے ، یا ہم جمیس کے ایک کہا کہ کے کہ بید دونوں نمازیں بیک وفت فرض ہیں ،فرماتے ہیں کہ اس لئے اس احتیاطی ظہر کی اجاز سے صرف خواص ہی کودی جائے گی اور وہ بھی اس طور پر کہ وہ اس نماز کوانے گر پر ادا کریں ،وولا مفتی بالاربع الا للخواص ویکون فعله ایا ہا فی مناز لہم . ()

# جعدے پہلے اور بعد کی سنیں

نماز جعہ ہے پہلے اور بعد سنیں ہیں ، البتہ مالکیہ کے یہاں رکعت منعین نہیں ہے، احناف وحنابلہ کے یہاں جعہ ہے پہلے چار رکعت ، گوان کے پہل بھی اکمل طریقہ چار رکعت ہی کا ہے ، ابن ماجہ کی روایت جعہ ہے پہلے چار رکعت کے بارے میں صرح ہے ، جوضعیف جمعہ ہے ، کین محابہ بھی کے آثار کھر ت سے اس کی تائید میں مروی ہیں ، جعہ کے بعد ایام ابوضیفہ وشوافع کے زوریک چارد کعت ہے ہیں ، جعہ کے بعد ایام ابوضیفہ وشوافع کے زوریک چارد کعت ہے ہیں ، جعہ کے بعد ایام ابوضیفہ وشوافع کے زوریک چارد کعت ہے ہیں ، جعہ کے بعد ایام ابوضیفہ وشوافع کے زوریک چارد کعت ہے

اور صاحبین کے نز دیک چید، (۲) چونکہ صاحبین کے قول میں زیادہ احتیاط بھی ہے اور تمام حدیثوں بڑمل ہوجاتا ہے، اس کے بعض فقہاء نے اس برفتوی دیا ہے، (۳) پھر قاضی ابو یوسف اور طحاوی کے نزدیک پہلے چار اور بعد کو دور کعتیں بڑھی جا کمیں (۳) اور حضرت عی کھی اور این عمر کے معمول سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دور کعتیں ادا کی جا کمیں، پھر چار، چنا نچی تار صحابہ کھی کہ تاکیدی وجہ سے حضرت علامہ کشمیری کار، تخان ای طرف ہے۔ (۵)

جمعهت متعلق چند ضروری احکام

جس جگہ جمد ہوتا ہو وہاں جماعت کے ساتھ فماز ظہر کی اوا گئی کروہ ہے، گو جماعت بیں شرکت کرنے والے معذور ہی کیوں نہ ہوں، جن پر جمد واجب نہ ہوتا ہو، البتہ جہاں جمد نہ ہوا کرتا ہو، وہاں یا جماعت اذان وا تا مت کے ساتھ ظہرادا کرنا ہو، وہاں یا جماعت اذان وا تا مت کے ساتھ ظہرادا کرنے میں مضا کھ ٹیس من افتہ ہیں، (۲) امام ابو صنیف اور امام ابو ہوست کے بعد سے قعدہ اخیرہ میں بھی امام کو یا لے، ہلکہ بحدہ سہو کے بعد سلام پھیر نے سے پہلے شریک جماعت ہو جائے تب مجمی وہ جمعہ کو یا لینے والا متصور ہوگا ، اور دور کعت نماز جمعہ ادا کر سے گا، (۱) قرآن جمعہ ادا کر سے گا، (۱) قرآن جمعہ ادا کی یہما نعت کس وقت سے ہے؟مشہور مفسر مسروق منی خوا ک اور مسلم بن یسازگی رائے ہے کہ زوال آقاب کے ساتھ بی خرید وفروخت مسلم بن یسازگی رائے ہے کہ زوال آقاب کے ساتھ بی خرید وفروخت خروف وفروخت شم کردی جائے ، امام بحابی ، ابن شہاب زبری اور اکش

<sup>(</sup>٢) ملحص معارف السنن.١٨٣/١١٩٩ بياب في الصلوة قبل الجمعة وبعدها

<sup>(</sup>٣) شرح معانى الآثار ١٩٢١، ياب النطوع ، بعدالجمعة كيف هو؟

<sup>(</sup>۲) بدائع: ۱/۰٪۱

<sup>(</sup>١)مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٢٤٠-٢٨

<sup>(</sup>٣) كبيري . ٢٨٩ ، فصل في النوافل

<sup>(</sup>۵)معارف السس ۱۱/۱۱۳۳

<sup>(</sup>٤)بدائع ١٩٤٨

ابل علم قرآن پاک کے ظاہری مغہوم پڑل کرتے ہوئے اذان کے وقت سے خرید دفر وخت کومنوع کہتے ہیں، (۱) اور زیادہ مسجع کی ہے کہ یہما افعت افان ٹائی کے وقت سے ہوگی، جوامام کے منبر پر بیٹنے کے بعد دی جاتی ہے، کیونکدرسول اللہ واللہ کا عمدات ہی میں اذان مروج متی، اپس ضرور ہے کہ قرآن کا مصدات ہی میں اذان ہو، کا سائی کا بیان ہے:

وكلاً يكره البيع والشراء يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر وأذن المؤذن بين يديه . (٢)

تاہم اگر اس وقت خرید وفروخت کری لی جائے تو امام ابوضیفد اورا کش فقہاء کے زد کیے خرید وفروخت کا معاملہ منعقد ہو جائے گا ، کیونکہ یہاں خرید وفروخت کی مما نعت خارجی سبب کی بنیاد پر ہے، (۳) مالکید کی رائے اس سلسلے میں مضطرب ہے، تاہم فقد مالکی کے مشہور عالم ابن قاسم کی مجی یہی رائے ہے۔ (۳) نیوم جمعہ کی چند خصوصیات

علامدابن قیم نے یوم جمد کے سلسلے بیں وہ خصوصیات جمع کی جیں، جو بمقابلہ اور دنول کے اس دن کے بارے بیل اصادیت سے ثابت ہیں، بیکل ۲۰، ہیں، جن بیل بعض کا ذکر اور بروچکا ہے، بقید کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جا تا ہے۔

ا - آپ سلى الله عليه وآلدوسلم جعدى فماز فجريس" الله تنزيل" الدوسلم الديد الأنسان" كى الاوت فرات -

٢- جمعه ك ون ورات من رسول الله على مرصلوة وسلام

فاص طور برمستحب ہے۔(a)

۳- جمعہ کا جماع "عرف می بعدسب سے زیادہ اہم اور مو کد ہے۔

س - اس دن بمقابله اوردنوں کے مسواک کا زیادہ اجتمام کرتا چاہئے -

۵- ئماز جعد کے لئے مسجد اس جند آ جانا بہتر ہے۔

 ۲- امام کے نگلنے تک نماز ، ذکر ، تلاوت میں مشغول رہنا منخب ہے۔

2- خطبه مجعد كاستنااور خاموش ربناوا جب ب-

٨- اس دن سوره كبف يره هذا بهتر بـــ

امام شافق اورابن تیمید کے نزویک اس دن زوال آفاب کے وقت نی زکر و میس - (۱)

9- نماز جعد مين سوره "جعد" اورسوره "منافقين" يا مسبح السم وبك الأعلى" اورسوره " غاشية "برع كا معمول نيوى الفقاتها-

۱۰- يوم جعه بفته كى عيد هيه اورعيد الفطر اورعيد اللفى سے برد كر ہے-

۱۱- مسجد میں خوشبو کی دهونی و بنامستحب ہے، حضرت عمر رہائیہ اس کا تھم قر ما یا کرتے تھے۔

۱۲- جعد کے لئے جانے میں ہرقدم پرایک سال کے روزے اور نماز کا تواب ہے۔

(۴) بدائع اس۳۵

(٣) أحكام القرأن في تفسير سورة الحمعة (ابن عربي)

(١) أحكام الله أن الموازة اورليس كالدهوي الدرا

(m) أحكام القرال الموالة الدريس كاندهلوي " ١٣٠٥

(۵) البية بهارية ماندين جورك بعد صلوة وسلام كي جومورت بعض طاقول عمي مروع بوء بدعت بيار

(۲) عام فقہاء کی رائے اس کے خلاف ہے

۱۹۳- جمعہ کے دن خصوصیت ہے گناہ معاف کئے جاتے ہیں۔
۱۹۳- جہنم ہرروز دہ کائی جاتی ہے سوائے جعد کون کے۔(۱)

# وحن

"جن" کے اصل معنی پوشیدہ اور چھے ہوئے کے ہیں، جن است مرادوہ کلوں ہے جوانسان کے حیط نگاہ سے باہر ہے، کتاب وسلت میں "جن" ہے متعلق بہت کم احکام ملتے ہیں، فقہاء کے یہاں بھی خال خال ایسے احکام کا ذکر ہے، تا ہم ان کی مہم جو طبیعت نے اس موضوع کو بھی بالکلیہ چھوڑ انہیں ہے ۔ اس ملسلہ ہیں خصوصیت ہے تھے بن عبداللہ بھئی ختی (۱۱۷-۱۹۷۵) نے ایک مستقل کتاب ہی " آسکام المصر جان فی احکام نے ایک مستقل کتاب ہی " آسکام المصر جان فی احکام المجان " خاص ای موضوع پرتالیف کی ہے، جلال الدین سیوطی آلے شاید اس کی تلخیص اپنی کتاب " الا شباہ و النظائو" الله شاید کی ہے، جلال الدین سیوطی آلے شاید اس کی تلخیص اپنی کتاب " الا شباہ و النظائو" میں ذکر کی ہے اور ابن نجیم مصری نے بھی اپنی "الا شباہ و النظائو" ہی سیوطی کے اس خلاصہ کا نچ ڈ معمولی فی اشاف فی وقر میم کے ساتھ (۲۲۵ – ۲۲۱) نقل کیا ہے، ڈیل شرا نمی دونوں تحریوں سے فا کدہ افعائے ہوئے چندسطریں قار کین کی اذکر کی جاربی ہیں۔

### احكام شرعيه كے فاطب بيں

اس پر سعوں کا تفاق ہے کہ 'جن' بھی انسانوں کی طرح احکام شرع کے مخاطب جی ، (۱) یہ بات بھی متنق علیہ ہے کہ

اجنہ یس کفار دوز خ بیں جا کیں گے اور سز اپا کیں گے، (۳) ان میں صالحین تو اب اور جنت میں دا ظلم اور لذا کذکے حقد ار بول کے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے، امام ابوطنی کا ایک تول ہے کہ خفرت ہوگی، تو اب شہوگا ، ایک اور دوایت ہے کہ امام صاحب نے اس معاملہ میں تو قف کیا ہے، (۳) معتزلہ کہ امام صاحب نے اس معاملہ میں تو قف کیا ہے، (۳) معتزلہ کے فزد یک جنوں میں بھی صالحین تو اب کے حقد ار بول گے، سیوطی کا بیان ہے کہ جمہور کی دائے کی ہے، (۵) جمہور کی اس میوطی کا بیان ہے کہ جمہور کی دائے کی تا کیوشر بعت کے اصول عامہ کے علاوہ اس امر سے ہوتی ہے کہ سور گر والی گی اور اس دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا: مول خاف مقام ربه جنتان فہائی الاء ربکما تکفیان. (۱) چنول میں شہوت

جنوں میں نبوت بخشی کی ہے یائیس؟ اس میں بھی اختلاف رائے ہے ، شی ک اور ابن حزم جنوں میں انبیاء النظینی بعثت کو آپ کے قائل میں ، اس لئے کہ آپ میں انبیاء النظینی تقیدہ فاص اپنی تو می طرف مبعوث ہوتے تھے '' کان النبی یبعث الی قو مد خاصہ '' ک) اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں آنے والے انبیاء ورسل اپنی انسانی قوم بی کی طرف ورسل اپنی انسانی قوم بی کی طرف ورسل اپنی انسانی قوم بی کی طرف ورسل میں ضدا کی طرف ارشاد فداوندی ہے کہ کوئی امت نہیں ، مگراس میں ضدا کی طرف ارشاد فداوندی ہے کہ کوئی امت نہیں ، مگراس میں ضدا کی طرف سے کہ کوئی امت نہیں ، مگراس میں ضدا کی طرف سے کہ کوئی امت نہیں ، مگراس میں ضدا کی طرف سے کہ کوئی امت نہیں ، مگراس میں ضدا کی طرف سے کہ کوئی امت نہیں ، مگراس میں ضدا کی طرف سے

<sup>(</sup>۲) این نجیم ۲۳۲۰

<sup>(</sup>۳) این بجیم , ۳۲۹

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٣٧-٣١

<sup>(</sup>١) وإذ المعاد . ١/١٢١١- ١٣٠١ في هديه ٣٠٠ في تعظيم الجمعة

<sup>(</sup>r) سیوطی ۱۳۳۳

<sup>(</sup>۵) سیوطی ۵۳۵

<sup>(</sup>٤)مسلم عن حابر (١٩٩٠ كتاب المساحد ومواضع الصلوة

ڈرانے والا، یعنی رسول ضرور آئے ہیں 'وان من امد الا خلا فیھا نلدیو '' (قاطر: ۳۳) تا ہم جمہور کی رائے یکی ہے کہ چنوں میں کی کونبوت سے سرفراز نہیں کیا گیاہے۔() جمہور نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، مگرامام رازیؓ نے اس کو تض ادعا وقر اردیا ہے:

وما رأيت في تقرير هذا القول حجة الا إدعاء الا جماع وهو بعيد لأنه كيف ينعقد الإجماع مع حصول الاختلاف .(٢)

منحاک اورا بن حزم کے موقف کی اس آیت سے بھی تائید ، ہوتی ہے:

یامعشو البعن و الإنس أنم یاتکم رسل منکم. (۳)

اے جماعت الس وجن اکیا تمہارے پاستمہیں میں
سے دسول نہیں آئے۔

#### جنول ہے نکاح

اس پرقریب قریب اتفاق ہے کہ انسان کے لئے '' جنی عورتوں' سے انسانی عورتوں' سے انسانی عورتوں' سے انسانی عورتوں کا تکاح کمی درست نہیں ، قرآوی سراجیہ میں ہے ''لا تجوز المناکحة بین بنی آدم والجن''قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پرشتہ ازدواج کو انسان کا باجی عمل قراردیا گیا ہے ،سورہ کی میں ہے: واللہ جعل لکم

من أنفسكم أزواجا، (نس عرر) اورسورة روم بل ہے: و من أنفسكم أزواجا، (روم ٢١٠) بعض أيلته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، (روم ٢١٠) بعض فقيره فقيره في تبق ضائح حالات ومصائح جن والس كورميان لكار سے منع كيا ہے، چنا نچہ كھوائل يمن في امام مالك سے استفراركيا كرايك "جن مرد" مجھے ثكات كا پيغام و روم ہے، اوروه اس رشتہ كو حلال باوركرتا ہے، تو حضرت امام في منا اليك مجھے بيد اوروه اس من منتز بين محمد اس من كورت كو حالمه بايا جائے اور اس سے بات بيند نبيس كركم عورت كو حالمه بايا جائے اور اس سے دريافت كيا جائے كہ تمهارا شو بركون ہے؟ تو وہ كم "جن" اس طرح برافساد بيدا ہوجائے گا۔ (٣)

قاضی خال نے کھا ہے کہ کوئی عورت کے کہ جن نے اس سے وطی کی ہے اوراس نے وطی کی کالذت پائی ہے ، تو باوجوداس کے ، اگر عورت کو انزال نہ ہوا ، تو عنسل واجب نہ ہوگا۔ (۵) یکی رائے حنا بلہ اور سیوطی کے بیان کے مطابق شوافع کی بھی ہے ، کہ عنسل کا وجوب مجرد لذت کی وجہ سے نہیں ہوتا ، جب تک کہ وخول اور انزال بھی نہ پایا جائے ، پس' جن 'کے وطی کی حیثیت دخواب بلا انزال' کی ہے ، جوموجب شسل نہیں۔ (۲)

صاحب ''اکام المرجان'' نے نقل کیا ہے کہ جوں کو ساتھ ملاکر نماز کی جماعت کا قیام درست موگا اور اس سے

<sup>(</sup>٢) تفسير كبير في تعسير سورة الانعام ، آيت نمير: ١٣٠

<sup>(</sup>٣) و يحين: ملخصا از . سيوطي ٣٣٣/٢ ، ابن تجيم : ٣٣٤/٨

<sup>(</sup>۱) سيوطي : ۳۳۳

P'' , plant(P')

<sup>(</sup>۵)اين نجيم : ۳۲۸

<sup>(</sup>۱)سیوطی ۳۳۸

استدلال کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود ﷺ کی روایت کے مطابق آ پ ﷺ فی نے دوجنوں کے ساتھ جماعت فرمائی ، نیز ابوالبقاء عنبلی نے منقول ہے کہ جن کی اقتداء میں بھی نماز کی ادائیگی درست ہے کہ دہ بھی شریعت محمد کی ہے مطلف میں ، بظاہر سپی رائے شوافع کی بھی ہوئی جا ہے ، اس لئے کہ بکی نے ملائکہ کے ساتھ جماعت کودرست قرارد یا ہے۔(۱)

### جنول کے چندخاص احکام

بحثیت فدا کی مخاق و مسلمان، جنوں کے حقوق بھی انسان کی طرح ہیں، چنا نچر محاح کی دوایت ہیں موجود ہے کہ آپ ہی کا کے فیر کا یہ بیت ہمارے جن نے بدی کی خوراک ہے، فائد زاد الحوالد کم من المجن (۱) اس طرح کی جن کو ناحق قل کرنا جا کر نہیں، چونکہ اجدا کا سفید سانپ کی صورت ہیں آیا کرتے ہے، اس لئے آپ ہی نانے ان کے آل کرتے ہے، اس لئے آپ ہی نانے کا کہ فائد ان کے آل کرتے ہے، اس لئے آپ ہی فائد المی فائد المن المجن " بہتر ہے کہ پہلے اس سے چلے جانے کو کہا جائے ، اور حدیث ہیں اس کے لئے بی تجیر منقول ہے: فائد اور حدیث ہیں اس کے لئے بی تجیر منقول ہے: فسالک بعہد نوح و مسلمان بن داؤ د ان لاتو ذینا" نسالک بعہد نوح و مسلمان بن داؤ د ان لاتو ذینا" نیکن بی مختل اس نے ، ورشام طحادی نے باقید ہر طرح

کے سانپ کو مار ڈالنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ آپ اللظ نے میں چنوں سے بیع جدلیا تھا کہ دو آپ اللظ کے اُمتیں سے گریں کے گریں کا داخل شہوں گے اور شاپنے کو ظاہر کریں گے، (۳) جنوں کے احکام میں سے بیجی ہے کہ ارشا دنبوی اللظ کے بحوجب ان کا ذبیحہ طال نہیں، (۳) بحث اس پر بھی کی گئی ہے کہ جنوں کی دوایت قائل قبول ہے یا نہیں؟ اور میچ کی ہے کہ قائل قبول نہیں، کروایت کے قبول کے جانے کے لئے رادی کی ثقابت کا جانیا اور ثقابت واغتبار کی تحقیق کے لئے اس کا متعارف ہونا کا جانیا اور ثقابت واغتبار کی تحقیق کے لئے اس کا متعارف ہونا منوں کے بارے میں اس کی تحقیق مکن نہیں، و آما دو اینہ الانس عنہم بارے شروری ہے، اور اجنہ جو انسان کے لئے نادید نی بیں ان کے بارے شرای کی تحقیق مکن نہیں، و آما دو اینہ الانس عنہم بارے شروری منعہا لعدم حصول المثقة بعد المتھم. (۵)



اصل متی دور ہونے کے ہیں ، (۲) قرآن مجید ہیں یہ لفظ ای معنی میں یہ لفظ ای معنی ہیں استعال ہوا ہے ''واجنبنی و بنبی ان نعبد الاصنام ''(ابرہم :۳۳) (خدا تما! جھے اور میری اولا دکو بت پری ہے ہے ای ''جنب'' کے معنی اس طرح چلنے کے ہیں کہ گلی طور پر اس کے دونوں پاؤں دور دور رہیں (ے) شریعت کی اصطلاح میں ہماع یا انزال کی وجہ سے قسل واجب ہوئے کے ہیں ، جس پر بھاع یا انزال کی وجہ سے قسل واجب ہوئے کے ہیں، جس پر

(۲) ابن نجیم : ۲۲۹

<sup>(</sup>١)ملخصاً از : سيوطي ١٠٣٣٠ ابن نجيم ٢٢٨.

<sup>(</sup>۳) سیوطی ۳۳۲

<sup>(</sup>٣) حواله سابق

<sup>(</sup>٥)حوالة سابق

<sup>(</sup>۱) تاج العروس ۱۹/۱ ،صد مبدریا نے وجوب قسل کے سے ۱۰ اب کے راتھ آجوت کی تر ھاکھا ہے کہ نے سے مصاف سے کہ خت میں در بیت تجویت کے ساتھ قروع می کو کہتے ہیں، بیاستد مرکل تعربت میں تیر مرتبی رہیں، میں جوزی دراف صعب فروج وسب حارت کے معرف در ہوئے کے آل مرت بیل ادر در کی وغیرہ نے ہی اس کی تعلیظ کی ہے، داقم سطور بے جب میں عندی تحقیق موقع مصاف سے در کا استعمال کا مل فور شوع موجود میں اور استعمال کا میں پر سیانہ اور استعمال کا میں میں میں موجود کی معرف دات القو آن فلاصفہانی ۱۹۰۱ کے معرف استعمال کا معرف استعمال میں ۱۹۰۱

خسل واجب ہواس کو خبنی " کہتے ہیں ، مر د ہویا مورت اورایک ہویا ہے ، (۱) کیونکہ ہویا سے ذیا وہ ، سب پراس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے ، (۱) کیونکہ س حالت ہیں فخص نہ کورتھم شرق کے مطابق نماز سے دورر ہے پر مامور ہے، (۲) بعض لوگوں نے بیوجہ بھی بیان کی ہے کہ عام طور پر انسان نا پاکی کی حالت ہیں خود کولوگوں سے دورر کھتا ہے۔ (۲) جنابت کی دوسورتوں کا عام طور پر فقہاء نے ذکر کیا ہے ، جنابت کی دوسورتوں کا عام طور پر فقہاء نے ذکر کیا ہے ،

انزال کی دجہ ہے شمل کا وجوب

ازال کے سلطے بی تفصیل ہے ہے کدا حتاف کے زو کیک ہاں وقت ناقض شمل ہے ، جب کداس کا صدور شہوت کے ساتھ ہوا ہو، شوافع کا خیال ہے کدانزال بلاشہوت، چیے ہو جھیا زو وکوب کی وجہ ہے انزال ، کی صورت بیں بھی شمل واجب ہوجا تاہے ، (۳) شوافع کے پیش نظر حضورا کرم ویشکا کا ارشاد ہے کہ '' پائی'' پائی کی بنا پر واجب ہوتا ہے'' المهاء من المهاء''(۵) تینی انزال منی کی وجہ ہے شمل واجب ہوگا۔ یہاں شہوت کی کوئی قید نیس ، احتاف کی سب سے قو کی دلیل منداخی کی روایت ہے کہ جب انزال المخطئے کی کیفیت کے ساتھ ہو (وفق) جب شمل کرو، ورنہ شمل کرنا ضروری نہیں ہے ، (۱) جہاں تک '' المهاء من المهاء'' والی روایت ہے ، تو حضرت الی بن کعب وظائد کی

عباس ﷺ کی رائے ہے کہ اس کا تعلق صرف احتلام اور بدخوانی ہے ہے۔ (۵)

چرخوداحناف میں بھی اختلاف ہے،امام ابو منیفة اورامام محر کے نزویک مادؤ منوبیہ کے اپنے محل سے خروج وانتال کے وقت شہوت یائی جائے ، اوظسل واجب ہوگا ،عضومخصوص سے مادہ کے خروج کے وقت شہوت کی کیفیت ہو یا نہ ہو، قاضی ابو بوسٹ کے ہاں اس وقت بھی شہوت کا پایا جاتا ضروری ہے، جب بی حسل واجب ہوگا ، ورنہیں ، اس اختلاف کااثر بنیادی طور بر دوصورتول بيل بوگا ، ايك اس صورت بيس جَبَر ما ده احِي جكدسے سطے اورجم سے خروج سے بہلے بى ماتھ وغيره سے وبا كرالى صورت افتيارى جائ كر تكلف نيائ ، يبال تك كم ہجانی کیفیت میں سکون پیدا ہوجائے ، اب بیدر کا ہوا مادہ باہر آئے والی صورت میں امام ابو حذیفہ وا مام محر کے نزدیک مسل واجب بوجائے گا ، امام الو لوسٹ کے بال واجب شہوگا۔ دوسرے ال صورت میں کہ کوئی فخص ہمیستر ہواور قرافت کے بعد بیشاب کرنے سے بہلے مسل کرنے مامر پیشاب کرے اور اس کیفیت میں جوشہوت و ہیجان ہے یکسرخالی ہے، ماد ہُ منوبیکا کے رکا جوا حصہ لکل آئے ،امام ابو حنیفہ ومحیہ کے نزد کی عسل واجب ہوجائے گا امام الو اوسٹ کے بال واجب شہوگا، یبال بیامرمخناج اظهار نبیل که امام ابوطنیفه کی رائے ش زیادہ

<sup>(</sup>٢)مغردات القرآن للاصفهاني ص: ١٠٠

<sup>(</sup>٣) تاتار خاليه: ارددا، كيرائ حنائب شي ين ابال كي ب

P+D1: A(G) (1)

<sup>(</sup>۳) مهایه (۳)

<sup>(</sup>۵)سلم , ا/۱۵۵

<sup>(</sup>١) إذا حدقت الماء فاغتسل وإذا لم يكن حاد فأ فلا تعتسل ، سعايه ١٣/١٦ (٤) ترمدي ١١/٣، باب ماجاء أن الماء من الماء

احتياط ہے۔(١)

# جماع کی وجہ سے عسل کا وجوب

عسل واجب مونے كا دومرا سبب زنده انسان سے فطرى یا غیرفطری ملریق برمباشرت ہے، بشرطیکه مروانه عضو کا مقدار حثند (سیاری) حیب جائے ، انزال ہویانہ ہو، فقہاء کے یہاں اس مئلہ کے لئے مخلف تعبیرات لمق ہیں ، تاہم یہ تعبیر زیادہ میج ہے، زندہ انسان کے بچائے اگر کوئی بد بخت مردہ سے مباشرت كرے توعسل واجب نہ ہوگا ،اى طرح انسان كے بجائے حیوان کے ساتھ مذبہ شہوانی کی محیل کرے تو ہمی شسل واجب نە بوگا ، جىب تك كەانزال نە بوجائے ،الىي ئابالغاز كى جوقابل جماع نہ ہو، نا کنواری کہ ماجود جماع کے اس کا بردہ معصمت محفوظ مور وغیرہ سے جماع کی صورت میں بھی عسل واجب نہ موگا ، جب تک انزال ند ہو جائے ، (۲) عسل انیان کے جماع كرنے كى وجہ سے واجب ہوتا ہے ، اگر كوئى عورت بميسترى كى لذت كا احساس كرے اور كيے كه"جن" بم سے ہم آخوش موتا ہے، تواس سے طسل واجب ندموگا، (٣) طسل واجب مونے کے لئے جماع کافی ہے، انزال ضروری نیس ، اس بر صریح مدیث موجود ہے، آپ ﷺ نے قرمایا کہ جب مرد کامحل فشند مورت کے کل ختنہ سے گذر جائے توطنسل واجب ہو کیا ، (م) چنانچاس برفتهاء کا اتفاق ہے، (٥) بال بیضرور ہے کہ آغاز

اسلام میں محض جماع کی وجہ سے عسل کا تھم نہ تھا، جب تک کہ انزال بھی نہ ہو جائے ،لیکن بعد کو بہتم منسوخ ہوگیا ،اور عسل واجب ہوئے کے لئے جماع کی شرط باتی نہ رہی ، حدیث کی کتابوں میں اس سلسلہ میں ایک صرح روایت خودصا حب واقعہ حضرت دافع بن فدی کا کھانا ہے ہی منقول ہے، جن کوآپ والکنا نے ابتداء میں فرمایا تھا کہ عسل کی حاجت نہیں ،لیکن پھر بعد کو عسل کا تھم دیا۔ (۱)

## الشث ثيوب كى صورت مين محسل كا وجوب

"اسٹ ٹیوب" کے ذریعہ آبیدگی یا ای طرح کی بعض اور صورتیں ، جن بیس مصنوی ذرائع سے مردکا ماد و منوبیہ ورت کے رحم تک پہونیا ہا تا ہے ، سوال سے ہے کہ ایس صورت بیس مورت میں ورت بیس وال سے ہے کہ ایس صورت بیس ورسائی رحم تک پہونی یا نہیں ؟ فقہا و اسلام کی دفت نظر اور رسائی ذہمن کی داود تیجے کہ ان کے بیبال بعض الی نظیر یں موجود ہیں جن ہے اس پر روشنی پرتی ہے ، کیستے ہیں کہ اگر کسی مورت سے شرمگاہ سے باہر ولحی کی جائے اور کسی طور مرد کا مادہ منوبیہ ورت شرمگاہ سے باہر ولحی کی جائے اور کسی طور مرد کا مادہ منوبیہ واجب مرد ہوگا اور اس وقت کہ مادہ جسم کے اندر داخل ہو، اس پور سے عرصہ کی نمازیں اسے لوٹائی ہوں گی ، اور حسل قرار نہ پایا تو خسل واجب نہ ہوگا اور اس واجب نہ ہوگا ، کہ خورت کی طرف سے انزال ہوا اور پایا تو خسل واجب نہ ہوگا اور نے بہاں جس فقہا و نے بہاں جس

<sup>(</sup>۲) تابار خاتیه ۱۵۳ دهندیه ۱۵۸۰

<sup>(</sup>٣) ترمدي ١١/١، باب ماجاء اذا التقي الحتانان

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: ٢٩٩٧، بات في قوله الماء من الماء

<sup>(،)</sup> تاتار خانیه . الاتا

<sup>(</sup>٣)هنديد . ١٩/١

<sup>(</sup>٥) رحمة الأملاء ٢٠

<sup>(</sup>۵) تاتارحانيه ۱۵۴۱

فقهاء كااختلاف

ہر چند کہ جنابت سے متعلق جواحکام ذکر کئے گئے ہیں ،
ان میں بنیادی باتوں میں فقہاء کے درمیان اتفاق ہے ، تا ہم
ابعض جزئیات میں اختلاف بھی ہے ، جیسا کہ ذکر ہوا ، حضرت
امام شانعی کے یہاں شسل اس وقت بھی واجب ہوگا ، جب کہ
انزال بغیر شہوت کے ہوا ہو ، احتاف کے یہاں شہوت کی شرط
ہے ، یہی شرط مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں بھی ہے ، اور حنابلہ کا
مسلک قاضی ابو بوسٹ سے قریب ہے ، (۲) احتاف کے ہاں
کوئی بر بخت مردہ اور جانور سے بدفعلی کرے اور انزال نہ ہوتو
مسلک قاض مردہ اور جانور سے بدفعلی کرے اور انزال نہ ہوتو
مسل واجب نہیں ہے ، لیکن ائر شلاش امام مالک ، امام شافی اور

جنابت سيمتعلق احكام

اب ہم ان احکام کی طرف آتے ہیں ، جو جنابت سے متعلق ہیں:

- حالت جنابت بس نماز پر هنا جائز نميس اور شهره كلاوت چائز ب، كونكدار شاد فداوندى ب: "إن كنتم جنها فاطهروا". (المائده ١٠)

۲- بیت الدشریف کا طواف درست تین ، کیونکه اس کے لئے مجد حرام میں داخل ہونا ناگزیر ہے اور حالت جنابت سی مجد حرام کی دیوار بنا دی سی مجد میں داخلہ جائز نہیں ، اگر مجد حرام کی دیوار بنا دی اور بالفرض مجد کے باہر سے جنابت کی حالت میں طواف

رائے کا اظہار کیا ہاس میں خاصی دشواری اور تھی ہے، عورت کواستقر ارحمل کا یقینی علم حاصل ہونے میں ایک ماہ سے زیادہ کا عرصددرکارے، اب غور کیجے کدا یک طرف تو شریعت حیل کے نٹن تا وس دن اور نفاس کے جالیس ونوں کی نمازوں کی قضاء کو ایک مشقت مجه کرمعاف کرتی باورووسری طرف بهال اس يرايك ماه عن زياده كي قضاء كابوجه ركهاجاتاب، اصل بيب ك جدید تحقیق کےمطابق عورت کوانزال ہوتا ہی نہیں ہے ، اور نہ استقرارهمل کے لئے اس کی کوئی ضرورت ہے، ملکھورت کارحم ایک فاص دت میں آبیدگی کے متحمل بیندکو تیار کر کے رحم ہے باہر بھیجنا ہے ، اگر مرد کے مادہ کا جرثو مدتو لید سمی طور اس کے ساتھ مخلوط ہو جائے تو حل قرار پاجاتا ہے جسل کا وجوب دراصل تلذذكي وجدس موتا بخواه ووشبوت كماتحوانزال كى صورت ين مو ، يا جماع كى صورت ين ، يكى وجد ب كه بلا شہوت انزال کواحناف موجب هسل نہیں کہتے ، اور شاید ای کوایک ضعیف روایت میں اس طرح بیان کما کما که " جنابت اک ایک بال کے نیچ ہوتی ہے''' المجنابة تحت کل شعرة''، (١) يعنى جنابت سے مونے والى لذت أكيز كيفيت اس قدروسع الاثر موتى برجم كاليك ايك حصراس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس نسٹ ٹیوب اور اس طرح کی دوسری صورتوں میں جہال معنوعی طور برمردانہ ماد و تو لیدعورت کے رحم مين يهو نيجايا جائے عسل واجب نه جوگا، منداما عندي والله اعلم -

<sup>(</sup>١) تومدي . ٢٩٧١، باب ماجاء ال تعت كل شعرة جابة ، ال كرواة ش ايك مارث ابن وجيه بين، جن كوام مرّز مَري خضعف قرار وياب ـ

<sup>(</sup>٢) المغنى . (٢٩-٢٩، باب مايوجب الغسل

<sup>(</sup>٣) رحمة الامة ص ١١٩/ لمغنى ١٢٩/١

کیاجائے پھریھی جائز نہیں۔(۱)

۳- قرآن مجید کا بچونا جائز نہیں، کیونکدار شاد نہوی ہے کہ قرآن مجید کا بچونا جائز نہیں، کیونکدار شاد نہوی ہے کہ الاحلاھ و. (۳) اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہا ہے غلاف کے ساتھ چوست نہ ہو، قرآن ساتھ چوست نہ ہو، قرآن مجید کی سطروں کے درمیان کے خالی حصوں کو بھی مس کرنا ممنوع ہے، نہ قرآن مجید یا ایسی تحریح کا لکھنا جائز ہے، جس میں قرآن مجید کی تعمل یا ٹا کھل آیت ہو، سکول پرآیت فوشتہ ہوتو اسے بھی نہ چھوئے۔ (۳)

س- قرآن مجیدی تلاوت جائز نمیس، أصولی طور پراس پراتفاق
ج، تفصیل میں اختلاف ہے، امام شافق کے فزد کیا ایک
لفظ محی نمیس پڑھ سکتا۔ (م) امام مالک کے یہاں ایک دو
آیت پڑھ سکتا ہے، (د) بلکہ مالکیہ کی وضاحت کے
مطابق آیت الکری ،معوذ تمین اور سور وَا فلاص وغیرہ پڑھ
سکتا ہے، (۲) احتاف اور حنا بلہ نے راہ احترال افتیار کی
ہرایک آیت ہے کم حصد پڑھا جاسکتا ہے، پوری آیت
نمیس ، (د) یکی رائے امام طحادی وغیرہ کی ہے، بعض

احناف مثلاً كرخى وغيره بورى آيت اوراس كے بعض حصول ميں كوئى فرق نبيس كرتے اور دونوں كونا جائز كہتے ہيں،(١) بال اگر حلاوت مقصود شد ہو، و عایا ذكر مقصود ہو، جيسے بهم الله بال محمد للد دغير وتو مضا كقة نبيس \_(١)

۵- سجد میں داخل ہونا جا ترخیس ، نہ بیضنے اور رہنے کے لئے
اور نہ محض عبور کرنے کی غرض سے (۱۰) پس ظاہر ہے کہ اس
طالت بیں اعتکا ف بھی جائز نہ ہوگا ، اگر کسی خوف واندیشہ
یا عذر کی وجہ سے حالت جنابت بیں مجد بیس رہنے پر مجبور
ہو جائے تو تیم کرنے ، تا کہ احتر ام مجد باقی رہے ، (۱۰)
مالکیہ ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک جنابت کی حالت
میں محض عبور کر لینا جائز ہے (۱۰۰) بلکہ جنبی وضوء کرلے تو
ایام احمد کے نزدیک اس کا مجد میں تھیرنا اور رہنا بھی
ورست ہوگا۔ (۱۰)

۲ - جماع کے بعداور مونے سے پہلے وضوء کر لینا مستحب ہے

واجب نہیں ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ

جنابت کے بعدسوتے اور پانی کو چھوتے تک نہیں ، (۱۳)

لیکن شرمگاہ کو وحوکر وضوء کر کے سونامستحب ہے کہ آپ ﷺ

(٣)المغنى ١٤٨

(۳) هنديه (۳)

(٢) العقد الإسلامي وأدلته - ٣٩٥٠

(۵) وحمة الأمة ۲

(٨) تاتار حابيه ٣٣٣٠، يوع آخر في الأحكام التي تتعلق بالحيص

(٤) المعنى: الاعام

(۱۰) بهایه ۲۸/۱

(٩) هندية ١٣٩/١ مع الخاتية

راد) المغنى الـ49

(۱۱) تاتار حاليه ۲۳۳۸۱

(١٣) ترمدي ، باب في الحب يناه قبل أن يغتسل

(۱۳)حوالةسابق ۹۸

<sup>(</sup>١) هندية ٢٨/١، مع الخالية

<sup>(</sup>٢)روايت كوضيف ب، و كيسك دهسب الوايدام١٩١١-٩٩ ، ليكن فقير ، كُتْلَق ك وج يقاش آبول

نے حفزت عمر رہ ای کا ہدا ہے۔ (۱) (مزید تفصیل کے لئے ملا حظہ ہو: حیض جسل میچہ معحف)

# بِحازه

یافظ اصل میں '' ج'' کے زیر کے ساتھ' وجاز ہ' ہے ، ' المعیت جس کا اطلاق تخت پرر کے ہوئے مردہ پر ہوتا ہے ، '' المعیت علمی المسریو '' البتہ' ج'' کے زیر کے ساتھ' 'بخازہ' اس قدر مشہور ہوگیا ہے کہ اب اس کو فلط اور فیرضح کہنا مشکل ہے۔(۱) مشہور ہوگیا ہے کہ اب اس کو فلط اور فیرضح کہنا مشکل ہے۔(۱) موت کے قریب آدی کے جواحکام جیں، وولفظ' 'احتفار'' کے تحت ذکر کئے جا بھی جیں، ونن وکفن کے احکام خودان الفاظ کے تحت ذکر کئے جا کیں گے ، یہاں مردہ کو شسل و پنے اور اشاف نے آداب، نیز نماز جنازہ سے متعلق احکام ذکر کئے جا تیں ۔

اس پرفتها عال نقاق ہے کہ مردہ کوشس وینا فرض کفا ہے ہے اور زیمہ آ دمیوں پراس کا بیت ہے ، چنا نچے کھولوگ شسل دیں تو سمعوں کی طرف سے فر مدداری ادا ہو جا لیکی ۔ (۳) امام ابوطنیفہ اور امام مالک کے نز دیک شسل کے دفت جم کے سابقہ کپڑے اتارد نے جا کیں گے ، البتہ مقام سترکسی کپڑ ہے ہے فر حا تک دیا جائے گا ، امام شافق اور امام احد کے بہاں کپڑ ایکنی ہوئی حالت جائے گا ، امام شافق اور امام احد کے بہاں کپڑ ایکنی ہوئی حالت

میں عسل ویٹا بہتر ہے۔ ( ~ )

امام ابو حنیفہ اور امام محر کے یہاں استنجاء کرانا بھی بہتر ہے،
چونکہ عضو محصوص کو چھونا جائز نہیں ہے، اس لئے بید بیرا ختیار کی
جائے گی ، ایک ترکیڑا ہاتھ بیں لیبیٹ کران اعصاء کو پو چھودیا
جائے گا ، (۵) ستخب ہے کہ شسل ولانے والا مردہ کو وضو کرائے ،
وانت کا مسواک کرے ، ناک کے نقنوں بیں انگلیاں واخل
کرے اور وہوئے ، بیام مالک ، امام شافتی اور امام احر کی
دائے ہے ، حضرت امام ابو حنیف کے بارے بی بعض علاء نے
نقل کیا ہے کہ وہ اس کے استخباب کے قائل نہ نتے ، (۲) لیکن
احتاف کی طرف بی نسبت سے نظر نیس آئی ، فقہائے احتاف نے
احتاف کی طرف بی نسبت سے نظر نہیں آئی ، فقہائے احتاف نے
محمد بونافق کیا ہے ، اور اس کے وائن اور ہونٹوں کو
مند بیں وافل کرے ، اس سے اس کے وائن اور ہونٹوں کو
مند بیں وافل کرے ، اس سے اس کے وائن اور ہونٹوں کو
یو تخیے اور ناک کے نشنوں کو صاف کرے ۔ (۱)

امام ابوصنیفہ کے یہاں بہرصورت گرم پانی سے قسل دینا افسل ہے، ائمہ اللہ کے یہاں بہرصورت گرم پانی سے البتہ اگرمیل زیادہ ہوتو ان کے یہاں بھی گرم پانی ہی سے قسل دینا بہتر ہے، (۸) ایک ہار قسل دینا واجب ہے، اس کے بعد تحرار مسنون ہے اور بہتر ہے کہ طاق عدد میں ہو، نیز بیا کہ پانی میں بیری کا چہ خاال عدد میں ہو، نیز بیا کہ پانی میں بیری کا چہ ڈالا جائے، اگرا یک سے زیادہ ہار قسل دیا جائے تو امام ابوصنیفہ اللہ جائے، اگرا یک سے زیادہ ہار قسل دیا جائے تو امام ابوصنیفہ

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ، ١١٣٠

<sup>(</sup>٣) حواله نسابق

<sup>(</sup>٢) رحمه الامة والميران الكيري للشعرابي اله٢٢٠٠ كتاب الجنائر

<sup>(</sup>۸) الميران الكبرى ٢٣٩/١

<sup>(</sup>۱) بخاری: الا۲۳، باب الجنب یتوضاء ثم ینام

 <sup>(</sup>٣) وحمة الامة في اختلاف الانمة ، كتاب الجائر. ٨٣

 <sup>(</sup>۵) الفتاوئ الهندية: ١٨١٨، القصل الثاني في الفسل

<sup>(4)</sup> الفتاوي الهندية ا/٨

اورا مام احمد کے یہاں ہر بار بیری والا ہوا پانی بہتر ہے اور امام شافع کے یہال صرف بیلی بار۔(۱)

نظافت کے لئے صابن بھی استعال کیا جاسکتا ہے، (۱)

بغل کے بال اکھاڑتا ، موتے زیرِ ناف موفر نا ،موفی سراشنا

امام ابوصنیف اور امام مالک کے بہال مکروہ ہے اور امام احد کے

یہال جائز ہے ،امام شافئ کا پہلاقول کرا ہت کا ہے اور اس پر بھی سمعوں کا انفاق
فتوی ہے،قول جدید جواز کا ہے، (۱) اس پر بھی سمعوں کا انفاق

ہو کہ بوی شوہر کوشش دے کئی ہے ،لیکن امام ابو صنیف کے

یہال شوہر بیوی کوشش نہیں دے سکتا ہے، ائمہ کا شال ہے یہال

یہاں شوہر بیوی کوشش نہیں دے سکتا ہے، ائمہ کا شال اور صنیف ہوگیا تو موت کے بعد ضند کرنا می کا انتقال

یہاں تو موت کے بعد ضند کرنا می کہیں۔ (۵)

اگر نفش اس قدر پھونی ہوکہ ہاتھ سے دیانا مشکل ہوتو مرف پانی بہانے پراکتفا کرلیا جائے گا، (۲) اگر حمل ساقط ہو جائے اورا بھی چار ماہ بھی کمل نہوئے تھے تو نہ شسل دیا جائے گا اور نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پیدائش کے بعدا گرزندگی کے بعض آثار پائے گئے تو عسل دیا جائے گا، اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نماز جنازہ پڑھی اور جائے گی ، قریب قریب یکی رائے امام مالک ، امام شافی اور امام احدادی بھی ہے۔ (ے)

مجوی طور پرفتها و فیسل کی تفعیل یوں کمی ہے کہ جس طرح آسانی مومیت کولٹا وے اور عورت فلیظ کا حصہ (بقول

صاحب ہدایہ ) اور زیادہ مختاط طریقہ کے مطابق ناف سے گفتے تک کا حصر (بقول زیلعی ) ڈھک و سے ، اور جو گیزام دہ کے جسم پر تھا اسے نکال و سے ، پھر ہاتھ ہیں گیڑ الپیٹ کراعشاء غلیظ کو دھوئے پھر وضوء کرائے ، چیرہ سے ابتداء کر سے ، سرکام ہے بھی کر سے ، بلکہ گیڑ ہے سے مشاور ناک صاف کر سے ، ناہالغ ہو تو وضو کی ضرورت نہیں ، مشاور ناک صاف کر سے ، ناہالغ ہو تو وضو کی ضرورت نہیں ، جنابت یا چیش ونفاس کی حالت میں ناک اور مند میں پائی ڈالے ، پھرجسم پر پائی بہایا جائے ، سرو داڑھی کے بال صابن وغیرہ سے صاف کئے جا کیں ، اس کے بعد یا کیں کروٹ پر لٹایا جائے ، اور دایاں حصہ یہ چے تک دھویا جائے ، پھر دا کیں کروٹ کر سے اور باکیں حصہ کو یہ چے تک دھویا جائے ، پھر دا کی کروٹ طرف سہارا لے کریٹھ یا جائے ، پیٹ دہایا جائے ، اگر کچھ دیا خیاست لکے تو دھودی جائے ، پھر کیڑ سے بوراجسم ہو پھر دیا جائے ، اگر کچھ دیا جائے ، اگر دی حسال دیں ۔ (۱) اور وہاں تر جی رشتہ دار نہ ہوں تو اہل ورغ وتقوی خسل دیں ۔ (۱)

#### جنازه انھائے کے آداب

اس پرسمعوں کا اتفاق ہے کہ میت کوا تھانا چھا اور نیک کام ہے ، امام ابوضیفہ اور امام احمد کے یہاں چو کھٹے تخت پر اٹھا تا بہتر ہے ، امام شافع کے یہاں لیے عمودی تخت پر ، امام مالک ، امام شافع گا ور امام احمد کے یہاں جنازہ کے آگے آور امام شافع گا اور امام

<sup>(</sup>٢)العتاوي الهندية ١٠١٨

<sup>(</sup>٣) الميوان الكبرى: ٢٣٩/١

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية - ١٠/١

<sup>(</sup>۸) مواقی الفلاح ۲۵۲۰-۲۵۲

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة ٨٧٠

<sup>(</sup>r) رحمة الأمة · ٨١

<sup>(</sup>٥) رحمة الأمة. ٩٠

<sup>(</sup>٤) الميران الكبرى اله٣٠٠

<sup>(</sup>٩) حوالة سابق

ابوطنیفہ کے بہان پیچے چینا افضل ہے، (۱) کیوں کہ ابن معود منظفہ سے مروی ہے کہ جناز وسے پیچے چلا جائے، جوآگے چلے وہ شریک جناز وہش معاد منظفہ کے جناز ویس بیچے چلنا کا بت ہے۔ (۱)

احناف کے یہاں چونکہ تا ہوت چوکمٹی بہتر ہے،اس لئے
چارا دمیوں کا اٹھا تا افضل ہے، دوآ کے بوں اوروو چیچے، چاروں
چارکو نے پر، شوافع کے یہاں چونکہ عمودی تا ہوت ہوگی، اس
لئے دوآ دمی اٹھا کیں گے،ایک آ کے اورایک چیچے، جنازو لے
جانے میں ایک کونہ تیز رفآ رہو، بغیراس کے کددھکا گئے، یہ کروہ
ہے کہ جنازہ سوار ہوں پر رکھا جائے، (۳) جنازہ لے جانے میں
مرکا حصد آ کے کی جانب ہو، (۳) خاموش چلنا بہتر ہے کہ یہ موقع
گراورا پی موت وعاقبت کی بایت خوروند برکا ہے۔

مسنون طریقہ یہ ہے کہ کم از کم چار آدمی جنازہ کے چاروں سنون قریقہ یہ ہوٹا پچے ہوتو یہی بات کافی ہے کہ آدمی ہاتھ جانا ہے ہورتوں کے لئے جنازہ کے ساتھ چانا کروہ ہے، جولوگ شریک جنازہ ند ہوں ان کو جنازہ کی وجہ سے اٹھ کر کھڑ انہیں ہونا چا ہے، وہی لوگ کھڑ ہے ہوں جو خود بھی ساتھ چلنے کا ارادہ رکھتے ہوں، بیامام ابوضیفہ، قاضی ابو بوسف، مام شافی اورامام مالک کا مسلک ہے، امام اجھ کے یہاں کھڑا

ہوجانا چاہے ، تا آ تکہ جنازہ گذرجائے ، (۵) متحدوروایات اس اسلطے میں ان کے پاس ہیں، حضرت عامر بن رہید ہو ہا ، ابو سعید خدری ہے اور جابر بن عبداللہ ہو ہائی روایت خود بخاری شی ہے ، تا ہم حضرت علی ہو ہا ہے ، کوا ہو ہا ہا ہو ہو گیا تھا، کووہ شخ کے سلسلے ہیں صرت نہیں ملا ہے کہ رہے ہم منسوخ ہو گیا تھا، کووہ شخ کے سلسلے ہیں صرت نہیں ہوتا ہے ، اس لئے کہ ہوتا ہے ، اس لئے کہ ہوتا ہے کہ امام احمد کا مسلک اقرب بالحدیث ہے ، اس لئے کہ ہوتا ہے کہ امام احمد کا مسلک اقرب بالحدیث ہے ، اس لئے کہ موتا ہے کوام اس کی حکمت انسانی احترام بیان فر مایا ہے اور فلا ہر ہے کہ بید علمت اب بھی باتی ہے ، پھر اس علمت کے باتی منسوخ ہو ہو ہیں نہیں آتا ، دوسر سے ہیل بن طیف اور قبیر بن سعد اور دوسر سے صحابہ جائی ہوتا ہے ۔ ورسر سے ہیل بن حنیف اور قبیر بن سعد اور دوسر سے صحابہ جائی ہوت نے زمانہ نبوت کے بعد بھی اس پڑھل کیا ہے ، جو بظاہر اس کے منسوخ نہ ہونے کے بعد بھی اس پڑھل کیا ہے ، جو بظاہر اس کے منسوخ نہ ہونے کے بنا تا ہے ۔ (۱)

جنازه کے پیچے چلنے والوں کو خاموش رہنا چاہئے ، بلند آواز سے ذکر کرنا یا قرآن پڑھنا مکروہ ہے، پڑھنا ہی ہوتو دل ہی دل ٹیں پڑھے کہ میموقع فکر آخرت اورا پی موت اور عاقبت کے متعلق خورونڈ برکا ہے، جولوگ جنازہ کے ساتھ چل رہے ہوں ان کواس وقت بیٹھنا چاہئے، جب جنازہ میچے رکھا جاچکا ہو، (ے) رسول اللہ بھی نے نماز جنازہ کو ایک مسلمان پروسرے مسلمان

 <sup>(</sup>۱) رحمة الأمة . ٩٠

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع : ارداس تنصيل كرليّ ويكيي عمد ٥ القارى : ٨٤١٨

<sup>(</sup>٣) البيته دور ليے جانا ہوجيب كه آن كل شهرول ميں ہوتا ہے، تو سوار يول كي مدد لينے ميں قباحت نظر نيس آتى كه يهال يك طرح كي حاجت ہے۔

<sup>(</sup>٣) ملحصاً از: بدائع الصنائع / ١٠/١-٣٠٩

<sup>(</sup>٥) وكجيئة فتح الباري ١٤٩٠٣، باب من تبع جباره فلا يقعد الح ، كبيري ٥٥، له هند

<sup>(</sup>٢) بخارى باب من قام لجنارة يهودى ، تغميل ك لئه ديم عيني ٨٨٨-١٠٤ (٤) العتاوى الهنديه ٨٣/١٠

کاحق قرار دیا ہے۔(۱) نماز جنازہ کا تھم

نماز جنازہ بالا تفاق فرض کفامہ ہے، یعنی اگر کسی آبادی کے پچھلوگوں نے پڑھ لی قوسب فرمداری سے سبکدوش ہوجا نمیں کے ، اور اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب گنہگار ہوں کے (۱) نماز جناز ہ کھی ہونے کے لئے کچھشر طیس وہ ہیں جن کا تعلق خودمیت ہے۔

ا- مسلمان کی تعش ہو، کافر کی تعش پر نماز جنازہ جائز تہیں،
حضورا کرم وی کافر کی سلسلہ میں خود قرآن مجید میں حمید کی ہے:و لاتصل علی احد منہم مات ابداً.
( تے ۱۸۲۰)

#### غائبانه نمازجنازه

۱- جنازه سائے ہو، خائب نہ ہو، بیام ابوطنیڈ، اور مالک کی رائے ہے، امام شافی واحد کے یہاں خائب پر بھی فاز جنازہ پڑھی جائئی ہے، اس سلسلے بیں تفصیل یہ ہے فماز جنازہ پڑھی جائئی ہے، اس سلسلے بیں تفصیل یہ ہے آلہ وسلم نے جش کے اسلام قبول کرنے والے بادشاہ ''اصحہ نجاشی'' (۳) پر مدینہ بیل خائبانہ فماز جنازہ پڑھی ہے، (۳) جولوگ غائبانہ فماز جنازہ ہے، جو لوگ غائبانہ فماز جنازہ کے قائل فیس بیل روایت ہے، جو لوگ غائبانہ فماز جنازہ کے قائل فیس بیل روایت ہے، جو نوگ غائبانہ فماز جنازہ کے قائل فیس بیل روایت ہے، جو نوگ غیر اسلامی ملک نجاشی نے غیر اسلامی ملک نجاشی نے غیر اسلامی ملک شیل اسلام قبول کیا تھا، اور وہاں ان پر فماز جنازہ فیس پڑھی

مخی تنی ،اس لئے آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھی ، مرطاہر ہے کہ یہ جواب اس وقت درست ہوسکتا ہے کہ کم از کم ایسے مخص پر غاتبانہ نماز کو درست کہا جائے جس ہر نماز جنازه ندبرهمي جاسكي بوءحالا تكداحناف مطلقاغا تباندتمازكو منع كرتے بي ،اى لئے عام طور يرفقها ،احناف نے اس کورسول التدصلی الله علیه وآله وسلم کی خصوصیت پختبرایا ہے اور كمت إلى كري بات الفادئ كئ تصاوراً ب الفائية سر جنازه کوبطور معجزه و کیدر بے تنے ، کومحاب ﷺ نے ند ویکھاتھ اورامام کا جناز وکود کھنا کافی ہے، مقتدی کا دیکھنا ضروری نبیس ، ابن حیان اور ابوعوانه وغیره کی روایت یں موجود ہے کہ صحابہ اللہ المحسوس کرر ہے تھے کہ کویا حضورا کرم ﷺ کے سامنے جنازہ ہے ، یکی ہجہ ہے کہ ببت سے صحابہ اللہ علی شبادت ووفات کی اطلاع آب اللہ تک پہو تمی الیکن آپﷺ نے تماز جنازہ نہیں پڑھی۔(۵) ۳- نماز کے وقت جنازہ سواری یا لوگوں کی گردن پر نہ ہو، بیہ احناف اورحنا بلدى رائے ب امام مالك اورامام شاقعى كو اس سے اختلاف ہے۔

۴ - میت کوشسل دینے اور پاک کرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی ،اس پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

۵- میت کا آنا حصد موجود ہوجس کوشسل دینا درست ہو، امام شافعی اورامام احد کے یہاں جسم کا جننا حصد بھی ہواس

(٢) الميزان الكبرى: ١٥١/١

(٣) يحاري (١٩٤٧، باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه

(۱) بحارى : ۱۲۲/۱، باب اتباع الجنائر

(۳) نووی علی مسلم ۱ ا/۹ ۳۰

(۵) ملحصا فتح الملهم ۲۹۲/۳

کوشل دیا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی، امام مالک کے یہاں جم کا ایک تہائی حصداورام ابوطیف کے یہاں سر کے ساتھ نصف بدن اور اس کے بغیرجم کے اکثر حصد کی موجودگی ضروری ہے۔

- امام ما لک ، شافق اورامام احمد کے نزویک شہید کے لئے
ماز جنازہ بیس ہے، احناف کے یہاں خسل ٹیس ہے لیک
ماز جنازہ ہے۔ (۱) خودکشی کرنے والے پہمی تماز جنازہ
ہے۔ (۱) جنازہ کی نماز پڑھنے والوں کے لئے دوسری
مازوں کی طرح پاکی اور حسہ سر کا چیپ نا ضروری ہے،
مرف فتحی اور جحہ بن جریط برگ بغیر پاکی ہے بھی اس نماز
کودرست قرارد ہے ہیں۔ (۱)

#### نماز جنازه کےارکان

نماز جنازه کے ارکان درج ذیل میں:

ا- نیت: بیرائ امام مالک وشافی کی ب،امام ابوطنین اور
امام احمد کے بہاں بیکس شرط ب، لیکن نیت دونوں بی
کے بہاں ضروری ب، احناف کے بہاں اگر میت ب
واقف ہوتو نیت میں اس کا بھی تعین کرے کہ بچہ، مردید
عورت کس برنماز بڑھ دیا ہے؟

۲- نماز کے ممل ہونے تک کھڑار ہٹا: اگر بلاعذر بیٹہ کر بڑھاتوسیج نہ ہوگی۔

٣- ميت كے لئے دعا بيتيرى كبيرك بعد بوني جائے ،

امام احر کے بہاں چوتھی تحبیر کے بعد بھی دعاء کی جاسکتی ہے۔ ہے۔

۵- چوتمی تکبیر کے بعد سلام: بداحناف کے یہاں واجب اورائمہ اللہ شکے یہاں رکن ہے۔

۲ - دوسری تحبیر کے بعد درود: بیشوافع اور حنابلہ کے یہاں مسئون اور امام
 یہاں فرض ہے ،امام ابو صنیفہ کے یہاں مسئون اور امام
 مالک کے یہاں مستحب ہے ، نیز واضح رہے کہ مالکیہ کے نزد یک ہرتگیر کے بعد دعا ہے۔

2- امام احد کے یہاں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پر حنافرض ہے ،امام شافع کے یہاں بھی فرض ہے لیکن ضروری نہیں کہ تکبیروں بی کے بعد پڑھی جائے ، امام ابوطنیف کے یہاں از راہ '' شاء'' پڑھی جائے ہے ، از راہ تلاوت مروہ تحر بی ہاں از راہ 'ناء'' پڑھی جائے ہے ، از راہ تلاوت مروہ تحر بی ہے اورامام مالک کے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا مطلقا مکروہ تنز یہی ہے۔ (س)

#### نماز جنازه كاطريقته

(٣) رحمة الأمة ٨٨

نماز جنازه کاطریقہ یہ ہے کہ نبیت کے بعد تھیر کی اور اس کے بعد " ثناء" پڑھے پھر دوسری تکبیر کیے اور درود پڑھے، اس کے بعد تیسری تھیر کیے ادر میت کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرے، اس سلسے میں کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے، بلکدا ہے اپنے نداق پر ہے، تا ہم حضورا کرم کی ہے اس موقع کی یہ دعامنقول ہے، جس کی اتباع زیادہ بہتر ہے:

<sup>(</sup>١) ويركان احكام ك يشتر الاحقاد العقه على المداهب الأربعة ١٥٥٣-٥٠٣

<sup>(</sup>r) الميوان الكبرى الم٢٣٨

<sup>(</sup>٣) الفقه على المداهب الأربعة ٥٢١-٥٢١، أركان صلوة الجبارة

اللهم اغفرلحينا وميتنا وشاهدنا وغاتبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ، اللهم من احبيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان . (١)

ا الله ا جمارے زندہ ومردہ محاضر وغائب، بزے جم میں جموث اور مردہ عورت کو محاف کرد بیجتے ، ہارالی ا جم میں سے جس کو زندہ رکھ اور جس کو مات دیتا جا ہے ، اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو وفات دیتا جا ہے ، اس کو ایمان برموت دے۔

بیاس وقت ہے جب میت بالغ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر نا بالغ ہوتو و عا ومغفرت کے بجائے یوں کیے:

اللهم اجعله أننا قرطا اللهم اجعله أننا ذخراً واجرا اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا .

اے اللہ ایس کو ہمارے لئے پینٹی اجر بنا دے ، اور اس کو ہمارے لئے ہارے ، اور اس کو ہمارے لئے ہمارے اند بنا دے ، اور اس کو ہمارے لئے ایسا سفارش قبول ہو۔
ایسا سفارش کرنے واللہ بنا دیے جس کی سفارش قبول ہو۔
الرکی ہوتو '' ہ'' کے بجاء'' ہا'' اور 'شافعة مشفعة '' کہا جائے گھر چوتی تھیر کہا ور اس کے بعد سلام پھیرد ہے۔ (۲) مام ابو حنیقہ ور امام مالک کے یہاں صرف ہملی تھیر میں مقتدی ہاتھ الحاض کس کے۔

## جنايت

#### " جنایت" کے اصل معنی در شت سے پھل او انے کے

(١) ترمذي. ١٩٨١، باب مايقول في الصلوة على الميت ، لِيش رواتكول ش بيرعائدُور ب الهم اغفر له وارحمه واغسله بالبود كما يفسل العوب

(باب مذکور)

(٣) دستورالعلماء . الاناام

(۵) دستور العلماء الالمام

(٤) مراقى الفلاح مع الطحطاوي ٣٨٣، باب الجنايات

یں، پر تعلمی کارتکاب کے لئے بولا جانے لگا، (۳) جنایت

یوں تو اپنے مفہوم کے اعتبار سے تمام گنا ہوں کوشائل ہے، جو
دنیا اور آخرت میں عذاب وسرا کا موجب ہو، (۳) مگر فقہاء کے
یہاں عام طور پر جنایت کا لفظ دوموقعوں پر استعال ہوتا ہے،
ایک تل یا انسانی جسم کو جزوی نقصان پہنچانے پر، (۵) اس سلسد
کے پھوشروری احکام آ کے ذکور ہوئی گے، دوسر دوافعال جن
کاذکر کرنا ''احرام''یا'' حرم شریف کی حرمت'' کی وجہ سے حرام ہو،
وھی ماتکون حومته ہسبب الإحوام أوالحوم (۱) یہاں
انہی کاذکر مقصود ہے۔

### احرام میں جنایت

جیدا کہ جنایت کی تعریف سے واضح ہے فتہاء نے جنایات کی دوشمیں کی ہیں، ایک وہ جوگرم کے لئے حرام ہیں، فیرمُحرم کے لئے حرام ہیں، فیرمُحرم کے لئے جائز ہیں، دوسرے وہ جو حدود حرم میں ناجائز ہیں، خواہ محرم ہو یا نہ ہو، (ے) ہر چند کہ منوعات احرام کی فہرست بہت طویل ہے، تاہم اصولی طور پر وہ یا نج حتم کی ہیں، ایک وہ جن کا تعلق خوشہو کے استعال ہے ہ، دوسرے وہ جن کا تعلق جسم کی اصلاح کے لئے تراش وخراش، مثلاً بال کا فا اور ناخن سے ہے جس کو احرام میں منع کیا میا ہے، مثلاً چرہ کا ڈھکنا، مردول کے لئے سلے ہوئے کیڑے کا استعال، چوشے جماع

(۳) الفتاوي الهنديه ۱ ۱/۱۸

(۳) نهایه : ۱/۳۰۹

(٢) طحطاوي على مراقى الفلاح ٢٧٠٠

اوردواعی جماع کا ارتکاب، پانچوی شکار،اس کے علاوہ افعال ج بین سی فتم کا نقص یا ترتیب کا فرق \_\_\_\_\_ صدود حرم کی منوعات دو این: وشق جانوروں کا شکار، خودر و پودوں کو فقهی تفصیلات کے مطابق اکمیشرنا۔

پر "جزا" بعن جنایت پر عاکد ہونے والے شری تاوان کاعتبارے می جنایات کی کی تشمیں ہوجاتی ہیں۔

ا - جن پروم واجب ہوتا ہے ، لین اونٹ گائے ، بکری کی قربانی واجب ہوجاتی ہے۔

۲- دم داجب بوتا ہے، لیکن دم بی متعین نبیس ، اس کی جکہ صدقہ وفدیہ یاروز و بھی کفایت کرسکتا ہے۔

٣- جن يرنصف صاع كيبول كاصدقه كرنا واجب موجاتا ب-

٣- نسف صاع كيبول سيم كاصدقد كرناواجب بوجاتا ب

۵- جن کی وجہ سے قیمت یامثل واجب ہوتا ہے، اس سلط

میں بعض احکام تو " ج"، " حرم" اور " دم " کے تحت

ذکر کئے جا کیں کے، تا ہم یہاں شی ان جتایات اور اس

کی جزا کی بابت ایک نقشہ نقل کرتا ہوں جس کے ذریعہ

احتاف اور دوسرے فقہاء کے مسلک کی وضاحت ہوجاتی

ہے، اور ایک نظر شی ضرور کی اور اہم احکام آجائے ہیں۔

# نقشه جنايات

| كيفيت                                 | دوسرے فقہاء کا مسلک                 | احناف كامسلك                          | جنايات                |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| احناف کے مسلک گانعیل ہوں ہے           | حنابد کے یہاں کمری کی قربائی یا تین | ا رُخوب عطر ملا تو دم واجب بوگا اور   | ۱ - خوشبو کا استعمال  |
| كەخۇشبو دوطرح كى بين، ايك دە جو       | روزے یا چومس کین کو کھانا کھل نے کا | ا کر تھوڑی خوشبوا ستام ل کی تو صدقہ د |                       |
| خوشبو کے لئے بنائی ب کیں ، بیسے ملک   | افتتیار ہے۔                         | كريدكا الموزيد ورزياده كاليعلم        |                       |
| وعنر وغيره ، ان كا استعال جس طرح      | •                                   | الله م كياجا يكا-                     |                       |
| مجى ہو جو بجائے خود خوشبو نه ہوليكن   |                                     |                                       |                       |
| خوشبو دار اشیاء اس سے تیار کی جاتی    |                                     |                                       |                       |
| مول جيتل وغيره واس كا خوشبو موما ند   |                                     |                                       | ,                     |
| ہونا استعمال برموقوف ہے،اگر خوشبوکی   |                                     |                                       |                       |
| طرح استعال كما باتجسم يرط ب           | i                                   |                                       |                       |
| تو خوشبو کے تھم میں ہے ، اور بطور دوا |                                     |                                       |                       |
| استعال ہوتو خوشبو کے حکم میں ہے۔      |                                     |                                       |                       |
|                                       |                                     |                                       |                       |
| _                                     |                                     | أكر ايك شانه روز استعال كيا تو دم     | ۲ - سلے ہوئے کپڑوں کا |
| بووجود سيني ، يا ناواقليت مين ، اسيخ  | * '                                 | واجب ہوگا واس کے میں صدقہ             | استعمال ـ             |
| الفتيارے يا جبر واكراه كے تحت ، ہر    | , - I                               | ایک دن ورات سے زیادہ مجی مسلسل        |                       |
| صورت جزاء داجب موگ ، يېلگام خوشبو     |                                     | يبينر بياتو ملى ايك دم واجب بوكا-     | _                     |
| A .                                   | ایک دویال کافے توہر بال کے بدل      | چوتنائی سر، وازهی میااس سے زیادہ      | ۳- بال کا نے کا علم   |
|                                       | ایک سکین کو کھانا کھلائے ( منابلہ ) | حصد موند و عاق وم واجب بوكا واس       |                       |
| میں حرم وحل کی سرز بین کا فرق خیس،    |                                     | ے کم ہوتو صدقہ اگر ایک دو بال         |                       |
| قاضی ابو یوسٹ کے نزدیک حل میں         | يكرى واچىب ہوگى (شوافع وحنا بهد)    | اکھاڑے تو ہر بال کے بدلہ بک لپ        |                       |
| موندًا من تو كيم واجب شد موكا ، بال   |                                     | ا گیہوں ادا کر ہے۔                    |                       |
|                                       |                                     |                                       |                       |

| موغرانے اور تراشنے کاتھم بکسال ہے۔   | وویااس ہے کم ناخن کا نے تو ہرناخن    | ممل ہاتھ باول کے ناخن کاشنے پر       | ٣- ناخن تراشنے کا تھم        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                      | ے بدلہ ایک سکین کو کھانا کھلاتے      | وم واجب بوكا اور أكردو تين           |                              |
|                                      | (حنابله) تمن سے زیادہ ہوتو بری       | الکلیوں کے ناخن تر اشے تو ہرانگلی کے |                              |
|                                      | واچىپ موكى (جمبورنة نبر.)            | بدار نعف ماع کیبوں اوا کر ہے۔        | •                            |
|                                      | شوافع وحنابلہ کے نزد یک بکری ک       | مغرد واجی وقوف عرفہ سے پہلے ی        | ۵-جماع یا جماع کے دوامی      |
| عمرا ہو يا لسياتا ، نيند على ہو ، يا | قربانی واجب ہوگ_                     | فغری راہ ہے جماع کرے تو بحری         |                              |
| بیداری ش ،رضا کے ساتھ ہو یا اگراہ    |                                      | واجب ہوگی اورا کر غیر فطری راہ ہے    |                              |
| كِ ما تو الك بي تم ب-                |                                      | جماع كرے، يا يوسدلي اشہوت سے         |                              |
|                                      |                                      | هجوا اور انزال ہوگیا تو اونٹ دا جب   | ·                            |
|                                      |                                      | ہوج ئے گا ، ير تھم جلق كا مجى ہے ،   |                              |
|                                      |                                      | اگر عورت کی شرمگاه کی طرف به نگاه    |                              |
|                                      |                                      | شهوت ديكها تؤسمو انزال موجائء        |                              |
|                                      |                                      | چىدا بىب ئە <b>بوگا</b> ر            |                              |
|                                      | ای کے شکل پاتو جانور کی قربانی یا اس | جزاء واجب ہوگی ، یہ جزاء جانور کی    | ٧- حالت حرام مين وي جانور كا |
| جس جانور وقل كيا ب،اس مقام           | کی قیت کا حمیوں فرید کر برفتاح کو    | قربانی مصدقه یاروزه کی صورت ش        | الكارك                       |
| نر دومعتر اور واقف كار افخاص سے      | ایک مدوے یا جرم کے وفن ایک           | اداک جا عق ہے۔                       |                              |
| جانوری تیت نگائی بانگی، مراے         | روزه ر کے (حنابلہ) بی رائے جمہور     | ·                                    |                              |
| اختیار موگا کداس میں کوئی قریانی کے  | فقهاءی ہے۔                           |                                      |                              |
| لائق جانورل جائة تو فريدكرة رع كر    |                                      |                                      |                              |
| د سه در ندگیبول فرید کر برکین کونسف  |                                      |                                      |                              |
| ماع کے حاب سے مدقہ کرے ،             |                                      |                                      |                              |
| ورند ہر نصف صاح کیبوں کے بدلہ        |                                      |                                      |                              |
| ايك روز وركع لے۔                     |                                      | ایک بمری کا قربانی واجب موگ -        | 2- طواف زیارت جو مج کا       |
| اگرایا مخرش یاس کے بعد اعادہ         | ,                                    |                                      | ايك دكن ب، بلا وسومر لـــــ  |
| كرالي ومعاف اوجائكا                  |                                      |                                      |                              |
|                                      |                                      |                                      |                              |
|                                      |                                      |                                      |                              |
| 1                                    | i                                    | •                                    | 1                            |

| اگرایام تحرکے اندر بحالت پاکی دوبارہ  | ۸-طواف زیارت جنابت کی اونٹ کی قربانی واجب ہوگ<br>حالت میں کر لے۔ |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| طواف كركة دم داجب ندمو كا اوراكر      | 1 2000                                                           |
| الام ترك بعد كياتورم باقى رب كا والبد |                                                                  |
| حج ممل موجائے کا اور اگر نایا ک ک     |                                                                  |
| مالت ش سی کی د توسعی کے وجوب ک        |                                                                  |
| اوائنگ کے لئے کفایت کرجائے گا۔        | `                                                                |
| مکری ذراع کرے ، یادی دوں دوزه         | 9- صفا ومروه کے ورمیان سعی دمواجب ہوگا۔                          |
| ر کھے۔(حتابہ)                         | آچ <i>يوڙ د</i> _                                                |
|                                       |                                                                  |
|                                       |                                                                  |
|                                       |                                                                  |
| 1                                     | ا ا - غروب آقاب سے مللے دمواجب بوگا-                             |
|                                       | عرفات ہے تکل گیا۔                                                |
| اگرسات میں سے تمن یا اس سے کم         | ۱۱-۱۰ رزى الحجدكوجمره عقبه كى رى ابطوردم ايك بحرى داجب موكى _    |
| المنكريان سينكف بدوميا تو مرتكري      | ندکی ، پااار ۱۴ رکو جمرات کی رمی نه                              |
| کے بدیے نسف صاح گیجل کا               | ای۔                                                              |
| مدة كردب                              |                                                                  |
| المعدد الاستان                        | الاستان في قد م الاصلاحات                                        |
|                                       | ۱۲- حردلفدیش وقوف ندکرے دم داجب ہوگا۔                            |
|                                       | ۱۳- پال مملے موترالے ، اور دمواجب موتا                           |
|                                       | قربانی بعد کو کرے۔                                               |
|                                       |                                                                  |

101

البتہ جہاں کہیں' وم' واجب ہوتا ہے، احتاف کے یہاں وہاں حاجی اگر' قران' کررہا ہے تو ایک کی بجائے وو وم واجب ہوجائے کی بجائے وو وم واجب ہوجائے گا، (۱) نیز کتب فقد میں جہاں کہیں' دم' واجب ہونے کا ذکر ہے، ان میں ووصور توں کے سواہر جگہ یکری واجب ہوگی ، دوصور تی وقوف عرف کے بعد اور بال کانے سے پہلے محاج اور حالت جابت میں طواف زیارت کی ہیں، کہ ان جماع اور حالت جابت میں طواف زیارت کی ہیں، کہ ان ووقوں صور توں میں اونٹ کی قربانی واجب ہے۔ (۱)

زخم اوراس کی دیت

ید جنایت کا ایک خاص پہلو، اینی افعال "ج" سے متعلق جنایات کا دائرہ بہت و سیج ہے، جنایات کا دائرہ بہت و سیج ہے، قاضی علاء الدین طرابلس نے ختایت کی درج فیل شمیس کی بیں: افس پر جنایت، مثلاً شراب لوشی ، مال پر جنایت، مثلاً شراب لوشی ، مال پر جنایت، مثلاً شراب لوشی ، مال پر جنایت، مثلاً چوری اور فصب، نسب پر جنایت، جیسے زنا، عزت و آبرہ پر جنایت، مثلاً ارتداد، آبرہ پر جنایت، مثلاً ارتداد، قالووں کی جنایت، اور فرجی معاطلت میں جنایت، مثلاً ارتداد، زند یقیع و فیرہ ، نس پر جنایت ، مثلاً ارتداد، ندر یقیع و فیرہ ، نس پر جنایت کی دو صور تیں جیں، اول فیرطبی طور پر کسی کو ہلاک کردینا جس کی دو صور تیں جی ، اور دوسر سال سے کمز ور درجہ کا جسمائی نقصان یہو نیانا، یہ نقصان اگر کسی معنوانسانی کی قطع و برید کی صورت میں ہوتو "قطع" ہے، اور اگر کسی معنوانسانی کی قطع و برید کی صورت میں ہوتو "قطع" ہے، اور اگر کسی کی مورت ہوتو " ہے۔ اور اگر کسی کے جنایت میں زشم کی صورت ہوتو " ہے۔ اور اگر کسی کی جنایت میں

یہ میں ہے کہ کسی عضوانانی کی ظاہری صورت توباتی رہے، لیکن اس کی منعصت اوراس کا مقصد تخلیق فوت ہوجائے ، عام طور پر فقہاء کے ہاں اس نوع ( جنایت علی النفس ) کے جرائم کو "جنایت" سے تعبیر کیاجا تا ہے۔

## جنایت کی بعض صورتیں اور''شجاج''

شہید فی سبیل الله عبد القادر عودہ نے بلاکت سے کمتر جنایت (جنایت علی مادون النفس) کی مجرم کے جرم کے نتیج کوسا منے رکھتے ہوئے یا کی قشمیں کی جیں:(۴)

سی عضوانسانی کی قطع و برید، یا اسی طرح کا کوئی اور فعل،
مثلاً باتھ، پاؤں وغیرہ کو کاٹ ڈالنا، یا سراور داڑھی کے بال
اکھاڑ ویتا۔ دوسر کی عضو کو باتی رکھتے ہوئے اس کی منفعت
کوشتم کر دیتا، لیعنی بیطائی ،سنوائی اور ڈالقہ شناسی سے محرومی ۔
تئیسر ہے'' ہیں ہے سراور چہرہ کے زقم مراد ہیں، عام
فقہاء کے نزدیک سراور چہرہ کی بڈی کے حصہ کا زقم ہی '' کہلاتا ہے،
احتاف کے نزدیک سراور چہرہ کی بڈی کے حصہ کا زقم ہی '' ہوائی ''
احتاف کے نزدیک سراور چہرہ کی بڈی کے حصہ کا زقم ہی '' ہوائی ''
احتاف کے نزدیک سراور چہرہ کی ہڈی کے حصہ کا زقم ہی '' ہوائی ''
احتاف کے نزدیک سراور چہرہ کی ہڈی کے حصہ کا زقم ہی '' ہوائی ہوگا۔
احتاف کے نزدیک شراح سراح اللہ عمی مارک نامی ہوگا۔
احتاف کے نزدیک 'شوائی '' کی دی قسمیں گائی ہیں:

ا- حارصہ: جس ش جلد میں یا میں جائے ، لیکن خون نہ
 الکے۔

٣- وامعه: جس میںخون تو ظاہر ہولیکن بیے نہیں۔

<sup>(</sup>۱) فقيم واحتاف كاسلك عالمه كليرى باب المجايات ب اور دوسر فقياء كاسلك العقد على المذاهب الأربعد (عبداتين جري) اور الفقد الإسلامي و أدلته (دلي ) سه اخوذ برينيت كفانول كي وضاحتي فقد في كمطابق جن ..

 <sup>(</sup>۲) طحطاوی علی مراقی الفلاح ،۳۸۳۵، باب الجنایات

 <sup>(</sup>٣) معين الحكام ٢٠٩٠ (٣) التشريع الجنالي ٢٠٥٠/٠.

٣- واميه: جس زخم ہے خون بہہ پڑ ہے۔

۳ - باضعہ: جس زخم سے گوشت کث جائے ، گر ہڈی تک ندیہو نے۔

۵ - متلاحمہ: زخم سے اتنا کوشت کٹ جائے کہ ہڈی کے قریب بہو گئے جائے ، البتہ گوشت اور ہڈی کے درمیان کی ہو۔ باریک جملی ایمی نظرت آئی ہو۔

۲- سمحاق: اگرید باریک جمل نظرات نے گھاتو "سمحاق" ہے۔
 کردراصل اس جملی ہی کا نام "سمحاق" ہے۔

ے- موضحہ: بیجھی بھی حجل جائے اور ہدی نظر آنے گئے،
"موضحہ" ہے-

۸- ہاشمہ: گوشت کے کاشنے پراکتفائیں کیا، بلکہ ہٹری میں
 تو ژوی تو اُ ہے: 'باشمہ'' کہاجا تا ہے۔

9- منقلہ: اور اگر نوٹے کے بعد اپنی جگہ سے ہے بھی جائے توالیے زخم کو منقلہ" کہتے ہیں۔

 ا - وہ زخم جو '' ام اللماغ'' یعنی جیمج کی او پری جلدتک پہو نچ جائے۔

اس کے علاوہ بعض فقہاء نے زخم کی ایک اور شم'' واسفہ'' بھی بتائی ہے، نیکن طرابلس کا خیال ہے کہ'' واسفہ'' ایسے زخم کو کہتے ہیں جس میں مغز د ماغ نکل آئے، ظاہر ہے کہ بیز قم نہیں، بلکہ تل ہے، اس لئے اس کو' شجاج'' میں شارنہیں کیا جاسکتا۔(ا)

717.

اس جنایت کی چونگی قسم''جراح'' ہے، سراور چیرہ کے علاوہ

جسم کے دوسر سے حصول پر جوز قم آئے وہ" جراح" کہلاتے ہیں،
ان زخموں کی فقہاء نے دوسمیں کی ہیں، جا لفہ اور افیر جا لفہ "

" جا لفہ" وہ زخم ہے، جو پیٹ اور سینہ یا پشت وغیرہ کے جوف
تک پہوٹچا ہواور جوزخم اس درجہ کاری نہ ہووہ " غیر جا لفہ"
کہلا تا ہے، (\*) شہید مرحوم نے جنایت کی پاٹچ یں سم الی ایڈاء
کوقر اروپ ہے، جس میں کی عضو کے کئے، اس کی منفعت ضائح
ہونے یا شی ج وجراح کی سم کے زخم تک ٹو بت نہیں آئی ہو۔ (\*)
جن یت کی ان نہ کورہ صورتوں میں کیا احکام ہوں گے،
کہ تفعاص واجب ہوگا ،اور کب ویت؟ اورجارح مجروح اور
خود جرح ( زخم ) کے سلیلے میں کیا شرطیں خوظ رکھی جا کیں گی؟
ان کا تعلق " قصاص " اور" ویت" سے ہے،اورا نہی الفاظ کے
ویل میں قار کیں انشاء اللہ ان مہا حث کو ملا حظہ کرسکیں گے۔

### جانور کے ذریعے نقصان

البتہ جنایت کی بعض ہالواسطہ صورتوں اور ان کے احکام کا یہاں ذکر کیا جا نامنا سب معلوم ہوتا ہے۔

ان بی ایک صورت جانوروں کے ذریعہ ہونے والے نقصانات کی ہے، اگرکوئی شخص جانورسی باغ یا کھیت بیں واشل کرد ہے، اوراس سے نقصان پہو نچے، چرواہا بھی ساتھ ہوتو وہ ان نقصانات کا ضامن ہوگا ، اگر ہنگانے والا ساتھ نہ ہوتو دو را کیس ہیں ، ایک بیدکساب میں وہ ضامن ہوگا ، دوسرے بیدکساب وہ ضامن نہ ہوگا ، بعض فقبی نظائر سے بہلی رائے کی تا تید ہوتی ہوتی ہے، (س) ایک شخص جانور پرسوار ہودوسرااس کواچکا و سے اوراس

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٣)

<sup>(</sup>٣) حلاصة الفتاوى ٢٥٩/٣

<sup>()</sup> معين الحكام ٢٢٢

<sup>(</sup>٣) التشويع الحائي الإسلامي ٢٠٢٨

کایی اوراس کی موت واقع ہوجا وراس کے نتیجہ بیس سوار گرجائے اوراس کی موت واقع ہوجائے ، توشخص فدکور پرمتوفی کی پوری دیت واجب ہوگی۔ (۱) - ۱ امام محد میں منقول ہے کہ جوشخص سلطان کے ورواز سے یامجد کے درواز سے پرجانور کھڑا کردے اور وہ کوئی جائی و مائی نقصان کردے تو جانور کا مالک اس کا ذمہ وار ہوگا ، ہاں اگر کوئی جگہ خاص اسی مقصد کے لئے مقرر کی گئی ہو وہاں جانور دیمے جائیں اوران سے کوئی نقصان پہو نج جائے تو اب مالکان جانور فرمہ دار نہ ہوں گے۔ (۱)

کوئی فخص گدھے کو ہنکار ہا تھا اور گدھے پر لکڑیاں رکی تخص مر ہندا ہے اس کے بازوا کیے فضص کھڑا تھا، ہنکانے والے نے آواز لگائی، گرفض نہ کورین نہ سکا، یا سنالیس وقت اتبا کم تھا کہ راستہ ہے ہٹ نہ سکا، کہ کلڑی اس کے آگی اور کپڑے پہٹ کے راستہ ہے ہٹ نہ سکا، کہ کلڑی اس کے آگی اور کپڑے پہٹ صورت میں جی ہے جب کہ اس نے آواز ہی نہ لگائی ہو، ہال اگر ہننے یا ویجود نہ کورہ فخص اگر ہننے یا ویجود نہ کورہ فخص راستہ ہے ہنا ہی نہیں تو اب وہ ضامی نہیں ہوگا۔ (۳) ای سے موجودہ ٹریفک تو اعد کی تر تیب میں مدد کی جاستی ہے کہ آگر موجود دراہ کورہ اور مناسب وقف کے باوجود راہ گر رائیور کے مناسب اختباہ اور مناسب وقف کے باوجود راہ گر رائیوں واستہ ہوتو

جانور پرتعدي

اس مسلد کا دوسرا مبلو یہ ہے کہ کوئی مخص خود خانور پر

جنایت کرے ، تو کیا حکم ہوگا؟ اگر کھائے جانے والے جانور کو ما لک کی اجازت کے بغیر ذرج کردے تو مالک کو اختیار ہوگا کہ ذبحہ کور کھیلے ، ایسی صورت میں ذرج کرنے والے کے ذربہ کوئی تا وان نیس ہوگا ، یا ذیجہ اس کے حوالے کردے اور قیمت وصول كريل، بزے حلال جانور مثلاً گائے ، بيل وغيره كي آ كھ پھوڑ ویے تو اس کی تمل قیت کا ایک چوتھائی بطور تاوان واجب ہوگا۔ چپوٹے جانور ، بکری ، مرغی وغیرہ کی آنکھا کر پھوڑ دی تو اس کی وجہ ہے اس کی قبت میں جونتص بیدا ہو گیا ہے اس کی تلافی واجب موى ، ذرى وقل اور جزوى نقصان كي صورت مين يبي عم اس وقت بھی ہے، جب کداس جانور کا گوشت نہ کھایا جا تا ہو، اگر جانور کا ایک یا کا کا ث دیا اور وہ ان جانوروں جیں ہے ، جن کا گوشت طلال نہیں تو جنایت کرنے والا جانور کی مکمل قیت کا ضامن ہوگا ، اگر یمی ایسے جانور کے ساتھ کیا گیا ، جس کا كوشت كهانا جائز ب، توياتو جانور كه في اور جوتقع بيدا مواب ،اس کا تاوان وصول کرنے یا اس کے حوالے کرویے ، اور کھل قیت وصول کرلے ، بیامام جرگا نقط فظرے ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک طال وحرام جانور کے درمیان کوئی فرق نیس ہے۔ (۳) أتش زني كانقصان

بالواسط جنایت بی کے ذیل میں بیصورت بھی آتی ہے کہ آدی ایک جگہ آگ سلگا نے اور آگ کی این اور جاگئے، نقبی جزئیات کو طوظ ار کھنے سے اندازہ ہوتا ہے کردوصورتوں میں آگ سلگانے والا اس کا ذمہ دار ہوگا ، ایک اس وقت کہ اس نے براہ

<sup>(</sup>۲) خلاصة الفتاري ۲۵۹/۳

<sup>(</sup>٣)خلاصة العتاوي ٢٥٩/٣

<sup>(</sup>١) جواله سابق ٢٥٥٠

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق ٢٥١

راست کس کے مکان یا کپڑے وغیرہ میں آگ لگادی ہو، دوسرے آگ اس نے تیز ہوا میں لگائی اور اس کی ہے احتیاطی کی وجہ سے دوسرے کے ہاں جاگلی ، امام عبدالرشید طاہر بخاری کابیان ہے:

رجل استاجر أرضا فاحرقت الحصاد فاحترق كدس غيره لا يضمن قال الإمام السرخسي في يوم الريح يضمن .(١)

## نقصان پہونچانے کی ایک خاص صورت

بالواسط جنایت کی ایک صورت وہ ہے، جس کوفقہاء نے اسعایہ ' سے تجیر کیا ہے ، ' سعایہ ' سے مراد ہے بادشاہ کے کہاں کمی کے خلاف نالش کرنا، تا کہ بادشاہ اس پر جرمانہ عائد کردے، قاضی ابوالیسر کا کہنا ہے کہاس کی تمین صورتیں ہیں، اول یہ کہ یہ سعایہ اپنے کمی واجبی حق کی بنا پر ہو، مثلاً وہ اس کو اذیت پہونیا تا ہو اور سلطان سے رجوع کے بغیروہ اپنی حفاظت نہ کرسکتا ہو، یاوہ فاسق ہواورامر بالمعروف کے زریعہوہ اپنی ایٹ شق سے باز رہنے کے لئے تیار نہ ہو، ایک صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کمی کے خلاف مجبری کی کہاس نے کوئی دفینہ یا لفظ پایا ہے، اور بادشاہ کی عادت ہو کہ جن نوگوں کے بارے میں ایسی اطلاعات ملتی ہوں وہ ان پر کی بارے میں ایسی اطلاعات ملتی ہوں وہ ان پر مائی ہو جو ڈائی ہو، حالا تکہ بیز برغلوشی ، تواب اس کا بیمل موجب کہ ای بوجو ڈائی ہو، حالاتکہ بیز برغلوشی ، تواب اس کا بیمل موجب تا وان ہوگا۔ تیسر ہے کہی خص کے متعلق اس کوشک پیدا ہوجائے مائی اس کوشک پیدا ہوجائے کہاس کی اس شخص کی بیوی کے پاس آ مہ وروفت ہے، چنا نچہوہ کہاس کی اس شخص کی بیوی کے پاس آ مہ وروفت ہے، چنا نچہوہ کہاس کی اس شخص کی بیوی کے پاس آ مہ وروفت ہے، چنا نچہوہ

اس کے لئے سلطان کے پاس بتی ہواور سلطان فض ندکور پر تاوان عائد کروے ، پھر بعد کواس کا شبہ غلط ثابت ہو ، تو امام ابو موسف کے نزویک وہ ضامن ندہوگا ، امام محر کے نزویک وہ ضامن ندہوگا ، امام محر کے نزویک فیا مام محر کے نزویک ضامن ہوگا اور فتوی امام محر ہی کے نزویک ضامن ہوگا اور فتوی امام محر ہی کے نول پر ہے۔ (۱) موجووہ زمانہ میں جمو نے مقد مات میں پھنس کر جس طرح بعض شریف لوگوں کو پھنسایا اور ہراساں کیا جاتا ہے ، ایسے لوگوں پر تاوان ما کدکر نے کے مسئلہ میں ان جزیکات سے روشن طام کی جاسکتی ہے۔



اُصول فقد کی اصطلاح ہیں ' جنس'' کا اطلاق ایسے الفاظ پر ہوتا ہے ، جو بہت سے افراد کوشائل ہواور ان کا مقصد وجود جداگا شہوہ مثلاً انسان: ان ہیں مردبی ہے ، جورتیں بھی ، مردول کا دظیفہ حیات الگ ہے ، لیعنی کسب معاش ، جہاد وغیرہ اور عورتوں کا الگ یعنی ، رضاعت ، تربیت اطفال اور خانہ داری وغیرہ ، اس لئے ' انسان' کو' جنس' کہاجائے گا، عہادات میں وغیرہ ، اس لئے ' انسان' کو' جنس' کہاجائے گا، عہادات میں اختلاف سبب کی وجہ سے فقہاءاختلاف جنس کا فیصلہ کرتے ہیں ، مثلاً ظہر وعصر کی نماز کے اسباب الگ الگ اوقات ہیں ، اس لئے ان کی جنس مخلف شار ہوگی اور ایک سال کے تمیں روزوں کا سبب ایک ہی جہ بیعنی ماہ رمضان کی آمہ ، لہذا ان روزوں کی جنس جنگ ویعوف اعتلاف البحنس باختلاف

السيبها. (٣)

<sup>(</sup>۱) حلاصة الفتاوي . ۲۵۷/۳

<sup>(</sup>٣) الاشباه والنظائر ، لابن بجيم: ١٣

<sup>(</sup>۲) حلاصة الفتاوي ۱۹۰۴ (۲۰

احکام فقہ میں جنس کی بحث عام طور پر چند مسائل میں آتی
ہے، ایک نیت میں جہال دوہم جنس عبادتوں میں امتیاز کے لئے
تعیین نیت معتبر نہیں مانی جاتی ۔ دوسرے رہا میں کہ یہاں دوہم
جنس اشیاء کے درمیان کی بیشی بعض خاص تفصیلات کے ساتھ سود بن جاتی ہے۔ تیسر فرید وفروخت کی ایک خاص صورت
سام میں ، جس میں کہ دیجے بعنی سامان فروخت کی کا جنس متعین کردیلی ضروری ہوتی ہے جنس سے متعلق بیدا حکام آپی آپی جگہ لمرکور ہوں ہوں ہے۔ وہا بلدائے فیق

## بخون (پاگل پن)

مشہور مرض ہے، فقہاء کی اصطلاح میں" جنون" ایسے وائی ظلل اور حرج کو کہتے جیں کہ عام طور پراپنے معمول کے مطابق آدی کے اقوال وافعال ہاتی شرو سکیس، چاہے ہی کیفیت فطری اور پیدائش طور پر ہو، یا بعد میں کسی مرض کی بناء پر، اخعلال العقل بحیث یمنع جویان الأفعال والاقوال علی نهجه الانادرا امالنقصان جبل علیه دماغه واما لخووج مزاج المدماغ من الاعتدال .(۱) امام فرائی نے جنون، بیروشی اور فیند میں اس طرح فرق کیا ہے، کہنون عمل کو جنون میں ہے ہوئی اس کو چمپادی ہے ہے۔ کہنون عمل کو زائل کردیتا ہے، یہ ہوئی اس کو چمپادی ہے ہونون عمل کو فیمان کی ہورش میں ہے ہوئی کو شرک کیا ہے، جن کو شرک بیا ہے می ان موارض میں سے ہے، جن کو شرک بیت نے قرابی قلم تین شرک بیت نے قرابی قلم تین

اشخاص سے افعالیا گیا ہے، خوابیدہ سے، تا آ کلہ بیدار ہوجائے، بی سے تا آ کلہ بیدار ہوجائے، بی سے تا آ کلہ بیدار ہوجائے اور مجنون سے یہاں تک کہ اس کی عقل لوٹ آئے۔(۲)

#### عبادات ومعاملات

عبادات کے لئے نیت ضروری ہے، اور نیت وارادہ کے لئے نیت ضروری ہے، اور نیت وارادہ کے لئے ضروری ہے، اور نیت وارادہ کو ہو، کئے ضروری ہے کہ آ دی اپنے اقوال وافعال پر افتیاری طور پر مجنون چونکے طبیعت کی ہا عتمالی کے باحث فیرافتیاری طور پر مختلف حرکتیں کرتا رہتا ہے، اس لئے اس کی نیت کا اختبار نہیں اوروہ عبادات کا مکلف باتی نہیں رہتا۔ (۲)

یکی مال ان تمام معاطات کا ہے جن یس فریقین کی رضامندی شرط ہے، جوجنون یس رضامندی شرط ہے، جوجنون یس جنال ہے ، تکاح اور خرید و فروخت یس طرفین کی رضامندی ضروری ہے ، اس لئے مجنون کا تکاح کرنا یا تکاح تحول کرنا یا خریدنا یا جینا معتبر نیس ہے ، یمی وجہ ہے کہ فقہا وان معاطلت کے لئے عاقل ہونے کی شرط تھبراتے ہیں ، پاکل کی طلاق اور ہید معتبر نہیں ہے ، اس لئے کہ طلاق یس طلاق و یے والے کی میں معتبر نہیں ہے ، اس لئے کہ طلاق یس طلاق و یے والے کی میں عبد کرنے والے کی بیت اور جبد یس مبدکرنے والے کے ادادہ کا بنیادی وظل ہوتا۔ ہے اور جبون کی نیت وارادہ کا اعتبار نہیں۔

### جوامورمعترين

البتہ جن امور کا تعلق دیت وارادہ اور افتیار ورضامندی عدید جن موجاتے ہیں بمثلاً

(۱) تيسير التحرير : ۲۵۸/۲

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ، للسيوطي : ٢٤٦

<sup>(</sup>٣) سنن ابي داؤد ، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرف اويصيب حداً ، مديث تُمر. ١٩٧١

<sup>(</sup>۲۷) تیسیرالتحریر : ۲۵۹/۲

ورافت ہے جواس کا کسی دوسرے کے متر وکہ بٹس یا دوسرے فخص کا اس کے متر وکہ بٹس یا دوسرے فخص کا اس کے متر وکہ بٹس ہے کہ اگر وہ کسی مال کا ما لک بھوتو اس کا اعتبار ہے، وہ اجر وثو اب کا بھی ابل رہتا ہے ، مثلاً کسی نے ایک متعین ون میں روز ہ رکھنے کی نیت کی ، اتفاق ہے اس دن اس کا دما غی تو ازن متاثر ہو گیا تو اس کو این تصدوارادہ کی بنا پر اجر بہر حال ملے گا۔ ()

#### دين وعقيده

دین واعقاد کے بارے پس اصول یہ ہے کہ وہ اسپنے والدین کے تابع ہوگا، اور وہ مسلمان ہیں تو یہ بھی مسلمان کے تقم میں ہوگا، اگروہ کا فرسجھا جائے گا، یہاں تک کہ اگر یا گل فخض کی بیوی نے اسلام قبول کرلیا تو یا گل کے بجائے اس کے والد پر اسلام چش کیا جائے گا، اگر وہ اسلام لے آیا تو نکاح باقی رہے گا اور الکار کردیا تو دونوں کے درمیان تغریق کردی جائے گا۔ رمیان تغریق کردی جائے گا۔ رمیان تغریق

بعض حضرات نے ای پرار قداد کے تھم کو بھی قیاس کیا ہے،
یعنی اگر مجنون صحت کی حالت میں مسلمان تھا اور اس کے
والدین بھی مسلمان تھے، پھر جنون کے مرض میں جتا ہونے کے
بعداس کے والدین مرتہ ہو گئے تو اس مجنون کو بھی مرتہ بی تصور
کیا جائے گا، یہی بات ابن ہمام نے "کتاب المعجو یو" میں
بھی تکھی ہے۔

مرواقعہ یہ ہے کہ اسلام کی مجموی تعلیمات اس کے حق منہیں ہیں ،اس لئے کہ اسلام کی نگاہ میں اصل مسلمان ہوتا

ہے، نہ کہ کافر و مرتد ہونا ، اس لحاظ ہے اس کو مسلمان ہی شار کیا جانا چ ہے ۔ دوسرے ارتد اور کفر کا تھم منطقف ہے متعلق ہے اور جنون کے بعد آ دمی احکام کا منطقف ہی نہیں رہتا، چہ جائے کہ اسے مرتد قرار دیا جائے ، اس لئے امیر بادشاہ نے اس رائے ہے اختاا ف کیا ہے۔

### جنون کی قشمیں

فقہاء نے جنون کی دوئشیں کی ہیں: اصلی اور عارضی یا مطبق اور غرمطیق ، جنون کی حائت میں انسان سے جواتوال وافعال سرزد ہوں ان کے احکام ہر دوصورت میں کیساں ہیں ، البت فرق اس قدر ہے کہ جنون اصلی اس حالت میں نداوا کی می نمازوں ، روزوں اور زکو قاکو ساقط کر دیتا ہے ، اورصحت یاب ہونے کے بعد بھی اس کی تحییل وقضا واجب نہیں رہتی ، جب کہ عارضی جنون سے میدا حکام بالکلید ساقط نہیں ہوتے ، صحت کے بعد ان کوادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔

پر نماز کے حق میں مستقل جنون امام ابو حنیفہ اور امام ابو بیسٹ کے نزد کیا ہے کہ ایک شب وروز اس حال میں گذر جا کیں اور امام محمد کے بہاں یہ کہ مرض کے بعد سے چھٹی نماز کا وقت نکل جائے اور افاقہ نہ ہونے پائے ، روز و کے معاملہ میں پورے ایک ماہ تک مرض کا احاطہ کے رہنا مستقل جنون ہے اور زکو ق میں پورے ایک ماہ تک مرض کا احاطہ کے رہنا مستقل جنون ہے اور زکو ق میں پورے ایک سال ، (۳) بعنی او پر جومہ تیں ذکر کی گئی اور چومہ تیں ذکر کی گئی ہیں ، اتنی مدت اور اوقات جنون میں جتلا رہنے والے اشخاص کو اس میں گذری ہوئی ان کی عبادتوں میں جتلا رہنے والے اشخاص کو اس میں گذری ہوئی ان کی عبادتوں کی قضاء کی ضرور کا قباد کی خواہد کی

<sup>(</sup>٢) تيسير التحوير . ٣٢٠/٢

<sup>(</sup>۱) تيسير التحرير ۲۵۹/۲

<sup>(</sup>٣) تيمير التحرير ٢٩٣/٢

### جنون کے سبب تفریق

اگرشو ہرکو جنون کا مرض ہوجائے تو آیا عورت کو مطالبہ
تفریق کا حق حاصل ہوگا؟ امام ابو حقیقہ کے زدیک جواب تی
جس ہے ، (۱) امام مالک ، (۱) امام شافعی اور امام احمد ، (۱)

خردیک عورت تفریق کا مطالبہ کرسکتی ہے ، یکی دائے فقہائے
احتاف جس امام محمد کی بھی ہے ، بشرطیکہ جنون تکاح کے بعد پیدا
ہوا ہو یا اگر نکاح سے پہلے جنون رہا ہولو عورت اس سے آگاہ نہ
ہوا ہو یا اگر نکاح سے پہلے جنون رہا ہولو عورت اس سے آگاہ نہ
رہی ہو، (۳) چونکہ امام محمد کا مسلک اس مسئلہ جس شریشر بعت کی روح
اس لئے بعد کوفتہ اواحناف نے بھی امام محمد ہی کی دائے پرفتو کی
در اس لئے بعد کوفتہ اواحناف نے بھی امام محمد ہی کی دائے پرفتو کی
در اس لئے بعد کوفتہ اواحناف نے بھی امام محمد ہی کی دائے پرفتو کی
در اس کے بعد کوفتہ اواحناف نے بھی امام محمد ہی کی دائے پرفتو کی
دیا ہے ،علامہ ابن مجم مصری نے تکھا ہے کہ اگر قاضی عیب کی بتا پر
دو تکاح کا فیصلہ کرد ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ ان انقاضی
دو تاح کا فیصلہ کرد ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ ان انقاضی

إن كان الجنون حادثا يؤجله سنة كالفنة وإن

عالمكيري ميس ہے:

كان مطبقا فهو كالجب وبه ناخذ. (٢)

غرض جنون کی دونشمیں ہیں :مطبق اور غیرمطبق ، جنون مطبق یہ جنون مرد تا ہوا درآ دونتا ہوں مارے کا اور آگر وقتا

فو قناجنون كا دورہ پڑتا ہو، ايسے مريض كوايك سال علاج كے كئے مہلت دى جائے گى ، اگراس كے باد جود وه صحت مند ند ہوا تو پھر نكاح فنغ كرديا جائے گا۔ (٤)

جنون کے متعلق فقہ شافعی کے احکام

فتہا مثوافع میں سیوطی نے سوئے ہوئے مخص، بیہوش اور مجنون کے مشترک احکام اور وہ احکام جن میں فرق ہے، کا ایک گونہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، ان کی تفصیل کی روشیٰ میں مجنون کے جواحکام سامنے آتے ہیں، وہ اس طرح ہیں:

- ا صدث لیتن وضو ، وطسل کے ٹوٹے کا تھم مجنون کے لئے بھی <sup>ا</sup> ہو**گا**۔ (۸)
  - ۲- جنون سے افاقد کے بعد عسل کرنامستحب ہے۔
- ۳- ایک نماز کے مکمل وقت جنون طاری رہا تو اس کی قضاء واجب نہ ہوگی۔
- ۳ پورے دن جنون رہاتو اس دن کاروز ہمی اس پر واجب نہ ہوگا اور اگر دن کے پچھ حصہ میں جنون رہاتو روز ہ سمج قول کے مطابق باطل ہوجائے گا۔
- ۵− اذان کے درمیان جنون کا دورہ ہو، کیکن بلاطویل وقفہ کے افاقہ ہو گیا، تو اسکلے کلمات اذان کی تحمیل کافی ہوجائے گ۔ ۲۰ اعتکاف کے دوران جنون کا دورہ بڑا تو جنون کی صالت

(١)بدائع المصبائع ٢٠٥٣ ٤٠ . شيريه ياكستان

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٣٩٤/٢

<sup>(</sup>٣)البحر الرائق: ١٢٩/٣

<sup>(</sup>۲) عالمگیری ۱۳۲۶، مطبور بندوستان

 <sup>(</sup>٣) وحمة الامة ١٤٣ كتاب الفقه على المداهب الأربعة ١٨٠/٣٠

<sup>(</sup>۵) البحر الرائق ۱۲۵/۲۰

<sup>(</sup>٤) حواله اسامق وتفصيل كے سے طاحظ موال سلام اورجد يدمعاشرتى مسأس كالاكامقال أوراض وعيوب كى بناير تنع زكاح ال

<sup>(</sup>۸) مجنون ٹودتو مکلف نیس ہے، شاید مصنف کا خشا دیہ ہوکہ مجنون حالت جنابت ہیں ہوتو صحت مند کے لئے اس کو سجد میں لے جانا ، یا ہے وضو ہوتو اس کے ہاتھ میں قرآن دینا جائز ندہوگا ، خامد،

حرام ہوجا سے گی۔(۱)

. "اعتكاف" من تارند بوكي .

ے- مجنون کے ولی کے لئے جائز ہوگا کہ مجنون کی طرف سے احرام باعد ھے۔

٨- عج مين مجنون كاوتوف عرفه معتبر ندموكا ..

9- مجنون نے پہلے ہے'' رمی جمار'' کے لئے کسی کونائب بنایا ہو، پھر جنون کا دورہ پڑا اور مخض نہ کور نے اس کی طرف سے رمی کردی تو کائی ہے۔

۱۰- جائز معاملات مجی جنون کی حالت میں کرے تو باطل ، بول کے۔

اا- امیرالمؤمنین جنون کی مجدے امامت کبری سےمعزول موجائے گا۔

۱۲- ولی نکاح مجنون ہو جائے تو اس کے بعد والے ولی کی طرف ولایت نظل ہوجائے گی۔

اا-مجنون كاولى، مجنون كافكاح كراسكاب-

۱۲۲ - انبیاء پر ب ہوشی طاری ہوسکتی ہے، کیونکہ بیدمرض ہے، لیکن جنون نیس ہوسکتا کہ بیا یک نقص اور حیب ہے۔

10- جنون کی وجہ سے جملہ تصرفات اور اختیارات سے آدی محروم موجا تاہے۔

۱۷- میخون کی عبادات ،خرید و فروخت ، نشخ ومعاملات جیسے طلاق دخیر و صحیح ند ہوگی۔

ا- مجنون الى بهو ي وطى كر كذر ي توبهواس ك بينير

# بختین (زرحل بچه)

بجيه جب تک بطن مادر ميں جود جنين ' كہلاتا ہے ، پيدا ہونے کے بعد میں' ، غذا کھانے کی تو ' غلام' تا آ کدسات مال كا موجائ ،سات سال عدى سال تك يحدود يافع" كمر یدرہ سال تک' حزور'' کہاجا تا ہے، (۲) احکام شرعیہ کے اعتبار ے انسان کے یا کچ اووار کئے گئے ہیں: اول زمان حمل ، جب بيد ' جنين'' كهلاتا ہے، دوسرے دور طفوليت، تيسرے دور تميز، چے تھے دور ' بلوغ'' اور یا نجویں دورا' رشدوشعور''، ( ۳)' جنین'' کی دو ہری حیثیت ہوتی ہے، ایک طرح وہ اپنی مال کے دجود کا ایک حصد موتا ہے، چنانچہ اگر جانور فروخت کیا جائے تو زیر عمل جنین بھی مال کے ساتھ اس معاملہ ش داخل ہوتا ہے۔ ووسری حیثیت اس کے اسینے وجود کی ہوتی ہے،اس لئے کہ جنین مستقل طور برزنده ربتا ہے اور مستعتبل قریب میں وہ ایک ستقل اور کمل انسان منے والا ہے، ( م ) اس کے فقہا و نے اس دو ہری حیثیت کو المحوظ رکھتے ہوئے" جنین" کے بعض حقوق ٹابت کئے ہیں، لیکن خوداد جنین مرکوئی حق کسی اور کانبیس تغمرا یا ہے، کدامجی وہ الكيف اور ذمه داري كے دائرہ سے باہر ہے ، بير حقوق جوجنين کے لئے ثابت کئے واتے ہیں انسب کا ثبوت احق ورافت ا ومیت ، اور دقف کا استحقاق ، مال کی آ زادی کے ساتھ جنین کی

(٣) المدحل العقهي العام للرزقاء ٢٣٤/٢

<sup>(</sup>١) ملخص از :الأشباه والنظائر للسيوطي : ٨٠-١٤٤٢،القول في النائم والمجنون والمعمى عليه

<sup>(</sup>٢) الاشباه والنظائر للسيوطي : ٢٨٧

<sup>(</sup>٣) وكيم . كشف الاصوار للبزدوى ٣٣٩/٣

: زادی ہے ۔ یہ چوتھا مسئلہ چونکہ فی زمان چتاج بیان نہیں ،اس لئے اس کے سوابقیہ تین حقوق کی مختصرا ورضر وری تشریح کی جاتی ہے۔

### ثبومتونسب

منکوحداور معتدہ (عدت گذار نے والی عورت) کے جنین کا نسب بالا تفاق اس کے شوہر سے ثابت ہوگا ، البتہ معتدہ کی صورت بس اس قدر تفعیل ہے کہ طلاق دینے والے شوہر کے طلاق دینے (اگر طلاق بائن دی ہو) کے بعداور عدت وفات گذار دہی ہوتو شوہر متونی کی دفات کے استے عرصہ بعدولادت ہو کہ اتنی مدت تک اس عورت کے بطن بی اس حمل کے باتی ہو کہ اتنی مدت تک اس عورت کے بطن بی اس حمل کے باتی رسنے کا امکان تھا۔

(تفعیل کے لئے طاحظہ و: "جوت نب اور "حمل")

اگر " جنین" ہے جوت نسب کا قبل از ولادت مردا لگار

کرے تو عام فقہاء کے نزدیک قاضی زوجین کے درمیان لعان

کرائے گااورنسب اس مرد سے متعلق ندر ہے گا، کین امام ابوطنیا "

کے نزدیک قبل از ولادت نسب کا انکار قابل اعتبار نہ ہوگا،
ولادت کے بعدم دمولود کے نسب کا انکار کرے تو اب لعان کے ذریعہ جہاں زوجین میں تفریق مولودکا
در سے جہاں زوجین میں تفریق موجائے گا۔ (۱)

#### ورافت

مورث کی موت کے وقت جنین کابطن مادر میں وجود يقنى

ہواوراس کی وفات کے بعد وہ زندہ طالت میں پیدا ہوتو اب
د جنین ' وراشت کا حق وار ہوگا ، پھر چونکہ حمل میں ایک سے
زیادہ بچوں کے موجود ہونے کا امکان موجود ہے ، اس لئے بعض
فنتہا ہ نے چار بچوں ، بعض نے تین اور بعضوں نے وو کا حصہ
محفوظ رکھنے کا تھم دیا ہے ، (۱) احتاف کا قول مشہور جس پرفتو کی
ہے ہے کہ ایک وارث کا حصر و کے رکھا جائے گا ، اگر بحثیب
مردجنین کا حصر زیادہ لگلا ہوتو ای لحاظ سے حصہ محفوظ رکھا جائے گا ،
اور اگر بحثیبت از کی حصہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہوتو ابھی جنین کو
اور اگر بحثیبت از کی حصہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہوتو ابھی جنین کو
ہے جورت کا حصر اس کا حصد دوک رکھا جائے گا ، (۳) و یے ظاہر
اور اگر بحثیبت از کی حصہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہوتو ابھی جنین کو
ہے جورت کا حصہ اس کے ہم رشتہ مرد کے مقابلہ اکثر کم ہی رکھا
گیا ہے کہ دہ ان بہت کی ذمہ دار یوں سے فارغ ہے جومر دے
دمہر کھی گئی ہیں ، لیکن یعض خاص صور توں میں ان کے صعے بوجہ
جاتے ہیں۔

#### وميت ووقف

وصیت کے احکام میں بمقابلہ ورافت کے زیادہ توسع ہے، یکی وجہ ہے کہ مسلمان کافر، اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا ہے، مرکافر کے لئے وصیت کی جاسکتی ہے، للفراجب جنین ورافت کا حقدار قرار پاتا ہے، تو ضرور ہے کہ اس کے لئے وصیت بھی ورست ہوگی اوروہ اس کا حقدار ہوگا، علامہ این قدامہ کا بیان ہے:

والحمل يوث فتصح الوصية له . (م) وتف كميم موية اورمصارف وتف يراس كالتحقاق

(٣) المغنى ٢١/٤٥

<sup>(</sup>١) وكيت بدالع الصالع ٣٣/٣، المهني لابن قدامه ١٣٣٣/، انام، لك كاكية ل انام ابوطية كرطابل به بداية المجتهد ٩٨/٢

<sup>(</sup>۲)وکچکے. المغنی ؛ ۳۱۳۶۲

<sup>(</sup>٣) سراجي، قصل في الحمل

ٹابت ہونے کے لئے وقف کرنے والے کی طرف سے ایج ب کافی ہے، جس پر وقف کیا جارہاہے، اس کا قبوں کرٹا ضروری نہیں، (۱) اس لئے جنین پر وقف بھی معتبر ہوگا۔

#### اسقاط

حیات انسانی کے بارے میں مفاظت کا اسلام کواس درجہ
اہتمام ہے کہ اس نے جنین کے اسفاط کو حرام قرار دیا ، خواہ صالہ
خود بی اس کا ارتکاب کیوں نہ کرے ، ' اسفاط' کے تحت اس پر
مختلو ہو چکی ہے ، اس نئے اب اس کے اعادہ کی ضرروت نہیں ،
البتہ اس کا دنیوی تھم جو صدیت سے جہ بہت ہے ، یہ ہے کہ
اسفاط جنین پر ' نخرہ ' واجب ہوگا ، فقہاء اس بارے میں متفق ہیں ،
انس پر شد کہتے ہیں ' واتفق الفقهاء علی اُن الواجب فی
انس پر شد کہتے ہیں ' واتفق الفقهاء علی اُن الواجب فی
انس پر شد کہتے ہیں ' واتفق الفقهاء علی اُن الواجب فی
انس پر شد کہتے ہیں ' واتفق الفقہاء علی اُن الواجب فی
ان الوجنین غوق '' ، ( ، ) گرخود' خرہ ' کی تفصیل میں اختلاف ہے ،
امام الوضیفہ کے نزد کی جنین نہ کر ہوتو مرد کی دیت کا جیواں
معداور جنین مودش ہوتو عورت کی دیت کا دسوال حصدوا جب
ہوگا ، برشر طبیکہ جنین مردہ ساقط ہو جائے اور خود وحورت زندہ باتی رہ
جائے ، اگر عورت کی دیت واجب ہوگی ۔ ( ۲ )

( فقبی اختلاف اور مرید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو اغرہ اور جمل !) عنسل وقماز

و وجنین " کے سلیلے میں ایک اہم اور قابل ذکر مسئلہ و لا دت

کے بعد عسل اور نماز جنازہ کا ہے، اگر ولادت تک بچرندہ رہے،
یعنی جنین کا اکثر حصیطن، ور ہے بحالت زندگی بہرآ نے تواس کو
عسل بھی دیا جائےگا ، اور اس پر نمی ز جنازہ بھی پرچی جائے گی ، خواہ
زندگی کا ظہار بچرکے رونے ہے بویاسی اور طور ہے ، اور اگر جنین
مردہ پیدا ہوتو فلہ ہر روایت کے مطابق اس کو بلا عسل وفن کردید
جائے گا اور غیر طاہر روایت کے مطابق عسل ویا جائے گا کہ یمی
کرامت ان فی کا تقاضا ہے اور فتوی اس پر ہے ، بقول صاحب
ہوایہ '' ھو المحد ختار '' البتہ نماز جناز ونہیں پرچی جائے گی ۔ (س)
فقہ نے ، لکید کے بہال بھی مردہ جنین پر ندنماز پرچی جائے گی اور
نداس کو سنل دیا جائے گا ، ابت ، لکید کے ہال بچہ کا رونا ہی اس
کی زندگی کی واحد علامت ہے ، حرکت کا پایا جانا ، یا کی اور محل
کی زندگی کی واحد علامت ہے ، حرکت کا پایا جانا ، یا کی اور محل
کے ذریعہ جنین کی زندگی کا فیصلہ نہیں کی جاسکتا ۔ (۵)

شوافع كا نقط فقر ك خين مرده پيدا بوداورا بحى وه چار ماه كا بوتو هي كر فين كرد يا جائے گا، اگر چار ماه كا بوتو امام كا في تو است كا ، اگر چار ماه كا بوتو امام شافع كي تول كر مطابق جو "كتاب الأم" بي هاب محى اس پر نماز نه پرهى جائے گا ، (١) فقها عنا بلد كار بخال بحى اى طرف بـ در در)

فورّب (غير چري موزه)

عربي زبان يس"جورب" اس موزه كو كبت بين ، جو

<sup>(</sup>٢)بداية المحتهد ٣٣٤/٢

<sup>(</sup>٣) هذايه ١٩١٨، قصل في الصلوة عني الميت

<sup>(</sup>١) المهدب الماما

<sup>(</sup>١) الوقف صدقه حارية في سبيل الله ، بدائع الصنائع - ١٧٦٠

<sup>(</sup>٣) فتح القدير وهدايه على هامش الصبح . ٣٩٥/١

<sup>(</sup>د)انشرح الكبير ٣٤/١١ مع حاشية الدسوقي

<sup>(</sup>٤) كشاف القياع ٢٨١٠١

چڑے کے علاوہ کی دوسری چیز مثلاً اون اور کیڑے وغیرہ سے
بنایا گیا ہو، (۱) بیدراصل فاری '' گورب' کا معرب ہے۔ (۲)
امام ابو حنیفہ کے بزد کیک اسی جورب پر سے کرنا جائز ہے،
جود منعل ' ہو، یعنی اس کے یعنے حصہ میں چڑا ہو، یا مجلد ہو، یعنی
اس کے اوپر کے حصہ میں چڑا لگا ہوا ہو، یہی رائے امام مالک اور امام شافق کی بھی نقل کی گئے ہے، (۳) لیکن زیادہ سے کہ
اور امام شافق اور ام ماحرتی رائے وہی ہے جوآ کے صاحبین کی ذکر
کی جارہ ہے، (۳) اور بھی امام مالک ہے بھی معقول ہے۔ (۵)
صاحبین کے بزد کیک ایسے ''جور بین' پر بھی سے جائز ہے جو
مجلد یا منعل تو نہ ہو، لیکن اس قد رموٹے ہوں کہ اس پر چنامکن
ہو، پیروں کا ظاہری حصہ نظر نہ آتا ہو اور پاند ھے بغیر پنڈنی پر
مخبر جاتا ہو۔ (۱)

ان حفرات کے پیش نظر حفرت مغیرہ فظائی کی وہ روایت ہے کہ آپ بھا نے وضوء کیا اور ' جوریین' 'اور' نظین' ' پرسے فر مایا( ) سنن تر فر کی کے ایک نسخہ کی روایت کے مطابق خودامام ابوضیفہ نے بھی صاحبین ہی کی طرف رجوع کرلیا تھ ، ( ۸ ) چنا نچہ بعض فقہا واحناف نے اسی برفتو کی ویا ہے۔ ( ۹ )

چهاو

جہاد کے معنی عربی زبان میں کوشش ومحنت کے ہیں ،اسلام

کی حفاظت اور اشاعت کے لئے آخری درجہ کوشش کا نام
"جہاد" ہے، دعوت ہے جس کام کا آغاز ہوتا ہے، جہاد ہے ای
کام کی تکیل ہوتی ہے، جہاد وراصل ایک ناپیندیدہ ضرورت
ہے، جس طرح جسم کے کسی حصہ کو کا ثنا کسی حساس وجود کے
لئے کوئی خوشگوار بات نہیں ہوتی ، لیکن اگرجسم کی مجموعی صحت کے
لئے اس کی علا حدگی ناگز برہوجائے تو کون صاحب عقل ہوگا جو
لئے اس کی علا حدگی ناگز برہوجائے تو کون صاحب عقل ہوگا جو
مواشرہ اور جراتی کوظم وزیادتی تصور کرے، جہاد تھیک اس طرح
مواشرہ اور سان کی مجموعی صحت اور اصلاح کے لئے ایک ایسا اقتدام ہے، جوآخری چرد کارے طور پراٹھایا جاتا ہے۔
جہاد کا اسلامی تضور

جہاد عام جنگوں کی طرف محض ایک جنگ نہیں ہے، جس کا مقصد ملک گیری اور کشور کشائی ہو، بلکداس کا مقصد زمین میں کسیتے ہوئے فساد کومٹ نااور حق واصلاح کوعًا لب کرنا ہے:

لولاد فع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت
الأرض . (سورہ بقرہ 101)

چنانچے مختلف احادیث میں ایسی جنگ کو جس میں اپنی بہاوری کا اظہار یا جابلی عصبیت کارفر ما ہو، بے نتیجہ اور اُلئے عذاب کا باعث قرار دیا گیا ہے۔

اسلامی جہاداورعام جنگوں کا فرق دونوں کے عام مظاہر ہی ہے۔ جہ وہا تا ہے ، عام سیا ہیان جنگ جومیدان جنگ میں اتر تے

<sup>(</sup>۲) معارف الستن ۱۳۳۵ م

 <sup>(</sup>٣) تومدى ، ٢٩/١ ياب في المسبح على الجوريين

<sup>(</sup>۲) هدایه ۱۳۳۱

<sup>(</sup>٨) للاظهام الومدي ، طا داراحياء التواث العربي ١ /١٩٩٠ ، مع

<sup>(</sup>٩)عية المستملي ١٨

<sup>(</sup>١) العقه على السداهب الأربعة - ١٣٩٠٠

 <sup>(</sup>٣) هدایه ۱ ۱۳۳۱، وحمة الامة في اختلاف الأتمه ٢٥

<sup>(</sup>۵) رحمة الأمة ١٢٠

<sup>(</sup>۷) ترمدی ۱۹۷۱، عن معیرة س شعبه

تحقيق ذاكنر احمدمحمدشاكر

ہیں تو اس طرح کہ سینے سنے ہوئے، گردنیں اکڑی ہوئیں، زبان پر متکبراند نعرے، دل اپنی بہادری کے نشہ سے سرشار، ساز وسامان کی کثر ت پرغروراور ملک وقوم کی ہے ہے کار۔

اس کے برفلاف جب ایک مجاہد اسلام نکایا ہے تو اس طرح کہ زبان پر اللہ کی حمد وشیح کے الفاظ إذا نقیتم فئة فالہتوا واذکروا الله کلیراً ، نہ کہ اگر ''ولا تکونوا کاللہین خوجوا من دیار ہم بطواً ورثاء الناس'' سامان کی کر ت کے بجائے اللہ کی تصرت پر تکیہ' نقد نصو کم الله فی مواطن کلیرة ویوم حنین إذ اعجبت کم کلوتکم'' فی مواطن کلیرة ویوم حنین إذ اعجبت کم کلوتکم'' رائیر، بیتی ش اتر ہے تو خدا کر التوب ایک کی تیا نے دیتا ہے کہ جہاواور عام جنگوں کی رائیں جداگانہ بیں ، ایک کا مقصد اعلاء کلمۃ الشاور می کو عالب رائیں جداگانہ بیں ، ایک کا مقصد اعلاء کلمۃ الشاور می کو عالب کرنا ہے اور دوسرے کا مقصد کئی ، تو می اور نسلی مفاوات کا تحفظ اور اس کی پاسداری ہے۔

### قانون جنگ کی تهذیب

پھراسلام نے جنگ کے لئے بھی ایسے مہذب تواثین وے بیں ، کہ آج کی مہذب دنیا کا قانون جنگ اور بین الاقوامی معاہدہ محض اس کا چربہ ہیں، چنا نچاسلام نے جنگ کے یہ آداب بنائے:

ا- ممی فخص کوجلایا نہ جائے ،آپ اللہ نے فرمایا کہ آگ کا عدادی کو ہے۔(۱)

اس معلوم ہوا کہ اسلام عام حالات میں آتشیں اور نیوکلیر اسلیم کے استعال کوئے نہیں ہوت اور اس کی توصلہ شکی کرتا ہے۔

۲ - آپ یک نی نے ضعیف، بوڑھ، چھوٹے بچے اور عورت کو کتل کرنے سے منع فر مایا ، (۲) بعض روا تیول سے ان کے فرای کرنے سے منع فر مایا ، (۲) بعض روا تیول سے ان کے فرای مرافعت فر مایا ، اس کے فدام سے قبل کی مرافعت بھی معلوم ہوتی ہے ، اس لئے فقہاء نے کفار کی خوا تین ، بعض معلوم ہوتی ہے ، اس لئے فقہاء نے کفار کی خوا تین ، بائی لئے فقہاء نے کفار کی خوا تین ، بائی سے درعیاوت گا ہول کے خدام نا بینا ، ایا ہجی ، ضعیف ، بوڑھے اور عیاوت گا ہول کے خدام نا بینا ، ایا ہجی ، ضعیف ، بوڑھے اور عیاوت گا ہول کے خدام نا بینا ، ایا ہجی ، ضعیف ، بوڑھے اور عیاوت گا ہول کے خدام

کے آل کونا جائز قرار دیا ہے۔ (۳)

۳- فعلوں، کیتیوں اور آباد ہوں کوتا خت وتارائ کرنے اور تل عام کی بھی فرمت کی گئی ہے، اور اس کو اٹل کفر کا طریقہ قرار دیا گیا ہے إذا تولی سعی فی الأرض لیفسد فیہا و پہلک الحوث والنسل (القرة: ۲۰۵) حضرت ابو بکر کا نے نیاضا بطراس سے متع فر مایا تھا۔ (۳) ہاں اگر جنگی حکمت مملی کے تحت اس کے بغیر چار دوندر ہے تو پھران کو بھی نشانہ بنایا جاسکت ہے، جیسا کہ آپ کا نے فروق بوقر بطر کے موقع ہے کیا تھا۔

٢- جنگ كے موقع سے عمواً لوگ وحشان حركتوں اور برقتم

<sup>(</sup>١) أبو داؤد: ١٣٢، باب في كراهية حرق العدو بالنار

<sup>(</sup>٢) أبو داؤه. ١٣/٣، باب في قتل النساء والصبيان ،مسلم : ٨٥/٢، باب تحريم قتل النساء ولصبيان

<sup>(</sup>٣) رحمة الأمة في اختلاف الأثمه: ٣٨٢

<sup>(</sup>۲) تومدی ۲۸۳/۴ (۲) آن داد د ۲۸۰۳، باب

<sup>(</sup>۵) فتوح البلدان ۳۵

<sup>(</sup>٢) أبو داؤ د ٢٨٠/٢، باب في الرسل ، كتاب الجهاد

کی ظلم و زیادتی پر اتر آتے ہیں ، رسول اللہ ﷺنے اس سے تن سے منع فر مایا اور مشلہ کرنے کی مما نعت کردی ، جس کا عرب جا ہلیت میں عام رواج تھا۔(۱)

2- جنگ بندی کے بعدد حوکہ دیکر تملہ آور ہونے سے آپ علی ا نے منع فر مایا۔ (۲)

### جهادا فترامي ودفاعي

اسلامی تغلیمات پرخورکرنے سے انداز وہوتا ہے کہ اسلام نے دوطرح کے جہاد کی اجازت دی ہے، دفا کی اور اقدامی۔ دفا کی جہاد یہ ہے کہ جولوگ اسلام کے خلاف برسر جنگ ہوں اور ان کے خلاف جواہا جنگی اقدام کیا جائے، قرآن مجید نے۔ اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے:

وقاتلوا في سبيل الله اللهن يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . (البتره: ١٩٠٠) الشكرات بين الله كرات بين الرحد عن بحك كرت بين اور صد عن بياوز ندكرو كما الله حد عن باوز مرك و الول كورت في مرك و كورت في مرك و كورت في مرك و الول كورت في مرك و الول كورت في مرك و كورت و كو

دوسری صورت اقدامی جہادی ہے کداگر اسلام کی حفاظت اوراس کی شوکت کومملکت کا فرہ سے خطرہ ہواور جوروفساد کے سدہاب کے لئے نظام حکومت کا تبدیل کردینا ناگزیم ہوجائے،

نیز اسلامی مملکت سے ان کا کوئی جنگی معاہدہ نہ ہو، الی صورت میں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پہل کر کے ان پرحملہ آور ہوا جائے اور ان کی قوت تو ژدی جائے، یہ بات بین قرین انصاف اور قرین عقل ہے، جیرت ہے کہ اس کو وہ لوگ وحشیا نہ اور غیر مہذب عمل قرار دیتے ہیں، جو کسی صالح مقصد کے بغیر محض ملک گیری کی ہوت میں اپنے کمرور پڑوسیوں اور ملکوں کو دن رات ایے جرواستہدا دکا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔

اقدامی جہاد کی مثال رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں فروہ بدر ہے، جس میں آپ ﷺ نے خود بور مر کر آپر لیش کے تجارتی قافلہ پر جملہ کرنا چاہا، تا کہان کی مشکری اور اقتصادی قوت کمزور پڑجائے۔

جہادکے چندفقہی احکام

عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، (۲) کسی اسلامی ملک میں مسلمانوں کی ایک جماعت اس کام پرمستند ہواتو سمعوں کی طرف سے فرض ادا ہوجائے گا، جہاد کے درمیان استنقامت واجب ہے، اور کسی جنگ چال کے بغیر محض از راہ بزدلی راہ فرار اختیار کرنا حرام ہے، ان بالوں پرتمام فقہا وکا اتفاق ہے۔

جنگ کے درمیان اگر وہاں حاصل کی ہوئی دولت کامملکت اسلامی میں لا ناممکن شہوتو امام ابوضیفہ اورامام مالک کے بہاں اس کا تلف کردینا درست ہے اور امام شافعی اور امام احد کے بہاں جائز نہیں، جن لوگوں تک دعوت اسلام شہو چی ہو،ان کو بید موت دینا جا ہے کہ اسلام تبول کرلو، یا جزید دو، اگروہ اس کے

 <sup>(</sup>۲) تومذی: الاحداء بات ماجاء فی القدر

 <sup>(</sup>١) أبوداؤد ١٣/١، باب في النهي عن المثلة

<sup>(</sup>٣) بدائع الصائع ١٨٨٤

لئے تیارندہوں تو پھران سے جہاد کا آغاز کیا جانا چاہئے۔

غلام کے نئے آتا، یوی کے لئے شوہر، اولاد کے لئے والدین کی اجاز بت کے بغیر جہاد جائز نہیں ، ہاں اگر وشمنان اسلام مملکت اسلامی کی صدود میں واقل ہوجا کیں تو جہاد فرض عین ہوجا تا ہے ، اورالی صورت میں ہرا یک کا جہاد کے لئے فکنا فرض ہے ، (۱) جہاد ان لوگوں پر فرض ہے ، جواس کی طاقت رکھتے ہوں ، نا بینا بنگڑ ہے ، اپانچ ، بیار، کمرورو غیرہ پر جہاد فرض نہیں ، (۱) موجودہ زمانہ میں جولوگ فو جی تربیت یا فتہ نہ ہوں ، وہ فرارا فقتیا رکر نا جائز نہیں ، لیکن اگر دشمن کی اتن فوج مملہ آور ہوکہ فرارا فقتیا رکر نا جائز نہیں ، لیکن اگر دشمن کی آتی فوج مملہ آور ہوکہ ان سے مقابلہ کی تا ہد نہ ہو، خواہ عدوی تو ت کی بنا پر ، یا موجودہ زمانہ میں اسلحہ کی تو ت کی بنا پر ، یا موجودہ زمانہ میں اسلحہ کی تو ت کی بنا پر ، یا موجودہ نرانہ میں اسلحہ کی تو ت کی بنا پر نو چیجے ہے ہے جانا ، تا کہ فور ن سے مطبل لیں ، جائز ہے۔ (۲)

فوج کی روا گل کے وقت مستحب ہے کہ فوج پر کسی کوامیر بنا
دیا جائے اور ا، رت وسید سالاری کے لئے ایسے شخص کا استخاب کیا
جائے ، جوالیک طرف حلال وحرام سے واقف اور اس پر عمل پیرا
مجمی ہو ، اور دوسری طرف تد ابیر جنگ سے بخو فی واقف ہو ، نیز
سید سالا رکو تقوی اور اپنی فوج کے ساتھ بہتر سلوک کی تھیجت و
سید سالا رکو تقوی اور اپنی فوج کے ساتھ بہتر سلوک کی تھیجت و
سید سالا رکو تقوی کی اور اپنی فوج کے ساتھ بہتر سلوک کی تھیجت و
سید سالا رکو تقوی کی اور اپنی فوج کے ساتھ بہتر سلوک کی تھیجت و
سید سیلے واوت سے مقابلہ ہوا گران تک پہلے
ای وین کی دعوت سیلے ویک ہولو بھی آغ زیدگ سے سیلے وعوت

اسلام دینامتحب ہے،اوراگراب تک دین کی دعوت پہو ٹی بی نہ ہوتو واجب ہے،امام کاسائی نے اس پر کیا خوب روشنی ڈالی ہے:

لأن القتال مافرض لعينه بل للدعوة إلى الإسلام، والمدعوة دعوتان ؛ دعوة بالبنان وهي القتال ، ودعوة بالبنان وهي القتال ، ودعوة بالبيان وهو اللسان و ذلك بالعليغ . (٥) الس ك كرقال : الم عرفومتمورتين ، بلك اصل مقصود وعوت اسلام باوردوت دوطرح كي بين ، ايك بزور قوت اوردوقال ب، دومر بيان كذر يومجوز بان قوت اوردوقال ب، دومر بيان كذر يومجوز بان عربي باوردوقين باوردوقين باوردوقين باوردوقين ب

اگروہ اسلام قبول کرلیں تو جنگ ندی جائے ، الکار کریں تو کہا جائے کہ جزیدادا کریں اور مملکت اسلامی میں ضم ہوکر ڈمی کی حیثیت سے زندگی بسر کریں ، اس پر بھی آمادہ نہ ہوں تو جہاد کا سہارالیا جائے۔(۱)

جیسا کہ گذرادوران جہ دیچہ، بہت پوڑھے، اپانج ،مفلوج ،
نابینا، ہاتھ پاؤں کھے خص ،دایاں ہاتھ کٹا محض ،معتوہ و بے عقل ،
عہادت گا ہوں کے پیشوا، پہاڑوں میں فروکش عزات گزیں ،
را ب و دنیا ہے بے تعنق لوگ قبل نہ کئے جائیں ، جنگ ختم
ہونے کے بعد بھی ان لوگوں پر دست درازی کرنی جائز نہیں ،
مسلم جئے کے لئے اپنے غیرمسم باپ پر حملہ کرنے میں ابتداء
کرنا بھی مباح نہیں ،(ے) اگروشن کی مسلم انوں کور غال بنالیں

<sup>ً (</sup>۴) بدائع المسالع : 49/2

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع - ٥٠٠/٤

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق

<sup>(</sup>١) بدائع الصائع . ١٨٠٤

<sup>(</sup>٣) بدائع الصائع ١٠٠/٧

<sup>(</sup>۵) بدائع الصبايع - ۱۹۹/

<sup>(</sup>ت) بدائع انصبانع (۵)

اور حملہ کرنے میں ان کی جان جانے کا خطرہ ہوتو بھی اجماعی مفاد کے پیش نظران پر حملہ کیا جاسکتاہے۔(۱)

# جرا

"جر" کے من کسی بات کو باواز بلنداداکرنے کے ہیں۔ جمری صداور جمری نمازیں

جبر کاکم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدی اس طرح پڑھے کہ دوسرا اس سے اس کے اگر اتا آ ہت پڑھے کہ صرف خود من سکے تو ہی ' خفا' ہے ، ہی قول فقہاء کے یہاں زیادہ سمجے ومعتبر ہے ، (۱) فجر ، مغرب اور عشاء کی پہلی دور کعتوں ، نیز جعہ ویدین ، تر اور کے اور جماعت کے ساتھ وتر یس قر آن زور سے پڑھنا واجب ہے ، تنہا نماز پڑھنا واجب ہے ، تنہا نماز پڑھنا واجب ہے ، تنہا نماز پڑھنا واس کے لئے ان جبری نمی زوں میں بھی آ ہستہ پڑھنا وار سے ، تاہم اپنی آواز اتن بھی بلند نہ کرنی چا ہے جنتی امام کی آواز بلند ہوتی ہے ، امام کے لئے بھی اتنا بی زور سے پڑھنا مطلوب ہے ، کہ لوگوں تک آواز بہر نج جا ای زور سے پڑھنا مطلوب ہے ، کہ لوگوں تک آواز بہر نج جا نے ، اس سے زیادہ بلند آواز اور اس کے لئے تکلف منا سب نہیں ، رات کوفل نماز وں میں بھی اختیار کے لئے تکلف منا سب نہیں ، رات کوفل نماز وں میں بھی اختیار ہے ہے چا ہے و ''جبر'' کے ساتھ پڑھے یا ''در مر'' کے ساتھ ۔ ( ۔)

احناف میں ہندوائی ،فضل این ہائم ،صدر الشریعة کے علاوہ امام شافعی سے منقول ہے اور ای کو قاضی خال و غیرہ نے ترجیح دیا ہے۔ (~)

> (اس سلسله میں نقب ی بعض اور دائیں "مر " سے تحت ندکور ہوں گی)۔

> > بجهل

" جہل" علم کی ضد ہے ، " جہل" کی مخلف تحریف کی گئی۔
ہے ، (د) تا ہم اس کی سب سے سیح تحریف وہ ہے ، جوابان ہمائم اورابن جمئم وغیرہ نے کی ہے کہ علم کی صلاحیت کے باو جود علم ہے محروم ہونا جہل ہے ، " علم العلم عمامن شانه العلم" ، (۱) کی و بوار اور پھر کو جائل نہیں کہ جاسکتا کہ اس میں علم کی صلاحیت ہی نہیں ہے ، ( د) اگر آ دی کو اپنے جہل کا احساس بھی صلاحیت ہی نہیں ہے ، ( د) اگر آ دی کو اپنے جہل کا احساس بھی بوتو ہے نہیل کا احساس بھی بارے ہیں اس کا خیال پیدا ہوجائے تو اس دوگانہ جہالت کا بارے میں "علم" کا خیال پیدا ہوجائے تو اس دوگانہ جہالت کا بارے میں ان مانل فن کی زبان میں" جہل مرکب" ہے۔ ( ۸ )

جہل وٹاوا قنیت اصلاً ان امور میں سے جس کوشر بعت عذر تصور کرتی ہے اور اکثر اوقات اس کی وجہ سے تھم میں تخفیف پیدا ہوتی ہے، اس لئے فقہ واحنا ف نے ''عوماً عوارض اہلیت''

<sup>(</sup>۱) هدایه ۲۰۲۰ هدایه : ۲۰۱۱ ط بیروت .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية ١٣٨٠ الفصل الثاني في واجبا ت الصلوة (ملخصاً) (٣) سعاية ٢٤٠/٢

<sup>(</sup>۵) عمرعون البصائر (۳۹۹۳

<sup>(</sup>٣) تيمبير البحرين ٢٩١٠٣، الأشباة والبطانو، لابن بحيم مع العمر ٢٩٢٠٣٠

<sup>(</sup> د ) عمر ۱۹۷/۳ ( ۸ ) تيميوالتحرير ۲۱۱/۳

ہے جہل۔

۲- توحید و رسالت وغیره کا اقرار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات یا آخرت وغیره کی بابت مبتدعا ندعقیده رکھتا ہو، مثلاً وہ لوگ جوخدا کی صفات کو بالکل تخلوق کی طرح فانی تصور کرتے ہوں یاعد اب قبر، میزان و بل صراط اور حوض و شفاعت کے مشکر ہوں۔

 ساخی کا جہل ، جو عاول امیر اسلمین کے خلاف ٹاوا جی بغاوت كرے ، چنانچه أكر وه كى كا مال تلف كردے تو ضامن موكاءتا بم ان كاجبل يبل طبقه عد كترمتمور موكا؛ كيونكدمبندعين برتو بعض سلف في كفركا فتوى لكايا ب، لیکن محض بخاوت کے باعث کفرند ہونے برا تفاق ہے۔ ٣- مجتبد كاصريجا كتاب الله ، سنت مشهور و اوراجهاع أمت کے خلاف رائے قائم کرنا ، مثلاً قرآن نے ذبیحہ کی طلت کے لئے ہم اللہ کہنے کو ضروری قرار دیا ہے بلیکن بعض فقہاء نے عما تارک تسمیہ کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا ے، حدیث مشہور ہے کہ طلاق مخلظہ کے بعد مورت شو ہر اول کے لئے جب ہی حلال ہوگی کہ شوہر ڈانی اس سے جماع کرچکا ہو بگر بعض حضرات نے اس کے خلاف شوہر وانی کے محض تکاح کوکانی قرار دیاہے ، اجماع ہے کہ 'ام ولد باندی' فروخت نہیں کی جاسکتی واس کے باوجود بعضوں نے اس کی اجازت دی ہے۔(٣)

ك ذيل ش ال كاذكركياب، علامه ابن تيميد كت ين

المجهول فی الشریعة كالمعلوم والمعجوز عنه. (۱) شریعت من مجهول كی چزك فيرموجود اور اس سے معدور ہوئے كے عم من ہے۔

ا ين رجب منها في التي كرا الله والمجديش يول كها ب: ينزل المجهوة منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا ينس من الوقوف عليه أو هق اعتباره .(٢)

کی چزے ناوا قنیت اس کومعدوم کے درج شی کردیتی ب،اگراس کی واقنیت سے مایوی ہوگی ہو، یااس کا اعتبار کرنے میں مشاعت ہو، کوامل اس کا ہاتی رہنا ہے۔

احتاف اورشوافع نے جہل کے احکام پر زیادہ وضاحت سے روشنی ڈالی ہے، ذیل میں اختصار کے ساتھ واس پر گفتگو کی جاتی ہے۔

احناف كنزديك جبل كاحكام

احناف نے جہل کی جارتشیں کی ہیں 'جہل باطل ، موقع اجتہادیس جہل ، دارالحرب میں جہل ، حق شفعہ وفیر و میں جہل ۔ جہل باطل

جہل باطل ایساجہل ہے جوآخرت میں انسان کے لئے عذر نہ بن سکے، عام طور پر چارصورتوں کواس زمرہ میں رکھا گمیا ہے: ا- کافر کا تو حید، رسالت، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی صفات

<sup>(</sup>۲) قواعد این رجب ۲۳۵

<sup>(</sup>١) محموع فتاوي شيخ الاسلام ٢٢٣٢٩

<sup>(</sup>۳) اس جہل کو' جہل باطل' میں شار کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ فقہائے جمتارین میں ہے شاید ہی کوئی ہوجن کے یہاں ایک دومشلوں میں اس طرح کا تفردموجود شہوا ورخود احناف کے سے بھی اس سے براءت آسان نہیں ہے، واللہ اہم۔

### موقع اجتهاد ميں جہل

اجتہادی مسائل میں یا ایسے مواقع پر جہاں واقعی شبک می ایسے مواقع پر جہاں واقعی شبک می ایسے مواقع پر جہاں واقعی شبک می وجہ سے کوئی کام کرگذر ہے یہ در جہاں '' عذر شرق بن سکتا ہے ، مشلا کسی شخص نے پہنا لگوایا ، چونکہ ایک حدیث مروی ہے ، جس سے بطا ہر مطوم ہوتا ہے کہ پہنے مدرکا تا ناقض روزہ ہے اور بھی رائے ایام اوزا کی کی ہے ، (۱) اس شخص نے یہ بھی کر کہ واقعی روزہ ٹوٹ چکا ہے ، کھائی لیا تو صرف قضاء واجب ہوگی ، کفارہ واجب ندہوگا۔

### دارالحرب ميں جہل

جہل کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک فیراسلامی ملک بیں کسی فض نے اسلام قبول کیا ، مگر احکام شرعیہ اس کو معلوم نہ ہو سکے اور نماز ، روزہ و غیرہ کی فرضیت کا بھی علم نہ ہوسکا ، تو ایسا فخض جب تک ناوا قفیت کی وجہ سے ان مہاوات کو انجام نہ و سے معذور سمجا جائے گا ، اور اس کی تضا وواجب نہ ہوگی۔ جہل کی چوتھی فشم

جہل کی چوشی متم کی فقہاء نے مختلف مثالوں سے تو منے کی ہے ، ہم اگراس کی تحدید کرنا چا ہیں تو یوں کہد کتے ہیں کدا پنے افتیارات کا استعال کرنے یا ان کے سلب ہوجانے کی جو شرطیس ہیں ، آ دمی ان شرطوں کے وقوع پذیر ہوجانے سے واقف نہ ہوتو بیدعذر معتبر ہوگا ، مثلاً ولی باکرہ بالدائر کی کا نکاح رو

کردے اورلزی کو اس کی خبر نہ ہوتو اس کی خاموثی نکاح پر
رضامندی متصور نہ ہوگی، بلکہ نکاح پرمطلع ہونے کے بعداس کو
نکاح رد کرنے کا اختیار باتی رہے گا، یا کسی شخص کو کسی چیز کی
خریدی کا وکیل بنایا، پھراس شخص کو وکا لت سے معزول کر دیا اور
خریدی کا اختیار سلب کرلیا، پھروکیل کو ابھی اس کی اطلاع نہ ہوتگی،
الیں صورت میں اگر اس نے سامان خرید لیا تو اس کی ڈ مدواری
وکیل پرنہ ہوگی، بلکہ خود وہشمض اس کا ڈ مدوار ہوگا۔(۱)

### جہل کے متعلق ایک اُصول

احتاف کے یہاں ایک اصول '' جہل' کے متعلق بیہی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا اعتبار'' وقع فساد' کے لئے ہوتا ہے، چنا نچہ ایک گیا ہے کہ اس کا اعتبار' وقع فساد' کے لئے ہوتا ہے، چنا نچہ ایک فض کی بردی بیوی نے اس کی چھوٹی بیوی ( جوشیر خواری کی جریس تھی ) کو دودھ بلا دیا تو حرام تو دونوں ہی بیویاں ہوجا کیں گی سیکن اگر بردی بیوی اس بات سے واقف ندھی کہ اس کا چل اس کے شو ہر کو دونوں بیویوں سے محروم کردے گااور اس کے نتیجہ بیس اس شیرخوار بیوی کا نصف مہر بھی شو ہر پرخواہ میں انتقاع اور استمتاع کے بغیر واجب ہوگا ، تو وہ اس آدھوہ میرک ڈوہ اس کے بغیر واجب ہوگا ، تو وہ اس آدھے مہرکی ڈ مددار ندہوگی ، اس طرح کی شخص نے ''کھا کر'' کھا کر'' کھا کرنگ کو بھن کے بیا اور اسے معلوم نہیں کہ یہ الفاظ کفر بیس سے ہے، تو بھن کہ دیا اور اسے کا فر قرار وسیتے ہیں ، لیکن بعضوں نے اس سے معذور تنام کیا ہے اور کو کا فتو کا نہیں لگایا ہے اور حوی نے اس سے معذور تنام کیا ہے اور کو کا فتو کا نہیں لگایا ہے اور حوی نے اس ب

<sup>(</sup>۱) صدیت کے الفاظ بین ''افطر المحاجم و المحجوم'' ( پچینے لگانے والے اور لگوانے والے نے روز وتو ٹریں) اس کے بالق بل کی راویت موجود ہے، جس سے روز ہ دار کے سے پچینالگانے کا جواز ٹابت ہوتا ہے، س لئے اکثر فقہاء نے اس صدیت کامفہوم ہیں مجھا ہے کہ پچھٹالگانے کے بعد کروری کی وجہ سے خطرہ ہے کہ وہ اپندروز ہ پوراند کر سکے ،اس اندیشہ کو' روز وٹوشٹ' سے تعییر کردید گئے ہے۔

<sup>(</sup>r) ملحص از الأشباه والنظائر لابن نجيم مع الغمر ٣٠/٣٠ -٢٦، تيسير التحرير ٢١١-١٤/١ ، بور الأبوار . ١٩٩٠ ١٩٩٠

خودامام محر کے ایک واقعہ ہے استدلال کی ہے کہ ان کے زمانہ میں ایک عورت ہے کہا گیا کہ میبود ونصاری کوالقد تعالی قیامت کے دن عذاب دیں گے ،اس نے جواب دیا ،انقد تعالی ایمانیس کریں گے ،اس لئے کہ وہ بھی تو اس کے بندہ ہیں ،امام محر استف رکیا گیا تو اس کی ناوا قفیت کی وجہ سے کفر کا فتو کی تیں لگا یا ، بلکہ تھیجت فرمائی کہ اس عورت کے ور اس کا یا تو اس کی وجہ سے کفر کا فتو کی تیں لگا یا ، بلکہ تھیجت فرمائی کہ اس عورت کے ور ا

## شوافع کے نز دیک جہل کے احکام

فقہاء شوافع نے لکھ ہے کہ بنیادی طور پرجہل کی وجہ سے آخرت میں ہونے والا گناہ معاف ہوجا تا ہے ، البتہ دنیوی تھم کے اعتبار سے جہل کی کئے تشمیس اور صور تیں ہیں۔

#### نهلی صورت \*بلی صورت

شریعت نے جس چیز کا تھم دیا تھ اُسے انجام نددیا تو اس
کی وجہ سے بیفرض اس سے معاف ند ہوگا ، بلکہ اس کا تدارک
واجب ہوگا ، اور چونکہ تقیل امر ہی نہیں کیا ، اس لئے اس کے
تو اب واجر سے بھی محروم رہے گا ، مثلاً کیڑ سے اورجہم میں اتنی
نجاست گی تھی کہ اس کے ساتھ نماز ورست نہیں ہوتی ، بیخبری
میں نجاست کے ساتھ نماز ادا کرلی ، بعد کو معلوم ہوا تو تضاء
واجب ہوگی یا کی شخص کوت ن مجھ کرز کو ق ویدی ، بعد کو معلوم ہوا
کہ وہ مالدار ہے اورمصرف زکو ق نہیں ہے ، توز کو قاوانہ ہوگی۔

#### دوسرى صورست

شریعت نے کسی بات ہے منع کیا اور ٹاوا تفیت میں اس کا

ارتکاب کرگذرا، البته اس کی وجہ ہے کی اور کاحق تلف نہ ہوتو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا ، جیسے ناوا تغیت میں شراب پی گیا ، یا جہالت کی وجہ ہے کوئی الیاعمل کرگذر ہے جواس عبادت کے لئے جس میں وہ مصروف ہے مفسد ہو، مثلاً نماز میں بات کر لے ، روزہ میں کھا لے، اعتکاف میں جماع کر لے، حالت احرام میں ہواور ممنوعات احرام کا ارتکاب کر لے ، الی صورت میں نہوہ عبادت فاسد ہوگی اور نہ کھارویا فدیدوا جب ہوگا۔ (۲)

#### تنيسرى صورت

شریعت نے جس بات سے منع کی ہے اس کا مرتکب ہو،
اوراس میں خوداس کے باکسی اور کے حق کا اتلاف بھی ہو، مثلاً
عاصب نے مفصو بہ کھانا پیش کر دیا اور ناوا تفیت میں اس نے
کھالیا، تو اگر یہ کسی اور کا غصب کیا ہوا سامان تھا تو اس کھانے
والے بی پر اس کا تاوان واجب ہوگا ، اور اگر غاصب نے خود
اس مخض کا کھانا غصب کرلی تھا تو اس طرح غاصب بری الذمہ
ہوج ہے گا۔

## چونقی صورت

کسی الی ممنوع بات کا تھم شری سے ناوا قفیت یا خوداس شک کے بارے میں نا آگی کی وجہ سے ارتکاب کرے جوشر عا عقوبت وسزا کا موجب ہے، تو اس پروہ سزا جری نہ ہوگی، مشلا قبل کی حرمت سے واقف نہ ہواور قبل کرد ہے تو قص واجب نہ ہوگا، ای طرح کسی اور عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر وطی کر لے تو "حدزنا" جاری نہ ہوگی، بلکہ صرف عورت کا "مہرشل" واجب

(٢) يو مسافقات في كالمطابق ب

(۱) اشده وعمر ۱۳۰۲-۲۰۰۰

جہل کے معتبر ہونے کے لئے دو بنیادی اُصول جہل کی ان اقسام کے علاوہ" جہل" کے بحثیت عذر قابل قبول ہونے کے لئے بعض قواعد بھی مقرر کئے گئے ہیں: ا- الى چزى بن كى حرمت سے عام طور لوگ واقف ہوتے ہیں ، اگر کوئی مخص اس ناوا قفیت اور جہل کا عذر كري تواسى وقت معتبر ہوگا جب كدوه نومسلم ہويا ايسے دور دراز دیبات اورصحراء کا باشنده جو که وبال تک علم کی روشنی نه پهو نجی بوه زناتمل و چوری بشراب مماز میں تعتکو اورروز ہیں کھانا وغیرہ کاشارات قتم کے احکام میں ہے۔ ۲- سیفن کی حرمت ہے آگاہ ہو، مراس پر جواحکام مرحب ہوتے ہیں، ان سے ناوانف ہوتو یہ ناواقلیت اس کے لئے چندال مفید نہ ہوگی ،مثلاً شراب وزنا کی حرمت ہے واقف ہو،لیکن ان کی سزا ہے ناواقف ،تو اس بران جرائم کے ارتکاب کی صورت شرق سزا (صد) نافذ کی جائے گا، تمل کی حرمت سے واقف ہو، محر بیمعلوم نہ ہو کہ قاتل بطورقصاص قل كروياجاتاب، تب محى "قل"كى دجه " قصاص" اس ير جاري بوگا ميد جانتا بوك حالت حرام میں خوشبو کا استعال ممنوع ہے ، تمریہ معلوم نہ ہو کہ اس بر فدريمي واجب موتا ب، تب محى خوشبولكان يريفدي واجب موقل (١)

OOCO

<sup>(</sup>١) ملحصاً أو الأشاه والنظام للسيوطي ، ٣٣٤-١٨٨



حاجت

طاجت كامعنى واضح ب، اس لفظ كا اصول فقد ش بحى استعال موا بعث فقتى جزئيات ش بحى ، جن ش ب وو استعال موا به اورتكوة ش "حاجت اصلية" كما زش "صلوة المحاجة" اورتكوة ش "حاجت اصلية كى اصطلاحات خصوصت ب قائل ذكر بي ، چنا في بها اصول فقد ش حاجت ، پر "صلوة المحاجة" اوراس كے بود "حاجت اصلية" كا ذكر مولا۔

### أصول فقذكى اصطلاح بيس

طاجت سے مراد ہے ہے کہ شریعت کے بنیادی مقاصد:
دین ، جان ، علی نسل ، اور مال کی حفاظت کے لئے وہ آخری
درجہ ضروری اور تا گزیر قد شہوں ، البتدان کی حیثیت الی شرابیر کی
ہوکہ اگران کی رعایت نہ کی جائے تو آ دمی دخواری اور تکی سے دو
چار ہو جائے ، مثلاً سفر اور مرض کی وجہ سے حاصل ہونے والی
بعض سہولتیں ، معاملات بی قرض ، ادھار خرید وفروشت ، کھیتوں
اور کھوں بی بنائی واری کی اجازت ، عمدہ غذا اور لہاس کی
اجازت وغیرہ ، () اور ان یا نہوں مقاصد شرعیہ کی بخیل کے لئے
اجازت وغیرہ ، () اور ان یا نہوں مقاصد شرعیہ کی بخیل کے لئے
جو ہا تیں بالکل ناگز بر ہوجا کیں وہ "ضرورت" کہلاتی ہیں۔

فقهاء کے یہاں ایک قاعدہ ہے: "المنصورورات تہیں المسمحظور ات" کرفرورتی تا جائز کوجائز کردیتی ہیں ، یہاں ضرورت سام قاعدہ تو ہی ہے مرضرورت سے علاوہ خاص طبقہ یا اشخاص کی حاجت بھی بعض ، مرضرورت کے علاوہ خاص طبقہ یا اشخاص کی حاجت بھی بعض اوقات ضرورت کا درجہ حاصل کرلتی ہے اوراس کی وجہ سے ایسے

ادكام كى اجازت دى جاتى ہے، جن كى عام حالات مى اجازت نيس بوتى: "السحاجة تسنول منولة الضرورة عامة كانت او خاصة" (۲) مثلاً فتها و نے حاجت كى بناء پرسودى قرض لينے كى اجازت دى ہے، (۲) اور فتها و شوافع نے تعليم دینے كى غرض سينے مرحم كود كھنے كى اجازت دى ہے۔ (۲)

فقتی جزئیات پرفورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزول کی ممالعت ان کی ذات کی وجہ سے ہو، یعنی وہ ممنو طلعید ہوں، ان کی اجازت تو ضرورت اور اضطرار بن کی صورت جس ہے، لیکن جن کی ممالعت کسی خار تی سبب کی بناء پر ہے، یعنی وہ ممنوع لغیرہ جیں، حاجت کی بناء پر وہ جائز قرار پاتی جیں، جیسے سودی قرض رواللہ اعلم ر تضمیل کے لئے ملاحظہ و مفرورت )

خدا کی رہائیت کا تصور اس بات کوشامل ہے کہ وہی ہماہ راست کا تئات کے پورے قطام کو چلاتا ہے اور تمام محاملات کی قدیر ہی کرتا ہے، بیمقیدہ ایک مسلمان کواس طرف متعجد کرتا ہے کہ دوہ اپنے سوال اور طلب کا باتھاسی رب کا تئات کے سامنے پھیلا کے کہ اسباب وسائل کی شاہ کلیدائی کے ہاتھ ہے، خدا ہے ماکنے کا نام ' دعا'' ہے اور اس دعا کے لئے جو قائب اور پیکر خود خدا کو سب سے زیادہ حزیز ہے وہ ' نماز' ہے، ای لئے اسلام نے حقف مقاصد کے لئے بعض مخصوص نماز ہی مقرر کی جی ،سفر آخرت ہے مقاصد کے لئے ' نماز جنازہ'' مقاصد کے لئے ' نماز جنازہ'' کے استعقار کے لئے ' نماز جنازہ'' ہے، کی مسئلہ جی اضطراب ہو، یقین نہ ہو کہ محاملہ کا کون سا پہلو

(١) تفعيل ك لتر كيمة المستصفى ، مع الفواتع :١٩١١-١٩١١

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطيّ . ١٤٦١ لابن نجيمً. ١٩

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطيّ : ١٨٠

 <sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم : ٩٢

بہتراورنافع ہے قواس کے لئے "صلوة استخاره" رکھی گئ،
بارش ایک بڑی انسانی ضرورت ہے، اس کے لئے" نماز استقاء"
شروع کی گئی، اس طرح کوئی حاجت دامن کیر ہوتو صا حب ایمان
کا کام ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کرے کہ وہی سب سے بڑا
حاجت روا ہے اور اس مقصد کے لئے پڑھی جائے والی نماز
"صلوة المحاجة" شے عبارت ہے۔

اس کی طرف خود قرآن جمید نے بھی ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے "است عینو اسالصبو والمصلوة" نماز اور مبر کے ذریعے خداے مدویا ہو۔

صدیثی اس بارے بیس متعدد مردی ہیں ، حضرت عیان بن منیف نے اپنی بینائی کے لئے دعا کرنی چابی تو آپ کی نے فرمایا: اپنی بینائی کے لئے دعا کرنی چابی تو آپ کی نے فرمایا: اپنی طرح وضو کرد ، پھر دور کھت ٹماز پڑھو، اس کے بعد دعا کرد ، آپ کی نائے ، جس بیس کرد ، آپ کی نائے ، جس بیس آپ کی کا واسط بھی ہوا دان کی ضرورت کا اظہار بھی۔ (۱) امام ترقی تی نے بھی اس سلسلہ بیس ایک روایت تقل کی ہے امام ترقی تی معاملہ بیس براہ راست اللہ تعالیٰ سے یا بظاہر کی آ دی سے ضرورت ہوتو اے اپنی طرح وضو کرنا چاہئے ، دو رکھت ٹماز اوا کرنی چاہئے ، پھر ضدا کی جمد وثناء کرنی چاہئے ، اس کے بعد آپ می خی پر درود رہیجے ، پھر ان الفاظ بیس وُعا وکر ہے : کے بعد آپ می خی پر درود رہیجے ، پھر ان الفاظ بیس وُعا وکر ہے : کے بعد آپ می خی پر درود رہیجے ، پھر ان الفاظ بیس وُعا وکر ہے : کے بعد آپ می خی پر السلم المحد بیا ہے ، السند مند بیان الله و رب المند رش المند خیل ہے ، المند مند بیات و شعب کی المند کی نام المند کی خو حبات و رہ ہو تھے ۔

نماز حاجت پر ابتداء بی سے سلف صالحین کاعمل رہا ہے اور ہرز ماندیش اس کے قبول وتا شیر کا تجربہ بوتارہا ہے ، تا ہم نمی ز حاجت عام نمازوں بی کی طرح اداکی جائے گی ، اس کے لئے نماز جنازہ یا استہقاء وغیرہ کی طرح کوئی خاص طریقہ و ہیئت مقرر نہیں۔

حاجات إصليه

ن کو آ کے واجب کرنے میں جہاں شریعت نے فقراء کی صاحب سرا سے کے ماجات وضرور یات پر نظر رکھی ہے ، و جی اصحاب سرا سے کے

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ٩٩ بات صلوة الحاجة

<sup>(</sup>٢) تو مدى الا٢٠ ، بال ما حاء في صلوة المحاجة ، بيت بين ين ين التمار ستان في كمي لُ سَبِد.

ماتھ بھی رعایت کی ٹنی ہے اور مجملہ ان رعایتوں کے ایک یہ ہے کہ انسان کی حاجات اصلیہ ہے متعلق اشیاء اور اموال پر زکوۃ واجب قرار نہیں دی ٹنی مصلفیؒ نے این طلب ہے حاجت اصلیہ کی تعریف نیقل کی ہے کہ جس کے ذریعہ بلاکت کو بالنعل دور کیاجائے ، یا الی چیز کہ آل کے اعتبارے وہ باعث بلاکت بور جیے کپڑے اور دین ، ہما یدفع عنه المهلاک تحقیقا کو بھیے کپڑے اور دین ، ہما یدفع عنه المهلاک تحقیقا کھیابه أو تقدیر الکہ بند (۱)

اس عاجز کا خیال ہے کہ ابن ملک کی بہتر لیف حاجت اصلیہ کے دائرہ کو بہت تک کردیتی ہے ، اور فقیمی جز کیات و تصریحات سے اس کی تقد این نہیں ہوتی ، حقیقت بیہ ہے کہ تمام استعالی اشیاء جو مال تجارت ہونے کی وجہ نے نمو پذیر نہ ہوں ، یا سونا ، چاندی اور رو پیر پیر نہ ہو، جس کو شریعت بہتر حال نمو پذیر قرارد بتی ہے ، یہ سب حاجات اصلیہ میں واخل ہیں۔

صاجات اصلیہ بین کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ اس کی ایک ایک جزئی کرتے تعین مکن نہیں ، کول کداس کا تعلق مخلف افراو کی جداگاند ضروریات ہے ہے، تاہم فقہاء نے اس سلسلہ میں بعض فہایاں اور اہم چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور وہ یہ ہیں: جسم کے کیڑے، گھر کے سامان ، رہائش مکان ، مطالعہ کی کتا ہیں ، صنعت کاروں کے آلات اور صفینیں ، سوائے ان اشیاء کے کہ جن کا وجود مصنوعات کے ساتھ باتی رہتا ہے ، (۱) کرامیہ پرلگانے والوں مصنوعات کے ساتھ باتی رہتا ہے ، (۱) کرامیہ پرلگانے والوں

کے اونٹ اور گدھے، (۳) خدمت کے لئے غلام، سواری کے جانور بموٹرگاڑیاں وغیرہ اور خوداستعال کرنے کے اسلی۔(۴) حاجات اصلیہ کے استفاء کی ولیل

حاجات اصلیہ کے ذکوۃ ہے متی ہونے کی ولیل، علاوہ تعال اور دین کے جموی عزان و فداق کے وہ روایات ہیں جن شال اور دین کے جموی عزان و فداق کے وہ روایات ہیں جن شی ایس خاص اموال میں ہی ذکوۃ واجب قر اردی گئی ہے، اور مال کی بہت کی اقسام میں ذکوۃ کا کوئی ذکر میں ملی ، نیز بعض الی صورتیں بھی ہیں ، جس میں آپ نے زکوۃ واجب ندہونے کی صراحت فر مائی ہے، مثلاً ذاتی خدمت کے لئے لیاجائے والا کی مراحت فر مائی ہے، مثلاً ذاتی خدمت کے لئے لیاجائے والا علام ، آپ کی ذکر ایس کی سوائے صدقت الفطر کے کوئی اور صدقہ لیفن ذکوۃ واجب نہیں ، لیسسی فسی المعبد صدقہ العرام کوئی الاصدقة الفطر ۔ (۵) نیز آپ کی نے سامان اٹھائے والے اور کاشت کے لئے استعال ہونے والے چالوروں میں ذکوۃ اور جب قرار نہیں دی۔ (۱)

# خارصه (زخم کی ایک خاص صورت)

" حارصہ ' زخم کی وہ خاص صورت ہے ، جس بیں جلد محمل جائے یا ہوں اگر خون جائے یا ہوں اگر خون خاہر ند ہو ، اگر خون خاہر بو ، اگر خون خاہر بو ، اگر خون بھی خاہر بو ، آگر خون بھی بہد جائے تو ہم وہ ' وامیہ ' ہے ، (ے) ماوروی نے لکھا ہے کہ

<sup>(</sup>١) درماحتار على هامش الرد ، كتاب الركوة ٢٦

<sup>(</sup>۳) خلاصة الفتارى ۲۳۰۰۴

<sup>(</sup>۵)مسلم الاا۲۲ عن الي هريرة

<sup>(</sup>۵) د ظهر بدائع الصبائع ۲۹۲/۵

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) هدايه ، ربع اول ، كتاب الركوة ا١٨٩/١

<sup>(</sup>٢) إعلاء السن ١٣٨/٩، باب الركوة في العوامل

" حارص،" میں قصاص واجب ہوگا نہ دیت واجب ہوگی ، بلکہ
" حکومت " واجب ہوگی (۱) — حکومت سے مراد بیہ ہے کہ
شریعت میں اس کا کوئی" حرجانہ" متعین تہیں ہے اور بیقاضی کی
صواب دیوی ہے کہ وہ معتبر اور باخبر لوگوں کی رائے سے اس کا
تا وال متعین کرے۔(۱)

### (پیشاب روکنے دالا)

رسول الله والله المنظمة في المالية الاستسلسي و هو حقن حتى يعطفف ، (٣) " حاتن" سيم ادوه فض هي جو پيشاب كوروك موك بوت بوه اوراك سي قريب تر ايك لفظا" حاقب" هي العض روايات يمن أحاقب "ك في محمل أرك مما لعت هي " حاقب "سيم ادوه فض هي جس كو پائخا شدكا تقاضا بور (٣) ---اس كى وجد طا بر هي نمازكا مقصد الله تعالى سيمنا جات ومركوشي اور اظهار تضرع وفروتي ها ورطا بر هي كرجوفنس السيطيني حوائج اور القاضا من يكونيس روسكل والقاضون كه درا وقي مودو الوجد والنفات بس يكونيس روسكل والقاضون كه درا وقي مي مودو الوجد والنفات بي يكونيس روسكل المنافيات على يكونيس روسكل المنافيات على يكونيس روسكل والنفاضون كه درا وقي مي مودو الوجد والنفات بي يكونيس روسكل المنافيات على يكونيس روسكل والنفات على يكونيس روسكل المنافيات على يكونيس روسكل المنافيات على يكونيس روسكل المنافيات المنافيات على يكونيس روسكل المنافيات على يكونيس روسكل المنافيات ال

6

ارشاد فداوندی ہے: "ان المحکم الا فف"(ان م: ۵۵)
کر محکم اور فیملد کا حق صرف اللہ ہی کو ہے، جولوگ اللہ کی حاکمیت
پر قائم اور راضی شہول قرآن ان کوفاس قرار ویتا ہے، و من لم
یحکم بما انزل اللہ فاولنک هم الفاسقون ، (۱/ده: ۲۷)
لیکن سوال بیہ ہے کہا حکام شرعیہ شرعیہ شرعیہ کے لئے بھی کوئی جگہ یا

مقام ہے یا نہیں؟ اس کی تعیین میں علماء کلام و اصول میں اختلاف واقع ہوا ہے، اور اس سلسلے میں اسلامی تاریخ میں تین کروہ پائے گئے ہیں : معتزلہ ، اشاعرہ اور ماتر بدید ، اور بداختلاف اصل میں اس بات پر بنی ہے کہ کی تھم کے حسن وقیح کے فیصل میں اس بات پر بنی ہے کہ کی تھم کے حسن وقیح کے فیصل کی رہنمائی کافی ہے یا ٹیس ؟

معتزلدگا خیال ہے کہ عقل کے اعد بجائے خود کی حسن دہتے کی شاخت کی صلاحیت موجود ہے اور کی چیز کا بہتر ہونا اور نہ ہونا اور نہ ہونا شریعت کے تھم پر موقو ف ٹیس ، شریعت اپنے تھم کے ذریعہ محض عقل کے فیصلہ کی تو شیل اور تا کید مزید کرتی ہے ، عام طور پر معتزلہ کے بارے میں بہی بات مشہور ہے ، اشاعرہ کا خیال ہے محتزلہ کے بارے میں نہی بات مشہور ہے ، اشاعرہ کا خیال ہے کہ کسی شی میں ذاتی طور پر کوئی حسن یا بجے ٹیس ، بلکہ حسین اور تھے مہترا اور غیر بہتر ہونا ایک اضافی چیز ہے ، شارع کا امر کسی چیز کو مہتر اور شارع کی مما نعت کسی چیز کو تھتے بناتی ہے ، ماترید ہے کہ نود کے بعض چیز دول میں حسن ور تج ذاتی ہوتا ہے اور تھم شری کے بغیر انسان اس کا اور اک کرسکتا ہے ، لیکن بعض احکام ایسے بھی بھیرانسان اس کا اور اک کرسکتا ہے ، لیکن بعض احکام ایسے بھی شری کے بغیر نہیں جانا جا سکتا ، مشلاً زنا بھی تھتے ہے اور توک نماز خیا ہے ہی بھی ، لیکن زنا کی قباحت تھم شریعت کے بغیر بھی جانی جا تھی ہے ، لیکن نماز کی بہتری اور ترک نماز کی قباحت شارع کی نمی اور تھم ممانعت پر موقو ف ہے ۔

علامہ شوکائی نے اشاعرہ اور معتزلہ کے اختلاف پر جس طرح روشنی ڈالی ہے ،اس سے بیاختلاف اور کم ہوجاتا ہے ،

(1) الفقه الإسلامي وأدلته 298/1

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ٢٣٣

<sup>(</sup>٣) المهايه لإبن أثير . ١٩٢١

<sup>(</sup>٣) ابو داؤ د ۱۳۱

شوکائی کاخیال ہے کہ اشاعرہ اور معتر لد دونوں اس پر متفق ہیں،

کہ دو طرح کی چیزوں ہیں عقل انسانی حسن وقع کا ادراک

کر سکتی ہے، ایک ہیکہ جو چیز طبع انسانی کے مقصود کے مطابق ہو

وہ حسن اور بہتر ہے، اور جو بات اس کے خلاف ہو وہ قتیج ہے،

دو مرے ہیکہ تمام صفات نقص" قتیج" اور صفات کمال" حسن"

ہیں، البت اختلاف اس امریس ہے کہ آیا عقل کے ذریعہ بات

ہیں طے کی جاسکتی ہے، کہ دنیا ہیں انسان کا کوئی قبل مدح

ادر آخرت میں قابل او اب یا دنیا ہیں سز اوار ندمت ادر آخرت

میں یا عمشو عذاب ہے؟ معتر لہ عقل کے ذریعہ اس کا فیصلہ

مر نے کو درست قرار دیتے ہیں، چا ہے اعتقادی مسائل ہوں

کر فروی مسائل، اور اشاعرہ عقل کواس ورجہ اہمیت نہیں دیتے۔

ادر قال اللہ تعالی پر ایمان کا وجوب، کفر کی حرمت، باری تعالی کے

امر سال اللہ تعالی کے درمیان ہیں کہ دہ اعتقادات

کفروی مسائل، اوراشاعر و تحقل کواس ورجه اجیت تین دیے۔
اور فالبًا الریدیهان دونوں کے درمیان بین که دو احتفادات
مثلاً اللہ تعالی پر ایمان کا وجوب، کفر کی حرمت، یاری تعالی کے
کئے صفات کمال کا اثبات، وغیر و بین نص شری کی عدم موجودگ
مین عقل کو کافی باور کرتے ہیں، جب کہ اشاعر و ان مسائل بیس
ہی عقل کی رہنمائی کو ناکافی تصور کرتے ہیں، اس بیاء پر امام
الوصنیف نے عہد فتر ت، لینی اس دور بیس جس میں کہ کسی نی کی
تعلیم محفوظ نہ ہو، بھی ایمان باللہ کو ضروری قرار دیا ہے، اس طرح

اگر کوئی شخص الی جگہ ہو، جہاں دعوت دین نہ پہو نج پائے تو الی حسنات وسیئات کے بارے میں جن کاعقل کے ذریعہ ادراک کی جاسکتا ہے، ماتر پدیہ کے نزدیک وہ جواب دہ ہوگا، اشاعرہ اور متاخرین احتاف کے نزدیک گودہ کفرصری کا مرتکب ہو، پھر بھی اس کے بارے میں دہ جواب دہ شہوگا۔

البنة الل سنت والجماعت كے يهاں اس امر پرانفاق ب كم عقل دوسرے ماخذ كى طرح كوئى معدر فقتى نہيں ہے جس كو اساس بناكرا حكام شرعيہ كااستنباط كياجا سكے الل تشيع كنز ديك اس كوايك معدر فقتي كى حيثيت حاصل ہے۔(۱)

## طُبُس - (تير)

" حسن" کے اصل معنی رو کئے کے ہیں ، اس لئے فقہا و نے وقت کو ہمی " حسن" کے اصل معنی رو کئے کے ہیں ، اس لئے فقہا و نے کے بعض انصر فات سے روک دی جاتی ہے ، " حبن" کا مفہوم فقہا و کے پہال تک کہ کی مخص کا کس کے فقہا و کے پہال بہت وسیج ہے پہال تک کہ کی مخص کا کس کے کام میں مشغول ومصروف ہونا ، کتب فقہ کی تعبیر میں اس کے لئے محبول رہنا ہے ، کہی وجہ ہے کہ حنفیہ نے نفقہ شوہر پر اور قاضی وغیرہ کا نفقہ عامہ السلمین کے خزانہ" بیت المال" پرای اساس

 ر واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس وقت ''حبس'' سے مراد وہ سرا عِقید ہے، جو کی جرم کے ثبوت یا اس کے شبہ پر دی جائے۔ قید کرنے کی مشر وعیت

بطورتعوری کے سزاءِ قید کے مشروع ہونے پر اکثر فقہاء کا اتفاق ہے۔۔۔۔۔خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخص کو کسی تہمت میں قید کیا اور پھر رہا فر مایا ہے ، (۱) حنفیہ نے آیت قرآئی" او بسفو ا من الارض" (۱، کہ وسس) سے جلاو ملنی کے بچائے قید تی کامعنی مرادلیا ہے۔ (۱)

البترجس کے لئے تک و تکایف دہ مکان ش بی جوی کرنا مروری نہیں ، بلکہ مجد بی جد کیا جاسکتا ہے اور فوداس کے گر رہمی نظر بند کیا جاسکتا ہے ، رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم اور حضرت الویکر عظیمات کے نانہ بی اسی طرح قید کی سزادی جاتی سخی ، لیکن جب سیدنا عمر عظیمات نے محسوس کیا کہ یہ ناکائی ہے تو صفوان بن امیہ سے چار ہزار درہم بی ایک مکان خریدا اوراک کو صحب مقروفر مایا ، بیاسلامی تاریخ کا پہلاجیل خانہ تھا، (۳) حضرت علی رضی الله عنہ نے بھی اپنے ذمانہ بی و جیل خانے بنوا یا اوراس کا نام ''نافع'' بنوا نے کی جب اس سے بعض قیدی کل بھا مے قواس کو قرار پخت رکھا ، پھر جب اس سے بعض قیدی کل بھا مے قواس کو قرار پخت جیل بنوا کی اور ''مانع کی بیار بنوا کی اور ''مانع کی بیار بنوا کی اور ''مانع کی بنیا دول برقید کیا جا ہے کا کا ؟

کن مواقع پرکسی مجرم کوقید کی سزادی جاسکتی ہے؟ علامہ قراقی نے اس پروضاحت سےروشن ڈالی ہے،جس کا حاصل میہ

ے كرآ تھ مواقع برقيد كياجانا مشروع ہے:

ا - جس شخص پر کوئی بدنی جنایت کی گئی ہو، مثلاً زخی کردیا ہو،
 اگر وہ هخص موجود نہ ہوتو اس کے آنے تک جنایت کرنے دالے کوقید میں رکھا جا گئے۔
 ۲ - ہما گے ہوئے غلام (آبق) کو ایک سال تک قید میں رکھا جائے۔
 جائے گا کہ شاہداس کے مالک کا پہنتہ چل جائے۔

۳ - جو مخص کسی کے حق کی اوا لیگی ہے منکر ہو،اس کو بھی تید کیا جائے گا۔

۳ - و فض جونگ دست (معسو) ہونے کا دعویٰ کرے اور
نفقنداداکرے بیکن اس کا تنگ دست ہونامگنکوک ہو ہوا ہے
تیدر کھا جائے گا ، تا آنگ سے صورت حاصل کی تحقیق ہوجائے۔
۵ - کسی مجرم کو بطور تعزیر کے قید کی سزادی جائے۔

۲ - جو مخص ایسے ضروری تصرف سے بازر ہے جس میں دوسرا مختص اس کی نیابت نیس کرسکتا ، شٹا مسلمان ہواور زمانۂ کفر سے اس کی زوجیت میں دو بہنیں یا چارے زائد گور تیں موجود تعیم ، اب اس کے لئے ضروری ہے کہان میں سے ایک کو زوجیت کی برقراری کے لئے متعین کرلے ، تا کہ دوسری آزاد ہوجائے ، اگر دواس کی تعیمین ندکرے تواسے قیدر کھا جائے تا آئلہ دواس کو متعین کروے۔

2 - جوكسي شن غير متعين كا قراركر في اوراس كي تعيين ندكر في المساح كالمستعين كرن تك قيدر كها جائ كالد

٨ - شوافع كيزديك وه حقوق الله جن يل نيابت اور قائم

(٢) أحكاء القرال للحصاص ٢١٢/٢

(٣) موسوعة على اس ابي طالب ٢٠٣

(١) الققه الإسلامي وأهلته ١٩٨/٨، بحواله ترمذي ، ابو داؤ د

(٣) الطرق الحكمية ١٥٢

مقامی کی گنجائش نیس ،اگران کی ادائیگی سے بازر ہے تو وہ مجمی قابل جس ہوگا ، جیسے روز ہ۔

امام قرائی کا نقطہ نظریہ ہے کہ ان کے علاوہ اور کسی بنیاد پر مثلاً کی قرض کی عدم اوائی کو بنیاد بنا کرقید کر ناورست ندہوگا۔ (۱)

ہبر حال جیسا کہ سرائے قید کی یا نچویں بنیاد بیان کی گئی

ہمی بھی غلطی پر قاضی اپنی صواب دید سے جرم کی نوعیت کے
اعتبار سے قید کی سرا دے سکتا ہے، چنا نچے سیدنا حضرت عمر قارون نی سے معن بن زائدہ کو اس لئے سرائے قید دی کہ اس فض نے

دمین بن زائدہ کو اس لئے سرائے قید دی کہ اس فض نے
ماصل کرلیا تھا ، (۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ
معاشرہ کے قاسق و بدکارلوگوں کوقید کردیے تھے، تا کہ اس کے
معاشرہ کے قاسق و بدکارلوگوں کوقید کردیے تھے، تا کہ اس کے
معاشرہ نے قامی می دودشر عیہ
بہت وسیج الذیل ہے اور اس طرح جن جرائم پر بھی صدودشر عیہ
متعین نہیں جیں، قامنی کے لئے حسب ضرورت و حالات ان
جرائم پر سرائے قید دینے کی تھائش ہے۔
جرائم پر سرائے قید دینے کی تھائش ہے۔

قید کی ایک خاص صورت "جس کا امام قر الی نے انکار کیا ہے،
لیکن نقها واحناف نے اس کوقید کی ایک واجی اور منصفانہ وجہ قر ار
دیا ہے" ہیہ کہ مقروض قرض کی اوا سیکی سے پہلوٹی کر ہے۔
مزحی ہے نقل کیا ہے کہ کیک خص نے معزت محرفظانہ سے
عرض کیا کہ جھے بناہ و جیح ، معزت عمر خلانہ نے پوچھا کس چیز
ہے اس نے کہا: ذین ہے، آپ نے فرمایا: تمہاری بناہ گاہ قید خانہ

ہے ، (۳) علامہ کاسائی نے '' حیس بعجہ دین' کے سلسلہ ہیں تفصیل سے گفتگوفر مائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین تعور ابھو یا زیادہ ، عدم ادا میگی کی صورت ہیں مقروض کو قید کیا جاسکتا ہے ، لیکن قید کئے جانے کے لئے کھی شرطیں ہیں ، بعض کا تعلق دین سے ، بعض کا اس شخص ہے جس پر دین واجب ہے (مدیون) اور بعض کا خودصا حب دین ہے۔

دین سے متعلق شرط بیہ کہوہ فی الفور واجب الا دام ہو، مداون سے متعلق شرط بیہ کہدہ قرض کی ادائیکی پرقا در بھی ہو، اور وہ خواہ مخواہ ٹال منول سے کام لے رہا ہو، اس لئے کہ آگروہ تک وست ہوتو اس کومہلت دی جانی ضروری ہے، ارشاد ہاری تعالی ہے:

وإن كان ذوعسرة فنظرة الى ميسوة (بتره: ١٨٠) اگرتك دست موتو فراخ دست مونة تك مهلت دى جائے۔

دومرے دیون صاحب ذین کے والدین شہوں ، والدین ہی کے حکم میں وادا، ٹاٹا اور وادی ٹائی کا بالائی سلسلہ بھی ہے، البتہ باپ ، وادا کے ذین کی وجہ سے بیٹا قید کیا جا سکتا ہے۔

صاحب و بن سے متعلق شرط ہے کہ وہ قامنی سے مدیون کو قید کرنے کا مطالبہ بھی کرے ، اگر قامنی پر مدیون کا اداء و بن کے لائق ہونا واضح ہو جائے تب تو اسے قید کرے گائی ، اگر میہ واضح نہ ہوسکا اور اس کے نزدیک مدیون کا خک دست ہونا مظلوک ہوتو جمتی حال کے لئے چند دنوں قیدر کھے گا ، اور بحد

<sup>(</sup>٣) المغنى :٣٢٥/٨

<sup>(</sup>٣) الميسوط: ٨٨/١٩

<sup>(</sup>١) كتاب الفروق ٢٩/٣٠

<sup>(</sup>٣) كتاب الخراج لأبي يوسف: 44

تحقیق حال رہا کردیا جائے گا ، بشرطیکداس کا تک دست ہونا قاضی کے نزدیک ثابت ہوجائے۔(۱)

صاحب بدار نے دین کی وجہ سے سلط میں عدالتی کاروائی کی جوتعیل نکسی ہے، اس سے او پر شرکور بعض شرطوں کی مزید وضاحت ہوتی ہے، صاحب بدار کا بیان ہے: اگر عدالت میں مقدمہ فیش ہونے کے بعد مدیون نے اولاً ذین سے انگار کر دیا، پھر صاحب ذین نے جوت پیش کر کے اپنا مقدمہ فابت کیا تب تو بلا تا فیراس کوقید کر لے گا اوراگر مدیون ابتداء ہی سے ذین کا مقرق ہو اول قاضی اس کومہلت دے کر ذین کی ادا کی کا کا مقرق ہو اس کی قبیل نہ کر سے تو بیاس کی طرف میں مال منول (مسمل طلق) متعدر ہوگا اورا باسے قید کر لیا جا سے قال منول (مسمل طلق) متعدر ہوگا اورا باسے قید کر لیا جا سے گا۔ (۲)

ذین سے متعلق شرط کو بھی صاحب ہدا یہ نے مزید واضح کیا ہے کہ مدیون پر وہ ذین کسی ایسے مال کے موض ہو، جواس کے ذیر قبضہ آچکا ہو، جیسے اس نے کوئی سامان خرید کیا ہواور اس پر قبضہ بھی کرلیا ہو، اور اس کی قبت اس کے ذمہ واجب ہو یا کسی عقد اور معاملہ کے ذریعہ اس نے اسپنے او پر اس ذین کا التزام کیا ہو، جیسے مہر، کفالت، دوسرے واجہات، جیسے فصب کا تاوان، جنایات کی دیت وغیرہ، ان واجہات کے لئے مدیوان اس وقت قید کیا جاسکے گاجب کے صاحب ذین مدیوان کا خوش حال ہونا اور اس کے باوجود ذین کی اوا ایک ہے گریز ٹابت کروے۔(م)

دوسرے فقہ اے کزدیک قاضی ایسے فخض کا مال فروخت

کر کے قرض خواہوں کا قرض ادا کرے گا اور اگر اس کا تنگ
دست اور مفلس ہونا واضح ہوجائے تو قرض خواہوں کے مطالبہ
پراسے ہرفتم کے مائی تصرف کے حق سے محروم کردیا جائے گا،
جے فقہ کی اصطلاح ہیں " تجر" کہتے ہیں۔

(تفعیل کے لئے طاحظہو" مفلس")

محبوس کے احکام

جن الوگوں کو مجوس رکھا جائے گا ،ان پر کیا پابندیاں ہوں گی؟
کا سائی نے اس پر بھی روشی ڈالی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ
قیدی کو قید خانہ ہے باہر نگلنے اور اپنے اشغال کو انجام دینے کی
اجازت ندوی جائے گی ، چنا نچہ وہ جمعہ ، جماعت اور عیدین میں
شریک نہ ہو سکیں گے ، نہ جنازہ میں شرکت کی اجازت ہوگی ، نہ
مریض کی عیادت کی ، نہ اہل خانہ سے ملاقات اور ضیافت
ومہمان نوازی کے لئے آ مدور فت کر سکے گا ،غرض دینی وو نیاوی
مشاغل کے لئے نقل و حرکت پر پابندی عائد رہے گی ، تا کہ وہ
قرض کی اوا بینی پر مجبور ہو سکے ، باس خوداس کے اقربا واس کے
پاس آ مدور فت کر سکیں گے ، (س) نیز اگر اس پر کوئی مقد مہ ہوتو

نیز امام سرحی کے بیان کے مطابق اسے الی جگد قید رکھا جائے گا جو بخت ہو،اس کے لئے زم بستر کا انظام ندکیا جائے گا اور ندکوئی اس کے پاس دل بہلانے کے لئے آنے کا مجاز ہوگا، ہاں

<sup>(</sup>۱) بدانع الصائع عرس ا، فقرر ن المستحد الكريم على ما وكر مدت مقررك به الكن صح يدب كرفريق مقدم كولات كا عنبار بديدت مختف بمى او كمى الله على الله القاصى هداية المالان

عورتوں کا قید خاند مردوں کے قید کے خانہ سے الگ رہے گا، نابالغ تا جرکو بھی سزائے قید دی جاسکتی ہے، نابالغوں کوسزائے قید بطور تا دیب ہوگی،'' ذاعر' بینی جولوگوں کوڈرا، دھمکا کر مال اچک لیتا ہو آئیس قید دوام کی سزادی جائے گی، تا آ نکہ وہ تا بہ ہوجائے۔(۱)

(ارتداد کی بناء پرجس'' ارتداد'' کے تحت اور نفقہ پر شو ہر یا ہوی کے جس کا اثر'' نفقہ'' کے تحت ، ای طرح شو ہر قید جس ہو تو اس کی ہوی کے مطالبۂ طرح شو ہر قید جس ہوتو اس کی ہوی کے مطالبۂ تغریق کا مسئلہ اواکر نے کی وجہ سے شو ہر کے قید کئے جانے کا مسئلہ اواکر نے کی وجہ سے شو ہر کے قید کئے جانے کا مسئلہ اواکر نے کی وجہ سے شو ہر کے قید کئے جانے کا مسئلہ اواکر نے کی وجہ سے شو ہر کے قید کئے جانے کا مسئلہ اواکہ کے تحت ، اور بیوی کا مسئلہ اواکہ کی وجہ سے شو ہر کے قید کئے جانے کا مسئلہ اور نو اس کی بیوی کے دیت ملا دی ہو ہوں )

نجاب (پرده)

" جاب" کے معنی اصل میں رکاوٹ کے ہیں ، عربی زبان میں چوکیدار اور محافظ کو جونا پہندیدہ لوگوں کو آئے سے روک دے" ما جب" کہا جاتا ہے ، جو مخص حق وراثت سے محروم ہوجائے وہ اس مورث کے مقابلہ" مجوب" کہلاتا ہے ، حجاب سے مراد، پردہ ہے جس کا عورتوں کو تھم دیا میا ہے ، کہ یہ نگا بان ہوں کوروکی اور سے دفا ظنت کرتی ہیں۔

جاب ہے کیا مراد ہے؟ اس کا انداز وتوان احکام ہے ہوگا جن کا آگے ذکر ہوگا ، تا ہم اس بات کو ضرور سجھ لیما چاہئے کہ "متر عورت" اور" جاب" دوستقل احکام ہیں،" ستر عورت" کے احکام تو آغاز اسلام سے تھے، یہ بات نا قابل تصور ہے، کہ اسلام نے اپنے آغاز ہیں ستر پوشی کی کوئی حد بندی ندکی ہواور

انسان کوتقاضائے حیات ہے آزاد چھوڑ دیا ہو، اس کا اندازہ سر کا ان احکام ہے ہوتا ہے جونماز ہے متعلق ہیں اور جو بظاہر کی ہی دور سے رہے ہوں گے، جب ہے کہ نماز فرض ہو چکی تھی، اسلامی معاشرت کی تہذیب اور اس کے سابی نصب الحین کی شخیل پیغیر اسلام فیلی کی مدنی زندگی میں ہیں ہوئی اور معاشرتی زندگی کی اکثر ہدایات پہیں دی گئیں، من جملاان ہی احکام کے ایک '' ججاب'' مھی ہے، مغرین کا خیال ہے کہ تجاب کے سلسلے میں جوآیت نازل ہوئی، ووہ ہے:

وإذا سألتموهن متاعا فاستلوهن من وراء حجاب ، ذالكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن .

(الزاب:۵۳)

تم کوان (از وائ مطبرات) ہے کوئی سامان طلب کرنا ہوتو پردہ کے بیچے سے ماگو کہ تبہارے اوران کے دلون کی یا کیزگی کا باعث ہے۔

اس پر اتفاق ہے کہ بیہ آیت ام الموشین حضرت زینب بنت جھ ش ہے آپ کے نکاح کے بعد دعوت ولیمہ کے موقع پر نازل ہوئی، حافظ ابن جڑ نے ''اصاب' میں دورا کیں نقل کی ہیں کہ آپ کا بیٹکاح ہے یا سے میں ہوا، (۷) اور زیادہ ترمضرین والل سیر کا میلان اس طرف ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہے میں ہوا ہے، (۳) اس طرح معروف وران تح قول کے مطابق ہے میں جوا ہے، (۳) اس طرح معروف

اجنبی سے پردہ کا ثبوت

مذكورة آيت كے علاوہ " حجاب" اوراجنى مردول سے برده

کی بابت دوسری نهایت داشع آیت سیدے:

یا آیھا النبی قل الأزواجک وبناتک ونساء
المؤمنین یلنین علیهن من جلابیبهن ذالک
ادنی آن یعرفن فلایؤ ذین . (احزاب ۵۹)
اے بی ورائ النی ازواج مصاجر ادبول اور مسلماتول
کی عوراتوں سے کہتے کہ وہ اپنے آپ پرجلباب ڈالا
کریں ، بیاس بات کے قریب ہے کہ وہ پہچائی شہ جا کیں اوران کواؤیت شہرہ نیجائی جائے۔

جلباب سے کیا مراد ہے؟ ابن حزئم نے اس کی ان الغاظ ش وضاحت کی ہے:

ای طرح کی تغیر دوسرے مغسرین اورسلف صالحین نے بھی کی ہے (تغصیل کے لئے ملا حظہ ہو: جلباب) تاہم میہ بات لتلیم شدہ ہے کہ ' جلباب' سے جو کپڑا مراد ہے اس سے جم کے دوسرے حصول کے علاوہ چرے بھی ڈ محکے رہتے تھے ، میرا خیال ہے کہ اس سلسلہ میں واقعۃ ا مک کی روایت میں خودام المؤسنین سیدنا حضرت عائشہ منی اللہ عنہا کا بیان پر ہان قاطع کا ورجہ رکھتا ہے ، فرماتی ہیں کہ جب حضرت صفوان سلمی مظاہد تشریف لائے تو میں نے اپنا چرہ ' جلباب سے ڈ حک لیا، کول کر دیدوا قد آ ہے جاب کے زول کے بعد چیش آیا تھا۔

فخمرت وجهى بجلبابي لأن ذالك كان بعد نزول آية الحجاب .(٢)

# كياچېروتكم حجاب ميس داخل ہے؟

اب ہم' جاب' کے احکام کی طرف آتے ہیں ،سب سے پہلا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ' جاب' کے اس تھم میں' چہرہ' بھی واقع ہے کہ واقع ہے کہ اس تھم میں' چہرہ' بھی واقع ہے کہ قرآن جید میں' جاب' کے تھم سے جس' زینت' کے ظہور کو مسٹنی کیا گیا ہے ،اس سے کیا مراد ہے؟ آیت قرآنی اس طرح ہے:

و لا بیدین زینتھن الا ماظھر منھا . (سرداور اس)
عور تیں اپنی آرائش کا اظہار نہ کریں سوائے اس
آرائش کے جوخود طاہر ہوجائے۔

جساص نے اس آیت کے ذیل میں فقہا وی آراء کا تفسیل سے ذکر کیا ہے جس کا خلاصاس طرح ہے:

اس سے ہاتھ کی مہندی او رہ تھوں کا سرمہ مراو ہے:
 ماکان فی الوجہ و الکف الخضاب و الکحل بید
 ابن عہاس "،عطام"، عہابة ابن عمر شائد اورائس شائدے
 منقول ہے۔

۲- حضرت عا کشش فر ماتی ہیں کے نگن ( قلُب ) اور چھلہ ( فتحہ ) مراد ہے۔

٣- ابوعبيده ظائراس الكوشى مراوليتي بي-

۲- حضرت عبدالله بن مسعود در سه سه مروی ہے کد ایک تو ایک ت

اس سے کیڑے کے او بری جھے مراد ہیں، او ریمی عراقی كمتب فقد كے معروف مؤسس ابرا تيم تخفي كي رائے ہے۔(۱) ان تمام اقوال كاخلاصد دوراكيس بين اليك بيكراس سے چرہ اور تھیلی مراو ہے کہان کا اجنبیوں کے سامنے کھولنا جا تزہے، دوسرے مدکہ چرو اور شیلی ہمی بردہ کے تھم میں داخل ہے،جس "ز يست" كوكمولني اجازت دي كي بهاس يعمرادعورت نے کیروں کا اویری حصہ ہے،جس کے نظرا نے میں محبوری ہے اور حورت اس کو چمیا نے سے قاصر ہے، بعد کے فقیاء نے بھی ائمی دو فقاط نظر کوایے مسلک کی بنیاد بنایا ہے، طامہ آلوی سے اس پروضاحت ہے روشیٰ ڈالی ہے،حناملہ اور مالکیہ نے اس مسلم میں ابن مسعود دیا کے قول کوٹر جی دی ہے۔ (۱)

فقهاء مالكيدين ابن عرائي في لكعاب كعورت تمام تر قابل سر ہے،اس کا جسم بھی ،صورت بھی ،سوائے ضرورت وحاجت کے کھولنا جا ترخیس ، اس ضرورت وحاجت ش گواہی یا بی اغراض کے تحت جسم کا معائد بھی شامل ہے۔

المرأه كلها عوزة ببدنهسا وصورتهنا ، فلا يبجوز كشف ذالك إلا لتضمرورة أولحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها . (٣) تاہم عام طور بر مالکید نے چرہ اور مخیلی کو بردہ سے مشکی قرارد بإب-(۴)

شوافع کی رائے اس مسلد میں متعارض ہے اور دونوں

طرح کی تفییریں ان حضرات ہے منقول ہیں ،لیکن غالمًا راج ان کے مزد کیک بھی بھی ہے کہ چیرہ وشیلی بھی بردہ کے تھم میں واخل ہیں۔(۵)

البنداحناف كيزويك اس مئليس معرت ابن عباس فظ وغیرہ کے قول کو ترجیح دی گئی ہے،اور چیرہ و تھیکی ، بلکہ حسن بن زمارٌ کی روایت کےمطابق یاؤں ، (قدمین) کوبھی مشکلی قرار دیا ممیا ب،اجنبی لوگوں کے لئے بھی ان اعصا مود کھنا جائز ہے بشرطیکہ شہوت نہ ہو،شہوت کی کیفیت کے ساتھ و کھٹا روانہیں ، (١) بلکہ شهوت موجود نه بوءلیکن اس کا اندیشه بولو مجمی دیکینا جا تزنهیں ، صاحب برابير رائ إن: فان خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة\_(٤)

اور بہتر بہر حال میں ہے کہ اجنبی خواتین کے جمرہ کی لحرف ندد يكما جائه والأفحل للنساب غض البصو عن وجه الأجنبية وكذا الشابة. (٨)

مثبتین کے دلائل

فریقین کے یاس اینے اینے فقاط نظر کے لئے قوی ولائل موجود بين، جولوگ چېره اور باتھ كومجى تجاب كے تقم مين دافل كرتے مين، درج ذيل آيات دروايات سان كاتائد موتى ب: ا- آیت محاب جس ش فرمایا گیاہے:

فَسَتْلُو هُنَّ مِن وَّر آء حجاب. (الالب.٥٣) ٣- عورتوں كے لئے ' حلباب' كاستعال كائكم: ' أيلة بني

(۵) و يكي سيل الأوطار: ١١٧١١

 (٢) ملاحظه هو ; روح المعاني :٣٠٨/١٠ (٣) أحكام القرآن لابن العربي : ١٨٣/٢ (١) أحكام القرآن للجصاص ٥٣/٥٠

(٣) شرح منع الجليل. ١٣٣١، الجامع لأحكام القرآن ٢٢٠٢٠

(١) بدائع الصبائع . ٥، ١٢٢ كتاب الاستحسان

(۷) هدایه ۳۳۳۸ کتاب الکراهیة (۸) بدائع ۱۳۳۵

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِينِهِنَّ " (احزاب ٥٩) اورگذر چاكے كه " حباب " وه كير ابوتا ہے جس سے چره وغيره بحى و هك جائے ...

- الدنعالى فى مردول كو مفض بعر "كاتهم ديا ب: وقل ل
   لِلْمُوْمِنْتِ يَعْضُطُنَ من أَبْصَادِ هِنَّ (لور: ٣) أكر چره
   كود يكيف كى اجازت بولو پير "مخض بعر" كاتهم بيم عنى
   بوكرره جا تا بيد -
- ۵- آپ المراة عورت تمام ترقابل سر ب: المراة عورة. (۲)

اس کے علاوہ اس طرح کے مضمون کی اور بھی روایات اور آ آ ٹارموجود ہیں، جن سے اس بات کو تقویت ہوتی ہے کہ خود چرہ کا بھی کسی ضرورت وحاجت کے بغیر اجنبی مردوں کے سامنے کھولنا جا ترنہیں۔

### احناف کے دلائل:

فقہائے احناف کے دلائل سرحتی ، کا ساقی اور جصاص نے اپنی تحریروں میں تفصیل سے پیش کئے جیں، یہاں ان کا خلاصہ ورج کیاجا تاہے۔

ا - چېره اور تخيلي تمازيش کھولنے کی اجازت وی گئي ہے، بياس بات کی وليل ہے کہ ميہ حصہ تجاب بيس وافل نہيں ،اگران

حصوں کا ستر واجب ہوتا ،تو ضرورتھا کہ نماز میں بھی ان کو چمیانے کا تھم ہوتا۔

- ۲ قرآن مجید میں فرمایا کیا کدایت شوہروں کے سامنے زینت کا اظہار کرسکتی ہیں: و لایسلدیسن زیسته ن إلا لبعو لتهن (النرااس) اگرزینت ہے جسم کا بالائی لباس مراد ہوتو شوہر کے سامنے اس کے اظہار کے کوئی معنی ندہوں گے۔(۳)
- ۳ خواتین کو پھی خرید وفروخت اور لین دین کی ضرورت پیش آتی ہے اور عادتاً چیرہ کھولے بغیران کے لئے ایسا کرنا ممکن میں
- ۳ حفرت عررض الله عند نے اپنے ایک خطبہ ی مهر میں غلو
  کی ممانعت فر مائی تو ایک خاتون نے آیت تر آنی: و الین م احدا هن قنطاد السورة ند ۲۰۰۰) سے اس پر استد لال کی
  کے مہر کی کسی کم سے کم مقدار کی تحدید نبیس کی جا سکتی ۔ داوی
  نے اس عورت کی صورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے:
  مضعاء المخدین اس سے معلوم ہوتا ہے کہاس کا چرہ کھلا
  ہوا تھا۔
- ۵ حفرت فاطمہ "نے حفرت بلال ﷺ یاالسﷺ کوحفرات حسنین ﷺ میں ہے کسی کو پکڑایا تو حضرت انس ﷺ نے آپ کی شمیل دیکھی کہ گویا وہ چا تد کا کھڑا ہو: "کساندہ قدمو" فلام ہے حضرت انس ﷺ کا رید کھنا دلیل ہے کہ تھیل اس کے مشکل ہے۔ (م)

<sup>(</sup>۲) ترمدی ۱۳۲۱، کتاب الرصاع

<sup>(</sup>٣) الميسوط ١٥٣٠

<sup>(</sup>١) مستم ٢١٣/٢، باب بطر المجأة

<sup>(</sup>٣) أحكام القران ٥/٥١

IME

۲- حضرت اساق آپ کے پاس آئیں ان کے جسم پر باریک

کپڑے تھے، آپ نے چہرہ پھیرلیا اور فرمایا کرلڑ کی جب
بالغ ہوجائے تو صرف اس کے بیاور یہ حصے دیکھے جاسکتے
میں ، آپ نے بیافرمائے ہوئے اشارہ سے چہرہ اور
ہتھیلیاں ہتا گیں۔(۱)

ے - جیۃ الوداع کے موقع سے آپ کے پھازاو بھائی حضرت فضل بن عباس کے آپ کے ساتھ ہی اوٹئی پرسوار تے ،
ایک نو جوان اور خوش شکل شعمی خاتون پر حضرت فضل کی نظر جم گئی ، آپ نے ان کی گرون موڑ دی اور نو جوان لا کے اور لڑکی کے بارے میں فتنکا اندیشہ محسوس کیا۔(۲) ۸ ۔ ای طرح فتح مکہ کے موقع ہے آپ کی چھازاو ہمین حضرت ام ہائی کا آپ کے سامنے ہونا منقول ہے ، (۳) یدہ قرائن ہیں جواحناف کے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہیں ، رہ گئیں وہ آیات وروایات یا صحابیات کے متعلق مروی آثار ، تووہ احتاب برجمول ہیں۔

پس حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلہ میں احناف کی رائے ہی قو کی ہے، مگر بیسب کچھاس وقت ہے، جب کہ فتنکا خوف نہ ہو اور انسان اپنے آپ کواس سے مطمئن اور مامون پائے ،لیکن اس سے کون وانا انکار کی جرأت کرسکتا ہے کہ بہت سے احکام جیں کہ ان کی اساس ساجی اقدار پر جوتی ہے، اس کو حضرت عاکشہ جیسی بالغ نظر فقیہ نے واضح طور برفر مایا کہ گوحضور کھی انکٹر جیسی بالغ نظر فقیہ نے واضح طور برفر مایا کہ گوحضور کھی ا

> فإن خاف الشهوة أوشك امتنع نظرة إلى وجهها فحل النظر مقيد بعدم الشهوة و إلا فحرام وهذا في زمانهم وأما في زماننا نمنع من الشابة . (۵)

اگرشہوت کا خوف یا شک ہوتو عورت کے چہرہ کو دیکھناممنوع ہے، پسعورت کودیکھنے کی حلت شہوت نہ پائے جانے کی صورت کے ساتھ مقید ہے ورنہ تو حرام ہے، بیتھم توان کے زمانہ میں تھا ، ہمارے زمانہ میں نو جوان لڑکی کودیکھنے ہے ہم (مطلقا) منع کرتے ہیں۔

حجاب کے درجات:

تاہم چونکہ تمام نوگوں کے ساتھ حجاب کی اس حد کو برقرار

موجوده حالات كاتقاضا

تى ٢٣٦/٢ (٢) ابوداؤد: ١٣١٥، ماب صفة حجة النبي، ثير د كيج - ترمدى ١٨٨١، باب عاجاء ان عرفة كلها موقف

<sup>(</sup>۵) درمختار على الرد ۲۲۱/۳

ر کھنا بہت مشکل تھا،اس لئے نقبہاء نے تجاب و پردہ کے احکام بیس مختلف درجات متعین کئے ہیں،اس سلسلے بیس کتاب وسنت کی نصوص اور فقہاء کے اجتہادات کوسامنے رکھ کرچار درجات مقرر کئے جاسکنے ہیں:

ایک تو دو پر دہ ہے جس کا تھم اجنبیوں سے دیا گیا ہے ، او پر اس کی تفصیل ذکر کی جا چکی ہے کہ عام حالات میں تو ان سے چرہ اور ہاتھ کا بھی پر دہ ہے ، مگر ضرورت کے مواتع پر چرہ کھول سکتے ہیں۔

دومرے غیر محرم رشتہ داروں ہے پردہ ہے، رشتہ داروں کی چونکہ کھر ت ہے آ مدورفت ہوا کرتی ہے، اس لئے ان ہے چہرہ کے پردہ شیں ایک گونہ دفت ہے، اس لئے شہوت و بدلگاہی کا خوف نہ ہوتو ایسے رشتہ داروں کے سامنے چہرہ اور ہضیایاں کو لئے کا جواز معلوم ہوتا ہے، اس کی دلیل دہ روایات ہیں جن ہے حضورا کرم ہوتا ہے، اس کی دلیل دہ روایات ہیں جن ہے حضورا کرم ہوتا ہے، اس کی دلیل دہ روایات ہیں جن ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے، تلاش و تنج کی جائے ہواس طرح کی اور نظیری ہی بہ آ سانی مل عتی ہیں، برازید کی ایک عبارت ہے ہی اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اجنی اور ذی ایک عبارت ہے ہی اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اجنی اور ذی میں میں ان ایک عبارت کے تھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اجنی اور ذی دیمورا اندیشہ در اور دول کی ایک عبارت کے تا اندیشہ در دولوں کے ایک میں اندیشہ در دولوں میں کیساں تھم ہے: در اور دولوں میں کیساں تھم ہے: در الحکم باللفرق بین الا جنبی و ذی المو حنم

والحكم بالفرق بين الأجنبي و ذي الرحم اذا كان السطر لاعن شهوة فأما بالشهوة فلايحل لأحد النظر. (١)

تیسرے محرم رشتہ دار ہیں ،ان سے چونکہ ہر دفت سابقہ

ہے،آ مدور دفت ہے اور دشتہ جرمت کی جود بوار شرایعت نے قائم کردی ہے، اس کے تحت جس کے دل جس ذرا بھی سلامتی ہو اپ ان دشتہ داروں کے ساتھ برائی کا خیال تک گوار انہیں کرتا، اس لئے محارم کے بارے جس مزید زمی برتی گئی ہے۔ چنا تج چہرہ، ہاتھ، بازو (عضدین) سینداور پنڈلی اگر محرم کے سامنے محل جائے تو مخبائش ہے، (۲) گوعورت کے اندر مطلوب عام شرم وحیا کا تقاضا ہی ہے کہ عورتیں اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی بازو، سینداور پنڈلی کو چمپایا کریں۔ محرم کے لئے پردہ کے جوا دکام لہ کور ہوئے ان کی دلیل خودارشا در بانی ہے :

لایسدین زینتهن إلا لبعولتهن أو آباء هن أو ابناء بعولتهن أو ابناء هن أو ابناء بعولتهن أو إنباء هن أو إبناء بعولتهن أو إخوانهن (البود: ١٣) خوانهن أو بني إخوانهن (البود: ١٣) خوانهن أي ايخ شره بيء موارد ومرول موتيل بيغ بها يول، يا بجتيون كرموا دومرول كرما من آرائش كا ظهار ندرس -

یہاں محرم رشتہ داروں ہے'' مقام زینت'' کے اظہار کی اجازت دی گئی ہے اور یہی مقامات آرائش زیورات کے استعال کے ہن :

چوتھا درجہ شوہر کا ہے، شوہر کے سامنے جمع کے کسی حصد کا ستر داجب نہیں ، ہاں بی ضرور ہے کہ بلاضر درت جسم کے قابل حیا حصوں کا ہے موقع شوہر کے سامنے کھولنا بھی ناپند تیدہ ہے۔ دوطبقوں کا استثناء

قرآن مجيد في عرم كى طرح نذكوره آيت على مردول ك

دواور طبق کو بھی محرم بی کے حکم بیں رکھا ہے، ایک: أو التسابعين غير أولى الإربة من الوجال.

ابن عباس فی قاده فی اور مجابد سے مروی ہے کہ اس سے مرادا لیے لوگ ہیں، جن کو ورت کی حاجت نہود الاحداجة لیے اللہ فی النساء عرمہ نے اس کا معداق نامرد (عنین) اور طاق میں، حطاق اور سن کے بقول بوقو ف و بیشور (ابلہ) مراد ہیں، حضرت عائش وام سلم سے مروی ہے، کہ بعض ' مخش ' جن کوامہات الموشین "غیسو اولی الا دبلہ " کے دمرہ ش رکھی تعیس ، نے ایک دفعہ ایک ہات کی جس سے اندازہ ہوا کہ وہ عورتوں کے معاملہ میں یک گونہ حماس اور صنی اوصاف سے واقف ہے ، او آپ نے ان حضرات کواس سے پردہ کرنے کی واقف ہے ، او آپ نے ان حضرات کواس سے پردہ کرنے کی واقت ہے ، او آپ نے ان حضرات کواس سے پردہ کرنے کی جایت فی ایک ان میں ایک واقت میں کوانے دائی ۔ (۱)

فور کیجے تو سلف کی ان تشریحات میں محض الفاظ وتجیر کا محور اسافر ق ہے، در ندروح سب کی بھی ہے کہ ایسے مرد جو جنسی معذوری، نیز صنفی جذبات و احساسات سے یکسر محروی کے باعث عفت وعصمت کے لئے خطرہ نہیں بن سکتے ہوں، ان کے سامنے پردہ کے وہی احکام ہیں، جومحرم رشتہ داروں کے لئے ہیں۔

دوسرا طبقہ کم عمر بچوں کا ہے، جو اہمی اس طرح کے صنفی احساسات ہے بالکل ناواقف ہوں ،ان کے ساتھ بھی پردہ کے وہی ادکام ہیں جو محرم رشتہ داروں کے ہیں، او السط ف ل المذی لسم یہ ظہر واعلی عورات النساء (الور:۳) اس کے لئے

کی خاص عمری تعین نیمکن ہاور ندیجی ، کرائی حالات سے
اس کا مجراطلاقہ ہے ، جاہد نے سیح فرمایا : الایسمیسنزون بین
عور ات النساء والر جال لصغر هم وقلة معرفتهم. (۱)
بعض فقهاء کی تعیر کہ جو تابالنے جماع پر قادر ند ہو ، اس تم میں
ہے ، (۳) بمقابلہ جاہد کے قول کے زیادہ وسعت کا حال ہاور
فی زماند احتیاط سے بعید ، البنتہ پاگل اس تم میں ٹیس کہ وہ
تو طال وحرام سے بھی ہے پرواہ ہوتا ہے اور ندوہ معتوہ و ہے
تو طال وحرام سے بھی ہے پرواہ ہوتا ہے اور ندوہ معتوہ و ہے

(رہ محے بیسائل کدایک فورت دوسری فورت ، ایک مرد دوسری فورت ، ایک مرد دوسری فورت ، ایک مرد دوسری فورق ہے؟
کافر فورلوں کے سامنے سلمان فورلوں کے لئے لگائیا کیا تھے کا میں میں میں میں میں میں میں کہ میں میں کا فرور آ داز اور بوڑھی خواتین کے بارے میں بیش اسانیاں وغیرہ تو سیکھیں خود" مورہ" (ایک میں بیش خود" مورہ")۔
(الا بل سرت حصہ ) کے تحت نہ کور موں گی ، و بالشالو الی کے ا

#### 

" چامت" کے معنی مجمد لگانے کے جیں ، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہد رسالت میں یہ جی ایک طریقۂ علاج تنا اور خودرسول اللہ ﷺ بھی اس طریقۂ علاج ساتنا وہ کرتے تنے " تا متنا وہ کرتے تنے" تا متنا کی وجہ سے متعلق جوروایات منقول جیں ، ان کی وجہ سے اس سے متعلق کی مسائل پیدا ہو گئے جیں جوابل علم کی جولا نگاہ تجیہ رہے ہیں ، ایک مسئلہ روزہ کی حالت جیں جوابل علم کی جولا نگاہ تجیہ رہے ہیں ، ایک مسئلہ روزہ کی حالت جیں چھیہ لگوانے کا

<sup>(</sup>r) حوالة سابق ،22 ا

<sup>(</sup>۱) ملحصاً از أحكام القرآن للجصاص ٢٧٦٥ ا (٣) براريه على الهمديه ٢٣٢٣/

<sup>(4)</sup> حوالة سابق

ہے ، دوسرے حالت احرام میں میچنے لگوانے کے احکام ہیں؟ نیچانبی مسائل پراختصار کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ روز ہ کی حالت میں

حفرت رافع بن فدت کھے سے مردی ہے کہ آپ للے نے فرمایا:

يحين لكان اورككوان واللكاروز والوث كيا: " المسطور السحساجم والممحجوم . " (١) دوسرى طرف اين عياس الله ے روایت ہے کہ آپ نے مین روز وواحرام کی حالت میں کھنے لكائة بين و احتجم وسول الله وهو محرم صالم). (١) حنابله نے بیلی روایت برنظر رکتے ہوئے" حجامت" کو روزه کے ٹوٹ جانے کا باعث قرارد یا ہے ،امام ابوحنیفہ،امام ما لک اورامام شافعی نے دوسری روایت کواینے نقط نظری بنیاد بنائی ہے، (٣) اکثر فقها جو" عامت" کی وجہ سے روزہ توث جانے کے قائل نہیں ہیں ، پہلی حدیث کی مختلف طور پرتو جیہ کرتے ، یں،میر ے خیال میں دوتو جیہات خاص طور برقابل ذکر ہیں: ایک بدکدیدروایت مفسوخ ہے ، اس لئے کدامام شافی کے حسب روایت بیدواقعہ فتح کمه کا ہے، (م) اور بعض قرائن ہیں جو بتا تے ہیں کہ آپ کے مجھنے لکوانے کا واقعہ "ججة الوواع" کے موقع کا ہے، کیونکہ بعض روایات سے اس موقع پر ابن عباس علی کا آپ ك ساته مونا معلوم موتاب اورابن عباس فظانة بجة الوداع بى كے موقع سے آپ كے ساتھ تھے۔

امام طحاوی نے اس کا ایک اور جواب دیا ہے، (۵) انہوں نے ابوالا شعب صنعانی نے نقل کیا ہے کہ جس وقت حضورا کرم کھنا نے ابوالا شعب صنعانی نے نقل کیا ہے کہ جس وقت حضورا کرم کھنا و دونوں فیریت کر رہے تھے ، پس منشا و نبوی کھنا ہے، پلکہ فیریت کی وجہ سے ان کے روز ے ٹوٹ کے ، بلکہ فیریت کی وجہ آپ نے اس کے روز ے ٹوٹ کے ، بلکہ فیریت کی وجہ آپ نے اس کے روز ے کے ٹواب واجر کے ضائع ہونے کی طرف اشار و فرمایا کہ کو یااس کا روز و ، روز و ندر کھنے کے برابر ہے۔ طرف اشار و فرمای کھیں۔

اوپراہن عباس منظنہ کی روایت گذر چکی ہے کہ آپ نے حالت احرام میں پچنے لگوائے ہیں ، چنا نچہ امام ایو صنیفہ امام شافع اور امام احر نے اس کی اجازت دی ہے، امام مالک معنی کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ضرورت وامن گیر ہو، البتہ اس میں اختلاف نیس کہ اگر چھند لگانے ہیں بال کث جائے تو عام ضابط کے مطابق ''فدیہ' واجب ہوگا۔ (۲)

# خَجُب (میراث کی اصطلاح)

" بی اصطلاح ہے، لغوی معنی ایک اصطلاح ہے، لغوی معنی ادر منح" اور "رکاوٹ" کے ہیں ، فقد کی اصطلاح میں کسی اور شخص کی وجہ ہے کہ وہ کی گو جب" اور محروم کو "جب اور" مجوب" سے ہونے والے کو" مجوب" کہتے ہیں ، " جب اور" مجوب" سے ایک اور قریبی اصطلاح " حرمان" اور "محروم" کی ہے، مجوب اور میں دواعتبار سے فرق کیا گیا ہے، محروم وہ ہے جس میں اور میں دواعتبار سے فرق کیا گیا ہے، محروم وہ ہے جس میں

<sup>(</sup>١) ترمذي ١٧٠١، ياب كراهية الحجامة في الصوم

<sup>(</sup>٣)عمدة القارى ١١٠/١

<sup>(</sup>۵) طحاوی ۱۹۵۰، باب الصالم یحتجم

 <sup>(</sup>٢) حو الله مسابق ، يانسه هاجاء من الرحصة في ذلك

<sup>(</sup>٣)كتاب الأم ١٠٨/٢ حجامة الصائم

<sup>(</sup>٢) تقصیل کے سے دیکھتے عمدة القاری ۱۹۸٫۵ فتح الباری ۳۳،۳

وارث ہونے کا الحن نہیں اور کا فرکہ مسلمان سے میراث پانے کا الحل ہوتا ہے،

ہونے کا الحن نہیں اور کا فرکہ مسلمان سے میراث پانے کا الحل نہیں، جب کہ مجوب بجائے فود میراث پانے کا الحل ہوتا ہے،

لکین کی اور قریب رشخص کی موجوگی کی وجہ سے وہ محروم ہوجاتا ہے،

ہا اس کا جھہ کم ہوجاتا ہے۔ دوسر سے جو مخفص می ورا فت سے محروم قرار پاتا ہے اس کا وجود عدم کے درجہ شی ہوتا ہے اور دوسروں کے حق میں میراث کے احکام میں اثر انداز ہونے کی صلاحیت نیس رکھتا ، بخلاف ہجوب کے، کہ چاہے اس کو میراث شد ملے ، پھر بھی بعض حالات میں اس کا وجود دوسروں کے حصہ پر اثر انداز ہوتا ہے ، مثلا والدین موجود ہوں تو متوفی کے بھائیوں اثر انداز ہوتا ہے ، مثلا والدین موجود ہوں تو متوفی کے بھائیوں کا کوئی حتمہ نہ ہوگا اور وہ مجوب ہوں گے ، لیکن ان بھائیوں کا وجود ماں کے حصہ کو ایک تہائی (۱۳۷۱) کے بجائے چھٹا حتمہ وجود ماں کے حصہ کو ایک تہائی (۱۳۷۱) کے بجائے چھٹا حتمہ و

### حجبنقصان

جب کی دولتمیں ہیں: جب نقصان، جب رمان، جب نقصان ہجب کہ کو دارث کی وجہ سے اس کے حصد کی مقدار کم ہوجائے ، نو (۹) رشتہ دار ہیں '' جو جب نقصان '' سے دو جار ہوتے ہیں: شوہر، بیوی ، مال ، باپ ، دادا ، بی ، بوتی ، مال باپ شریک ، ہین ، دان عام طور پر اہل علم نے شریک ، ہین ، دان عام طور پر اہل علم نے ان میں پانچ ذوی الفروش کا ذکر کیا ہے ، جن میں سے ہرایک کے دوطرح کے اعلی اور ادنی حصہ مقرر ہیں ، اور حاجب کی موجودگی میں اعلیٰ کے بجائے ادنی حصہ اس کا ماتا ہے ، بیہ پانچ موجودگی میں اعلیٰ کے بجائے ادنی حصہ اس کا ماتا ہے ، بیہ پانچ ذوی الفروش بوں ہیں :

شوہر: اس کا حقد بوی کے متروکہ کا نصف ہے ،کین اگر متو نیرصا حب اولا د ہوتو اب اس کا حقیہ چوتھائی ہوگا۔

ہوی : اس کو شوہر کے متروکہ سے آیک چوتھا کی مل ہے، بشرطیکے صاحب اولا دندہو، اگر متونی صاحب اولا وہوتو اس کومتر وکہ کا آشوال حصہ (۱۸۸) مطح کا۔

ماں: ماں کو اولاد کے متروکہ سے ایک تہائی مل سکتا ہے، بشرطیکہ وہ لاولد ہوتو اس کا حقمہ چمٹا حصہ (۲۸۱) قراریائےگا۔

پوتی: متوفی لاولد ہو ،البتہ صرف ایک پوتی ہو تواس کا ا حصد متر و کہ کا نصف ہوتا ہے ،لیکن اگر پوتی کے ساتھ پٹی بھی موجود ہوتو اب پوتی کاحتمد ایک سدس (۲۷) ہی ہوگا۔ اس ش سمبرین بھٹ میں تی سس مرائی کے ذمہ میں ا

باب شریک بین: بعض صورتوں بیں بھائی کے نصف متروکہ کی حق دار ہوتی ہے ، لیکن اگر متوفی کی مال باب شریک بین موجود ہوتو اب محض ایک سدس (۲ ما) اس کاحضہ ہوگا۔ (۲)

### حجبحرمان

''جبحرمان' سے مرادکی قریب تروارث کی موجودگی کی وجہ نے نبتا دور کے وارث کی ورافت سے کمل محروی ہے۔ چورشتہ دار وہ جیں جو کسی طور پر میراث سے بالکل محروم نیس موسکتے ۔ باپ، مال، بیٹے، یٹیال، شو ہراور بیوی۔ پچورشتہ دار بین کہ باوجودا ہلیت ورافت کے بعض صورتوں میں محروم ہوجاتے بین تفصیل ہول ہے:

> ا - داوا: یاپ کی دجہ۔۔۔ ۲- دادی ونانی: ماں کی دجہ۔۔۔۔

<sup>(</sup>r) الفقه الإسلامي وأدلته ٢٣٤/٨ الأحكام الفقهيه: ١٤٥٥

<sup>(</sup>١) تغميل كے لئے الدحقہ و أحكام المواريث ١٥٢،١٥٢

۳- سگی بہنیں: بینے، پوتے اور باپ کی وجہ سے، نیز امام ابوطنیفہ کے زدیک' جد' کی وجہ ہے۔

٣- باپ شريك بېنيس: دوسكى بېنول كى موجودكى يى ، بشرطيكه ان كساته باپ شريك بعالى ندمو، أكرموكا توعصبه وجائك -٥- مال شريك بعالى: باپ، دادا، بينا، بين اور بوت، بوتى كى دي - مال شريك بعالى د باپ، دادا، بينا، بين اور بوت، بوتى كى دي - -

۲- پوتیان: دوباس سے زیادہ بیٹیوں کی وجہ سے بشرطیکہ
 ان کے ساتھ کوئی عصب رشتہ دار موجود نہ ہو۔

2 - اوت: بيخى دجت (١)

۸ - سکے بھائی: باپ، بیٹے اور پوتے کی وجہ ے، چاہے پہتا ہے کی پشت کا ہو، اس پر اجماع ہے، امام ابوصنیفہ کے نزدیک " جد" کی وجہ سے بھی۔

9- باپ شریک بھائی: باپ، سگا بھائی، بیٹا ، پوتا، کو ییچ. کی پشت کا ہو، اور امام ابو حلیفہ کے نز دیک ' جد''۔

ا - معتجد: بعطاوہ ان پانچ رشتہ داروں کے باپ شریک بھائی سے بھی محروم ہوگا ،اور دادا کی وجہ سے اس کے محروم ہوئے بمائی سے بھی محروم ہوگا ،اور دادا کی وجہ سے اس کے محروم ہوئے بما تفاق ہے۔

اا- باب شریک بھائی کا بیٹا: یہ ندکورہ رشتہ داروں کے علاوہ سے تھے سے بھی محروم ہوگا۔

۱۲- سگاچیا: ندکوره رشته دارون اور باپ شریک جمانی کی اداده بید.

١١٠- باپشريك بيا: ندكوره رشته دارول اورسك جيات-

۱۳- سکے چیا کا بیٹا: نکورہ نو رشتہ داروں کے علاوہ باپ شریک چیا ہے۔

10- باب شریک بچا کابینا: سکے بچاکے بیٹے کو لے کر فرکورہ کیارہ ورشت داروں ہے۔(۲)

### جب حرمان کے قاعد بے

د جب حر مان 'بنیادی طور پردوقاعدول پرینی بین اول بید که جوهن کی طرف منسوب که جوهن کی مرف منسوب بوتو و اسطے سے متونی کی طرف منسوب بوتو واسطے کی موجودگی کی صورت بیل و شخص دراشت سے محروم قرار پائے گا، جیسے دادا ، باپ کی اور اپرتا ، بیٹے کی موجودگی بیل اس سے صرف ایک صورت منتی ہے ، کہ مال کی موجودگی میں مال کی اولا و وارث ہو تی ہے ، دوسر تر بین رشتہ میں مال کی اولا و وارث ہو تی ہے ، دوسر تر بین رشتہ دار کی موجودگی کی وجہ نے نسجتا دور کا رشتہ دار حق ورا فت سے محروم ہوجا تا ہے ۔ جیسا کردادی ، مال سے اور پوتیاں ، بیٹی سے محروم ہوجا تا ہے ۔ جیسا کردادی ، مال سے اور پوتیاں ، بیٹی سے محروم ہوجاتی ہیں ۔ (۳)

# یتیم پوتے کی میراث سے محرومی

' آج کل بعض حضرات اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ '' یہتم پوتے'' کواس کے دادا کے مال سے میراث ملتی چاہئے ،

یہامت کے اجماع واتفاق کے خلاف ہے، اوراس کے متعلق

اسلام کے بورے نظام میراث کو شجیدگی کے ساتھ سیجھنے کی
ضرورت ہے۔

ورا ثت کے سلید میں اصول میہ ہے کہ مید حق پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے، جب مال کا مالک مرجائے، جب تک وہ زندہ ہو،

<sup>(</sup>٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٣٣٤/٨، الأحكام الفقهيه ٥٥٥

<sup>(</sup>١) الفقه الإسلامي وأدلته ٢٣٨/٨

<sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي وأدلته ٢٢٨/٨

کوئی اس کاوار ف نہیں ہوسکتی ، پیاصول قرآن مجید کے لفظ "مسا
تو ک " سے ماخوذ ہے ، جس کا مفہوم ہیں ہے کہ" بال کا مالک " جو
چھوڑ جائے اس کی تقسیم یوں عمل بیں آئے گی اور" مال چھوڑ جانا"
اس وقت ہوگا ، جب کہ اس کی موت ہوجائے ، پیٹیم پچے کے باپ
کی موت واوا کی زندگی ہی میں واقع ہوگئ ہے ، اس طرح وہ
اپنے باپ کے مال کا وارث ہی نہ بن سکا ، اور جب باپ ہی
وارث نہ بن سکا تو وہ خود جو باپ کے واسطے سے وارث بن سکتا

(۲) دوسرااصول بیہ کرقریب ترین رشته داری موجودگی میں نہا کہ قریب رشته داری وجودگی میں نہا کہ قریب رشته داری وم ہوجا کیں گے ،قرآن پاک بیس ہے ' مرووں کواس مال بیس سے حصد ملے گا جواس کے والدین اور قریب ترین رشته داری ہوڑ جا کیں ، (نماہ: ۱۱) جب تک ایک مختص کے بینے زندہ ہوں ، ظاہر ہے کہ پوتے دور کے رشته دار قرار پاکیں گے، البذاوہ بیلی کی موجودگی بیس وراشت سے محروم ہوں گا اطتبار نہ کیا جائے تو ہر انسان کی دراشتہ کی دوری ونزد کی کا اطتبار نہ کیا جائے تو ہر انسان کی دراشتہ بیں اس کے استان کی دراشتہ بیں اس کے استان میں جا کا ، بلکہ تقسیم ہی ماد تا نامکن ہوجائے گا ، بلکہ تقسیم ہی ماد تا نامکن ہوجائے گا ، بلکہ تقسیم ہی ماد تا نامکن ہوجائے گا ، بلکہ تقسیم ہی ماد تا نامکن ہوجائے گا ، بلکہ تقسیم ہی ماد تا نامکن ہوجائے گا ، بلکہ تقسیم ہی ماد تا نامکن ہوجائے گا ، بلکہ تقسیم ہی ماد تا نامکن ہوجائے گا ، بلکہ تقسیم کیا جائے گا ، بلکہ تقسیم ہی ماد تا نامکن ہوجائے گا ، بلکہ تقسیم کیا جائے گا ، بلکہ تقسیم ہی ماد تا نامکن ہوجائے گا ۔

(۳) میراث ی تنیم کا معیار ضرورت و حاجت نیل ہے، بلکہ قرابت ورشتہ داری ہے، اگر ضرورت و حاجت کو مدار بنایا جائے تو پھرسوال بیدا ہوگا کہ ایک بیٹا بہت غریب ہو، دوسرا بہت مال دار ، لیکن بھیتے ادر بھا نے غریب دھتاج تو کیا ان

حالات میں دولت وغربت ، غنااور احتیاج ، ضرورت وعدم ضرورت کی بناء پر جھے قائم کئے جا کیں گے ، اور وارث محروم قراروئے جا کیں گے؟

(۳) ورافت بین کی و دومرے کا قائم مقام نیس بنایا جاسکا کہ وہ اس کے مرنے کے بعداس کی جگہ نے لے ، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بوت کو اپنے باپ کا قائم مقام بناکر اسے اپنے باپ کا قائم مقام بناکر اسے اپنے باپ کے مفروضہ حصہ کا وارث قرار دیا جائے تو اس کا لئے کہ اگر قائم مقام کے اس اصول کو اپنا لیا جائے تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس مرحم بیٹے کی ہوی کو اپنا لیا جائے تو اس کا قرار دیا جائے ، باپ کے مرنے پر بیٹوں کے موجود ہوتے قرار دیا جائے ، باپ کے مرنے پر بیٹوں کے موجود ہوتے ہوان کی میراث کا حقدار قرار دیا جائے ، فرضیکہ اس قائم مقام کو ان کی میراث کا حقدار قرار دیا جائے وہ اتنا ہی گیرواور وہی ہونے کے اصول کو جنتی وسعت دی جائے وہ اتنا ہی گیرواور وہی وہ بنا کا حقدار قرار دیا جائے وہ اتنا ہی گیرواور وہی وہ بنا کا حقدار قرار دیا جائے وہ اتنا ہی گیرواور وہی وہ بنا کا حقدار قرار دیا جائے وہ اتنا ہی گیرواور وہی وہ بنا کا حقدار قرار دیا جائے وہ اتنا ہی گیرواور وہی وہ بنا کا کا حقدار کی جائے وہ اتنا ہی گیرواور وہی وہ بنا کا کا حقدار کی جائے وہ اتنا ہی گیرواور وہی وہ بنا کا کا کا حقدار کی جائے وہ اتنا ہی گیرواور وہی وہ بنا کا کا حقدار کی جائے وہ اتنا ہی گیرواور وہی وہ بنا کا کی دران



## حج کی فرضیت

ج کے اصل معنی ارادے کے ہیں ، کسی چیز کا ارادہ کیا جائے گئ کہا جاتا ہے' حجیت المشیئ ''شریعت کی اصطلاح میں بیت اللہ شریف کی از راوت عظیم خصوص انجال کے ساتھ زیارت کا ارادہ کرنے کا نام' ' تج '' ہے ، (۴)' کو ' کے زیراور '' کے ' کے زیراور ' کے ' کے زیراور ' کے ' کے زیراور آن جید ' کے زیردونوں طرح پر لفظ تھی کیا مجیا ہے ، اور قرآن جید

<sup>(</sup>۱)اس حصر کی راقم الحروف کی کتاب دمسم برسل اء ایک نظریس " (ص ۱۳۳۰ ) سے حزیزی مولوی ولی الله قامی سلمه ( الد آباد ) نے تلخیص کی ہے ، فجو اواللہ خجر الجزام

 <sup>(</sup>۲) عمدة القارى ١٢٢/٩٠، المبهل العذب المور ودفى شرح أبى داؤد: ١٥٩/١٠

می بھی دونوں طریقوں پر قراًت جائز ہے۔(۱)

عج کب فرض ہوا ؟ شارحین اورمفسرین کی رائیں اس بارے میں محلف ہیں ، قرطبیؓ نے دو تول نقل کئے ہیں ، ایک ۵ ها، دوسرا۹ هااور۹ هش فرض مونے کورجے دی ہے، تابق ن ٢ حد ماوردي ن ٨ مر بعض لوكون في عدد امام الحرثين نے 9 مدیس فرضیت ج کا ذکر کیا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہددیا کہ جرت سے سلے ہی ج فرض ہو جا تھا بگر بدرائے شاذ ہے اور عام طور پر الل علم نے اسے قابل اعماد ہی حیس سمجا ہے ، (۲) بینی اور ابن قیم نے اس بات کوتر جع دی ہے کہ حج کی فرضیت ۹ ھے ہیں ہوئی ، (۳) کیکن اکثر الل علم کے نزد کی ۲ مش ج فرض بواہے،اس لئے کہ ایت" والسموا المحمج والعمرة الف"٢ هش تازل بولى ب،ادراي آيت ك ذرايد ج كى فرضيت عمل عن آئى ب، ( " ) واضح موك علقمه وغيره كي قرأت" أتسموا السحيج "ك بجائك" أقيسوا السحيج " ب،جس معلوم موتاب كدية يت ابتداء عج ك فرض مون كويتاتى ب، صرف اتمام في ك وجوب بى كو نہیں ہٹلاتی۔

حج كى فرضيت على الفور ب ياعلى لتراخى بيعنى في كى استطاعت يدا ہونے كے بعد فورا بى جج كر لينا فرض ہوگايا تا خير كے ساتھ مجمی بھی کرسکتا ہے؟مشہور حنی فقیدا مام ابوالحن کرخی نے ج کے على الفورواجب مونے كوتر جيج دى ہے، يبى رائے امام الذيوسف "

اور میج تر روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ کی بھی ہے، این شیاع نے ذکر کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس سامان حج موجود مواور وه شادي كرنا جابها موتو يبل حج كرلية جا ہے ، چنا نچہ فرآوی قاضی خال میں ہے کہ اگر استطاعت کے باوجود مج میں تا خیر کی تو گنبگار موگا، (۵) یمی رائے امام مالک المام احد أورشوافع ميس مزائي كي بـــ (١)

الأمشافي اورفتهائ احناف يس المام محر الكنزويك مج على التراخي واجب ہوتا ہے، چنا نچراستطاعت کے باوجود حج کی اوا لیک ش تا فیرکی تو محض تا فیرکی وجدے گنگار ند ہوگا، تا ہم زندگ يس مجى مجى في كر في الاتفاق بدج ادا موكا، "تضا" شارند جوگا\_(ع)

## حج كاحكمت ومصلحت

اسلام کی کوئی عمادت الی نہیں کہ جس میں تربیت اور تز کیئر نفوس کا کوئی پہلوموجود نہ ہو ، اور کوئی شبہ ٹیس کہ ان میں ہے ایک ج مجی ہے ، ج کے ذراید مسلمانوں کی الی بین اقوا می اجماً عیت ، بکسانیت ، اور وحدت کا ظهور موتا ہے کہ کالے گورے، امیر اور غریب، خوبصورت، بدصورت، عالم اور جالل، وجیبہ و ہاو قاراور عامی سے عامی مروعورت ، مختف علاقوں کے رینے والے ، مختلف بولیوں کے بولنے والے ، مختلف تہذیب وتدن کے نمائندہ اور مختلف مزاج و نداق کے حامل ، ندائے خلیل ير لبيك كيت موسة مكدكي وادى غيرذى زرع مين حاضر مين ،

(٣) المنهل ١٥٩/١٠

(4) حوالة سابق

(۵) فتاوی تاتار حالیه ۲۰۸/۲۰

(١)عمدة القاري ١٢٣٩ (٣) معارف السن ٢٧١

(٤) فتاوي تاتار حاليه ٢٣٨/٢

(۲) معارف البسس ۲/۳

ان کےلباس کی کیا نیت بھی قائل دید ہے، مقام عبادت بھی ایک ہے، ایک ہے، اور ہرزبان ایک ہے، ایک ہی طرح کا عمل ہرایک کو کرنا ہے، اور ہرزبان ایک ہی کامر تلبیہ سے در مرتب ہے، عرفات کا میدان ہو، یا مثل کا صحرا، مزدلف کی پہاڑیاں ہوں، یا صفا ومروہ کے درمیان کی شاہراہ، موسن کے گور بچھا ہو شاہراہ، موسن کے گور بچھا ہو امطاف، ہر جگر اختلاف و تقریق کی ساری دیواری منہدم ہیں، اور اہل ایمان ووش بدوش اور قدم بدقدم خداکی رضاکی طلب اور اہل ایمان ووش بدوش اور قدم بدقدم خداکی رضاکی طلب بیں مشخول ہیں، کوئی بتائے کہ اس سے بردھ کر مساوات، برابری اور اخوت و برادری کا بین الاقوامی اظہار اور کیا ہوگا؟

مج کادوسرا مقصد شعائر الله کی تعظیم اوراس سے عبرت خیزی اورانسے تا کہا: اورانسیسے تا کہا:

" من ينعظم شنعنائنو الله فيانها من تقوى القلوب " \_ (الجع:٣٢)

بیشعائر اللہ کیا ہیں؟ بیرہ یا دگاریں ہیں۔ جن سے خداکی یا د
تازہ ہوتی ہے اور خداکی مجت کی آگ دنوں ہیں سکتی اور قلوب کو
ضیا پاش کرتی ہے، ایک بندہ موس جب رجے کے لئے رخت سفر
بائد حتا ہے اور چیم دل کھولتا ہے تو قدم قدم پروہ خدا کے وجود کا،
اس کی رحمتوں اور عن بندں کا، خدا پرتی اور خدا سے مجت ورضا جوئی
کا، کھلی ہی کھوں مشاہدہ کرتا ہے، وہ جب خان کھ جہ کے سامنے سر
رکھتا ہے تو ہول محسوس ہوتا ہے جینے کہ خداکی چوکھٹ پراس کی جبین
مرکھتا ہے تو ہول محسوس ہوتا ہے جینے کہ خداکی چوکھٹ پراس کی جبین
مرک ہے، خلاف کعبر تھا متا ہے تو احساس کرتا ہے کو یا اس کے گنبگار
ہم وہ کے درمیان دوڑتے ہوئے حضرت ہا جرہ کی بے تر ادی اور
مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے حضرت ہا جرہ کی بے تر ادی اور
انا بہت الی اللہ کو کو یا چیم سرے دیکھتا ہے، اور دامن عور آخر می بے تر ادی اور

ئے چھے میں خداکی اس بے پناہ رحت اور اینے دوستوں کے ساته عنايات كامشامه وكرتاب، جوحفرت ايراجيم الطيكالى قربانى کی ابدی یادگار ہے، وہ عرفات اور سردلفہ کے میدانوں میں اس طرح کفن بوش اور وارفیکی کی کیفیت مین سرمست اور سرشار رہتا ہے کہ کو یا خدا کے عشق اور اس کی طلب نے اس کو ہر طرح کی راحت اورسامان سكون سے يے نياز اوراس كے دل كو بےسكون كرديا باورجمرات يركنكرى يحيثك موسة معرت ابراميم الفليكا کی استقامت اور ثبات قدی کوایی تکاموں کے سامنے دیکھا ہے اورمنیٰ کی قربان گاہ میں بارگاہ خداوندی میں اپنی نیاز پیش کرتے موے حضرت اساعیل الطین کی بمثال فداکاری اور حضرت ابراجيم الطفاز كحدب البي اورمعرفت رباني كوكوياات سائ یا تا ہے،خدا کے راہتے ہیں اطاعت وفر مانبرداری اور قربانی وفدا کاری کی ان حرارت انگیز اور قلب صادق کے لئے نشر خیز تاریخی یادگارون سے برھرجن کی تغیرانسانی جذبات رضاءووفااورجس کی بنیا دعشق و محبت اور قلب صادق پر ہے کون کی یاد گار ہوگ؟ یمی شعائرالنداورآ بإت الله بير

### اوقات وحج

ج كاوقات اورمينيكيا إلى؟" اشهو حج "كتت انكاذكرآ چكا ب، احتاف ك يهال شوال اوردى تعده اوردى الحبكا بهلاعشره بشمول دسوسي ذى الحبد (يوم نحو )" اشهر حج " بس ـ

امام ابو بوسف ؓ ہے مردی ہے کہ ارذی الحجراس میں شامل حبیں ہے ، امام ابو حنیفہ ؓ اور قاضی ابو بوسف ؓ کے درمیان اس اختلاف رائے کا احکام پر کیا اثر پڑے گا؟ فما وکی تا تار خانیہ میں

اس برروشن ڈالی کئ ہے۔

#### ميقات

ا - ایک فخص عین ۱۰ ارزی الحجه بی کو دارد مکه بوتا ہے ، طواف
قد دم کرتا ہے ، صفا ادر مروہ کے درمیان سی کرتا ہے ، اور
احرام کھولنے کے بجائے اس کوآئندہ سال تک باتی رکھتا
ہے ، پھرای احرام سے سال آئندہ آج کرتا ہے اور ۱۰ ارزی
الحجہ کو طواف زیارت کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک
سی کی ضرورت نہیں ، طواف قد دم والی سی کا فی ہوجا گیگی ،
اگر طواف قد دم ایام جی کے فتم ہونے کے بعد کیا جاتا تو
اس کی سی کا فی ندہوتی۔

۲- "اشہرج" سے پہلے ایسے دفت میں احرام بائد منا کہ وہ بخ کا وقت نہ ہو، کروہ ہے، اب ایک فخص ارذی الحبر کو ج کا حرام بائد متا ہے اور ای احرام سے آئد وسال ج کرتا ہے، تو امام ابو صنیف کی رائے پراس کا بیٹل کروہ نہ ہوگا۔

۳- ۱۰ رؤی الحجر کوعرہ کیا جمرہ کے بعد بھی احرام ہاتی رکھا اور
اک دن ج کی نیت کرلی، پھرای احرام میں پوراسال کھٹل
کیا اور آئندہ سال ج کیا ، تو اس کا پیر ج امام ابوطنیف کے
نزدیک دحمت ، بوگا کہ ایام ج میں عمرہ کے بعد پھرایام ج
تی میں اس نے عمرہ کا احرام بھی ہاندھا ہے۔

۳ - اگر ۹ رذی الجر (بیم عرف ) کی تاریخ مشتبه بوگی ،اورجس دن کو بیم عرف کی ارخ مشتبه بوگی ،اورجس دن کو بیم عرف کی از تقاق سے وہ دن الیم می نوئ تو الم ایومنین کے نزدیک وقوف جا نز مو جائے گا ،اس کے برخلاف اگر وہ ۱۱ تاریخ تا بت مولی تو کانی نہوگا۔(۱)

مختلف علاقوں سے حرم شریف آنے والوں کے لئے ایک حدم قرر ہے گذر می تواحرام باندھ کرحرم کی طرف آئی ایک حدم قرر ہے گذر می تواحرام باندھ کرحرم کی طرف آئی ایک تحت ان کا ذکر آچکا ہے، مزید تفصیل اور بید کہ ہر وار دحرم کے لئے میقات سے احرام باندھنے کا تھم ہے یا جج وعمرہ کرنے والوں کے لئے؟ اس برخو دفظ 'میقات' کے ذیل میں گفتگو ہوگی)۔

## اقسام جج

احکام کے انتبار سے حج کی تین قشمیں ہیں: افراد جمتع اور قران \_

"افراد" سے مرادتها ج کا حرام بائدهنا ہے،" قران" یہ کردیا جائے، چا ہے احرام میں جمع کردیا جائے، چا ہے احرام بائدھنے وقت ایک ساتھ دونوں کا احرام بائدھا جائے، یا پہلے ج کا حرام بائدھا جائے، یا پہلے ج کا احرام بائدھا جائے، یا ابتداء عمرہ کی نیت بھی کر لے، یا ابتداء عمرہ کی نیت بھی کرلے۔ البت یہ کی نیت بھی کرلے۔ البت یہ تیسری صورت کروہ ہے۔ (فقد اُساء فی ماصنع)

'' دختنع'' یہ ہے کہ بچ کے مہینوں میں عمرہ کا احرام با ندھا کمیا اور گھر لوٹے (المام میچ ) بغیراس سنر ٹس پھر تج ہمی کرلیا گیا، (۱) '' تج'' کے جو احکام آگے ذکر کئے جارہے جیں وہ'' تج افراذ' ہی کے جیں قران وتنتع کے بھی اکثرا حکام بی ہیں ، البت بعض خصوصی احکام قران اور تمنع کے جیں ، جو یتجے ذکر کئے حاتے ہیں۔

<sup>(</sup>i) ٢٥/٣-٢٥/٣ (الفصل الثامن في بيا ن وقت الحج والعمرة (٢)

قران

قران کرنے والے حالی کے پہندا ہم خصوصی امل البدجیں -

ا - بہتر ہے کہ جب احرام یا ندھے اور دور کھت نماز کے بعد تلید کہتے ہوں اگر ج تلبیہ کہتے ہوں کہے: "لمبیک بعموۃ و حجۃ" اگر ج کاذکر پہلے کرد ہے اور عمر و کا بعد میں تو بھی مضا نقد ہیں۔

۲ - مکدمنظمیہ آئے کے بعد پہلے عمرہ کا طواف اور سعی کرے۔ پھراحرام کھو ئے بغیر طواف قدوم اور سعی کرے۔

سو - طواف قدوم اور عمرہ کے بعد بھی احرام نہ کھو لے بلکہ ۱۰رذی المج کو قربانی کے بعد ہی احرام کھو لے۔

ایسے شخص پرشکراندگی تربانی (دم شکر) واجب ہے، جس کا گوشت خود بھی کھ سکتا ہے اور اغنیا ہا گو بھی کھلا سکتا ہے۔
اگر قربانی کی استطاعت ند ہوتو ویں دنوں تک روز ہے
ر کھنے ہوں گے، تین دن ایام حج میں ۹ رذی المجہ تک اور
بقید سات روز ہے گھر واپس کے بعد ، اگر ہوم عرفہ تک مد
تغین روز ہے پورے نہ کرسکا تو پھر قربانی ہی اس کے لئے
متعین ہے۔

۵ - اگرکوئی ایس جنایت سرز د ہوجائے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے تو قران کرنے والے پر دو ہری قربانی واجب ہوگی۔(۱)

تمتع

تمتع كي تين صورتيل بين:

ا جج کے مہینوں بیں عمرہ کا احرام بائد سے ادر عمرہ کا اکثر حصہ
 انبی م وے ،اس کے بعد افعال نج کی پیمیل کرے۔

۲ - حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام پاند سے اور عمرہ کر لے، پھر ای سفر میں حج کا احرام پاند ہے اور حج کر ہے۔

۳ - عمرہ کا احرام تو ماہ حج (شوال) شروع ہونے ہے پہنے با عدھا الیکن عمال عمرہ شوال میں اوا کیا ، پھرای سال حج بھی سرنیا تو یہی تمتع تی ہے۔

غرض میقات سے عمرہ کا احرام با ند ہے اور الشہر جے"

شروع ہونے کے بعد عرہ یا عرہ کا اکثر حصدانجام دین اور پجر
اس احرام میں یا نے احرام کے ذر اجدای سفر میں تج بھی کرلی،

یہ جمعی ہے ، اس کو فقہ ہ نے اس طرح تجیر کیا ہے کہ جمعی انہوا ہو،

کے لئے ضروری ہے کہ تج وعمرہ کے درمیان المام میج "نہوا ہو،
"المام میج " سے مراد میہ ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول لے اور
اپنی چلاج سے ، پھراحرام ہوندہ کردہ بارہ حرم شریف
اپنی چلاج سے ، پھراحرام ہوندہ کردہ بارہ حرم شریف

تے اور نے احرام کے ساتھ جج ادا کرے ، الی صورت میں
وہ اس جی متمتع "نہ ہوگا، بلکہ "مفرد بالعرق" اورمفرد بالحج" ہوگا۔
تمتع کے خصوصی اور اہم احکام ہیہ ہیں :

ا - ميقات عصرف عمره كااحرام باندهاجائے۔

۲ - مکد معظم سکر حمرہ کر کے بال منڈ الے یا کٹا لے ۱۰ سکے بعد وہ حلال ہو ج ئے گا، بہ شرطیک اپنے ساتھ قربانی کا جانور ندلایا ہو۔

۳ - تمتع كرنے والا جونى عمره كاطواف شروع كرے تبديه كهنا بند كروے ، امام مالك كے يہاں بيت القدشريف پرنظر پڑتے بى تبديد بند كردے گا۔

۴ - تمتع کی ایک صورت بی جی ہے کدوہ قربانی کا جانور (بدی)

<sup>(</sup>١) حو الذسابق ٢٨ ٥٢١ ، الفصل التاسع في القارب ، مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٢٨٣٠

ساتھ لائے ، اسک صورت میں عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ طلا تہیں ہوگا، بلکہ صالت احرام ہی میں رہے گا ادر آئھ فو الحجر ( یوم ترویہ ) کو ج کے لئے احرام بائد سےگا۔

۵ - اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ لا یا تو ، پھر بھی ترج کرنے والے پر قربانی ادر اس پر قدرت نہ ، وتو دس روزے ای تفصیل کے مطابق واجب ہول گے ، جوقر ان کے سلسے میں نہ کور ہوئی۔ (۱) مطابق واجب ہول گے ، جوقر ان کے سلسے میں نہ کور ہوئی۔ (۱) کون سمانجی افضل ہے ؟

ج کی ہے تینوں صور تیں افراد، قران اور تہتے بلا کراہت ورست ہیں،اور فود آپ ہو تین کے ساتھ ج کرنے والے صحابہ والی اختیاں الم تین پر ج فر مایا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن ان میں سے کون می صورت زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس میں فقہ ء کے درمیان اختیا ف ہے ہمشہور ہے کہ ان م ابوضیفہ میں فقہ ء کے درمیان اختیا ف ہے ہمشہور ہے کہ ان م ابوضیفہ کے بال قران ، پھر تہتے اور اس کے بعد افراد کا ورجہ ہے ، مالکیہ اور شوافع کے نز و یک افراد، پھر تہتے ،اور اس کے بعد قران ہے، حنابلہ کی رائے ہے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ تہتے ،پھر افراد دنابلہ کی رائے ہے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ تہتے ،پھر افراد اور اس کے بعد قران کا ورجہ ہے ، بیانمہ کا ربعہ کی مشہور را کیں اور اس کے بعد قران کا ورجہ ہے ، بیانمہ کا ربعہ کی مشہور را کیں بین ، ور نہ ان سے مختلف اقوال بھی ان کی طرف منسوب ہیں ، ور نہ ان کو تسلیم کر دیا جا ہے۔ کہ تو اختلاف اور کم ہوجا تا ہے۔ تو اختلاف اور کم ہوجا تا ہے۔ بعض محتقین نے کھا ہے کہ '' مفرد حا بی '' صرف حج پراکھا کے کہ ' مفرد حا بی '' صرف حج پراکھا کر ہے اور جج کے بعد عمرہ نہ کرے ، بالا تفاق اس سے ' قران ''

بہتر ہے، دوسری طرف احناف میں امام محکر اس بات کے قائل میں کداگر ایک ہی ساں میں دوستقل اسفار کے ذریعہ علا حدہ علا حدہ حج وعمرہ کرے تو باوجود''افراد'' کے بیصورت قران ہے افعنل ہوگی۔(۲)

اس اختلاف کی بنیاداس امر پر ہے کہ آپ بھی نے جو ج فر مایادہ ان تینول قسمول بیل ہے کس سم کا تقی ؟ نیز اس اختلاف کواس بہت نے خاصا بیچیدہ اور دلچسپ بناویا ہے کہ آپ بھی نے اپنی حیات بیس صرف ایک بی بی فر مایا ہے ، ای لئے اس کا شار صدیث کی مشکلات اور مجمات بیس ہے ، روایات تینول طرح کی موجود ہیں ، امام تر فری نے نے بعدد گرے تین باب قائم کئے ہیں ، اور تینول مضمون کی روایت نقل کردی ہے ، حضرت عائش صراحت کے ساتھ فر ، تی ہیں کہ آپ بھی نے جی افراد ، کیا ہے ، (سا) جب کہ انس بن مالک بھی روای ہیں کہ آپ بھی کیا ہے ، (سا) جب کہ انس بن مالک بھی روای ہیں کہ آپ بھی کوا لیس کے بعمور فی و حجم انسی بوئے سنا ہے ، (سا) اور یہ قواص میں کہتے ہیں کہ آپ بھی نے اور آپ بھی کے ساتھ ہم وقاص میں کہتے ہیں کہ آپ بھی نے اور آپ بھی کے ساتھ ہم فران ' بی کا ہے اور ان دونوں کے مقابلہ سعد بن افی وقاص میں کہتے ہیں کہ آپ بھی نے اور آپ بھی کے ساتھ ہم

فقہاء کے دلائل پر بنظر انصاف غور کیا جائے تو واقعہ ہے کہا حناف کی رائے زیادہ تو ی معلوم ہوتی ہے ہمولا نامحمہ یوسف بنوری نے اس پر بڑے شرح وسط سے گفتگو کی ہے اور مختلف وجوہ سے مسلک حنفید کی ترجم کوٹا بت کیا ہے وال میں سے چند

<sup>(</sup>۲) معارف السنن ۲۰/۱ ۱۳۹۰

<sup>( )</sup>تا تارحاب ٢٠١٤/١٠/١ ،مراقى الفلاح ، مع الطحطاوي ٨٥٠-٣٨٣، فصل المتمتع

<sup>(</sup>٣) حواله سابق بات هاجاء في الحمع بين المجح و العموة

<sup>(</sup>۳) تومدي أساب ماجاء في افواد الجح

<sup>(</sup>٥) حواله سابق باب ماجاء في المسمتع

اہم نکات کا یہاں ذکر کیاجا تاہے:

ا - قران ستره صحابیوں سے اور شیخ سند سے مروی ہے جب
کر تمتع کے رادی پانچ جیں ، اور ریبھی تمتع کے بارے جیں
صرت نہیں جیں ، اور جی افراد کے راوی چار سحاب طاقت ہیں۔
۲ - افراد اور تمتع کے راویوں سے عموماً مختلف اور متعارض
روایات منقول ہیں ، جب کہ حضرات عمر طاقت ، انس طاقت میر اللہ بن عازب ، عبداللہ بن عمرو ، وہر ماس بن زیاد ، ایو اللہ افساری ، عبداللہ بن الی اوئی ، عمران بن حصین ، ابواتی ادو، افساری ، عبداللہ بن الی اوئی ، عمران بن حصین ، ابواتی ادو، افساری ، عبداللہ بن الحق ، عمران بن حصین ، ابواتی اور قران بن حصین ، ابواتی دو، قران بن حصین ، حصر ف

۳- آپ کی زبان حق تر جمان سے کہیں بیا ظہار تہیں ہوا کہ میں نے افراد یا تہت کیا ہے ، لیکن فر مایا کہ میں نے قران کیا ہے۔

۳ - حضورا کرم ملی الله علیه دسلم کے جج قران کی روایات جاروں خلفا دراشدین سے مروی ہے۔

لیکن روایات کے اس اختلاف اورتورض سے ہرگزیدنہ سمجھا جائے کہ آپ کی طرف بعض لوگوں نے جائے یو جھتے فلط نسبت کردی ہے، بلکہ یہ اختلاف محض فلط بنی پڑئی ہے، اصل یہ ہے کہ ' ماجی مفرد' تلبید میں صرف '' لبیک بسحسجہ ''کہتا ہے جہتے کر نے وال '' لبیک بعصو ہ '' اورقر ان کرنے والے کے لئے تینوں طرح تلبید کی مخوائش ہے، '' لبیک بسحسجہ ،

لبیک بعمرة "اور" لبیک بحجة و عمرة " پس آپ آ ج اصل میں قران تھا، گر آپ نے تنبید کے کلمات تیوں طرح کے، اس سے راوی کو ہم ہوا جس نے "لبیک بحجة " سنا اس نے آپ کی طرف افراد کی نسبت کردی اور جس نے "لبیک بعمرة " سناس نے تت کی۔ (۱) والنداعلم بالصواب شمرا لکط و جو ب

### ج كواجب مونى يشطي ين :

ا - "اسلام" : چنانچکافر پر جی واجب ند ہوگا ہشلاً کفر کی حالت میں اتنا مالدار تھ کہ جی کرسکے، پھر اسلام قبول کیا اور جی کی استطاعت باتی ندر ہی تو جی اس کے ذمہ ند ہوگا، جب تک کے مسلمان ہونے کے بعد جی پر قاور ند ہوجائے د

٢ - عقل : چنانجه پاگل پر جي نهين ..

۳ - بلوغ : نابالغول پر ج واجب نیس اور اگر ج کر النق نقل موگا، قریضه ج کی اوالیکی کے لئے کافی نه موگا، بالغ مونے کے بعد پھر ج کرنا موگا۔ (۲)

استطاعت: استطاعت ہے مراد مالی اعتبار ہے تج ادا کرنے پر قدرت ہے، اس میں تین چزیں دافل ہیں، اول سواری مہیا ہو، چا ہے خودسواری کاما لک ہو یا کرایہ پر حاصل کرے، دوم: تو شئسٹر مہیا ہو، تیسرے: کے دوران ان لوگوں کے اخراج ت ادا کرسکتا ہو، جن کے عقوق اس کے ذمہ ہیں ، سے رہائش مکان کے علاوہ دوسرے

<sup>(</sup>١) ملحصاً از معارف السين ١٩٧٥-٣٢

<sup>(</sup>۲) پر سندتو اجها گ ب، البند مدهد شرکزد یک پی بیرا موجائ تو خوداحر م بانده سکتا ہے، ورا اُرابھی تیز بھی پید ند بولی بواتو س کی طرف سے ولی احرام باند ہے، امام اوضیف کرزد کیا ندیجے کا احرام مجھے ہے، نداس کی طرف سے اس کے ولی کا در حصد الأمد ۱۲۹

ملبوسات بھی ہوں تو ان مکانات و ملبوسات کو فروخت

کر کے سفر حج واجب ہوگا، اگر ایک بی رہائی مکان
مکیت میں ہے، اے فروخت کر کے حج اوا کرسکتا ہے اور
کرایہ کے مکان میں روسکتا ہے، تو حج کے لئے یہ مکان
فروخت کرنا ضروری نہیں۔

حج کی فرضیت کاعلم: کوئی مسلمان ایسے علاقہ میں رہتا ہے جہاں اسلام کی تعلیمات بہت کم پہو نجی ہیں، لوگ فرائض وواجبات تک ہے واقف نہیں ہیں، وہاں ج فرض ہونے کے لئے یہ بات بھی ضروری ہوگی کہ ج کی فرضیت کاعلم ہو۔

۲- سلامتی صحت: مفلوج ، معذور، اپانج اور باتھ پاؤں کے فخص پرامام ابوطنیفہ کے یہاں جج واجب نہیں ، اگر اس کے اندر مالی استطاعت پیدا ہوج ئے تب بھی جج بدل کران واجب نہیں ، لیکن امام ابو بوسف اور امام محر کے نزدیک ایسے فخص پرواجب ہے کہ جج بدل کرائے ، بیرج اس کی بیماری بحک کائی ہوجائے گا، اگر پھر صحت بند ہوگیا اور مفروری ہوگا، اکر پھر صحت بند ہوگیا اکر شرط مشائخ احن فی یہی رائے ہودو چر وہ نوورج کرنا ضروری ہوگا، اکر مشائخ احن فی کی بہی رائے ہوارای پرفتوی ہے۔ اکثر مشائخ احن فی کی بہی رائے ہوارای پرفتوی ہے۔ کے دراستہ کا مامون ہونا ، جج کا دراستہ مامون ہواور عام طور پرلوگ صحح سالم منزل کو یہو نی جائے ہوں ، موجودہ زمانہ پرلوگ صحح سالم منزل کو یہو نی جائے ہوں ، موجودہ زمانہ

میں بحری اور نصائی سفر مامون راستد ہی کے تھم میں ہے،

ا بال اگر درمیان میں جنگ جاری ہواور اس کی زومیں آنے کا خطرہ ہوتو بیراستہ غیر مامون شار ہوگا اور جب تک راستہ مامون نہ ہوجائے تج واجب نہ ہوگا۔

اجم مرشتہ دار: خوا تین کے لئے بیجی ضروری ہے کہ شوہر یا مجرم رشتہ دار بھی ساتھ ہوں، بشرطیکہ مکہ تین دنوں کی ساقتہ بعوں، بشرطیکہ مکہ تین دنوں کی سافت یعنی ۲۸ رئیل کی دوری پر ہو،اس ہے کم مہ فت ہوتو محرم کے بغیر بھی سفر کر عتی ہے۔ (۱) تا ہم زیادہ وضح یہ ہوتو محرم کے دوائی کے لئے محرم کا ہونا شرط ہے، پس اگر کے درج کی ادائی کے لئے محرم کا ہونا شرط ہے، پس اگر کے نہ کر سکی اور کواس کی طرف ہے تی کی نیابت کے لئے وصیت کر جائے۔ طرف ہے تی حالت میں نہ ہو: عورت طلاق یا وفات کی عدت میں ہوتو سفر جے نہ کرے۔ (۱)

اركان تج

ارکان احزاف کے نزویک دو ہیں، وقو فدعرفد، طواف زیارت۔۔

وقو فد عرف : وقو ف عرف کے لئے دوشرطیں ہیں ،اول سے کہ وقو ف مرف میں ہو ، چاہے جہاں کہیں تظہرے ، میدان عرفات میں ہو ، چاہے جہاں کہیں تظہرے ، مرف بطن عرف 'کا علاقہ متثنی ہے ، وہاں وقو ف کرنا کافی نہ ہوگا ، دوسرے ۹/ ذی المحبہ کی صبح ہے پہلے پہلے تک وقو ف کرے ، ایک لیے کافی ایک لیے کافی ایک لیے کافی ہے ، البت نویں ذی المحبہ کوغروب آفیا بیتک وقو ف واجب ہے ،

( ) امام شافعی کیر ، کیب چند مورق س معیت ہے بھی نج فرض ہوجاتا ہے، مائییہ کے بیہاں اورتو کش ہے، چند ٹنتینلورٹش ہوں یامرد ومورت اونو ساہو ساکسات طرح سفریش فتنکا مکان کم ہوجاتا ہے،البندان سکیز دیک اب بھی بچ واجیب ہوگا ، الملفقة الإسلامی و أدلته ۱۳۷٫۳۳

(۲) عالمگیری ۱۹۷۰-۱۹۷، أهانشرانط و جوبه (ملضا) مناجه کزویک هاق بان کی عدت مین مورت مفرقج کریگ، المعنی ۹۹۸۳

### وقوف عرفه ي سنتي په بين:

عنسل کرنا، دو خطب، نماز ظهر وعصر کوجمع کر کے اداکرنا، روزہ ندر کھنا، با وضور ہنا، امام بعنی امیر حج کے قریب رہنا، حضور قلب کے ساتھ و عام میں مشغول رہنا، سیاہ چٹانوں کے پاس یاحتی المقدوراس سے قریب وقوف کرنا جہاں کہ آپ ﷺ نے وقوف فرمایا تھا، دُعاء، تلبید کی کثرت، کوئی خاص دُعاء منقول نہیں، لیکن فرعاء عام طور برفقہاء نے نقل کی ہے:

لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له ، له المملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يسموت بيده النحير وهو على كل شئى قدير ، لانعبد إلا إياه ولا نعرف رباً سواه ، الملهم اجعل في قلبي نور أوفي سمعي نوراً وفي بعصرى نوراً اللهم اشرح لي صدرى ويسرلي أمرى ، اللهم هذا مقام المستجير العائد من النار بعفوك وادخلني الجنة بسرحمتك يا أرحم السراحمين اللهم . الفهليتني للإسلام فيلا تنزعه عنى ولا تنزعني عنه حتى تقبضني وأنا عليه .

الله کے سوا وکوئی معبور نہیں ، اس کا کوئی شریک نہیں ، خدا ہی کے لئے کا تئات کی بادشا ہت اور تمام ستائش ہے، وہی زندگی عطا فرما تا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ زندہ ہے، اے موت نہیں ، نیکی و بھلائی اس کے باتھوں میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے ، ہم صرف اس خداکی بندگی کرتے ہیں اور اس کے سواکسی کورب

تبیں جانے ، بارالیا! میرے دل، میرے کان اور میری آگھ کو سرایا نور بنا، اے انقد! میرے لئے میرا سید کھول دیجئے اور میرے لئے میر سے معاملات کو آسان فر ماد ہجئے ، اے انقد! بیاس شخص کا کھڑا ہونا ہے جو تیرے خو کے سہارے دوز نے نے نجات و پناہ کا خواسٹگار ہے اور اے تمام رخم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم خو! مجھے جنت میں وافل فر مادے، فداوندا! بہب آپ نے جمعے اسلام کی ہدایت سے سرفراز فر مایا جب آپ نے بھے اسلام کی ہدایت سے سرفراز فر مایا محروم نہ فرمائے یہاں تک کہ آپ اس حال میں موت عطافر مائے کہ اس اسلام پرقائم رہوں۔

بہتر ہے کہ وُعاء پست آواز میں کی جائے ، وقو فسوم و فد کے جواوقات فدکور ہوئے ان میں وانستہ یا نا دانستہ خوا ہیدہ یا ہیدار، باموش یا ہوت کے ہوت کا دائستہ خوا ہیدہ یا ہوت کے اوائیگ کے اوائیگ کے لئے کا فی ہے اور اس نے '' جج'' پالیا، نویں وَ والحجہ کو خروب کے لئے کا فی ہے دمر دلفہ کے لئے لکل جائے ۔ (۱)

#### طواف وزيارت

ارذی الحجرکو جمرہ عقبہ کی رمی اور بال مویڈ انے کے بعد جاج کو مکہ آجا نا چ ہے اور طواف کر تا چاہے ، اے طواف افاضہ، طواف زیارت، طواف رکن اور طواف یو م خرکہا جاتا ہے، بہتر ہے کہ دسویں تاریخ بی کوطواف کیا جائے ، اار یا ۱۲ ارذ والحجہ کو بھی کیا جائے ، اس سے ذیادہ تا خیر ندکی جائے ، مئی میں طق کے بعد احرام کی تمام ممنو عات ، سوائے عورت کے ، طال ہوگئ

تھیں، اب طواف کے بعد عورت بھی طال ہوگی، جب تک یہ طواف نہ کر لے بخواہ سالوں گزرجائے بیوی اس کے لئے طال نہ ہوگی، اس پر اجماع وا تفاق ہے، طواف نے نیا رت کے سات فیلے وار جا جا وا تفاق ہے، طواف نے یہ رت کے سات فیلے وار جس بیں، اگر یہ تین شوط چھوڑ دے تو '' دم' (قربانی) کے ذریعہ تلائی ہو سکتی ہے، اگر طواف قد وم بیں صفا اور مروہ کے درمیان سی نہیں کی تھی، تو اب طواف قد وم بیں صفا اور مروہ کے درمیان سی نہیں کی تھی، تو اب طواف قد وم میں طواف قد وم میں اور دل کرے، اگر طواف قد وم میں سی اور دل شرک میں میں اور دل شرک ہونے کے بعد منی والی چلا جا ہے۔ اس طواف میں سی کی اور دل شرک جا ہے۔ داری جلا جا ہے۔ داری

### واجبات حج

واجہات تج پانچ جیں: مفاومروہ کے درمیان سعی، وتو ف مزدلفہ، رمی جمار، بال مونڈ انا یا ترشوانا اورطواف صدر۔ (۴) سعی

ج کے موقع نے اطواف زیارت ایس صفا اور مروہ کے درمیان سی کرنی ہے، (۳) سی کا طریقہ یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد جمرا سود کا استلام کرے، اگرا ستلام نہ کر سکے تو صرف استقبال پر اکتفا کرے اور تجمیر وہلیل کے ، پھر استفاا کی طرف پہلے بایاں پاؤں استفاا کی طرف پہلے بایاں پاؤل برحائے پھر صفا اور مروہ پر نہ چرا ہے تو مروہ کا برحائے بھر صفا پر چرا ہے ، صفا اور مروہ پر نہ چرا ہے تو مروہ کا برحائے بھر صفا پر چرا ہے ، صفا اور مروہ پر نہ چرا ہے تو مروہ کا برحائے کا تی بیت التد شریف نظر آئے کا تی ہے ، اور چرا ہے کو حرابیت التد شریف نظر آئے کا تی ہے ، اور چرا ہے کو حرابیت التد کر استقبال کرے ، دونوں ہاتھ الفائے ،

نین بازگبیر کے جہنیل وتمید کرے،رسول الند صلی الندعلیہ وسلم پر درود بھیج، دُعا وکرے اور دُعا و کے دفت آسان کی ست ہاتھ اُٹھائے۔

نیم (اسفاسے الر کرمروہ) کی طرف چر سے اور وقار کے ماتھ ہے بہتی حصہ میں اسمیلین اخفرین کے درمیان تیز دوڑے، مروہ پر چر ہے کے بعد بھی بیت امتدشریف کا استقبال کرے، مروہ پر چر ہے کہ بعد بھی بیت امتدشریف کا استقبال کرے، ہاتھ افعائے، نین بار تجبیر کیے بہلیل وخمید اور شاء، نیز حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم پرصلو قوسلام کرے، اورائی طرح صفا دم وہ کے درمیان اس طرح سعی کرے کہ صفا ہے شروع کرے اور مروہ پر خم کرے بکل سات بارسی کی جائے گی، ''صفا'' سے اور مروہ '' اور ''مروہ '' ہے '' صفا'' سنتقل دوسعی ہوگی، سعی میں ضروری ہے کہ بید طواف کے بعد ہو، مستحب ہے کہ سعی سے فراف کے بعد ہو، مستحب ہے کہ سعی سے فراف کے بعد ہو، مستحب ہے کہ سعی سے فراف کے بعد ہو، مستحب ہے کہ سعی سے فراف کے بعد ہو، مستحب ہے کہ سعی سے فراف کے بعد ہو، مستحب ہے کہ سعی سے فراف کے بعد ہو، مستحب ہے کہ سعی سے فراف کے بعد ہو، مستحب ہے کہ سعی سے فراف اور دور کھت نی زادا کر ہے۔ فراف اور سعی کے درمیان خرید و فروف کے درمیان خرید و فروف کے درمیان خرید و فروف کی گفتگو کمروہ ہے۔ (\*)

نویں ذوالحجہ کوغروب آفاب کے بعد عرفات ہے مزد مفہ کو روائی عمل ہیں آئے گی، وقاروا عتدال کے ساتھ ذکر وہنیل اور تحمید و تلبید ہے زمزمہ نج قافلہ مزد نفہ کی طرف روال رہے گا، بہتر ہے کہ غروب آفا ب سے پہنے عرفات سے نہ نظے اور حدو دعرفات سے خروب آفاب سے تبل نکل عمیاتو یہ کروہ ہے، مزد لفیص جہاں ہے وقوف کرے، البتہ "بطن محسر" میں وقوف کائی ٹیس، "جبل چاک تر ہے وقوف کرے، البتہ "بطن محسر" میں وقوف کائی ٹیس، "جبل ویا ہے وقوف کرے، البتہ "بطن محسر" میں وقوف کائی ٹیس، "جبل قرح" کے زد کیہ قیام پذیر ہونا بہتر ہے، یہ محسی بہتر ہے کہ

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق ١٣٣٨

<sup>(</sup>٣) عالمگيري ١١٤٠ (ملحصاً)

احوالة سابق ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) بمدها فد سيار و كيد ركن سير، العقه الإسلامي ١٩٠٠

"دبین محر " سے گزرتے ہوئے سواری کو تیز تیز بڑھایا جائے،
مزدلقہ آکر ہی مغرب وعث علی نماز ، تلاوت ، ذکر و و عا عاور خدا
کے حضور تضرع والحاح میں گزاری جائے بطلوع صبح ہے اچھی
طرح صبح کھل جائے تک وقوف کرے کہ وقوف مزدلفہ کا اصل
وقت یہی ہے، آفآب نکل گیا تو وقوف مزدلفہ کا وقت فوت ہوگی
، آفآب نکلنے ہے اتنا پہلے مزدلف سے نکلے کہ دور کعت نماز کی
مخوائش رہ گئی ہو، اگر طلوع صبح ہے قبل مزدلف سے نکلے کہ دور کعت نماز کی
مزدلفہ فوت ہوگیا اور اس کی وجہ ہے " واجب ہوگا، طلوع صبح
مزدلفہ فوت ہوگیا اور اس کی وجہ سے " دم" واجب ہوگا، طلوع صبح
اور طلوع آفی ہے، کیا ورمیان ایک اور کا قف بھی کائی ہے، لیکن مردوہ
اور طلوع آفی ہے، کیا اور الحروی ہال سے اس کے بعد مزدلفہ سے لکانا مکروہ
ہمار

• ارد والحجر کو جمر از عقبه اورا ۱۳ ارد والمحرکو تینوں جمرات کی رمی کی جائے گی ۱۳ ارد کی المحبر کی شب منی میں گزار بے تو ۱۳ ارکو کا امرکا طلوع میں سے زوال تک رمی مسنون اور زوال تک رمی مسنون اور دول سے غروب آئی آب تک مباح اور ۱۱ را ارا ارکو زوال آئی المحبر کا بھی سے غروب آئی اب تک مسنون ہے، یہی تھم ۱۱ ردی المحبر کا بھی ہے۔ (۱)

(ری کے سلسلہ میں متعدد مباحث قابل ذکر ہیں ،جن میں بعض کا" جمار" کے تحت ذکر کی گیا ہے، تفصیل خود نفظ "ری" کے ذیل میں ذرکور ہوگی )۔

حلق وقصر

حلق ييهمراد بإل مونذانا اورقعر يسهمراوصرف ترشوانا

ہے، • ارذی الحجرکوری اور قریانی کے بعد حلق یا قصر کرانا ہے، حلق زیادہ بہتر ہے، کیکن قصر بھی کانی ہے، حلق پورے سرکا کرائے، كرآب الله في ابن فرمايا سے ، قصر ميس جو ق أن سر كے بالوں سے ایک انگل کی مقدار ترشوانا کافی ہے، کا سائی کی رائے ہے کہ اس مقدار سے ذراز یادہ کشہے کہ بالوں کی لمیائی میں عموماً پکھے تفاوت ہوتا ہے، پس پکھے زیادہ کٹائے کہتمام بالوں ے ایک انگل کا کا نا جانا لیٹنی ہوجائے ، پہطش یا قصر تربانی کے ایام ہی میں کرلیا جائے ، ۱ ارد والحیکواس کام سے سبکدوش ہوجانا زیاده بہتر ہے، اگرسریر بال نہوں تو صرف استرے پھروالے، استرے کا استعال بہتر ہے، لیکن چونا یا سی کیمیکل کے ذریعہ بال صاف كرلئے جائيں تو بھي كافي ہے، حكت يا قصر كا آغاز مسنون ہے کہ جام کے دائیں اور خود اس محض کے یا کیں حقیہ سے کرے ، اور بیکھی سنت ہے کہ بال فن کروے ج کیں ۔ بید حلق پر قصر کا حکم تو و جو لی ہے، گراب ناخن تراشنا ،موٹچھوں کو پست کرنا اورجم کے دوسرےحصول کے فاضل بال کی صفائی مستحب ب،اب جب كرهاجي ملق ياقعر عارغ موجكاب، عورت کے سواوہ تمام چیزیں اس کے لئے حلال ہیں جواحرام کی وجه ہے منوع ہو کی تعیں ۔ (۱)

#### طواف صدر

اس طواف کو اطواف و داع اور اطواف آخرعبد بالبیت این طواف آخرعبد بالبیت این الدر اطواف آخرعبد بالبیت این الدر الدی الدین الدر الدین ا

طواف قدوم

جس طرح'' طواف وداع'' مکہ سے رخصت ہونے کا طواف اور بیت الله ہے آخری ملاقات تھی اس طرح '' طواف قد وم' 'بیت الله شریف ہے کہلی ملاقات وزیارت سے عبارت ب،اس وو طواف تحية "اور" طواف لقاء" بهي كما جاتا باباور تحيك جس طرح ابل مكه كے لئے " طواف وواع" نبيس تفاء "طواف قدوم" محلين ب، مكه ين آئة توسب سے مبلے ہیت اللَّد شریف حاضر ہو، واخلہ باب نی شبہ سے ہو،اس شان ے كرتواضع كا ميكر مورول يس خشيت وخشوع مو، نكاه يس كعب کی جلالت شان ، مہلی نظریز بے نوز بان تھیسر انبلیل اور ڈیا ، ہے نغمة بوكديدالتجاء كي خاص كمزى ب،ابطواف كري، يملي هجراسود کے سامنے جائے اور سلام کرے ،ا ژوحام ہوتو ہاتھ ا شائے اور ہمسیلیاں جمراسود کے رخ رکھنے پراکتفا ہ کرے ، پھر جمراسود کے دائیں طرف سے جو باب کعبہ سے متعل ہے، · طواف شروع کرے اور سات شوط کھنل کرے ، پیطواف اس حال میں ہوکہ جاور دائمی کا ندھے کے بغل سے نگال کر بائیں کا ندھے براس طرح ڈالی جائے کہ دایاں مونڈ ھا کھلارہ جائے اورطواف اس طرح كرے كى د حطيم كعبى كا حصر بھى شامل ہو ج نے ، سلے تین شوط میں رائرے ، بقیہ میں معمول کے مطابق یلے، پھرمقام ابراہیم یا کہیں اور دوگا نہ نماز اداکرے، بہتر ہے كه دونوں ركعتوں ميں مالتر تبيب' كافرون 'اور' اخلاص' كى تلاوت کر ہے، پھرحسب خواہش وضرورت دُیاء کر ہے اور صفاو

بشرطیکداس کے بعد مکہ میں اقامت کی نیت ندگی ہو، کین بہتر طریقہ یہ ہے کہ مل جب مکہ ہے روائی کا تصد کر ہے اس وقت یہ طواف کر سے بہاں تک کہ حضرت اہام ابوصیف ہے منقول ہے کہ طواف صدر کے بعد نما زعشا مہجر حرام جیں اوا کی تو بہتر ہے مقام نم جر حرام جیں اوا کی تو بہتر ہے مقام ابرا ہیم پر دوگا ندادا کر ہے ، زمزم پر آئے اور قبلدر ٹے ٹوش مقام ابرا ہیم پر دوگا ندادا کر ہے ، زمزم پر آئے اور قبلدر ٹے ٹوش کر ہے ، ایک سے زیادہ وقف پی سے مر ، جم پر ہاتھ پھر ہے ، منزم کج بر آئے اور قبلد کے نوشار کو دیوار کھیا ہے ، اپنے رضار کو درود کا ورد یہاں بھی رکھیا ورسر سے زار پر نم آٹھوں سے ساتھ درود کا ورد یہاں بھی رکھی اور حسر سے زار پر نم آٹھوں سے ساتھ اس طرح داپس ہو کہ جاتے ہوئے چرہ اب ہی کعب کی طرف ہوں اس حیوانوں پر بیطوانی نہیں ہے ، اور ندیمرہ کرنے والوں پر سے والوں والوں پر سے وال

شتیں حج کی اس طرح ہیں :

طواف قد دم ، طواف قد دم یا طواف زیارت میں رال۔
سعی میں مینین اخضرین کے درمیان تیز چلنا ،ایام نحر ، ۱ اراار
۱ ارد والحجہ کوشب منی سے عرفات جانا ، اور دسویں تاریخ کی صبح
طوری آفاب سے پہلے مزدلف سے منی کے لئے لگلنا ،مزدلفہ میں
شب گذارنا مینوں جمرات پر بالتر تیب دُعاء کرنا ،ان میں سے اکثر
احکام او پر ذکر کئے جا بچے ہیں ، یہاں طواف قد دم اور رال کے
سلسلے میں ضروری وضاحت کی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱)علمگیری ۲۳۳۸

مروہ کے در میان سعی سے پہلے زمزم پر جائے اور پانی نوش کرے ۔۔۔۔ صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی جا ہے تو اب کرلے، یا ابھی نہ کرے تو طواف زیارت کے بعد کرے۔(۱) مل

ج کا ارادہ ہوتو حقوق الناس سے فراغت اور براءت کا فاص اہتمام کیا جائے ، قرض اداکر دیے جا کیں ،عبادات میں جو کوتا ہی ہواس کی بھی قضا کی جائے ، تو بدو ندامت کی کیفیت بھی ہو ، نمائش کے جذب سے فاص طور پر دل و ذہن کو فارغ کرے ، آغاز سفر میں ایباا ہنمام کہ لوگ متوجہ ہوں نہ کرے ، جو ، ل موجود ہووہ مشتبہ ہوتو قرض حاصل کر کے ج کرے اور ای

مال سے قرض اوا کر ہے، ایسے رفیق سنر کا انتخاب کر ہے جوصالح اور معروف میں مدد کر نے والا ہو، ذکر کی کثرت ہو، بہتر ہے کہ جھرات یا پیرکوضیح میں سنر شروع کر ہے، (۲) والدین یا دادا، دادی اور نانا ، نانی اس کی ضدمت کے محتاج ہوں تو ان کی اجازت کے بخیر حج کا سنر کروہ ہے۔ (۲)

# ج میح ہونے کی شرطیں

تے کے محصے ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں:احرام،اوقات ج ،انعال کی متعیند مقامات برادائیگی۔

احرام: احرام یون با ندھے کہ پہلے شمل یا وضوکرے ، شمل کرنا زیادہ بہتر ہا ور اس شمل کا مقصد طہارت و پاکی تہیں ،

بلکہ نظافت اور صفائی وستحرائی ہے ، اس لئے چیش و نفاس کی اسلام فالت میں ہو پھر بھی شمل کرنے ، ناخن تراش لے ، مو چیس کا لئے ، پخل ، زیرنا ف و فیرہ کے بال صاف کرنے ، مر پر بال رکھنے کا عادی نہ ہوتو وہ بھی کٹالے ، بدن کوصابین و فیرہ سے اچی طرح ہو تھی کٹالے ، بدن کوصابین و فیرہ سے اچی طرح ہوئے کہ متحب ہے کہ کمکن ہوتو ہوئی سے محبت کرنے ، پھر سلے ہوئے کپڑے اتار لے اور دھلی ہوئی یا نئی وارد یس نے ، ایک کوناف اور اس کے بیچے تک یا شھیں ، یہ چا در ایک کوناف اور اس کے بیچے تک یا شھیں ، یہ از ارائ ہے اور ایک سے بھیا ہوئی این موقد ھے اور سیند کا حصہ چھپا لے اور اسے ناف کے اوپر با ندھ لے یا جس طرح چا ہے دیکے ،

اس طرح لے جائے کہ دا کیں موقد ھے کا اوپری حصہ کھلا رہ اس طرح لے جائے کہ دا کیں موقد ھے کا اوپری حصہ کھلا رہ اس طرح لے جائے کہ دا کیں موقد ھے کا اوپری حصہ کھلا رہ

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ٢٦- ٢٦. ما لذي كرو كياطواف قدوم في كاركن بدائعقه الإسلامي وأهلته ١٨٠٣

<sup>(</sup>٢) عالمكيري ٢٣٩٠، نام، كَلُولُ سُولَكُنِين مِن الرحمة الأمة ٣٢

<sup>(</sup>۳) عالمگیری ۲۲۰۰۱

ج ئے،ای کو' اصطباع' کہتے ہیں،خوشبوداریائےخوشبوکا تیل بھی نگا لیے،البتذکیڑے پرائین خوشبو نہلی جائے کہ بعینہ وہ عطر بِ فَي ره جائے ، پھر دور کعت نماز ادا کرے اور بالتر تیب کا فرون اورا خلاص کی سور تیس ملائے ، تمازے فارغ ہوتو ج میں آسانی کی دعاء کر ہے ، یہ سب احرام کے آواب وسٹن ہیں ، مال دو چاورول براکتف کرنا واجب ہے،لیکن رکن صرف ایک ہے اور وه بي " تلبيد" اب كدووركعت نماز اداكر چكا بي " " تلبيد" كي اور ج کی نیت کر لے، یہاں سے فج شروع ہوگیا ، تلبید یاس کی جكه كونى اور ذكراحرام كان ركن "اورنيت شرط ب،اب وجنگانه نمازوں کے بعداویر جڑھتے ،نشیب میں اتر تے ،سوتے اورسو كرجا محت نسوار موت اورسواري ساترت زياده سے زياده تبييرير هي، بال ياور ب كربجائي "تبييه" كے سبحان الله، السحمد الله يالا إلمه إلا الله ياكى اورطريق يرالله تعالى كاذكر كرے اور نبيت احرام كى جو ، تو اس كا احرام شروع جو جائے گا ، احرام کی ایک صورت قونی کے بجائے تعلی بھی ہے، اور وہ سے ب کہ قربانی کا جانور ساتھ لے اور اس کے گلے میں'' ذبیحہ کج'' ہونے کی خاص علامت'' قلادہ'' لاکا دے، بیقر بانی نقل ہو یا نذر یاسی جنایت بردم ،احرام کے لئے کافی ہے۔(۱) ممنوعات حج

ہوئے کیڑے استعال کرنا ، دوسری قتم کی ممنوع چیزیں ہیں ، درج ذیل جرم یا احرام میں شکار کرنا ، یوشکار ہے تعرض کرنا اور جرم کے در شت اکھیڑنا۔ (۱) (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: جنایات، جرم ادرصید) حج کی مجموع کے کیفست

مج کی مجموعی کیفیت اس طرح ہے کہ حاجی میقات ہے احرام باند ھے گا، چرمقابلد کی جانب سے دن کے وقت مکہ میں وافل ہو، مکدیس وافل ہوئے کے بعدسب سے یہیے بیت اللہ شریف کارخ کرے اور باب بن شیبہ سے معجد حرام میں داخل ہواورطواف قدوم کر لے ،اب اس کے بعد حج کے افعال ۸م ذوالحير (يوم تروي ) عے شروع بول كے ، ٨ر ذوالحيكوطلوع آ فآب کے بعد مکہ سے نکے گا اور نی زظیر منی میں ادا کر ہے گا، ٩ رة والحجه ( يوم عرفه ) كي صح نماز الجرتك يوب بي شهرار بيه ، اول وفت (غلس) میں نماز نجر ادا کرے اور محد خیف کے قریب آجائے ، پھر آ فاب نکلنے کے بعد عرفات کے لئے روانہ ہوجائے اور وہال تفہرا رہے ، آفاب ڈھلنے کے بعد معجد نمرہ آ جائے اور امیر کے ساتھ ظہر وعصر کوجمع کرے ظہر کے وقت اوا كرے،اس موقعہ ہے امير خطيہ محى دے گا، دو خطيه دے گا اور ووثول کے درمیان بیٹے گا، یہ دونوں ٹمازیں ایک اڈ ان اور وو ا قامت کے ساتھ اداک جا کیں گی ،ظہر کے بعد میدان عرفات میں تو تف کرے گا ،اس وقت عسل کر لینا مستحب ہے اور بہتر ہے کہ جہل رحمت کے قریب و تو ف کرے تکبیر وہلیں ، تبییدود عا میں معروف ہو، ہاتھ اس طرح ہوں کہ کو یا کھانے کا طلب کارہے، تبلەرخ ،مصروف دى اور ماچىثمنم يە

<sup>()</sup>عالمگیری (۲۳-۲۳

قربانی سے فارغ ہونے کے بعد پھرمکہ جانا ہے، یہاں آ سے اورطواف زیارت کر لے، اس کے بعد عورت کی ممانعت بھی باتی نہ رہی ، رات پھرمنی واپس آ کر گذارے، الرفوالحجو زوال کے بعد بالتر تیب جمرہ اونی اور جمرہ ٹانیا اور جمرہ عقبہ پر سات سات سات کریاں پھیٹنی ہیں، رات پھرمنی میں بسر کرنی ہے اور ۱۲ رو والحجہ کو بھی گیارہ ہی کی طرح تیوں جمرات پرری کرنی ہے اور ۱۲ رو والحجہ کو بھی گیارہ ہی کی طرح تیوں جمرات پرری کرنی رات بھی رات میں اور گیا، چا ہے تو آج بھی رات منی میں ہوگئی، جا ہے تو آج بھی رات میں ہوگئی میں ہوگئی میں ہوگئی میں ہوگئی ہیں ہوگئی میں ہوگئی ہیں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں ہوگئی ہوگ

مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے تو قف کرتا ہوا جا ئے ، اب جب کہ رقج کے افعال پورے ہو گئے ، حدود میقات سے باہر دالوں کے لئے ایک اور عمل باتی ہے کہ مکہ سے نکلنے سے پہلے بیت انقد شریف کا وداعی طواف کرلے۔(۱)

في بدل كاحكام

عبادات تین طرح کی ہیں، ایک خالص مالی، جیسے زکو ہو صدفۃ الفطر، ان میں نیابت درست ہے، دوسر افض کی کی طرف سے زکو ہ او اگر دے اور اس فض کی ایماء یا اؤن پر اوا کیا ہوتو زکو ہ اوا ہوجا تیگی، چاہوہ وفض خو دز کو ہ اوا کرنے پر قادر ہویا اس سے عاجز ہوگیا ہو، دوسرے خالص بدنی عبادت، مثلاً نماز وروزہ ، ان میں نیابت درست نہیں، چاہے نماز کی اوا تیگی پر قادر ہو، یااس سے عاجز ، تیسر ہو وعبادت جو بدنی بھی ہاور مالی ہو، یاس سے عاجز ، تیسر ہو وعبادت جو بدنی بھی ہاور مالی ہو، یاس میں نیابت درست ہے بشر طیکہ سفر کرنے پر ہمی، جیسے جے ، اس میں نیابت درست ہے بشر طیکہ سفر کرنے پر قادر شہو ہے۔ پس' جے بدل' کے لئے پیکھشر طیس ہی ہیں ، اس میں جس فض پر جے فرض ہوا ہے، وہ خو دجسمانی صحت قادر شہو ہوا ہے، وہ خو دجسمانی صحت کے اعتبار سے نج کرنے سے عاجز ہواور مالی استطاعت رکھتا ہو سے آگر اس کی صحت خود سفر کی متحمل ہوتو کمی اور کا اس کی طرف سے جے بدل کرنا جا ترخیں۔

۲- پھریہ تج اس کی طرف ہے اس وقت کفایت کرے گاجب
کہ تج بدل کرائے کے بعد سے وفات تک اسے قج پر
قدرت ند ہوسکے ۔۔۔۔۔اگر بعد کو ج کی ادائیگ پر قادر
ہوگی، اتو اصالة تج ادا کرنا ہوگا، ہاں اگر بطور نفل تج بدل
کرارہا ہوتو اس کے لئے خوداس مخص کا ج سے عا ہز ہونا

ضروری نہیں، کیونکہ یہ اصل میں ج نفل ہے نہ کہ ج بدل۔

- بی بھی ضروری ہے کہ جس کی طرف سے ج بدل کیا جارہو
خوداس نے اس کا حکم دیا ہو،اس سے صرف ایک صورت
مستیٰ ہے کے جس مخص پر ج فرض تھا،اس کی وفات ہوگئی
اوراس نے گوا ہے ورٹ کو ج کا حکم نہ دیا تھا، لیکن وارث
نے اس کی طرف ہے جے بدل کرویا۔

۲۰ احرام ہاند سے کے وقت اس شخص کی طرف ہے تج کی نیت
 کی جائے جو تج بدل کرارہ ہے اور بہتر ہے کہ تلبیہ کہتے ہوئے
 اس کا نام لے لے اور یوں کہے: "لیسک عن فلاں"

مسفحف کی طرف سے تج بدل کیا جارہا ہے، اس کے اخراجات پر ج کا سٹر ہو، اگر کوئی فحض اپنے مال نے اس فحض کی طرف سے ج کرد نے قیمانی نہ ہوگا۔

۲ - هج بدل پیدل نه بوه بلکه سواری کے ذریعه بوه تا که جس کی طرف سے تج کیا جار ہاہے ، جج کے معروف اخراجات کو مداشت کر ہے۔

بیر و چ بدل کی شرطیں ہیں،ان کے علاوہ تج بدل کے پچھ ضروری احکام ذکر کئے جاتے ہیں:

جو جو محض دوسرے کی طرف سے جج بدل کرے اس جج بدل کی وجہ سے خوداس کا جج اوا نہ ہوگا۔

الله جس مخص نے خودا پنا تج فرض ادا ند کیے ہواس کا دوسرے ک طرف ہے تج بدل کر تا احزاف کے نزد کیے درست ہے۔ ()

﴿ حَجْ بدل كرنے والے كى آمد ورفت اور قيم كے تمام اخراج ت اصل فخص كے ذمه ہوں كے ، البت بلا ضرورت يا اپنی شخص ضرورت كے تحت كہيں زيادہ ون قيام كرلے تو دوران قيام كے اخراجات كا ذمه داروہ خود ہوگا۔ (۲)

جلا عام طور پرمشہور ہے کہ حنفیہ کے پہاں تج بدل میں تمتع کی محنوائش نہیں ، لیکن فقہاء کی تصریحات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حج کرانے والے کی اجازت سے تمتع اور قران بھی کیا جاسکتا ہے، و دم المنصر ان و المتمتع و المجنایة علی المحاج باسکتا ہے، و دم المنصر ان و المتمتع و المجنایة علی المحاج ان اذن لسه الآمر (۳) نیزموجوده دور میں چونکہ عام طور پر ہندو پ کے تجائے تمتع ہی کرتے ہیں ، اس لئے اگر ان کی ہندو پ کے تجائے تمتع کی ممانعت نہ ہوتو اسے دلالة اجازت جھی جائے گر ان کی گونکہ دلالة بھی اجازت تا بت ہوتی ہے، إذ يفست الإذن کا کہ کونکہ دلالة بھی اجازت تا بت ہوتی ہے، إذ يفست الإذن

## میت کی طرف سے حج

ج فرض ہوگیا اور ادائی کی جے سے پہلے ہی وفات ہوگی تو اگر جج کی وصیت بھی نہ کی تو گنہگار ہوگا، اگر ورشہ بطورخود بلاوصیت ہی اس کی طرف سے جج کردیں تو امام ابوضیفہ سے مروی ہے کہ میں پرامید ہوں کہ بیاس کے لئے کافی ہوجائےگا، اور اگر جج کی وصیت کردی تھی تو محض بیوصیت فریض نے کے ساقط کرنے اور اس کو گناہ سے بچانے کے لئے کافی نہ ہوگ ، ما تھ کردیا جائے اور اب بھی جج ادا نہ کردیا جائے اور اب بھی جج

<sup>(</sup>١) شوفع اورحنا بلد كنزويك جب تك الهافخ ندكر له اووسر على هرف سه نيايد فح نيس كرسكا وحصة الأمة ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) ملحص او الباب الوابع عشر في الحج عن الغير ١٥٥١، عالمگيري مع الحاليه

<sup>(</sup>٣) درمحتار على هامش الوف ٢٠٣٠، يزو كيم تاتار حاليه ١٩٦٨، (٣) المبسوط ١٩٥٠،

ابدل کے لئے وہی شرطیں ہوں گی ، جو زندگی میں " تج بدل"

کرنے کی جیں، البت یہ تج متونی کے ایک تبائی مال سے کیا
جائے گا، جا ہے اس نے وصیت میں اس کی صراحت کی ہو،یانہ
کی ہو، " جج بدل" متونی کے وطن سے کیا جائے ،لیکن ایک تبائی
متروکہ میں ایسامکن نہ ہوتو اس مقام سے تج بدل کیا جائے
جہاں سے متروکہ کے ایک تبائی میں تج ہوجائے۔(۱)
جہاں سے متروکہ کے ایک تبائی میں تج ہوجائے۔(۱)

عوا حوا حورت کے لئے جی کے وہی احکام ہیں جومردوں کے لئے جی ابت بین البت بیفرق ندکور ہو چکا ہے کہ حورت کے لئے جی البت جرم کی ہمراہی ہمی ضروری ہوگی ،اس کے علاوہ بعض اوراحکام ہیں ہمی فرق کیا گیا ہے ،مردسر کھلار کھیں گے ،جورتیں سرچھپا کیں گی ، بال اگر چہرے پر اس طرح نقاب ڈالا کہ نقاب چہرہ سے الگ ہوتو مضا نقد ہیں۔ مرد باواز بلند تبدید ہیں گے ،جورتیں پست آواز میں ،طواف ہیں مرد باواز بلند تبدید ہیں گے ،جورتیں پست آواز میں ،طواف ہیں اختصرین '' کے درمیان دوڑی گی ، بال نہیں موغد اکمیں گی ، بال نہیں کریں گی ، تنہائی میسر سرا شید پر اکتفا کریں گی ، سلا ہوا کپڑا نیز موز سے اور دستا نے بہیں گی ، از وصام ہوتو تجراسودکا استلام نہیں کریں گی ، تنہائی میسر شہوتو صفا اور مروہ کے او پر نہیں چڑھیں گی۔ (۱)

اكرج فوت موجائ

في فرض مو بقل مو ميانذ ركامو ، أكر فاسد موجائ مثلاً جماع

کر لے، یا وقو ف عرفہ فوت ہوجائے ، تو اس کا جج جاتا رہا ، اب
اسے چاہئے کہ طواف وسٹی کرلے اور حلال ہوجائے ، کوئی دم
واجب نہیں ، البتہ آئندہ اس کی قضاء کرے ، اگر قران کی نیت کی
عمی تو ایک طواف وسٹی عمرہ کا کرے اور ایک طواف اور سٹی جج
کے فوت ہوئے پر ، قران کرنے والے حالی پر جوقر بائی واجب
ہوتی ہے ، اس پر واجب نہ ہوگا ۔ (۳)
برطواف و داع مجمی واجب نہ ہوگا ۔ (۳)

(اردو زبان بیس ج کے موضوع پر بہت ی کتا بیل طبع شدو ہیں ، چن بیل سائل کا حافظ واستیعاب کے اعتبار کے مفتی معلم المحجناج اور بیان کو ترتیب کی سہولت کے لحاظ سے مفتی جوشفی صاحب کی "احکام المحج" اور مولا نامجر منظور نعمانی کی" آپ ج کی ایک تحریر کیے کریں ؟" اہم کتا ہیں ہیں ، اس حقیر کی بھی ایک تحریر کریں ج کو جو جو جو جو و عرو" (صفحات تقریباً دوسو) یا کٹ سائز پر طبع ہو چکی ہے۔)



افت میں جر کے معنی رکاوٹ (منع) اور تھی (تھییں) پیدا کرنے کے ہیں ،ای لئے قرآن مجیدنے "حرام" کو" جر" کہا ہے ،ویقولون حجو اصحیحود ا، (الزقان ۲۲) کے حرام سے شریعت نے روکا ہوا ہے، اس طرح عقل کو بھی حجر سے تعبیر فرمایا

 <sup>(</sup>١) ملحص از الباب الخامس عشر الوصية بالحج ١٩٥٨، عالمگيري

<sup>(</sup>٢) منخص از عالمگيري ٢٣٥/١ الباب الحامس في كيفية الحج، قبيل. فصل في المتفرقات

<sup>(</sup>٣) عالمگيري . ١٣٥١، الباب الثالث عشرفي فوات الحج

گیدها فی ذالک قسم لذی حجو (افر د) کوشل انسان کو برائیول کے ارتکاب اور عاقبت نااندیش سے بازر کھتی ہے ۔۔۔۔ فقد کی اصطلاح میں'' ججر' تصرفات الیہ سے روک دیتا ہے، (۱) احتاف نے الفاظ کے کی خور ق کے ساتھ اس طرح '' ججر' کی تعریف کی ہے: منع من نفاذ تصوف قولی. (۱) یہ'' تولی تصرف قولی. (۱) یہ'' تولی تصرف قولی کے نفاذ کو روک دیتا ہے'' ۔ غرض'' ججر'' افتیارات سلب کر لینے ہے عبارت ہے۔ ججر کے مقاصد اور اسپاب

بنیادی طور پردومقاصد کے تحت جمر کے احکام دیے جاتے
ہیں، خوداس فض کے حقق آلی حفاظت کے لئے جس پر جمر کیا گیا
ہوتے ہیں، خودا مجور الشخص کے حقق آلی حفاظ کے لئے جواس کے ذمہ عاکد
ہوتے ہیں، خودا مجور الشخص کے مفاوات کی گلہداشت کے لئے تین لوگوں
حفاظت اور اس کے مفاوات کی گلہداشت کے لئے تین لوگوں
پر: نیچ، پاگل اور بوقوف (سفیہ) — جمر کے پانچ مواقع
ایسے ہیں کہ ان جس دوسروں کے حقق آلی احتفاظ مقصود ہے، مفلس
و دیوالیہ، تا کہ اس کے قرض خواہوں کے حقق آل کو ضائع ہونے
و دیوالیہ، تا کہ اس کے قرض خواہوں کے حقق آل کو شائع ہونے
متن ہو تھی ایک مریض مرگ ، تا کہ اس کے اقرار یا تیمر گ سے
متن مام ورشہ یا بعض ورشہ کو نقصان نہ مین نے پائے ، عام غلام یا غلام کی
ایک خاص میں ما تیں اس سے عمروم کرنے کا مقصد ، مسلمانوں کے

حقوق کا تحفظ ہے، (۳) مالکید نے ای نوع میں 'زوج' (بیوی) کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس پر مجر کا مقصد شو ہر کے حقوق کی حفاظت ہے۔ (۲)

مجوری ان اقسام بی ہے ہے احکام "صبی" پاکل ک' جنون امریض کے امرض اغلام کے اعبد الی اعتبارے دیوالی فخص کے اسمفلس" اور مرتد کے "ارتداد" کے ذیل بیس ویوالی فخص کے اسمفلس" نوجہ کے متعلق احکام خودای لفظ کے تحت آئیس کے البت "سفید" کے متعلق ضروری احکام یہال ذکر کئے حاتے ہیں:

مفي

"سفيد" اور" رشيد" فقد كى دومتقا بل اصطلاحي بين ،سفابت بين بي بين ،سفابت بين بين بين شعور و دانش ، بين شعور و دانش ، تا بم اس شعور اور بي بين شعور اور بي بين احتال مرف امور دني ہے ہا امور آخرت ہے بھى ؟ اس بين اختلاف ہے۔ احتاف اور مالكيد كے يہاں اس كاتعلق امور دنيا اور مالى معاملات ہے ہے، فقہا و احتاف بين سكائي كابيان ہے :كون ه مصلحا في ماله احتاف بين استقار (۵) اور مالكيد بين اين رشد كيمة بين : هو تشمير الممال و اصلاحه فقط. (۱) فقها و شوافع كے يہاں بدر بي بھى سبب سفابت ہے، خود حضرت امام شافئ كا قول ہے : بدر بي بھى سبب سفابت ہے، خود حضرت امام شافئ كا قول ہے : السفيد هو المفسد لماله و دينه . (۱) پين احتاف اور مالكيد المسافية هو المفسد لماله و دينه . (۱) پين احتاف اور مالكيد المسافية هو المفسد لماله و دينه . (۱) پين احتاف اور مالكيد

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهدب ٣٣٣/١٣٠، ياب الحجر، مفتى المعجاج ١٢٥/١،منع الانسان من التصرف في ماله

<sup>(</sup>٢) مجمع الإنهرج ٣٣٤/٢

<sup>(</sup>٣) بداية المحتهد ٢٠/ ١٢٨ الباب الأول في اصناف المحجورين

<sup>(</sup>٢) بداية المحتهد ٢٨١/٢

<sup>(</sup>۳) شرح مهدب ۳-۱%،۳

<sup>(</sup>۵) درمختار على هامش الرد ١٥٠/٢٢٥٤، كتاب الحجر

<sup>(</sup>٤) حوالة سابق ٤٧٠

اوربهکه:

وإن بلغ مبذرا أستديم الحجر عليه. (٠) اس طرح بالغ موكه نفنول فرج تفاء تو تجرستفل طور پراس پرچاری موگا۔

کاسائی نے اہم ابوطنیقہ کے نقطہ نظر کی وضاحت کر تے ہوئے کہا ہے: وان بسلم سفیھا مفسدا مبلہ وافانہ یمنع عند ماللہ والی خصص و عشو ین سنة. (۱) اور اہا م محمد میں اس سند میں امام شافعی کے ہم خیال ہیں ، قاضی ابو یوسف کے نزد یک بالغ ہونے کے بعد تجر کا مسئلہ قاضی کے فیصلہ پرموقوف نزد یک بالغ ہونے کے بعد تجر کا مسئلہ قاضی کے فیصلہ پرموقوف ہے ، قاضی اگر مجور ہی رہے کا فیصلہ کرے اور سفیہ قرار وے وے تو وہ اس شریع کا جہور فقہاء کی رائے صراحت قرآئی کے بھی مطابق شہور قباء کی رائے صراحت قرآئی کے بھی مطابق ہے اور قباس وصلحت کے بھی مارشادر بانی ہے :

وابسلوا المتاملي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا . (اتماء ٢) يتم نيج جب عرفاح كوين جاكي تو أنيس آزاد، الران كائدر شعور محسول كروتو ان كامال ان كعال ان كعال والرفنول فري كساته اور ضرورت حيل نهاجاؤ.

اس آیت ہے صاف معلوم ہوتا ہے کدئ وسال اور طفولت وشاب کے فرق کے بغیر جب تک رشد وشعور پیدا نہ

کے نزدیک "سفاہت" و نیوی معاطات میں کم آگی اور کم شعوری معاطات میں کم آگی اور کم شعوری سے عبارت ہے کہ سفیہ پرولایت کے آئی رکھنے کا منشاء بی اس کے مصالح دنیوی کا شخفط ہے۔

عام فقهاء كرزديك سفاهت "جر" كا ايك ستقل سبب به واوراس كيفيت كرساته به السان في به به في به به واوراس كيفيت كرساته السان في بلوغ بين قدم ركها بوء يا به كيفيت بعدكو بيدا بوكى بوء اورا اگر ابتداء بى سے بوتو كى جى عمر تك وه اس كيفيت بيں جتال رہا اوقت تك وه مجور بى سمجها جائے گا۔ امام ابوطنيف رحمة المتدعليد كرزديك "سفامت" اس وقت باعث جمر ہم جب كدكوكى فخص اى كيفيت كرساته بالغ بواور يہ جمر بحص ١٥٥ رسال كيفيت كرماته بالغ بواور يه جمر بحص ١٥٥ رسال كيفيت بات وردودوقار بودا الله تصرفات بيس كردي تك باتى رہے كا، اس كے بعدود الله تصرفات بيس كردي مار كوردي اوردودوقار بوگا۔

نووي من جمهور كم سلك كوان لقاظ ش واشح كيا ب : اذا بلغ الصبى مصلحا لماله و دينه ففك عنه الحجر و دفع اليه ماله لم صار مفسداً لدينسه ومالمه فانه يعاد الحجر عليه بلاخلاف على المذهب .(١)

بچداس طرح بالغ ہو کہ وہ اپنے دین ومال کے معاطع میں مجھدار تھا تو اس سے جمرختم ہوجائے گا اوراس کا مال اس کو سپر دکر دیا جائے گا، پھر دین و مال میں مفسد ہوگیا تو بلا اختلاف دوبارہ جمرعا کدکیا حائے گا۔

<sup>(</sup>٢)حوالة سابق ٣٩٢

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٧٧

<sup>(</sup>١)حوالة سابق ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) بدائع الصابع ١٤٠٠٤

ہوجائے اورانسان معامد بہی اور دنیا آگی سے محروم رہے، اس کا سامان ، اس کے حوالے نہ کیا جائے اوراس کو تصرفات سے باز رکھا جائے ، یہ تھم عین مطابق قیاس اور اسلام کے مزاج و فداق سے ہم آ ہنگ ہجی ہے ، غور سیجنے کہ نابالغوں اور پاگلوں کو افتیارات سے مرحوم رکھنا اور ان کے نفس و مال پر دوسروں کو ولایت و یناسوائے اس کے اور کیوں ہے کہ آگر ایسا نہ کیا جائے تو وہ اپنی نافہی اور ٹا دانی سے ایسے اقد ام کریں گے جو ان کے لئے ضرر و نقصان کا سب ٹابت ہوگا ، پس بعینہ بہی مصلحت اس فقص کو بھی ولی کا تختاج بنادیتی ہے ، جس کی عمر گو 87 سال سے زیادہ ہو بھی ہوگر ابھی بھی وہ اسپنے معاملات کو سیح طور پر انجام دسینے کے لائق نہ ہوا ہو۔

محجور کےتصرفات

گردا سال کی عمر تک سفیہ کے لئے امام ابوطنیفہ جس جمر کے حاکام ہیں اور دوسر نفتہاء کے زودیک جمر کے جواحکام ہیں ان میں بھی خاصا فرق ہے، حضرت امام ابوطنیفہ کے نزدیک سفیہ اور معتدل آدی کے درمیان تصرفات اور ان کے نفاذ میں کوئی فرق نیس، وہ تصرفات جونعل سے تعلق رکھتے ہوں جسے: خصب اور احلاف، توبیہ تو بہر صورت اپنے نتائج کو روبہ عمل لا کی گوروبہ عمل کو اور تاوان ان پر واجب ہوگا، وہ تصرفات جوتول اور بول سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً طلاق، عماق، خرید وفروخت اور کا کا وغیرہ وہ بھی نافذ اور مؤثر ہوں کے، فرق صرف اس قدر ہوگا کہ معتدل فکر وہم کے لوگوں (رشید) کوان کا مال حوالہ کردیا حائے گا، جب کرسفاہت کے ساتھ بالغ ہونے والوں کو دی

سال كى عمرتك ان كامال حوالينبيس كياجائ كا-(١)

امام ابو بوسف اور امام محد کرد یک سفید کی خریده فردخت، بهدوصد قد، کرابیده اجاره اورای معاملات جونو شخ اور فضح با به وه تو نافذ نه بهول گرد البته ایس معاملات جوایک بارسرانجام پانے کے بعد فشخ نہیں البته ایسے معاملات جوایک بارسرانجام پانے کے بعد فشخ نہیں کئے جا کتے ، جیسے تکاح وطلاق، غلام کی آزادی و فیره ،اان کاعام معتدل آدمیوں کی طرح نفاذ عمل بیس آئے گا ، نیز تمام مالی واجبات ، یوی اور ووسر اقرباء کا نفقہ، زکو قاور جے بھی ذمہ میں عائد ہوں گر ، مرض موت میں ایک تبائی مال میں کی تی وسیت بھی قابل نفاذ ہوگ ،قصاص یا کسی ایسے جرم کا اقرار کر سے فیاندانی مہر (مہرشل ) سے زیادہ پر نکاح کر لے قوزائد مقدار ک جس پر حد شری کا نفاذ ہوتا ہے ، تو یہ اقرار بھی معتبر ہوگا ، ہاں ، فاندانی مہر (مہرشل ) سے زیادہ پر نکاح کر لے تو زائد مقدار ک تعیین درست نہ ہوگ اور مہرشل ہی واجب ہوگا۔ (۲) دوسر سے فقتہاء کا مسلک بھی یہی ہے ،البتہ شوافع کے نز دیک ایک سفید فقتہاء کا مسلک بھی یہی ہے ،البتہ شوافع کے نز دیک ایک سفید فقتہاء کا مسلک بھی کہی ہی ہے ،البتہ شوافع کے نز دیک ایک سفید وہ سامان ساموں مان مند ہوگا۔ (۲) دوسر سے فقتہاء کا مسلک بھی کہی ہے ،البتہ شوافع کے نز دیک ایک سفید وہ سامان ساموں مان مند ہوگا۔ (۲) دوسر سے فقتہاء کا مسلک بھی کہی ہے ،البتہ شوافع کے نز دیک ایک سفید وہ سامان ساموں دواس کا ضامی نہ ہوگا۔ (۲)

### سفيه كب مجور بوگا؟

ایک فخص عقل ونیم کے اختبار سے پہلے معتدل کیفیت کا حال تھا، کمر بعد کوسفاہت میں جتلا ہو گیا تو اکثر فقیها ، امام مالک امام شافئی ، امام احمد اور خود احناف میں امام ابو یوسف وامام محمد کے نزد یک 'وہ جور' کا تعلق ابتداء عمراور درمیان عمر سے نہیں ، بلک عقل ونیم کے اعتدال اور تفریط سے ب امام ابو حفیف کے یہاں اگر کیفیت رشد کے ساتھ بالغ جواتو بعد امام ابو حفیف کے یہاں اگر کیفیت رشد کے ساتھ بالغ جواتو بعد

میں ہونے والے اس اہتلاء کی وجہ سے احکام میں کوئی تغیر نہ ہوگا اور وہ عام لوگوں کی طرح اینے تعرفات میں آزاد وخود مخار موگا، (۱) پھرامام شافعی اور امام محد وامام ابو پوسٹ کے نزدیک بعد میں پیدا ہونے والی سفاہت کی مجد سے" مجور" قرار دینا قاضی کا کام ہے اور بہتر ہے کہ قاضی اسیٹے اس فیصلہ کا اعلان و اشتہار مجی کروے ، امام محر کے نزدیک قاضی کے فیعلد کی ضرورت میں اسفاجت بجائے خوداس کو مجور کردیتی ہے ، (۱) عَاليَّا اما ابو يوسف كا قول اسمسئله بين زياده قرين مسلحت اور تناضائ عدل عيم آبنك ب

#### دشدا ورسفاجت

" رشد" سے کیا مراد ہے اور کب صاحب مال کواس کا مال حواله کردیا جانا ضروری ہے؟ اس کی طرف پہلے اشارہ کیا جاچکا ب، امام ابوحنیفه امام مالک ، امام احد اور اکثر فقها مرحز دیک رشد وسفاجت دنيوي معاملات مين فراست وداناكي اورافتيار تمیزی پرین ہے، دیل اطتبار سے فت وصدل اور دینداری و ب وين ساس كالعلل بين والايسواعي عدالته في دينه والا فسقه ۱۹۱۱) امام شافق كرزويك" رشد" ك لي وي اعتبار ے متدین ہونا ضروری ہے ، (۴)البنۃ اگر ایک مخض دنیوی اختبارے باشعور مواور معاملات شناس فے الم می بیدا کرلی مو

لیکن دینی اختیار ہے اس کے اندرفسق پیدا ہو گیا تو آیا اب ہمی اس بر جركيا جائے گا؟اس ميں خود شوافع كے يہاں بھي دونوں طرح کی رائیں لتی ہیں۔(۵)

عام فقهاء كنزويك لزكامويالزكي ، دونوس كاحكام اس متلد میں کیسال ہول کے والم مالک کے نزدیک لاک کا جب تك تكان شهوجائ وه " مجور" رب كى ، بلك تكان ك بعد شومر اس كساتهدد ولكراء اب" جر"اس المتم وكاه (١) كاح کے بعد بھی امام مالک کے فزد کی بہتر ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغيرايك تهائى سے زيادہ مال بيس بهدو صدقته وغيرہ ندكرے، تا ہم اگر شوہر کی اجازت کے بغیر تصرف کرئی لے تو ٹافذ ہوگا، (2) حنابلہ کے زد کی اڑی سے جرفتم ہونے کے لئے تکاح کے بعد ایک سال کا گذرجانایا مال بن جانا بھی ضروری ہے، (۸) ہر چند كابن قدامة في مالكيه اور حنابله ك تقطة نظري تائيد من بعض صحابہ اللہ کا اور ایش کے بیں ، اور بعض بدایات خود آپ کی زبان حق ترجمان ہے بھی منقول ہیں ، تکران کوا خلاقی مرایات اوراز دواتی زئرگی کےمعروف آداب بین شار کیا جانا جاہے، حق ملیت کے باب میں اسلام نے خواتین کو جوخود مخاری دی ہےاور مالی امور میں ان کوتصرف ومعاملہ میں جس طرح آزاو رکھا ہے،اس کا تقاضا وہی ہے جواحنا ف کانقطة تظریم كم إلغ مونے کے بعدوہ تمام تصرفات میں از کوں کی طرح ہے۔

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق وبدائع الصنائع : عماعا، كاسائي في المثاني كوالم محركا بم فيال قرار وإب، مكر

<sup>(</sup>١) حلية العلماء: ٣٩١٣٥

المام شأفي كادانج تول وتل يب جوالم الإيوسف كاب مشوح مهذب: ٣ ادع ٣٤ (٣) الإفصاح: اد٢ ٣٣

<sup>(</sup>۵) شرح مهذب: ۳۵۷/۱۳

<sup>(</sup>٣) حلية العلماء ٣٣٣٥

<sup>(</sup>٤) حلية العلماء . ١٩٧٢ (٤)

<sup>(</sup>٢) المغنى (٣/٨/٣)

<sup>(</sup>٨) المغنى ٣٣٨/٣

## تحجراسود

حفرت عبداللہ بن عباس رہ اور عبداللہ بن عمر وضافتہ استہ میں نصب استہ موسوم اس معروف پھر کو جو خانہ کعب میں نصب اس موسوم اس معروف پھر کو جو خانہ کعب میں نصب اور مساف و شفاف تھا، جس کو مشرک اور گنبگارا نسانی ہاتھوں کے اس نے سیاہ بناویا ہے، یہ پھر ماقبل اسلام سے احرام وعظمت کی نگاہ ہے و یکھا جاتا تھا، اسلام کے بعد بھی اس کی عظمت باتی رائی، کاس و میں قر امط نے مکہ مرمہ پر تسلط حاصل کرلیا، وہاں رائی، کاس و خار بھی قر امل نے مکہ مرمہ پر تسلط حاصل کرلیا، وہاں نامی مقام پر لے گئے، اس کے بعد مختلف فر مال رواؤل کی سی نامی مقام پر لے گئے، اس کے بعد مختلف فر مال رواؤل کی سی اور تر بیس و تر غیب کے یا وجود پھر اسود واپس ندانیا جاسکا، یہال کا میک کہا تھی مقام پر اس کے غیر میں خار میں خار میں مال کی غیبت کے بعد و سس حی نامی کی وساطت سے عہد حکومت بیس شریف ابوالی عمر بن کیکی علوی کی وساطت سے مہد حکومت بیس شریف ابوالی عمر بن کیکی علوی کی وساطت سے مہد حکومت بیس آسکا اور اپنی جگر نصب ہوا۔ (۱)

(جراسود سے متعلق اصل تھم اس کا بوسہ لینے ، استلام کرنے اور اس کی طرف اشارہ کرنے سے متعلق ہے ، "ج" کے ذیل مین اس بر گفتگو ہو چکی ہے )

#### فذت

مدث كمعنى لغت بي قضاء حاجت ( تغوط ) كم بين، شريعت كى اصطلاح بين وه تمام با تين مدث بين، جن كى وجه سي عسل يا وضو واجب م وجائة ، ( \*) اس لئة احكام كانتهار سي حدث كى دوسمين كى تى بين، حدث اكبراور حدث اصغر،

عسل جن وجوه سے واجب ہوتا ہے، ان کو "حدث" اکبر" کہاجاتا ہے، جومورتی وضو واجب ہونے کی ہیں وہ "حدث امنر" ہیں، "حدث اکبر" سے متعلق احکام کے لئے" جنابت" اور "حیف" کے الفاظ و کیمے جاسکتے ہیں۔" حدث اصغر" یعنی موجبات وضو سے متعلق ضروری احکام یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

# حقيقي وتنكمي

کاسانی نے حدث کی دوصورتیں کی ہیں،حقیق اور حکمی حقیق ہے حدث کی ووصور تیں مراد ہیں ، جن میں نجاست کا خروج ہو، جن صورتوں میں نمیاست کا خروج نہ ہووہ مدث مکی ہے۔(۳) خروج نجاست کی کون ی صورتین ناقض وضوموں گی؟اس سلسله ش فقهاء كورميان اختلاف ب، ام ابوطيف كي يهال مطلقاً نجاست كالكنا ناقض وضوب، مقام مقاويعني بيشاب ياتخاندك راہ سے فلے یا مقام غیرمقا دیعن کی اور جگہ سے فلے، مثلاً ناک سے خون آئے اور مقام معاوسے بھی مطابق عاوت نجاست کا خروج مو، جيسے: پيشاب، يا كا نديارياح كايا خلاف عادت جيسے کیڑے ، یا خون کا لکلنا ، امام شافق کے مزد کیک مقام معتا د سے جو مجى نجاست لكك ناتض وضو ب، مطائل عادت مويا خلاف عادت ، مثلاً مردوعورت كرآ كركى راه سدريات فارج بوتوب ہمی ناقض وضو ہے ، امام مالک کے یہاں دونوں باتی ضروری بن، نجاست مقام مقاد ے نظر اور اس نجاست كا لكنا بحى ظاف عادت ندمو، چان ني كيراياككري فكاتو وضوبين توفي كا، ناك سے خون آئے تو بھي وضون أو في كا۔ (٩)

<sup>(</sup>۲) کیری ۱۳

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ۲۲۲۲، ملخصاً

<sup>(</sup>٣) ويكيَّ بدائع الصبائع ١٣٦١

<sup>(</sup>٣) و کھے بدائع الصائع ١٣١١

اب ہم علاحدہ علاحدہ تمام نوانف پر گفتگو کرتے ہیں ، تا کہا حکام پوری طرح واضح ہوجائیں۔ سبیلین سے خروج نجاست

سیلین سے پیشاب و پائخانہ کے راستے مراد ہیں، اس پر الفاق ہے کہ آسکی راہ سے بیشاب اور چھپے کی راہ سے پائخانہ اور چھپے کی راہ سے پائخانہ اور خوری ریاح نافش ہیں، چیپے کی راہ سے کیڑا، کگری، یا کوئی اور چیز نظر ہات ناطق ہیں، چیپے کی راہ سے کیڑا، کگری، یا کوئی اور چیز نظر ہی اکثر فقہاء کے یہاں ناتفی وضو ہے کہ یہ مقام نجاست سے گذر کر آئی ہے، امام مالک کے بال ان خلاف و عادت اشیاء کا خروج ناتفی وضو ہے، البتہ پائخانہ کی راہ سے خون کا نظر ایم وضو ہے، البتہ پائخانہ کی راہ سے خون کا نظر ایم وضو ہے، البتہ پائخانہ کی راہ سے خون کا نظر ایم وضو ہے، امام مالک کے نزد کیک ناتفی وضو ہے، (۳) ودی بھی ناتفی وضو ہے، (۳) ودی بھی امام مالک کے سواد وسر نے فقہاء کے نزد کیک ناتفی وضو ہے، (۳) ایم کی طرف سے ریاح خارج ہوتہ مرد ہو یا حور سے، امام الک کے بال ناتفی وضو ہے، (۳) ابوصنی ناتفی کے بال ناتفی وضو ہے۔ (۳)

مردا گر غیر مختون عضو تناسل کے اسکلے حصہ (احلیل) میں روئی رکھ کے ،جس کی وجہ سے پیشاب رک جائے ، کہ اگر یہ روئی نہ ہوتی تو بیشاب باہر لکل آتا ، الی صورت میں مجمی وضو

نوٹ جائے گا، پائنا ندکی نالی کا آخری حصہ باہر نکل آتا ہوتو ہاتھ ایکٹر سے کی مدد سے اس کو اپنی جگہ یہو نچایا جائے تب تو وضوثو نا ہی ہے ۔ لیکن شس الائر حلوائی کا نقطہ نظر ہے کہ اس طرح باہر نکل آنا ہی ناتی وضوء ہے ، چاہ وہ خود اپنی جگہ چلا جائے ، یا اس کے لئے کی اور چیز کی مدد لینی پڑے ، تیل یا کسی اور چیز کا مدد لینی پڑے ، تیل یا کسی اور چیز کا مدد لینی پڑے ، تیل یا کسی اور چیز کا مدد لینی پڑے ، تیل یا کسی اور چیز کا مدد لینی پڑے ، تیل یا کسی اور چیز کا محتی الی اور وقتی کیا اور حقد کا سامان والیس ٹھالا تو اس پر رطوبت تھی ، الی صورت میں وضوہ ٹو نے گا ۔ عورتیں ہی آگر شرمگاہ کے اندرونی حصہ (فرج داخل) میں روئی رکھ لیس اور دطوبت اس روئی سے باہر تک ندآ یا ہے تو وضوء بٹو نے گا ، منی بغیر شہوت کے مثلاً بیاری کی وجہ سے یا وزنی سامان اٹھانے کی وجہ سے نکل جائے تو اس صورت میں وضوہ ٹوٹ جائے گا۔ (۵)

خون اور قئے کے متعلق فقہاء کی رائیں

سلیلین کے علاوہ جسم کے دوسرے حسوں سے لکتے والی نجاستوں کی دوسمیں ہیں ،خون اور قئے ، امام مالک اور امام شافع کے خون اور قئے ناقش وضوہ میں ہے۔(۲) امام الرحنیة اور امام احرار کے نزویک اگر مقدار زیادہ ہوکہ خون بہہ پڑے اور قئے سے منہ مجرجائے تو ناقض وضوہ ہے ، کم مقدار ہوتو ناقض دیں ، (۱) حدیثیں یول احناف نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے کئ ذکر کی ہیں، جو عام طور پرضعف سے خالی کرنے ہیں ، جو عام طور پرضعف سے خالی کہیں ہیں ،خون ہے

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

 <sup>(</sup>۱) الإقصاح : ۱/۸۵
 (۲) شرح المهذب : ۲/۸

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع الاماء حلية العلماء: ١٨١/١

<sup>(</sup>۵) بیمارے مراکل کتب احذف سے منقول ہیں ، کبیری ۲۵-۱۲۳، عالم گیری ، اردا-اا

<sup>(</sup>۸) رکھئے کبیری ۱۲۹۰

<sup>(</sup>۷) حلية العلماء :١٩٢٪

<sup>(</sup>١) الإنصاح ١/٩٤

بارے میں فاطمہ بنت افی جیش والی روایت جس میں آپ وظا نے خون استحاضہ کے ناقش وضوء ہونے کی وجدان الفاظ میں بیان فر مائی: إنسما ذالک دم عرق ولیست بالعیضة (۱) قئے کے بارے میں حضرت ابودرواه دی کی روایت کہ آپ وظا نے قئے کیا اور قئے کی وجہ وضوء فرمایا: قداء فتو صداء ، (۱) اور خون اور قئے دونوں کی بابت حضرت عاکث کی روایت کہ نماز میں نکیر پھوٹے، یا قئے ہوجائے تو پھر سے وضوء کیا جائے ، اور سابقدر کھات پر بناء کر کے نماز پوری کی جائے: مین قاء آو وساوته المخ ، (۱) معمولی مقدار کے ناقش وضوء شہوئے پروہ صلوته المخ ، (۱) معمولی مقدار کے ناقش وضوء شہوئے پروہ ہوئے کا ذکر ہے، اور ابن عہاس کے ناقش وضوء واجب نہ فاحشا فعلیہ الاعاد ق جب خون زیادہ ہوت وضوء کا اعادہ کیا طائے۔ (۲)

پی حقیقت بیہ کداحناف وحنابلہ کا مسلک احادیث و آثار کے اعتبار سے توی بھی ہے اور قتاط بھی۔ خون سے نقطی وضوء کے احکام

فقہاء کے اس اختلاف کے بعد خون کی وجہ سے وضوء ٹوٹے اور ندٹوٹے کی بعض تفصیلات فقہاء احتاف کی تصریحات کے مطابق ذکر کی جاتی ہیں:

الله خونجم سے نظنے کے بعدائی جگدرے، تدیمیلے، ندوہاں

ے ڈھلکے تو وضوء نہ ٹوٹے گا ، اپنی جگہ ہے ہے ہا جائے ،
جس کو فقہا نے 'سیلا ن' کہتے ہیں ، تب وضوٹوٹ جائے گا۔

ہل خون خود نہ بہا بلکہ نچوڑا گیا تو ہدایہ اور فآدی ظہیریہ کی
صراحت کے مطابق یہ ناقض نہیں ، محیط ، غیاثیہ اور ذخیرہ
میں اس کو بھی ناقض وضوء کہا گیا ہے اور خاتم المحققین علامہ
ابن ہا م ہے بھی اس کو ترجے دیا ہے۔

ہے زخم کے اوپرخون لکلا اورا سے روئی کے ذریعہ جذب کرویا گیا، یاس پرمٹی ڈال دی گئی تو اگرخون کی اتنی مقدار تھی کہ اسے چھوڑ دیا جاتا تو خون بہ جاتا ، الی صورت میں بیخون ناقض وضوء ہوگا، ورند ٹیس۔

ہ تھوک میں خون آئے تو غلبہ کا اعتبار ہوگا ،خون عالب ہوتو وضو وٹو ث جائے گا ،تھوک زیادہ اورخون کم ہوتو وضو پہیں تو نے گا۔

جنه جونک اتن مقدار میں خون نی جائے کہ اگر اس کو چاک کیا جائے تو خون بہ پڑنے تو بھی وضوء جاتار ہے گا۔

اس عبدعا جز کی رائے ہے کہای طرح اگر انجکشن کے ذریعہ
 اتنی مقدار میں خون کھینچا جائے تو یہ بھی ناقض وضوء ہوگا۔

ہے ہاں ،خون کا بہنا اس وقت ناقض وضوء ہے جب کہ خون بہد کر الیں جگہ پہنچ جائے جس کو وضوء یا عسل میں دھونا ضروری ہے، چنا نچہ خون لکلا اور سریا کان کے ایسے حصہ تک محدود رہا جس کا دھونا عسل میں ضروری نہیں ، یا آ کھ

 <sup>(</sup>۱) ترمذي ۲۵/۱، باب في المستحاصة (۲) ترمذي: ۱۵/۱، باب الوصو من القني و الرعاف

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ١٨٥٠ باب ماحاء في البناء على الصلوة ، ثيرُ ديكية : نصب الراية : ٣٨١

<sup>(</sup>٣) كشاف القاع ١٢٣٠

كاندروني حصه من خون لكاتووضوء نداو في كا-(١)

🖈 جو علم خون كا بوى چىپ، رىم اورزخم كے يانى كا بـ

کان سے درداور تکلیف کے ساتھ پائی نظے تو وضوء ٹوث ہے جائے گا، بغیر تکلیف کے نکاتو نہ ٹوٹے گا۔

ج آشوب چشم ہواور آنکھ سے پانی گرتار ہے تو احتیاطاً ہر نماز کے وقت کے لئے ستعفل وضوء کر لے، یکی تھم پہتان اور ناف وغیرہ سے تکلیف کے ساتھ لکنے والے پانی کا ہے۔

انت ہے کوئی چر چہائے یا مسواک کرے اوراس پرخون کا دھرہ پائے تو جب تک بہنے کی صد تک خون ند لکے وضوء دائو فی دیا ہے۔ اور اس

قئے سے تقض وضوء کے احکام

تے کے ناقض وضوء ہونے کے سلسلہ میں ضروری احکام اس طرح ہیں : ن

ا تنے مذہر ہو، بعض اوگوں نے اس کا انداز واس طرح کیا ج کہ بے تکلف مند بندند کیا جاسکے، بعضوں کا خیال ہے کے گفتگو ند کر پائے ، مند بحر ند ہوتو وضوء ند تو نے گا۔

الله كانا، إنى، بت كى قف كاتم يكسال --

ت نے بار بار ہوتو ایک ملی کے تحت ہونے والی بار باری قئے کی بابت اعدازہ کیا جائے ،مند بھر ہوتو وضو وٹوٹ جائے گا، سیام محرد کی رائے ہے،اوراس برفتو کی ہے۔

ا خون کی قئے ہواورخون بہتا ہوتو مرکی طرف سے آئے تب بھی اورام م ابوطنیفہ کے نزد کیک پید کی طرف سے ہوتب

بھی بہرطور ناتف وضوء ہوگا، منہ بحر ہونا ضروری نہیں۔ بھ بستہ خون کی تئے ہوتو سرکی طرف سے آیا ہوتو بالا تفاق ناتف وضوہ نہیں ، نیچے کی جانب سے چڑھا ہوتو اس وقت وضوء ٹوٹے گا کہ منہ بھر جائے۔

بلغم کی تنے امام ایو صنیفہ اور امام جھ کے زو کیک ناتض وضوء خیس ، چاہے سرکی سمت سے آئے یا معدہ کی طرف سے ، قاضی ایو ایوسٹ معدہ کی طرف سے آئے والے بلغم کی قئے کو ناقض وضوء کہتے ہیں، بہ شرطیکہ منہ جم ہو۔

ہے المقم کے ساتھ کھاٹا ملا ہوا ہوتو علا صدہ کردیے پر اگر کھانے کا حصداتنا ہوکہ مند مجرجائے تو وضوہ ٹوٹ جائے گا۔(٣)

ا خون اور قئے کی جومقدار ناقض وضوء نیس وہ ناپاک ہمی خون اور قئے کی جومقدار ناقض وضوء نیس وہ ناپاک ہمی کرجائے تو مسلم میں مرجائے تو صحح قول کے مطابق ناپاک نہ موگا۔ (س)

حدث حكمي

حدث محكى بحثيت مجموى حسب ذيل جي كوان من عام طور برفقهاء كرورميان اختلاف رائد واقع مواب :

ا - تينز\_

٢ - عقل وجوش كاباتى ندر منايه

٣ - نمازيش قبتهه-

٣ - مباشرة فاحشد

۵ - مورت کوچیونا (مس مراُة)

۲ - شرمگاه کوچیونا (مس ذکر)

(۲)عالمگیری ۱۱-۱۰/۱

(٣) حوالة سابق ١١٣٠،عالم كيرى ١١/١، ومنها القئ

(۱)غنية المستملى ۱۳۳ - ۱۲۸

(m) عنية المستملى ١٨-١٨

۷ - اونٹ کا کوشت کھانا۔

 ۸ - اوربعض سلف ئے نزد کیک آگ میں کی ہوئی چیزوں کا استعال ،مردہ کوشسل دیتا پاار تداد۔

آ گےان سب کے ہارے میں وضا حت کی جاتی ہے۔ نیپند کے متعلق فقیها ء کی رائیس

نیند کے متعلق ناقض وضوء ہونے اور نہ ہونے کے سلسلہ میں روایات میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے، نیز ان روایات کے قابل قبول ہونے اور نہ ہونے میں بھی الل فن کے درمیان اختلاف رائے ہے، اس لئے فطری بات ہے کے فقہاء مجبقدین کے یہاں بھی اس متلہ میں خاصا اختلاف رائے ہو، اتحہ اربعہ کے یہاں بھی اس متلہ میں خاصا اختلاف رائے ہو، اتحہ اربعہ کے اقوال اس طرح سے ہیں:

اہام ابوطنیفہ کے نزویک نمازی کیفیتوں ، قیام ، رکوع اور سجدہ وقعدہ ، شن رہے ہوئے سوگیا، تو وضوء ندٹو نے گا۔(۱) بیشی ہوئی حالت میں معمولی نیند آئی کہ ہاتھ سے تنبیع کرے تو آئی کھل جائے ، تو وضوء ندٹو نے گا ، بقیہ ہر حال میں نیند ناقض وضوء ہے۔(۱)

امام شافعی سے پانچ اقوال منقول ہیں، نووی کے بیان کے مطابق صحح ترقول میں ہے کہ سرین زمین سے کی ہوئی ہو، تو نیند ناقض وضوء نہیں ، اس کے علاوہ ہر حالت میں نیند ناقض وضوء ہے۔ (۲)

امام احد ﷺ بے بھی کی را کیں منقول ہیں ، من جملدان کے سیمی ہے کہ کیفیات نماز ہیں معمولی نیند (نوم بیبر) ناقض وضور نہیں ، (۱) ووسرا قول امام شافع ؓ کی فدکورہ رائے کے قریب ہے۔(۵)

حدث اورتقش وضوء کے سلسلہ ٹس شریعت کی روح اور اس کا مرائ احناف کے نقط نظر کی تائید یس ہے ، حضرت عبدالله بن عباس على عصروى بكروضوواس يرواجب بوتا ہے جو لیٹ کرسوچائے ، اس لئے کہ آ دمی جب لیٹنا ہے تو اس کے جوڑ فر صلے بڑجاتے ہیں، (٧) اس روایت کو ابوطالدوالانی نے لآوہ سے نقل کیا ہے ، امام الوداؤ و ﷺ ابو خالد کی وجہ سے اس حدیث کومنکر قرار دیا ہے، کیکن نسائی ،امام احمدٌ اورا بن معین جیسے ، بلند یابدعلاء نے ابوخالد کی توثیق کی ہے، (٤)اورتر کمانی کے حسب تول ابن جربرطبری نے اس روایت کوشیح قرار دیا ہے، (۸) دوسرے نیندکی وجد سے وضوء او شنے کی اصل وجد یہ ب کدنیندکی والت میں اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ریاح خارج ہوتو اس کا احساس نبیس ہویا تا ، نماز کی جفتی کیفیات ہیں وہ جسم کی چستی کی متقاضی میں ،اگرانسان کی اینے اعضاء پرگرفت ہاتی ندر ہے تو رکوع و مجدہ وغیرہ میں اس کا اپنی ہیں برقائم رہنا مشکل ہے، اگرانسان کی گرفت اینے اعضاء پر ہاتی ہے تو خروج رہے کی صورت میں وہ خود اس کومسوں کر لے گا ،اس لئے امام ابوصیفہ "

اهدایه ۱۹۰۱ (۳) طرح المهدب ۱۳۶۲ (۳) طرح المهدب ۱۳۶۳

<sup>(</sup>٣) الإفصاح ١٢١/١ (٥) كشاف القاع . ١٢١/١

 <sup>(</sup>٢) ابوداؤد استا، باب في الوضوء من النوم ، ترمدي ١٣٧١ ، باب الوضوء من النوم.

<sup>(</sup>٤) معارف النس ١٨٥/١ (٨) الجوهر اللقي ١٢١/١، عني سس البيهقي

نے نیند کے ناتف وضوء ہونے اور ندہونے کے لئے ہیں نمازکو معیار مقرد کیا ہے اور پر تا میاں معیار مقرد کیا ہے۔ معیار مقرد کیا ہے اور پر ترین مقل وقیم ہے۔ نیند کے متعلق ضروری احکام

اب نیند کے متعلق فقد حنی کی کتابوں میں ڈکر کی مئی بعض تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں:

- ا پہنو پر ماکسی اور طریق پرلیٹ کرسوجائے ، یا پیٹھ کر پیچیے یا آگر اس آگے کی طرف اس طرح سہارا لے کرسوئے کہ اگر اس سہارے کو بیٹا دیا جائے تو آ دی گر پڑے ، ایک صورت میں وضو و تو ف جائے گا۔
- جه معذور هخص لیث کرنماز پر صربه موادراس طرح نیندآ می او وضور توث جائے گا۔
- ہ نمازی کیفیات، قیام، رکوع، بجدہ اور قعدہ کی حالتوں میں ا نیند آجائے تو وضوہ ٹوئے گا، خواہ ایسا ہخص نماز کے اندر ہویا نماز کے باہر ۔۔۔۔البتہ ضروری ہے کہ بجدہ مسنون طریقہ پر ہو، پیٹ ، ران سے اور بازو، پہلوک سے علاحدہ ہو، اگر اس مسنون بیئت کے خلاف بجدہ کرے تو نیند ہے وضوء ٹوٹ جائے گا۔۔
- پہنی مار کر بیٹھنا ، اور پاؤں پھیلا کراس طرح بیٹھنا کہ سرین زمین ہے گی رہے، ناقض وضور نیس۔
- بیشا ہوااور نیند کی وجہ ہے بھی بھی اس طرح جمک جاتا ہے
   کدکو لھے زیٹن سے اٹھ جائیں، پھر بھی وضوہ نٹو ٹے گا۔
- 🖈 ليني بهوئي حالت مين معمولي اونگه ناقض وضور نيين ،زياده بهوتو

وضووٹوٹ جائےگا۔۔۔۔اگراپنے پاس ہونے والی تفتگو کوئن رہاہے، تو معمولی اوگلہ ہے، بین من پاتا ہے، تو یہ اوگلہ کے زیادہ ( تعیل ) ہونے کی علامت ہے۔(۱) چنون و بے ہوشی اور نشہ

نیند کے علاوہ کی اورصورت سے عقل فحل ہوجائے ، اب یمی وضوء ٹوش جائے گا ، چنا نچہ جنون اور بے ہوش کی وجہ سے وضوء ٹوشنے پرا جماع تقل کیا گیا ہے: آجسم عست الأحمة علی انسقاض الموضوء بالمجنون و الإخماء ، (ع) نشریکی ناتف وضوء ہے ، نشر کی حدامام ابوطنیفہ سے بینقل کی گئی ہے کہ مرو و حورت میں تمیز ندکر سکے ، محرفشر کی بیعلامت دراصل شراب نوشی کر سراکے لئے ہے ، وضوء ٹوشنے کے مسئلہ میں فتو کی اس پر ہے کر آ دی جو لئے گئے : " دعول فی عشیقه تعور ک " . (ع) ٹما ٹر میل قبقہہ

عبم کے معنی مسترانے کے ہیں، جس میں کوئی آواز میں ہوتی ، خوک سے مراواس طرح بنتا ہے کہ خود آوازین لے، پروس کا آوی ندین سکے بہم سے ندنماز فاسد ہوتی ہے، ندوضوء ٹو فائے ، ' مغک' سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، وضوء نہیں ٹو فائس میں درجہ کی بنسی ' میں اظلاق ہوگا ؟اس کی تشریح مختف طور پر کی گئی ہے، حسن بن زیاد نے خود حضرت امام ابو صنیف ہے سے کہ ایسی بنسی جس کو علاوہ اس مختص کے اس کے باز و کا آ دی بھی میں لے بشر الائمہ علاوہ اس محتص کے اس کے باز و کا آ دی بھی میں لے بشر الائمہ علاوہ اس محتص کے اس سے کہ سامنے کے دانت ( نواجذ ) کمل جا کمیں ، اور پڑ دونہ پائے ، بعضوں کا خیال دانت ( نواجذ ) کمل جا کمیں ، اور پڑ دونہ پائے ، بعضوں کا خیال

<sup>(</sup>۲) شرح مهدب ۱۳۳

<sup>(</sup>۱) عالم گیری ۱۱/۱

<sup>(</sup>٣) عبية المستملي ١٣٨، يُر الاحقارة عالم كيرى ١١١٠

ہے کہ ' قین' اور ' ہو' کی آواز پیدا ہوجائے، پہلا تول زیدہ معروف اورا کھر کتب میں نقول ہے، (۱) نماز میں قبتہام مالک"، امام شافعی اوراء کھر کتب میں نقول ہے، (۱) نماز میں قبتہا مام مالک"، فاسد ہوجائے گی، اوراء م ابوضیفہ کے زود یک رکوع وجدہ والی نماز میں قبتہ صرف مفسد نماز بی نہیں، بلک ناتفی وضوء بھی ہے، نماز میں عمر و ہواور خیال و بے خیال کا بھی کوئی فرق نہیں، نماز جناز و اور سجدہ کا وقت میں قبقہ ناقض وضوء نہیں، احتاف کے جناز و اور سجدہ کا واقعہ میں حضورا کرم میں کا ارشاد مبارک ہے، پیش نظرا کی خاص واقعہ میں حضورا کرم میں کا اور وضوء دونوں کا اعادہ کے جو قبقہ ہے کے ساتھ ہنا ، اس پر نماز اور وضوء دونوں کا اعادہ ہیں مقتل کی بھی اگر امام نے پہلے قبقہ دگا دیا، بعد میں مقتل کی بھی ایک ایک وضوء شرف نے کا کا جائے گا، مقتلہ یوں کی طوع و نے گی لیکن وضوء صرف ایام کا جائے گا، مقتلہ یوں کی وضوء شرف نے گا، مقتلہ یوں کا خوجہ وضوء شرف نے گا، مقتلہ یوں کا جائے گا، مقتلہ یوں کا فرضوء شرف نے گا، مقتلہ یوں کی بعد ہے۔ وضوء شرف نے گا، مقتلہ یوں کا جائے گا، مقتلہ یوں کا خارے فاسد ہو جائے گا، مقتلہ یوں کا جائے گا، مقتلہ یوں کی فرضوء شرف نے گا، دونے کے بعد ہے۔

#### مباشرت فاحشه

(١) حوالة سابق الها

امام ابو صنیفہ اور قاضی ابو بوسف کے نز دیک ''مہاشرت فاحش'' بھی ناقض وضو ہے۔''مہاشرت فاحش'' سے مراد بے لباس حالت میں مرد کے عضو تناسل کا عورت کی شرمگاہ سے آ آ کے یاپشت کی جانب ہے س کرنا ہے، کیونکدا کثر اس طرح کی حالت میں فدی کا خروج ہوجا تا ہے۔ یہ کیفیت مرد وعورت کے درمیان ہویا دومردوں یا دوعورتوں کے درمیان، بہر حال دونوں

بی کے لئے ناقضِ وضو ہے،خودفقہ ئے احناف میں بھی امام محمد میں کے ہاں میصورت ناقض وضوء نہیں ہے تا آ نکہ خروج ندی کا یقین موجائے اور بعض علماء احناف نے اسی پرفتو کی دیا ہے،(۵) مگر احتیاط امام صاحب کی رائے میں ہے۔

#### عورت كوجھونا

عورتوں کا چیون بھی بعض فقہ م کے نزدیک ناقض وضوء ہے۔ اس سلسلہ میں فدا ہب کی تفصیل ہد ہے کہ امام مالک اور احمد کے نزدیک شہوت کے ساتھ عورت کو چھونا ناقض وضوء ہے اور یہ بھی چھونے والے کے حق میں ، جس کو چھوا ہواس کا وضوء نہ نوٹے گا ، بغیر شہوت کے مس کرنا ناقض وضوء نہیں ہے ، (۱) شوافع کے نزدیک مسلہ میں خاصی تفصیل ہے اور ای وجہ سے شوافع کے نزدیک مسلہ میں خاصی تفصیل ہے اور ای وجہ سے اختلاف وتعارض بھی ہے ، ظلاصداس طرح ہے :

محرم عورت کوچھو کے تو ایک تول کے مطابق ناقف نہیں اور عالیہ نا نبا ہیزیادہ سیج ہے ، دوسر نے قول کے مطابق ناقف وضوء

ے۔

نی فیر محرم کم سن فیر مشہتی اور بوڑھی عورت کو چھو لے، اس میں
میں دونوں آول موجود ہیں اور منا لبّازیادہ صحیح وضوء کا ثو ثناہے۔
فیر محرم مشہتی عورت کا چیز وجسم جھولے تو چھونے والے کا
وضوء ٹوٹ جائے گا ، جس کو چھوا اس کا وضوء ٹوٹے گا یا
نہیں؟ اس ہیں بھی دوتول ہیں ، ایک وضوء ٹوٹ جانے گا،
دوسرانہ ٹوشنے کا۔

<sup>(</sup>r) الأقصاح (A)

<sup>(</sup>٣) اس صديث كوا الرائل فن في المقبول قررا يا ب وحديث بن هائم في التعليم القليم المالا من الرائم على في ١٩٩٠ من سيراتيكي التعليكي ب

<sup>(</sup>٣) بدائع الصائع ١٣١١ (٥) عالمگيري ١٣١١ كبيري ١٣١ (٢) حلية العلماء ١٨٤١١ الإفصاح ٤٩١

تاخن یابال جیموا، یا ناخن اور بال سے کمبی اور کاجسم جیموا، دونوں صورتوں میں وضوء ند ٹوٹے گا۔

ہیں۔ جن صورتوں میں بھی عورت کو چھونے سے وضوء واجب قرار دیا گیا ہے، ان میں پغیر کسی پر دو کے چیونا مراو ہے، کپڑے کے ساتھ چھونا، کو باریک ہواور جذبہ حجوت کارفریا ہو، ناقفس وضور نہیں ۔(۱)

احناف کے بہاں ان یس ہے کوئی صورت بھی ناقش وضوء میں ، سوائے ' مہاشرت فاحش' کے جس کا اوپر ذکر ہوا، (۱) دو روایتی ہیں ، جو سریحا اس باب یس احناف کی مؤید ہیں ، اول حضرت ما تشکی روایت کہ آپ کھی از واج مطہرات کا بوسہ لیتے اور وضوء فر مائے بغیر نماز اوا کرتے ، (۳) اس ہے مالکیہ کی بھی تر دید ہوتی ہے ، کہ بوسہ بجائے خودشہوت کی دلیل ہے ، کہ بوسہ بجائے خودشہوت کی دلیل ہے ، دوسرے حضرت عاتش کی ایک اور روایت کہا یک شب انحول دوسرے حضرت عاتش کی ایک اور روایت کہا یک شب انحول نے آپ کی بھی تر دید ہوتی ہے ، آپ کی ایک اور روایت کہا یک شب انحول نے آپ کی بھی تر دید ہوتی ہے ، آپ کی ایک اور روایت کہا یک شب انحول نے آپ کی بھی تر یہ ہوتی ہے ، آپ کی بھی تر یہ بیا ، خوا آپ کی بھی تر یہ بیا ، خوا آپ کی بھی بیان کا استدلال آیت قرآنی: ' آو ان مستسم المنسساء ، ویا ہے ، ان کا استدلال آیت قرآنی: ' آو ان مستسم المنسساء ، حوا ہوتی ہے کہ ''ملامسة'' سے بہاں در جموزا' مراد نہیں ہے اور قرآن مجید میں اس آیت کے علاوہ '' مراد نہیں ہے اور قرآن مجید میں اس آیت کے علاوہ '' مراد نہیں ہے اور قرآن مجید میں اس آیت کے علاوہ '' مراد نہیں ہے اور قرآن مجید میں اس آیت کے علاوہ '' مراد نہیں ہے اور قرآن مجید میں اس آیت کے علاوہ '' مراد نہیں ہے اور قرآن مجید میں اس آیت کے علاوہ '' مراد نہیں ہے اور قرآن مید میں اس آیت کے علاوہ '' مراد نہیں ہے اور قرآن مید میں اس آیت کے علاوہ '' مراد نہیں ہے اور قرآن مید میں اس آیت کے علاوہ '

جہال بھی عورت کی طرف "مس" کی نبست کی گئی ہے، وہاں یہی جماع کا معنی مراوہ ہے" مسالم تمسوهن" (بفرہ: ۲۳۶) (۵) اس کے حنفید کی رائے زیادہ قوی اور نجاست وطہارت کے باب میں شریعت کے عام اصول اور قیاس کے مطابق ہے۔
شرمگاہ کا مساس

حضرت اسرہ بنت صفوال سے مروی ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ چھولے تو وضوء کرلے ، (۲) محضرت طلق بن علی مطاب سے مروی ہے کہ آپ اللہ سے اس مارے میں دریافت کیا گیا تو آپ اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے جسم بھی کا حصۃ ہے ، (۱) لیعنی جس طرح جسم کے دوسرے حصول کوچھونا ناقض وضو فیس ، اس طرح شرمگاہ کوچھونا کھی ناقض وضو فیس ، اس طرح شرمگاہ کوچھونا کے درمیان بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

امام ابوصنیفہ کے نزویک ٹاقفی وضوء تہیں اپنی شرمگاہ چھوئے یا دوسرے کی۔شہوت کے ساتھ یا بلاشہوت، پردہ کے ساتھ یا بلاشہوت، پردہ ک ساتھ یا بلاشہوت، پردہ ک امام ما لک کے نزویک شہوت کے ساتھ چھوئے تو ناقض وضوء ہے۔ اپنی شرمگاہ ہویا دوسرے کی اور کپڑے کے ساتھ ہویا نے وضوء نہ لباس، اسی لئے چھوٹے تو وضوء نہ لباس، اسی لئے چھوٹے تو وضوء نہ

<sup>(</sup>۲) عالمگیری. ۱۳/۱

<sup>(</sup>۱) شرح المهدب ۲۲-۲۸/۲

<sup>(</sup>٥) تفصيل ك يته ما ظهره الحكام القرآن للجصاص ١١٦٥-٣٤٠، بأب النيمم (٧) بيهقي ١٣٨١، باب الوضوء من مس الدكو

<sup>(</sup>٤) ترمدي ١/١٥/١٠باب توك الوصوء من مس الدكو

<sup>(</sup>۸) هندیه ۱۳/۱

نوٹے گا، (۱) امام مالک اور امام احمد کنودیک بچہ ہو یا ہذا،

زعرہ ہو یا مردہ اس کی شرمگاہ چھولے وضوء نوٹ جائے گا، اس

طرح خود اپنی شرمگاہ چھولے تب بھی وضوء نوٹ جائے گا،

بشرطیکہ ہاتھ کے او پری حصہ سے نہیں، بلکہ اعمدونی حصہ (باطن

کف ) سے مساس ہوا ہوا ور درمیان میں پردہ حاکل شہو، (۲)

مرین چھوٹے یا جائوروں کے احساء منفی کوچھوٹے کی وجہ سے

وضوء واجب نیس، البتہ امام شافی مرین کے چھوٹے کو بھی ناتی فی

احناف نے حضرت طلق کی روایت پر عمل کیا ہے، اور دوسرے فقہا و نے حضرت بسروکی روایت پر ، پیر فریقین نے ایک دوسرے کے استدلال کو مجروح کرنے کی سی بھی خوب بی کی ہے، تاہم شریعت کا عموی عزاج ہیں ہے کہ نجاست کے خروج کی ہے، جسم انسانی تو کہا، کسی حقیق پر بی پاکی واجب قرار دی جاتی ہوتا ، اور غلیظ نجاست کو ہاتھ دگایا جائے تو بھی وضوہ واجب نیس ہوتا ، شریعت کی اس اصل عام سے حنفیہ کے فقط تر نظر کی تا تید ہوتی ہے۔ واللہ علم

بعض فقبهاء كنزديك فض وضوء كم عربداسباب بعض روايات معلوم موتا بكرآك من كى موئى چزول كاستعال سے وضوء واجب موتا ب، (") كيكن المُمة

البت امام احد کے بال اس سے ایک استفاء ہے کہ اونٹ کا کوشت کھانا ناقض وضوء ہے،اس لئے کہ آپ وہ کا نافش وضوء ہے،اس لئے کہ آپ وہ کا اونٹ کے گوشت سے وضوء مرنے اور بکری کے گوشت سے وضوء ضروری نہ ہونے کا ذکر فر مایا ہے، (۱) عام فقہاء اس روایت کو استجاب پر محمول کرتے ہیں،اور وضوء کو اجب نیس کہتے۔(۱) امام احد کے نزد یک مردہ کوشس دیتا بھی موجب وضوء ہے اور ارتہ اوجی،امام ابو حذیث امام مالک اور شافق کے نزد یک

#### وضووثو شنئ كافتك بهو

ناقض وضوءيس - (٨)

اس ہات پراکش فقہا وکا آناتی ہے کہ پاک رہنے کا غالب گمان ہواور حدث کا تخت شک، تو وہ پاکی ہی کی حالت میں شار کیا جائے گا۔ سوائے امام مالک کے ، کہ ان کے نزدیک محض شک کی بنا پر بھی تجدید وضوء ضروری ہوگا۔ (۹)

حالت ومدث كاحكام

اس پر اتفاق ہے کہ حالت حدث میں قرآن جمید کی الاوت کی جاسکتی ہے ، (۱۰)اس پر بھی اتفاق ہے کہ بلاوضو مسجد

<sup>(</sup>١) المنتقى للباجي (١/١) الإقصاح (٨/١)

<sup>(</sup>٣) شرح المهذب: ۱۲۵/۲ الإقصاح: الم

<sup>(</sup>۵)حوالة سابق

<sup>(</sup>٤) الفقه الإسلامي وأدلته . ١٨٠/١

<sup>(</sup>٢) الإفصاح: ١٨٨، شرح المهذب: ٢٥-٣٥/٢

<sup>(</sup>٣) ترمدی : ۱۳۴۱، باب الوصوء معامست الناز

<sup>(</sup>٢) ترمذي ١٥/١٠، ياب الوصوء من لحوم الإبل

<sup>(</sup>۸) حوالة سابق ۱۸۱-۸۳

<sup>(</sup>١٠) شرح المهدب. ٢٩/٢.

یں بھی واخل ہوا جاسکتا ہے، (۱)اس پر بھی اجماع ہے کہ بلا وضوء بعنی حدث کی حالت میں نماز کی ادائیگی حرام ہے، اگر قصد آ ایسا کیا تو سخت گناہ ہے اور امام ابو حنیفہ سے معقول ایک روایت کے مطابق باعث کفر ہے، بھول کریانا واقفیت کی وجہ سے ایسا کیا ہوتو گو گنہگار شہوگا گرنماز ادانہ ہوگی۔(۲)

حالت حدث بیس قرآن مجید کا چونا مجی جائز نہیں۔البتہ
اس کی تفصیل بیس اختلاف ہے،امام ابو حنیفہ کے نزویک فلاف
کے بغیر چھونا جائز نہیں ، فلاف کے ساتھ چھونا جائز ہے، (۳)
شوافع کے نزدیک فلاف کے ساتھ چھونا ناجائز ہے، یہاں
تک کہ جس صندوتی بیس قرآن مجید ہواس کے چھونے کا کیا تھم
ہوگا؟ اس بیس تو اختلاف ہے، لیکن ان کے ہاں اس امر پر
انفاق ہے کہ اس کو اٹھانا جائز نہیں، کتب تغییر بیس اگر غالب
حصر قرآن مجید کی عبارت کا نہ ہوتو اس کو چھونا جائز ہے، قرآن
مجید کے جل جائے ، ڈوب جائے اور نجاست بیس آلودہ ہونے کا
خطرہ ہوتو اس سے بچانے کی غرض سے حالت وحدث بیس مجی
خطرہ ہوتو اس سے بچانے کی غرض سے حالت وحدث بیس مجی
حدث بیس قرآن مجید کا جھونا اور کی طور قرآن مجید کا اٹھانا نا جائز

ا مام احدؓ سے روایتیں مخلف ہیں ، ایک امام ابو صیفہؓ کے مطابق ، دوسری امام شافعؓ کے۔ (۲)

#### خُدُود

لغت مل "حد" كمعنى روكنے كے إيں دربان (بواب)

جو کمرکی حفاظت کرتا ہے اور لوگوں کو اندر جانے سے روکتا ہے

' حداد' کہلاتا ہے، عورتوں کو اپنے آپ کوزیت و آرائش سے

روک رکھنے کو' احداد' سے تعییر کیا جاتا ہے، اس لئے قرآن

یاک نے تمام حرام چیزوں کو' صدوداللہ' قرار دیا ہے: تسلک

حدود اللّٰہ فلا تقربوھا، (البترہ: ۱۸۱۱) کرم مات ممنوع ہیں،

ایک جگدا حکام خداوندی کو بھی' صدوداللہ' کہا گیا: " فسلک

حدود اللّٰہ فلا تعدوھا "، (البترہ: ۲۲۹) کیونکہ اللہ تعالیٰ کے

حدود اللّٰہ فلا تعدوھا "، (البترہ: ۲۲۹) کیونکہ اللہ تعالیٰ کے

جو بھی احکام مقررہ ہیں، ان سے تجاوزروا ہیں، ای مناسبت سے

شریعت ہیں مقررہ ہیں، ان سے تجاوزروا ہیں، ای مناسبت سے

شریعت ہیں مقررہ ہیں، ان سے تجاوزروا ہیں، ای مناسبت سے

سے رکاوٹ کاؤر اید ہیں۔

### حد کی تعریف

حد کی شری اور فقی تعریف میں فقہاء کے درمیان تعور اسا اختلاف ہے ، حنفیہ کے یہاں "حد" وہ تمام مقررہ سزائیں ہیں، جو انشد تعالی کے حق کے طور پر دی جاتی ہیں، کاسائی کے الفاظ میں "عبارہ عن عقوبة مقدرہ و اجبة حفالی "جن جرائم پرسزائیں مقرر نہیں کی ہیں، بلکہ امیر وقاضی وغیرہ کی صواب دید پر رکی گئی ہیں، وہ فقد کی اصطلاح میں "حد" نہیں ہے "تعزیر" ہے، شریعت کی طرف اصطلاح میں "حد" نہیں ہے "تعزیر" ہے، شریعت کی طرف انسان جا ہے تو معافی کردے یا کی معاوضہ پرسلے کر لے، مثلا انسان جا ہے تو معافی کردے یا کی معاوضہ پرسلے کر لے، مثلا قضاص، یہ بھی فقہا واحتاف کی توضیح کے مطابق" وحد" نہیں ہے، تضامی، یہ بھی فقہا واحتاف کی توضیح کے مطابق" وحد" نہیں ہے،

<sup>(</sup>P) بدائع الهم شرح المهدب: ٣ رعال (٣) تفصيل لفظاء حيض اليم ويم عاسة \_

<sup>(</sup>۱) بدائع الصائع ۱۳۳۱

<sup>(</sup>۲)الإقصاح الاع

<sup>(</sup>٣) منتجبات از شرح المهدب ٢٠٠٤- ١٥ (٥) حلية العلماء ١٩٩٠١ (٣)

اس طرح احناف کے یہاں حدود پانچ میں ، حدزنا، حدسرقہ (چدری) حدقذف (بہتان)،حدشرب(انگوری شراب)، حد سکر (دوسری نشه وراشیاء)۔(۱)

دوسرے فتہا ہ کے نزدیک شریعت کی طرف سے تمام مقررہ سزائیں "مد" کہلاتی ہیں، چاہان کا تعلق اللہ کے حق سے موہ یا انسان کے حق سے، اس لئے ان کے یہال حدود آٹھ تک یہو پچ چاتی ہیں ، زنا، سرقہ، قذن، نشہ کے علاوہ ڈیمی (حزابہ)، بعناوت، ارتداد، اور عمراً قتل، جس سے قصاص واجب موتا ہے۔ (۲)

احناف کے یہاں اگوری شراب اور دوسری نشہ آوراشیاء کا محم جداگا نہ ہے، علامہ کاسائی نے دوصدود، 'صدشرب' اور' صد سکر'' شارک جیں، دوسر نفتہاء کے یہاں ہرنشہ آورشی شراب ہے، اس لئے ان کے یہاں ایک ہی اصطلاح'' حیاسک'' کی ہے، جودونوں کو جامع ہے۔ (۳)

## حدود کے مشترک احکام

کھا دکام وہ ہیں جو تمام یا مخلف صدود میں مشترک ہیں، یمال ان کا ذکر کیا جاتا ہے:

ان بل سے ایک بیے کہ ایسے جرائم کے جوت کے لئے مروری ہے کہ گواہ مرد ہو، عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ،اور گواہی اصالت دی جائے ، بالواسط منی ہوئی بات پر گواہی شدد ، (٣) زنا، چوری اور شراب نوش کے مقدمہ بی سیمی شرط ہے کہ

"تقادم" ندہو، قذف (بہتان) میں بیشرط نہیں، تقادم سے مراو بیہ ہے کہ معالمہ پرانا اور قدیم نہ ہوگیا ہو، اہام ابوطنیفہ نے اس کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے، بلکہ قاضی کی صوابد بد پر چھوڑا ہے، قاضی ابو بوسٹ اور اہام مجر کے نزد کیک ایک ماہیا اس سے زیادہ کی مدت میں "تقادم" ہوجاتا ہے، اس طرح آگر کسی کے زیادہ کی مدت میں "تقادم" ہوجاتا ہے، اس طرح آگر کسی کے زیار ایک ماہ گذرجائے اور اس کے بعد گواہان زیا کی بابت کو ابی دیں تا کہ حد جاری کی جائے تو گوائی قبول ندی جائے گا۔ دی

#### حقوق الله اورحقوق الناس ميس فرق

زنا، شراب نوشی، نشونی اور مرقد کے جرائم جب عندالقعناء فابت ہوجا کی قرمعانی ، سلح، یا مدی کی طرف سے بحرم کو بری کردیے کا کوئی اعتبار نہیں، بہر طور سرنا فذی جائے گی، اس لئے کہ بیر خالصة حقوق اللہ بیں، انسان ان کو معاف کرنے کا کوئی افتیار نہیں رکھتا، ان جرائم بیں سے کی کوا کے فض نے بار بارکیا، پھر معاملہ قاضی کے پاس کیا تو ان پرا کیا۔ بی "مدا جاری بوگی، مثلا کی نے تین بار چوری کی تب بھی ایک بی ہاتھ کا فا جائے گا، اس جرم کا اعادہ کرتا ہے تو اب دوبارہ اس کی سزا کا نفاذ جائے بی آئی کا ما موضیفہ کے خوتی اللہ بیں سے ہے، اس لئے امام صاحب کے نزد کی حقوق اللہ بیں سے ہے، اس لئے امام صاحب کے نزد کی اس کوانسانی حقوق کی در میں رکھتے ہیں، اس لئے ان کے زد کی جس شخص پر کے درم و بیں، اس لئے ان کے زد کی جس شخص پر کے درم و بیں رکھتے ہیں، اس لئے ان کے زد کی جس شخص پر کے درم و بیں رکھتے ہیں، اس لئے ان کے زد کی جس شخص پر

 <sup>(</sup>٠) بدائع العبائع ١٣/٧ (٣) بدائع إلى العقد الإسلامي وأدلته ١٣/١ (٣) بدائع على ١٣/٨

<sup>(</sup>٣) حننیے کے بال حراباور بناوت اپی تنسیلات اور کیفیات کے مطابق بھی مدمر قد بھی تعزیر اور بھی قصاص کے تحت آ جاتی ہیں ، مرتد کی سز آتل کو ' تعزیر' کے ذمرہ ہیں رکھا حمیا ہے ، اور ' قصاص' ایک مستقل قانون ہے۔ (۵) بدانع المصانع عدے

تہت لگائی ہے، اگر اس نے قاضی کے ہاں مرافعہ سے پہلے معاوضہ معاف کردیا تھا، یا تہت لگانے والے کے خلاف کچے معاوضہ لے کراپنے دعوی سے وست پردار ہوجائے تو ایسا کرنا میچے ہوگا، نیز اگر ایک بی شخص متعدد افراد پرزنا کی تہمت لگائے تو ہرایک کی علا حدہ حدجاری ہوگی۔ (۱)

پھر صدود شن "حقوق الله" اور" حقوق الناس" كامعياريه بے كدوه تمام جرائم جن كافساد عام لوگوں كومتا تركرتا مواور جن كى سزا كاس كا نفع عام لوگوں كو پہو پچتا مووه حقوق الله بيس، بندول كواهتيارتيس كدان كومعاف كريں۔(١)

### حدود میں تداخل

" صدودش" بن ایک اہم مسئلہ مختف نوعیت کے جرائم کا مدودش" نداخل" کا ہے، یعنی اگرایک فض دواییے جرائم کا مرتکب ہوا، جن کی سزائیں جداگانہ ہیں، قد کیا ہرایک کی الگ مرتکب ہوا، جن کی سزائیں جداگانہ ہیں، قد کیا ہرایک کی الگ مزادی جائے گا؟ اس الگ سزادی جائے گا، یا ایک کی سزا پر اکتفا کیا جائے گا؟ اس کی شین صورش ہیں، ایک یہ کہ دوہ تمام جرائم حقوق اللہ ہے متعلق ہوں، یاسب کا تعلق حقوق الناس ہے، ہو، یا بعض کا حقوق اللہ سے متعلق اللہ اللہ اور تقل کی بھی دوشکل ہوگئی ہے، یا تو ان شیل کوئی سزاموت کے درجہ کی ہو، مثلاً ایک فضی چوری بھی ان شیل کوئی سزاموت کے درجہ کی ہو، مثلاً ایک فضی چوری بھی کرے، شراب بھی ہے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، شراب بھی ہے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا بھی کرے، در تیسرا کرے، شراب بھی ہے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا بھی کرے، کہ تیوں حقوق اللہ پر دست درازی ہے، اور تیسرا جرم ایسا ہے کہ اس کی سزار جم (سنگساری) کے ذریعہ موت ہے، در فوق کی بہاں الی صورت میں تیوں سزاؤں کا نفاذ ہوگا،

کوڑے بھی لگائے جا کیں گے، ہاتھ بھی کائے جا کیں گے اور رہم بھی کا فی جا کیں گے اور حزابلہ کے بڑم بھی کیا جائے گا، جب کہ احتاف، مالکیہ اور حزابلہ کے نزدیک اس پر صرف سزائے موت کا نفاذ ہوگا، دوسری سزائیں جاری شہوں گی۔

اور آگر ان بین کوئی بھی جرم مستوجب موت نہ ہو مثلاً چوری کی ، شراب پی اور فیر شادی شدہ فیض تھا، زنا بھی کیا ، او پلا تھا آت بھی کیا ، او پلا تھا آت بھی اور حتا بلد کے بلا تھا آت بھی اور حتا بلد کے بہال پہلے بھی ، پھر سخت کی تر تیب سے سزاؤں کا نفاذ ہوگا اور مالکیہ کے بہال اس کے برعش ، احتاف کے بہال کوئی تر تیب مقرر بھیں ، قاضی کی صواب دید پر ہے ، البت ایک سزا کے اجراء مقرر بھیں ، قاضی کی صواب دید پر ہے ، البت ایک سزا کے اجراء کے بعدد دوسری سزااسی وقت جاری کی جائے گی ، جب وہ بھی سے صحت یاب ہو چکا ہو۔

وہ جرائم جو خالص حقوق الناس سے متعلق جین ایک تو قصاص ہے ، دوسرے فقہاء کے خاص ہے متعلق جین ایک تو خصاص ہے ، دوسرے فقہاء کے نزدیک قد ف ایک بخرم ہواور آئل کا بھی بھرم ہواور آئل کا بھی بقر احتاف کے نزدیک مرف ازراو قصاص آئل کیا جائے گا، صدقذ ف اس پر جاری نہ ہوگ ، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جب دوالی سزا کیں جمع ہوجا کیں جن جن جن ایک آئل ہو تا ہے کہ جب دوالی سزا کیں جمع ہوجا کیں جن جن جل ایک آئل ہو تا سے گا، 'افدا اجت مسع حدان : احد هما المقدل احساط المقدل بدالک '' ، جب کرائم کا طلاف کے نزدیک دونوں سزا کیں جاری کی جا کیں گی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ دولوں طرح (حقوق اللہ ،حقوق الناس) کے جرائم کا ایک فخص مرتکب جوتو:

(الف) اگراس میں کوئی جرم مستوجب آل ند ہوتو اتفاق ہے کہ تمام سزائیس نافذی جائیں گی، بال مالکیہ کے یہاں اگر قذف اور شرب شمر دونوں کی حد کا مستق ہوتو ایک ہی سزاجاری ہوگی۔

(ب) ان میں کوئی جرم ایبا بھی ہو جوشر عامت وجب آتی ہو، الی صورت میں حقوق الناس سے متعلق سزائیں''قل'' کے ساتھ نافذ نہ ہوں گی۔

(ج) ایک بی سزاحق الشداور حق الناس دونوں کی بنا پر عائد ہوتی ہے۔ شنا ازراہ قصاص قل کیا جانا ہواور زنا کی وجہ ہوتی ہو۔ اس صورت یس حق الناس مقدم ہوگا اور بطور قصاص قبل کیا جائے گا۔ (۱)

مجرم کی توبہ؟

جمرا آرجرم سے تا تب ہوجائے قاس کا فائدہ اس کومرف آخرت میں حاصل ہوگا یاد نیا میں بھی اس کی سزا معاف ہوجائے آخرت میں حاصل ہوگا یاد نیا میں بھی اس کی سزا معاف ہوجائے اور ہتھیار اس سے پہلے کہ اس پر قالا پالیا جائے ، تا تب ہوجائے اور ہتھیار ڈال دے تو را ہزن کی سزا اس پر جاری نہ ہوگی ، اس میں بھی اختلاف نہیں کہ کسی پر تہت لگانے کے بعد تا تب ہوگیا تو حدقذ ف معاف نہ ہول کی کہ یہ بندہ کا حق ہے ، البت احتاف اور اکثر فتہاء کے زد کی زنا ، چوری اور شراب نوشی کی سزا کیں بھی اگر فتہاء کے زد کی دنا ، چوری اور شراب نوشی کی سزا کیں بھی تو ہو تھی ہو نیا ہو، یا تو ہو کی دجہ سے معاف نہ ہوگی ، معاملہ عدالت میں پہونی ہو، یا تو ہو، یا

ابھی نہ پہونچا ہو، کونکہ حضور اکرم اللہ نے حضرت ماعر اللہ اسے حدمعان نہیں فرمائی ،امام احمد کے ایک قول کے مطابق ان جرائم کی سراتو ہی وجائے گی۔(۱) حدود کون نافذ کر ہے؟

صدودقائم كئے جانے كے لئے ضرورى ہے كہ خودا مير صدود كونا فذكرائے ، يا و الحض جس كوامير في سزاؤل كے اجراء كے لئے نائب بنايا ہو. فللإمسام أن يست خلف عللى إقدامة الحدود (٣)

معجد کی تعظیم اور معجد کو آلودگی سے بچانے کی فرض سے
آپ شے نے معجد میں صدقائم کرنے ہے متع فرمایا ، صدک ایک مقدمہ میں صفرت عمر شائل نے بھی اس طرح کا تھم فرمایا ہے ،
البند نوگوں کے درمیان عی الاعلان سراکا نفاذ عمل میں آئے گا، (س)
قرآن مجیدئے زائی مردوزن کے بارے میں فرمایا: و فیشھ سد
قرآن مجیدئے زائی مردوزن کے بارے میں فرمایا: و فیشھ سد
عدابھما طائفة من الممؤمنین ، (الدور: ۲)

محدودكاتكم

جس فخص پر حد جاری کی گئی ہو (محدود) ،اس کا تھم ہے ہے
کہ اگر کو ژوں کی سرا پائی ہوتو تمام احکام بیں اس کے ساتھ وہ بی
معاملہ کیا جائے جو دوسروں کا ہے ،اور اگر سنگسار (رہم) کیا گیا
ہوتو اس کی لاش اس کے اولیاء کے حوالے کر دی جائے ، تا کہ
عام مر دوں کی طرح اسے بھی تنسل دیا جائے ، کفن پہنا یا جائے ،
نماز پڑھی جائے اور تدفین عمل بیں آئے ۔۔۔ ہاں اگر کس نے

(۲) الفقه الإسلامي وأدلته ۲/۱۷-۱۷ (۳) بسدائسع المصنسانيع عرد٥٨، يهي ضروري سي كريزم داراد سلام مي كياكي بورچنانچاگر

دارالحرب ش زناكيا اوروارالاسلام ش آحي توسرانا فذنه وك ١٣٠٠ (٣) بدانع المصنائع ١٠٧٠ عروي

<sup>(</sup>١)ملخصاً: الفقه الإسلامي وأدلته: ٢٧٠ ١١٨٥ ، ثيرُ وكين بدائع الصنائع: ١٢٥-٢٢

تہت لگانے کی سزایائی ہو (محدود فی القذف) تو اس کا ایک خصوصی علم احناف کے ہاں ہد ہے کداب بھی بھی اس کی گواہی قبول ندکی جاسکے گی، گودہ تو ہر کر لے، امام شافق کے فزد کیا تو ہہ کے بعد گواہی قبول کی جاسکے گی۔(۱)

كيا حدووكفاره بين؟

جرم پر صدود شرعید کا نفاذ کیا اس کے گنا ہے لئے گفارہ بن جائے گا اور آخرت شن عذاب خداو تدی سے وہ محفوظ رہے گا؟

اس ش اختلاف ہے، امام ابو صنیفہ کے بارے شن مشہور ہے کہ آپ کا جوں آپ کا خیال تھا کہ صدود محض عبرت خیزی کے لئے ہیں، گنا ہوں کے لئے کفارہ نہیں ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ معظیم کی ایک روایت ہے کہ آپ کھی آئے فر مایا کہ جھے نیس معلوم ہے کہ صدود کفارہ ہیں، کفارہ ہیں یا انہیں؟ اکثر اہل علم کے نزدیک صدود کفارہ ہیں، حضرت عبادہ بن صاحت معظیم کی صاف وصر کے روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صاحت معظیم کی صاف وصر کے روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صاحت معلیہ کی صاف وصر کے روایت ہے کہ اس کے لئے کفارہ ہیں، صن اصاب مین ذالک شیدیا اس کے لئے کفارہ ہیں، مین اصاب مین ذالک شیدیا

علامہ شمیری کی تحقیق ہے کہ امام ابو صنیفہ ہمی ایک حد تک صدود کے کفارہ ہونے کے قائل ہیں ، زیادہ سمج رائے بھی معلوم ہوتی ہے ، ایک روایت میں لاعلی کا اظہار ہے ، دوسری روایت میں لاعلی کا اظہار ہے ، دوسری روایت میں یقین کے ساتھ کفارہ ہونے کا ذکر ہے ، او ضرور ہے کہ پہلے میں کو علم ندر ہا ہوگا ، بعد کو بذریعہ وی اطلاع کی گئی ہوگی ، اس لئے بیددسری روایت کے لئے ناتے ہوگی۔

(تفعیل کے لئے این جزش "السمحلی "جلد گیار وصفی: ۱۲۳ اور ۱۲ اور یکی جاسکتی ہے، این جزش کے کیار وصفی: ۱۲۷ اور باغی کے لئے حد کفار و نیس کے نزویک محاربین اور باغی کے لئے حد کفار و نیس ہے، دوسر سے جم مول کے لئے ہے، فیز اس کتاب شی و کیمئے : کفار ہ)۔

## مدود میں شریعت کی ایک خاص رعایت

صدود کے مقدمات کے سلسلہ بھی پینیر اسلام کی نے نے ایک اصولی ہدایت بیدی ہے کہ جس قدر ممکن جو صدود سے بچا جائے اور جم مے لئے معاف کرنے بی فلطی کرجائے ، اس سے بہتر ہے کہ کسی ہے تصور کومزاد سینے بی فلطی کرجائے ، (۳) اس اصول پر تمام فقہا و کا اتفاق ہے اور اسی لئے فقہا و نے بیاصل امام کی کہ شہبات کی وجہ سے صدود معاف ہوجا کیں گی ، الحدود تدوء بالشبھات . (۳)

زنا کے باب بیس خاص طور پر نقیاء نے اس اصول ہے بڑا فا کدوا شحایا ہے، 'شہہ'' کی مختلف تسمیں ہیں اور ان کے معتبر اور نا معتبر ہونے پر گفتگو کی ہے، جس کا ذکر خود زنا کے تحت ہوگا، او پر گذر چکا ہے کہ صدود کے مقدمات بیس مورتوں کی شہادت اور بالواسط شہادت معتبر نہیں ہے ، نقادم کی وجہ ہے صدود کا مقدمہ قاضی کے یہاں قابل تجول باتی نہیں رہتا، فقہاء یہ بھی لکھتے ہیں کہ صدود کے باب بیس اگر بحرم ، محالت نشہ کسی جرم کا اقراد کہ صدود کے باب بیس اگر بحرم ، محالت نشہ کسی جرم کا اقراد کر افراد کرا مان اعتبار نہیں اور اس طرح کے دوسرے احتیاطی احکام ای اصل برخی ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>٣) ترمذي : ٢٩٢٧، باب ماجاء في الحدود

<sup>(</sup>٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم ، القاعدةالسادسه ١١٤

<sup>(</sup>۱) بدائع الصائع ۱۳/۵ (۲) ترمذی ۱-۲۲۱

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابي نجيم القاعده السادمية ١٢٤

#### حدود، قصاص اور تعزيرات:

اسلام کا قانون جرم وسزا بنیادی طور پر تین ابواب بیس منتسم ہے ، حدود ، تعزیرات اور قصاص ، تعزیرات سے مراد وہ سزائیں جیں ، جوشر بیت جی متعین جیں ، قاضی حالات کو دکھ کر اور اپنی صواب دید سے ان کی تعیین کرتا ہے ، تعزیری مقد مات میں الی شہادتیں کائی جیں جو مالی معاطلت کو جابت کرنے کے لئے کائی ہوتی جیں ، تعزیر محض شبہ کی وجہ سے ساقط خبیں ہوتی ، لیکن قانون قصاص "حدود" سے قریب ہے ، کیونکہ حیال بھی جرم کی سزاای طرح شارع کی طرق سے متعین ہے ، میسا کہ "حدود اور" قصاص " حدود اور" قصاص " کاخکام میں وجو و فرق پر روشی ڈالے کی خاص ضرورت میس ان کے احکام میں وجو و فرق پر روشی ڈالے کی خاص ضرورت میں ان کی ہے ، این نجیم نے نکھا ہے کہ سات مسائل ہیں جن میں ان کی ہے ، این نجیم نے نکھا ہے کہ سات مسائل ہیں جن میں ان

ا - قاضی این داتی علم کی اساس پر صدود کا فیصلهٔ بین کرسکتا،
"قصاص" کا فیصله کرسکتا ہے ..

۲ - حدود کے مقد مات میں اصل مدی کی موت واقع ہوجائے
 تواس کے ورث مقد مد کے فریق نہیں بن سکتے ، قصاص کے مقد مات میں ورث کوفریق مقدمہ کی حیثیت سے قبول کیا
 جاتا ہے۔

۳- صدود کے مقدمات میں مدفی یا قاضی معافی نیس کرسکتا بیاہے کسی پرتہت ہی کا مقدمہ کیوں ندہو۔ قصاص کے مقدمہ میں فریق مقدمہ بحرم کومعاف کرسکتا ہے۔

٣- "قادم" (جس ك تشريح اويرة عكى ب ) قل ك مقدمه

کے لئے مانع نہیں ہے ،لیکن سوائے صد قذ ف کے اور ب حدود کے لئے مانع ہے۔

کونگا آدمی اشارہ کے ذریعہ یا تحریری طور پر قصاص کا مدی ہے۔
 ہے، تو دعوی قبول کیا جاسکتا ہے، صدود می ضروری ہے کہ دعوی صرح ہواور کلام کے ذریعہ ہو۔

٢ - حدود يس سفارش روانبيس وتصاص بيس جائز ہے۔

ے - قصاص کے مقدمہ بین معتول کے ورثہ کی طرف سے دعوی ضروری ہے محدود بین سوائے '' صد فترف' کے ووی ضروری نہیں۔(۱)

( مختلف جرائم "زنا اورزنا سے قریب تر جرائم ، چوری ( سرقد ) ، راہ زنی ( تطع طریق ) ، شراب نوشی ( خر ) ، شراب نوشی ( خر ) ، تربت اندازی ( قنز ف ) ، ارتداد ، بغاوت اور قصاص کے احکام " خود ان الفاظ کے ذیل میں و کیجے جا تیں ۔ ان کے علاوہ تعزیر ، تقادم ، هجمہہ کے الفاظ کے مطالعہ سے بھی اسلام کے قانون حدود کو سجھنے میں سہولت ہوگی ، اس لئے یہاں ای اجمالی نوٹ پراکتفا کیا جا تا ہے )۔

قانون حدود کےفوائد:

افسوس کے مغربی دنیا جس کواسلام کے حسن میں ہمی ہے اور خوبی میں ہمی ہاتوں کے اسلام کی روحانی ،معنوی اور قانونی برتری ان کی چیم ول کے لئے خارصلیب بنی ہوئی ہے، کواسلام کے قانون حدود میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی ،ان کوان سزاؤں سے وحشت کی ہوآتی ہے اور

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر : ١٢٩/١٣

یہ بات ان کو صدور جہ مضطرب کے ہوئے ہے کہ ان بخت سزاؤں کی وجہ سے جو اسلام نے مقرر کی ہیں ، انسانی خون ارزاں ہو جائے گا اور ایک ایساسان وجود ہیں آئے گا جس ہیں بزی تعداد میں لوگوں کے ہاتھ کے موں گے ، اور ان کی پشت کوڑوں سے دائے دار ہوگی ، ہر چند کہ یہ موضوع ایک منتقال تحریر کا متقاشی دائے دار ہوگی ، ہر چند کہ یہ موضوع ایک منتقال تحریر کا متقاشی ہے ، اور یہاں اس کا موقع نیس ، تحرضروری محسوس ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ چندسطریں اس ہارے میں ہمی قار کین کی نذر کے جائیں :

ا - بیامرفتان اظهارئیس که جرائم کا باب اس درجه و سیج ہے کہ نام بہنام ان کا احاط ممکن ٹیس ، گراسلام نے ان تمام جرائم بیل مرف چند ہی کی سزائیس مقرر کی جیں ، باتی کو دفت اور حالات اور خود قاضی کی صواب دید پر چھوڑ ویا ہے ، بیدوہ جرائم جیں جو ساج کو اجتماعی نقصان پہو ٹیجائے جیں اور جن کی وجہ سے ساج کی جان و مال یا عزت و آبر و خطرہ بیس رہتی ہے اور فاہر ہے فرد کے مقابلے ساج کی اجتماعی وجود زیادہ اجمیت رکھتا ہے۔

۲- شریعت نے ان سخت سزاؤں کے نفاذ کا تھم اس ماحل بیں جیس میں دوست بیل جیس میں دوست اپنی زعد کی گذار تے ہیں، بلکہ ' دارالاسلام' کی شرط رکھی ہے، جہال کھل اسلامی نظام قائم ہو، جہال حورثیں پردہ کی پابئد ہوں، جہال فائی کے اڈے نہ ہول، جہال جہال اگیز قامیں ندد یکھائی جہال فائی ہوں، جہال اسلامی شراب اور نشر آوراشیاء کی خرید وفروشت پر جاستی ہوں، جہال شراب اور نشر آوراشیاء کی خرید وفروشت پر قامی ہوں وہو جود نہ ہوں۔

۳ - ان سزاول کے ثبوت کے لئے کڑی شرطیں رکھی گئی ہیں

اورقانون شہادت کوحد درجہ مختاط بنایا گیا ہے، بعض جرائم تو ایسے میں کداگر مجرم کواقر ارنہ ہوتو شہادت کے ذریعہ ان کو ٹابت کرنا حد درجہ شکل ہے۔

۳ - ان مقدمات ش شبد کا فائده " مجرم" کو دیا جا تا ہے اور " مجرم" کو دیا جا تا ہے اور " مجرم" کے دائرہ کو بنیت کے دائرہ کو بنیت کے بغیر کی اور طور ہے، تا کہ اگر مجرم سے بیٹول" مجرماند ڈ بنیت کے بغیر کی اور طور مرصا ور بوز بوز واسے بچایا جا ہے۔

۵- شربیت پس سراؤل کا ایک ایم مقصد عبرت نیزی ہے، یہ مقصد الی شدید مراؤل ہی کے ذریعہ مال ہوتا ہے، جن کے پیش آنے کے نام بی سے جمرم کا کلیجہ وہلتا ہو، تا کہ جرم بی اضافہ کے رتجان پر قابو پایا جاستے، یہ عام طور پرای وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ مزائیں جسمانی ہوں جمن مالی تاوان یا قید کی مزاجرائم کے سد باب میں جہت کم مفید ہوتی ہے، بلکہ اعداد و شار بتا تے ہیں کہ تقید 'کی مزاجرہ کے رتجان کو برحاتی اور جرائم میں جرم کے رتجان کو برحاتی اور جرائم میں جرم کے لئے مددگار ہوتی ہے، اس سلسلے میں مصر میں جائے مددگار ہوتی ہے، اس سلسلے میں مصر میں اس میں ہونے والے چوری کے واقعات کا ایک مرمری جائزہ بیش کیا جاتا ہے۔

"معرین اس سال ۱۳۱۹ کیس ایسے ہیں جہاں مجرم کی
گرفآری چوری عمل میں آئے کے بعد ہوئی ، ان میں
"اسے تے جن پر پہلی ہار بحرم کو یہ مزائل رہی تھی،
"اس سے بیسلے ایس ایسے ہیں ، جن میں اس سے پہلے ایک بار
سزائل بیکی تھی ، 19 کیس ایسے ہیں جن میں بجرم تین باریا
اس سے زیادہ پہلے ہی سزایا چکا تھا، ۲۵ میس ایسے ہیں
جن میں چوری کرتے ہوئے بحرم کو پکڑلیا گیا، ان میں ا

ایسے تھے جن کواس سے پہلے کوئی سزانہ فی تھی ، ۱۳۵ ایک وفعہ کے سزایا فتہ ، ۱۵ دو دفعہ کے سزایا فتہ اور ۱۳۷ تین دفعہ یااس سے زیادہ کے سزایا فتہ ہیں''۔

ان اعداد وشارے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ جمر مین نے جیل میں جننی سزا پائی ہاں تاسب سے اس کے جرم میں اضافہ ہوتا گیا ، کیونکر مختلف شم کے جرائم پیشرافراد کے ایک جگہ اختاع کی دجہ سے ان کی مجر ماند ڈ بنیت اور عمل کی مزید تربیت ہوجاتی ہے۔

۲ - بہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اسلام کی مقررہ مزائی جرائم کے سد باب بی اس درجہ مغید ہیں کہ کوئی دومرا قانون ان کی ہمسری نہیں کرسکتا ، شلا سعودی عرب بی ۱۹ کے وکل چوری کے مرف ۱۱۱ یے واقعات ہوئے جن بیں چور کے باتھ کائے گئے ، لیبیا بیں شرعی قوانین کے نفاذ کے بعد تین سال بی صرف تین آدمیوں کے ہاتھ کائے جانے کی فوجت آئی ، جب کہ پڑوی مملکت مصر بی صرف ۲۵ ء کے اعداد وشار کے مطابق ۱۹۲۲ واقعات چوری کے ہوئے ، جس بی ۱۳۲ بزار سے نہادہ چوری صرف لوگوں کے محفوظ مکانات سے کی آئیں ، (بین الحدود والجرائم) گذشتہ سانوں ہیں جب یا کتان میں صدود شرعہ کا نفاذ ہوا تو چند ہی داوں بیل چوری کا اوسلاسو سے گھٹ کر '' سات' ہوگیا۔

اب انسان کے لئے دونوں راہیں کھی ہیں ، یا تو وہ اپنے سان کو ایسا مہذب اور شائستہ بنائے جو اسلام کا مقعود ہے، جہاں ایک عورت مع اپنی دولت وثروت کے صنعاء یمن سے شام تک کا سنر کر سے ، نہ کوئی نگاہ اس کے مال کی طرف اضحاور نہ کوئی ہاتھ اس کی طرف بڑھے ، یا وہ اس نہ کوئی ہاتھ اس کی طرف بڑھے ، یا وہ اس

مغربی تمدن کا انتخاب کرے جہاں انسانی جان و مال سے زیادہ کوئی اور چیز ارزاں نہ ہو اور جہاں انسانی عصمت و عفت برم بازار مکان کے ٹوٹے ہوئے دروازوں کی طرح نیلام ہوتی ہو۔ پہلاتم کے تمدن کے لئے بحرم کے ساتھ تخت کیری اسی قدر ضروری ہے جتنی کہ دوسری تنم کے حیابا ختہ سان کے لئے بحر ثین کے ساتھ لعف دم بائی۔

#### مديث

صدیت قرآن مجید کے بعد دوسری اہم اساس و بنیاداور
اسلامی کروقا نون کا شع وسرچشہ ہے، غداجب عالم شی اسلام کو
جو جامعیت، وسعت، ہمہ گیری اور انسانی مسائل کے احاطہ ک
ملاحیت اور زندگ کے ہر گوشہ کے لئے رہنمائی و رہبری ک
قدرت اور عصری تقاضوں ہے ہم آ ہنگی کے لئے قانونی کیک
حاصل ہے، وہ ور اصل حدیث ہی کے اس گرا نقدراور عظیم ذخیرہ
کی بدوئت ہے، دنیا ہیں جنتی غدایی کما ہیں ہیں ان میں کوئی نہیں،
جواسپے مانے والوں کی من چاہی تحریف میں کا اس کر انفاظ کو وہ
بی ہوں، ان میں نفتی تحریفیں ہی کی گئیں ہیں کہ مہارتیں بدل
فالی گئیں ، اور معنوی تحریفیں ہی کی گئیں ، کدان کے الفاظ کو وہ
فلومعنی ہینا کے گئے جو غراب کے اصل چیشوا کے حاشیہ کنیال
فلومعنی ہینا نے گئے جو غراب کے اصل چیشوا کے حاشیہ کنیال
قبل کئیں ، اور معنوی تحریفیں ہی کی گئیں ، کدان کے الفاظ کو وہ
شی بھی نہ تھے، لیکن بینام حدیث ہی کی ہرکت ہے کداس نے
قبل آن کو ول چاہی معنی آفرینی اور خود ساختہ تاویلوں کا شکار
ہونے سے بچایا۔

عدیث بی کے دریعہ ہمیں ان احکام کی روح اور ان کی مجسم تصویر اور عملی شکل معلوم ہوتی ہے، جن کی قرآن مجید ہدایت ویتا ہے، قرآن نماز میں خشوع کی ترغیب دیتا ہے، (اله منون ۲) لیکن

خشوع کیا ہے اور کس کیفیت کا نام ہے؟ یہ جمیں صدیث میں ماتا ہے، جب ہم و کیمنتے ہیں کہ نماز کی حالت میں حضورا کرم 🎎 کی انابت الى الله ، خشيت اورسوز وكداز كاكيا حال بوتا تما ، كس طرح آپ کی ڈاڑھیاں آ نسوؤں سے تر ہوجاتی تھیں بھی طرح دروو موزے پُراور بحز و ناچاری سے مجر پورد عائيكمات آپ كاك زبان مبارك يرجاري موجات يقد وقرآن ياك جميل تعليم ويتا ب كرسلمان آپ ش مائى بعائى بين ، (جرات:١٠٠) كيكن اس كا حقیقی مفہوم اس وقت تک مجمانیس جاسکتا جب تک حدیث یں حباجرين وانساري باجي بحائي جارگ، برادراندروايد، ايتارو مروت اور جذب اعانت ملاحظه ندكراما جائة ،قرآن جهاد في سمیل الله اوردنیا کوآخرت کے بدالغروفت کرویے کی تلقین كرتا ب، مردين كے تحفظ واشاعت كى خاطر جذب مرفروشى ، حرارت جهاده آخرت کی قبت بردنیات بدنیازی واستغناه، اسيخ متعدى ككن اور دردمندى كى جسم تصوير جب تك مديث و مفازی کے اوراق بر ثبت ندد کھ لی جائے ، اس وقت تک ب بدایات محض خشک قانونی دفعات نظر آتی بین ، ای لئے امام اوزائ نے بہت سے کہا ہے کرسنت کوجتنی ضرورت کاب اللدی ب، كتاب الله كواس عدريا ووست كى ضرورت ب: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب .

حضرت شاه ولى الله د بلوي (منونى ۱ مداره) كليمت بين:
"آپ و افعال ادر كسى عمل پر خاموش المارس عمل پر خاموش المارس عمل بر خاموش المارس منداك المارس منداك خوشنودى حاصل كرنا جابين قومنزل تك يدو هجنة بين كوئى

شک باتی نیس رہ جاتا ،اس راہ کے رائی کے لئے راہ راست سے بخک جانے کا کوئی اند بیٹریس ،جس نے آپ وہ کا کی حدیث پر عمل کیا اس نے داد پالی ،اور جس نے مند مجھراوہ بینیا مراہ ہے ،اور بس نے مند مجھراوہ بینیا مراہ ہے ،اور اس پر محل کرنے میں بڑی بھلائی ہے ،اور اس بر محل ندکرنا خت نقصان کا باعث ہے۔'(۱)

## مديث كى جيت

پس اسلامی قانون کے بنیادی سر چھے دو ہیں: ایک
"الکتاب" اوردوسرے" النة" الکتاب سے مراد خداکی وہ البامی
کتاب ہے، جو تھ بن عبداللہ اللہ التہ تتی خدرہ سوسال پہلے
نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے اپنی خاص قدرت سے اس کی الی
حفاظت کی کہ آج تک وہ حزف ہے فوظ ہے اور اس جس ایک
شوشہ کی بھی تہدیلی تیس ہوئی ہے، اور "النة" مہدا وہی حضرت تھے
شوشہ کی بھی تہدیلی تیس ہوئی ہے، اور "النة" مہدا وہی حضرت تھے
والی وہ باتی ارشادات، اعمال، اور آپ کی کے سامنے ہونے
والی وہ باتیں ہیں جن پرآپ کی الی ناموقی اختیار فرمائی۔

پہلا ماخذ اپنی عظمت اور استنادیں بڑھ کر ہے، لینی اس کے بول بھی خداوندی ہیں اور وہ اس قدر محفوظ ہے کہ اس کے حق ہونے میں اور وہ اس قدر محفوظ ہے کہ اس کا حق ہونے میں اور دوسرا ماخذ اپنی وسعت و جامعیت اور شرح و وضاحت کے لئاظ ہے فوقیت رکھتا ہے ، لینی ان سے جس قدر احکام اور زندگی کے ہر شعبہ کے لئے ہدایات ملتی ہیں اور واضح صورت میں ملتی ہیں ، وہ خو دقر آن مجید نے ہدایات ملتی ہیں ، اور واضح کے ندکورہ قول کا بھی خشاء ہے۔

ي وجد ب كد جرز ماند ين وشريعت كے خلاف خود

<sup>(1)</sup> حجة الله البالعد الإلا

دین کے پیرائن بی جو فتنے اٹھے ہیں، انہوں نے کتاب اللہ کو اسے لئے ڈھال بنایا ہے اور سنت سے اٹکار کر کے برقتم کی بدوی کے لئے وین میں جگہ پیداکی ہے،اسلام میں عالبًااس فتم کی نامسود کوششیں حکومت وقت کے سابیہ بیں" اعتزال" ی صورت ش مونی ،اس فرقد نے اسے افکاری اساس کاب الله يرركمي ،اورحديث كے غالب ترين حصه "خبرواحد" كا الكار كرديا، جيهاكدلوكول في قل كياب، نيكن مامنى قريب من معترلي علاء کی جو کتابیں شائع موئی ہیں، ان سے اس کی تقدیق میں ہوتی کہوہ مطلقاً خبر واحد کے منکر نتھے ، البنتہ غالبًا خوارج اس ك مكر تن ، حغرت على الله ك عبد خلافت مي جب " فارجیت" کے فتنہ نے زور پکڑا تو ان کا استدلال قرآن ہی ے بوتا تھا، وہ كماكرتے تے،إن المحكم إلا يله، (الانعام) فیمله کرنا صرف الله کاحل ہے، اس لئے حفرت علی ظاور معاویہ ظائدونوں نے مصالحت کے لئے " محکیم" کو گوارا كرك الى حركت كى ب جوكاب الله كي تعم ك مفار ب حطرت عبدالله بن عباس على في فوارج عمن ظره كرما وإباتو حفرت على الشائن فرماياك "سنت" سے دلائل قائم كرنا! اين عماس فلف نے کہا، مجھے تو قرآن سے زیادہ مناسبت ہے، حضرت على عظيد نے فر ما ياليكن قرآن ميں فلف معانى كى مخباكش نکل سکتی ہے بتم بھی کہتے رہو کے اور وہ بھی کہتے رہیں گے ، فیصلہ سی نیمند ہو سکے گا ،اس لئے حدیث سے استدلال کرو، و واس سے فى كرندجانكيس كے، حفرت ابن عباس دائ نے اى حكمت عملى ے کاملیا، یہاں تک کہ خوارج لاجواب ہو گئے۔

ہمارے زمانہ ہیں ہی جس " جا بلیت جدیدہ" نے پورے عالم کو گھرے ہیں لے رکھا ہے اور اسلام ہی کے نام پر اسلام کی تراش وخراش ہیں مصروف ہے ، اس کی بنیادی حکمت علی بی ہے کہ پہلے تنہا قر آن کو دین کی اساس قر اردواور سنت ہے انکار کر جاکہ ، پھرا دکام وین کی جس طرح چا ہو تاویل کرو، اور جن جن یا تون کو تمہاری خواہش اور ہوس کا عفریت ہمنم نہ کر سکے ، جن یا تون کی قہرست ہی ہے لکال یا ہر کردو، اس طرح تم مغربی اسلام، جہوری اسلام، اشتر اکی اسلام اور جس جس انداز کے اسلام اور جس جس انداز کے اسلام ترکیب دے سکو گے۔

وراصل اس م كى تحريكين اوركوششين حديث حق مونى كوابت كرتى إين اوربيا حاديث بن واردمون والى پيشينگوئيون كالين بن آب في نفر مايا:

خردارا عمقریب ایا وقت آربا ہے کہ ایک فخص کو میری مدیث یہو فیچ گی اور وہ اپنی کری پر بیشا ہوا کیے گا، ہمارے اور تمہارے ورمیان مرف اللہ کی کتاب ہے، لہذا ہم اس بی جن چیزوں کو طلال پاکیں کے ان کو طلال قرار ویں کے اور جن کو حرام پاکیں کے ان کو حرام میں کے سے الاقلہ جن چیزوں کو اللہ چیس کے سے الاقلہ جن چیزوں کو اللہ کے درمول وہی نے حرام کیا ہاں کواللہ کے رمول وہی نے حرام کیا ہاں کواللہ کے رمول وہی نے حرام کیا ہاں کواللہ کے مرام کیا ہے ان کا وہ جو جا ڈاکہ تمہارے لئے گر بے کدھا اور کیلوں سے شکار کرے والا کوئی ور عرومال نہیں ہے۔ (۱)

مدیث کی حیثیت معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے

اس پرغور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ دیگا کا منصب کیا تھا؟ کیا آپ دیگا کی فرمہ داری فتلا اس قدرتھی کہ اللہ کی کتاب اس کے بندوں تک پہو نچادیں اور ابس؟ یا اس کے علاوہ کچھاور بھی تھی؟ قرآن نے اس سلسلہ میں متعدد جگہ بہت واضح لفظوں میں روثتی ڈائی ہے، وہ کہتا ہے:

لقد من الله على المومنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . '( آل عمران: ٢٣ ١)

حقیقت میں اللہ نے بڑا احسان مسلمانوں پر کیا جب کہ اٹمی میں اللہ نے بڑا احسان مسلمانوں پر کیا جب کہ اٹمی میں میں میں ایک واس کی آئیس پڑھ کر سناتا ہے اور اٹھیں پاک وصاف کرتا ہے اور اٹھیں کتا ہے۔ اور اٹھیں کتا ہے۔

ووتعليم كماب "ظامرب كدكماب كى خلاوت اوراس ك

الفاظ کامحض نقل کردینانہیں ہوسکتا، بلکدوہ پیغیبر کھی کی طرف سےاس کی مزیدتشریج ہوگی،ای کوقر آن پاک نے دوسری جگد ان لفظوں میں ذکر کیا ہے:

و آنز لنا إليك الذكر تعبين للناس مانزل إليهم.
اور بم في آب رجى بي سيعت ناما تا ما ب كرآب لوكول رو كام ركزوس، جو يكوان كي باس بعيجا كيا ب- (انس ١٣٣٠)
اور سوره قيامة بيس تو اس كو ب غيار لفظول بيس واضح كرويا
عياب :

إذا قرأته فالبع قرآته ، ثم إن علينا بياله .

(القيامة: ١٨)

توجب ہم اے پر صفالیس قرآب اس کتائی ہو جایا سیجے ، میراس کا بیان کرادینا کی ہادے دمہے۔

اب یہ بات ظاہر ہے کہ حال قرآن کی زبان سے جوشرح اور وضاحت منقول ہے وہ حدیث ہی ہے، اس لئے خودقر آن مجید کا حدیث کے بغیر مجھناممکن نہیں ہے، چنا نچے قرآن کی بہت سی آیات ہیں، جن کے مجھنے میں خود صحابہ کرام علی کو دفت پیش آئی اور رسول اللہ فیل سے رجوع کرنا ہڑا۔

ا - مجمی اس لئے کہ قرآن نے استعارہ اور تشبید کی زبان افتیار کی اور تشبید کی زبان افتیار کی اور تشبید کی زبان استعار کی اور محت سے قاصر رہ ، جیسے رات سے متاز ہونے اور وقت سے روزے مکآ غاز کے اظہار کے لئے ارشاد ہوا:

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من المخيط الامود من الفجر . (القره ١٨٤١) كما دَاور يو يهال تك كم يمن كاسفيد تخطياه تطست

نماي<u>ا</u>ل بوجائية

اس آیات کو بعض صحابہ رہانے اس کے حقیقی مفہوم پر محمول کیا اور تکیہ کے بیٹے دوسفید وسیاہ دھا کے رکھ رہ یا اگو شے شی یا ندھ لیا ، اور اس وقت تک کھانے پینے کا سلسلہ چاری رکھا، جب تک کہ روثنی اس قدر واضح نہ ہوگئی کہ سیاہ سفید دھا کے و کیمنے بین ایک دوسرے سے متاز ہو گئے بے حضورا کرم واللہ کا ہوئی تو وضاحت فرمائی کہ بیا یک استعارہ ہے ، مرادیہ ہے کہ جب تک محمح رات سے پوری طرح متاز نہ ہوجائے کے جب تک محمح رات سے پوری طرح متاز نہ ہوجائے کھائی کے جب سے ا

السنین امنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولفک
لهم الأمن وهم مهتدون ، (الانعام : ۸۱)
جولوگ ایمان لائے اورانبول نے این کوشرک
سے قلوط تیں کیا، ایموں ہی کے لئے تو امن ہے اوروای
ہدایت یاب بیں۔

یہاں قرآن نے 'وظلم' کا لفظ استعال کیا ہے بظلم اسپیغ مفہوم اور مصداق کے لحاظ سے بڑی وسعت رکھتا ہے، ہر بات کوجو بے لا اور ہے اور اور ہے اور اور ہے اور اور ہے اور اور ہے گناہ کے لیسل کی چیزیں آوا لگ رہیں، مصحلے، اس لحاظ ہے گناہ کے لیسل کی چیزیں آوا لگ رہیں، لفزشیں اور ذلتیں ہجی ظلم کی فہرست میں داخل ہوجا کیں گی۔ حضرات میں محالم کا اور ہدایت کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ایمان پر 'ظلم' کا اونی سا غبار نہ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ایمان پر 'ظلم' کا اونی سا غبار نہ کے لئے میں اس کے ایمان کر تو ہم میں سے سی کی آیا ہوتو گھبراا شھے اور عرض کی کہ اس طرح تو ہم میں سے سی کی بھی سلامتی مشکل ہے ، حضور اکرم میں نے نہ وضاحت فر مائی کہ

یہاں ظلم کاسب سے تعین پہلو، بعن شرک مراد ہے۔(۲) ۲ - سمجی اس لئے کہ قرآن کا کوئی تھم اپنے چیچے ایک خاص تاریخی پس منظر رکھتا ہے، جب تک وہ پہلوسا سنے نہآئے اس آیت کا مجمعاً ممکن نہیں ہے، مثلاً:

وعلى الثلاثة الذين محلقوا ، (النوبه ، ١٠١٨) الما الدين محلوث الدين محلوث الدين محلوث الدين المواطر التولي محلوث الدين المواطر التولي المحلوث المواطر التولي المحلوث المواطر التولي المحلوث ال

اب یہ تین افراد کون تھے؟ ان سے کی ظلطی سرز د ہوئی؟
کس بات سے پیچےرہ گے؟ اور اللہ نے ان پر کیافشل فر مایا؟
اس کے جانئے کے لئے ہمارے پاس اس کے سوااور کوئی چارہ
فیس ہے کہ حدیث کی طرف رجوع کریں، یا جیسے :

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوىء

والركب اسقل منكم . (الانفال: ٣٢)

جب تم بزو یک والے کنارہ پر تھے اور وہ دوروالے کنارہ پراور قافلہ تم سے بیچ کوتھا۔

یمال قریق کنارہ، دور کا کنارہ کون سا ہے؟ اوروہ قافلہ کون ہے جویدیچ کی طرف کوچل رہا تھ؟ اس کے بیھنے کے لئے ضرور ہے کہ سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔

۳ - بعض دفعکی خاص چیزکوایک نام ہے قرآن نے تعبیر کیا ہے، عقل اوراجتہاوی حیثیت ہے اس سے مختلف مفہوم اخذ کیا جاسکتا ہے، حدیث اس کی تعبین کرتی ہے۔ جیسے :

و لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم . ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم . ١٨٥)

(۲) صحیح بحاری ۱۰/۱ءی عبدالله بن مسعود

(۱) صحیح بحاری ، عن سهل بن سعدو عدی بن حاتم ، طریق تُمبر ۱۹۱۲-۱۷

بالعثین ہم نے آپ کوسات دیں جو کرر پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔

"سیع مثانی" کیا چیز ہے؟ صدیث مثانی ہے کہ سورہ " "الفاتح" ہے۔

۳ - بعض آیات کامضمون صاف بتا تا ہے کہ کسی خاص فردی تحریف یا خدمت مقصود ہے، گرید فدموم یا محدود شخصیت کس کی سے؟ قرآن نے اسے بہم رکھاہے، حدیث سے اس کی شرح موتی ہے، مثلاً:

ومن الناس من يشرى نفسه ابعثاء موضات الله . (البقرة ٢٠٠٤)

اورانسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جواٹی جان تک الشک رضاجوئی میں چوالا ہے۔

ایسا بھی ہے کہ ایک ہی حرف میں دومعنوں کی تنیائش ہے اور دونوں کے مفہوم اور مقصود میں کافی فرآن دا تع ہوج تا ہے ،
 یہاں کیا مراد ہے؟ اس کوجائے کے لئے خود حاف قرآن کی زندگی اوران کا تمل دیکھنا ہوتا ہے جیسے:" فامسحوا ہوؤسکم "۔

ب: 'بیان' کے لئے بھی ہوتی ہاور' بعض 'کمعنی کے معنی میں ہوتو مراد ہوگی کہ پورے میں ہوتو مراد ہوگی کہ پورے مرکاسے کرواوراگر' بعض 'کے معنی میں ہوتو مطلب ہوگا کہ مرک می کو دوراگر' بعض 'کے معنی میں ہوتو مطلب ہوگا کہ مرک پچھ دھی کائی ہے۔ معنرت مغیرہ بن شعبہ مظاف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ مظاف ہوا' بعض ' حصر کا می مقدار (نامیہ ) پرمسے کیا،اس سے معلوم ہوا' بعض ' حصر کا می کائی ہے اور' بین ' وہاں ای معنی میں ہے۔

یہ چندمثالیں ذکر کردی می ہیں، ورندصحاب ستہ کی کتاب النفسیر و کچھ جاسیے توالی بہت ی نظیریں ال جا کیں گی،اب فلاہر

ہے کہ کوئی بھی فخص جوقر آن پرایمان رکھتا ہو،اہے جمت اور دلیل
باور کرتا ہو،اورائے شرایعت کی بنیا داور دین کی اساس تصور کرتا ہو،
ناگر میر ہے کہ اس کی ان تشریحات کو بھی تسلیم کر ہے، جوخوداس
کتاب کے حال کی زبان حق ترجمان ہے ہوئی ہیں اور جن کے
بغیر قرآن پاک کو جھتا اوراس کی مراد تک یہو نچنا مکن نیس ہے۔

تعليم حكمت

آپ کی چھی ذمہداری ہے "اتعلیم حکت" کی مراد ہے؟ اس بیل مغربین کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ گرسب کا آل اور حاصل بی ہے کہ اس ہے "سنت کا وہ حصہ جوقر آن مجید کی تشریح ہے متعلق ہے "تعلیم حکمت" کتاب" ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ "تعلیم حکمت" ہے۔ اصل بیس حکمت وطرح کی ہوسکتی ہے۔ "حکمید طبیع" ہے۔ اصل بیس حکمت وطبیع" ہے مراد اشیاء و مادو کے اور "حکمت شرعید اور" حکمت شرعید اور" حکمت شرعید اندائی زندگی کے لئے مناسب جالیات وقوا نین ہیں، اب طاہر اسانی زندگی کے لئے مناسب جالیات وقوا نین ہیں، اب طاہر میں اس کی تعلیم وینا منصب اور شعود سائنس کی تعلیم وینا ہیں اس کی رہنمائی ہے، پس قرآن مجید کے علاوہ اس سلسلہ میں اس کی رہنمائی ہے، پس قرآن مجید کے علاوہ اس سلسلہ میں دینا میں اس کی رہنمائی ہے، پس قرآن مجید کے علاوہ اس سلسلہ میں دینا میں ہوا کے "فیلیم حکمت" سنت سے موسوم ہیں، اس

## احادیث بھی وی ہیں

حقیقت یہ ہے کہ احادیث بھی منجانب اللہ ہونے والی "
دوئ" بی کا ایک حصہ ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ قرآن

مجيد من تعبير بھى الله كى ہے، اور معانى ومغبوم بھى ، اور حديث میں مقصد خداوندی اور منشاء البی کورسول الله علل نے اینے الفاظ وتعبیرات کے پیرہن میں پیش فرمایا ہے، اس لئے سلف

صالحين قرآن مجيد كو' وي مثلو' اورجديث نبوي ﷺ كو' وحي غير

الملؤ' ہے تعبیر کرتے رہے ہیں۔

خودقرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں اور شیادتیں موجود ہیں ، کرقر آنی آیات کے علاوہ دوسرے احکام بھی حضورا کرم ﷺ بروی کئے جاتے اور بیجے جاتے تھے،ان میں سے وہ مثال بہت واضح ہے، جوتھ بل تبلہ کے سلسلے میں ہے، مدنی زندگی میں ابتداءً سوله ستره ماه آپ ﷺ کا رخ بیت المقدس کی طرف رہا ، پھر قرآن مجیدنے اس رخ کومنسوخ کرے بیت الله ( مکرمه) کومسلمانوں کا قبلہ قرار دیا اور اس کے لئے جو الفاظ ارشاد فرمائ مي وواس طرح بين:

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . (البقره:١٣٢) جس قبلہ يرآب تھاسے قوم في اى لئے ركما تاك كرم و الول كيس رسول كي اجاع كرني والول كوء الله ياكل والس ملي جائے والول سے۔

یمان الله تعالیٰ نے قبلہ اوّل (بیت المقدس) کے عظم کی تسبت خودا بني طرف فرما كي يه، حالا ككه قرآن ش كهيل بحي بيت المقدس كى طرف رخ كرنے كائتم رياني موجودتيں ہے،اس معلوم بوا كدهنورا كرم على يريقكم وي "غيرملو" كي صورت میں نازل ہوا تھا بقر آن مجید کے علاوہ بھی آب ﷺ پرومی نازل مواكرتى تقى اورآب على اس كوواجب لعمل بحي ايجعة تھے۔

حديث اور كتاب الثد

حدیثیں دونشم کی ہیں: بعض کا تعلق آپ کے عظم اقوال و ارشادات سے باوربعض کا آپ اللے کے افعال واُسوؤ حسنہ، اقوال كالقيل كانام اطاعت بصاورا فعال كي بيروي كالتباعيه

قرآن مجید نے ان دولوں ہی باتوں کا تھم دیا ہے،اطاعت کی تلقین کرتے ہوئے فر مایا گیا:

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله .

(نساء: ۲۳)

ہم نے جورسول بھیجا وواس غرض سے کہاس کی اطاعت الله كي من كاجائه

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم قتنة أو يصيبهم علااب أليم . (نور:٣٣)

ان لوگوں کو جواللہ کے حکم کی مخالفت کررہے ہیں ، ڈرنا حاسي كدان يركوني آفت نازل موجائد ، إاليس كوني وردناك عذاب آ پكڑے۔

اس سےعلاوہ قرآن مجید میں کم از کم ۲۷ مقامات پررسول ہوئے ارشاد ہوا۔

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .

رأحواب: ۲۱)

يقينا تهارے لئے رسول اللہ ﷺ کا ایک عمره فمونه موجود -4

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله . (آل عمران: ۱۳)

آپ کمدد بینے اگرتم اللہ عصب رکھتے ہوتو میری بیروی کرو الله تم سے عبت کرنے لگے گا۔

قرآن مجید میں مختلف مقامات پرتقریباً ۱۵ بارتجیر کفرق کے ساتھ اتباع رسول کی ہدایت دی گئی ہے اور اطاعت وا تباع کی جا مع ہدایت ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے:

مناإفناكم الرمسول فيختلوه ، وما تهاكم عنه

فالتهوا .(سورة الحشر : ٤ پ ٢٨)

رسول جولائي اس كوقبول كرد اورجس سے روك وي اس سے رك جاك

اگران تمام ہاتوں کا مقصد صرف قرآن بن پر ایمان لانا اوراس کی اطاعت کرنا ہوتا تو اس کے لئے وہی مضمون کائی تھا، جس شرانلڈ کی اطاعت اور قرآن کو تھم وفیصل بنانے کا تھم دیا گیا ہے، رسول وہی کی اطاعت واتباع کا مستقل اور علی کہ وہی کے چندال ضرورت نہیں تھی۔

جيت مديث - مديث كاروشي مي

صدیث کی جیت کے سلسلہ میں خود احادیث بھی کثرت سے موجود جیں،(۱) یہاں ان کا ذکر طول سے خالی نہ ہوگا، ہماس سلسلہ میں اس مشہور حدیث کے ذکر پراکتفاء کرتے جیں جو ججة الوداع کے تاریخی خطبہ میں آپ والگانے فرمایا:

تىركىت فىكم شيئين ئن تضلوا بعد هما كتاب الله وسنتسى ، ولـن يتـفسرقـا حتى يسردا على

الحوض. (٢)

یس تم یس دو چزیں چھوڑے جاتا ہوں ، ان کے بعد تم مراہ نہ ہو کے ، کاب اللہ اور میری سنت ، بیدولوں ہرگز ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں کے تا آس کہ حوض ہر میرے یاس آئیں۔

جولوگ اپنے آپ کواہل قرآن کہدکر صدیث سے استغناء برستے ہیں، وہ و کیدلیس کہ خدا کے رسول کھنگائی نظر میں ان دولوں کوایک دوسرے سے الگ کر کے ایک سے دشتہ جوڑائی نیس جاسکتا، بلکہ صدیث کا اٹکار دراصل خودقرآن کا اٹکار ہے، سے بافکل الی ہی گرائی ہے جیسے کوئی رسولوں پر ایمان لانے کو تیار نہ ہو، کیکن خدا برایمان کا مدتی ہو۔

حعرت معاذ رہے کوآپ اللے نے کس کا قاضی بنا کر جیجا اور جیجے سے پہلے بطورا متحان دریافت فرمایا کہ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذر اللہ نے کماب اللہ کے بعد سنت دسول اللہ کاذکر فرمایا اور آپ اللہ نے ان کی تصویب فرمائی۔(۲)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صدیث بھی کتاب اللہ کے بعد جمت وشری ہے۔

آثار محابدة

محابہ طالہ کا اس مسئلہ پر انفاق تھا، جب ہمی کوئی مسئلہ چین آتا وہ کتاب اللہ کے بعد سب سے پہلے سنت کی طرف رجوع کرتے ، اگر حدیث ل جاتی تو پھرکسی اور طرف ندد کیمنے ،

(۱) دراصل صدیث کے مشکرین کا دوگردہ ہے۔ ایک گردہ صدیث کے مشدہ ہونے کا مشکر ہے۔ دوسرا گردہ اس کی جیت بی کا قائل نہیں ہے۔خود احادیث سے پہنچ گردہ کے خلاف استدلال نہیں کیا جائے آو دوسرے گردہ کے خلاف ضرور کیا جاسکتا ہے۔ (۲) فیض الفدیو ۱۳۴۳ م (۳) تو مذی ۱۲۳۷، باب ماجاء فی الفاضی کیف یقضی

حفرت الویکر ﷺ کے بارے میں مؤرخین نے لکھاہے: حسان کرما سٹرکو کی السام دامل کا میں آتا رہی کر لئر

جب ان كساست كوئى اليامعالمد في آنا، جس كے لئه ماب الله على كوئى اليامعالمد في آنا، جس كے لئه ماب الله على كوئى علم بوتا اور نسلت عين و فريا تے: عين اب اپنى مارے سے اجتهاد كرتا ہوں ، اگر سے بوتو الله كى طرف سے، غلط ہو تو خود ميرى طرف سے، اور عين خدا سے معلوم ہوتا ہے كہ حضرت محرفظ الله كرف الله كرف الله عمرى الشعرى الشعرى الله كوف كا والى مقرر فر مايا، عمر فقط سے الوموى الشعرى فقط نے كوف آكر الى تقررى كا جو الله مقروى الشعرى فقط نے كوف آكر الى تقررى كا جو منظام بتا يا وہ يوں ہے :

بعثنى إليكم عمر بن الخطاب أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم . (٢)

عمر بن خطاب ﷺ نے مجھے تہاری طرف بیجائے کہ تم کو کتاب اللہ اور تہارے نبی کی سنت کی تعلیم دول۔ عدت کے ایک مسئلہ پس حضرت فاطمہ بنت قیس کی تروید

عدت ہے ایک سندیل معرت ا کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا :

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندرى حفظت أم لا؟ (٢) مم كتاب الله اورست رسول ايك ورت كى بات يرتيس جهودي كراس في باركما بيم مورسي كراس في باركما با محول عن كراس في باركما با محول عن كراس في باركما با محول عن كراس في باركما

ایک فخص نے عبداللہ بن عمر رہے ہے کہا کہ ہم قرآن مجید

می صلوق خوف کا ذکر پاتے ہیں، کیکن قصر کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا" بھتے !اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول اللہ بھٹا کو بھیجا، حالا تک ہم کچھ نہ جائے تھے، اب حضورا کرم بھٹا کو ہم نے دیکھا کہ آپ بھٹا سفر کی حالت ہیں قصر کرتے ہیں، لہذا میں حضور بھٹا کا طریقہ ہے۔ ( °)

محابہ والا کے آثارای باب میں کفرت سے ہیں، کداگر مرف انبی کوجع کردیا جائے تو ایک متعلق کتاب بن جائے، لیکن یہاں صرف حضرات شیخیین سے متعلق روایتی اس لئے نقل کی تی ہیں کہ محرین صدیث حضرات عموماً ان دو بزرگوں کی طرف (نعوذ باللہ) حدیث کے اٹکار کی نسبت کرتے ہیں اور ان کے بعض آثار سے بیر مفالط دیتے ہیں، کہ گویا بید حضرات حدیث کو جمت شلیم ہی نہ کرتے تھے۔

#### اجماع أمت

چنانچہ کتاب اللہ کے بعد سنت کے جمت اور دلیل شری مونے پرتمام اُمت کا اتفاق اور اجماع ہے۔

قد اجـمـع الـمسلمون على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الدين . (a)

امام ابو حنیفہ کے پاس ایک قض آئے ، آپ کے پاس صدیث پڑھی جارتی تھی ،آنے والے نے کہا جسیں ان حدیثوں سے باز رکھو، امام صاحب نے اس کوئی سے ڈائنا اور فرمایا کہ حدیث نہ ہوتی تو جم میں سے کوئی قرآن بھی نہ جھ سکتا، (۲) امام

<sup>(</sup>٢) إرالة الحفا ١٥/٣

<sup>(</sup>٣) بيهقي ٣٠/١٣١٠ باب رحصة القصر في كل سفر

<sup>(</sup>٢) الميزان الكبوى ١٣٦١

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۱۳۹/۳

<sup>(</sup>٣) أبو داؤد: ١٣١٣، ياب من أفك على فاطمه

<sup>(</sup>٥) أصول الفقه ٢٣٩

ما لک سے مروی ہے کہ برخض کا کلام ردکیا جاسکتا ہے سوائے اس روضہ والے بینی رسول اللہ و اللہ اللہ مردی امام شافعی سے منقول ہے کہ محمح حدیث مل جائے تو وہ دوسری چیزوں سے مستنی کرویے والی ہے ،(۱) اور امام احمد بن عنبل کا ظاہر حدیث پرعمل اوراس کا التزام، نیز اس ش شدت ، اہل علم کے درمیان مشہور بات ہے۔

#### اتسام واصطلاحات وحديث وكتب ومديث

مدیث کی مخلف تشمیں خرمتواتر ، مشہور، خروا صد، اور خر ضعیف کی تقبی حیثیت کا ذکر او خود'' خبر'' کے تحت ہوگا ، نیز صدیث کی تدوین اور اس کے قدر بھی ارتقاء کی بحث کا سیح محل ''علوم الحدیث' کی تالیفات ہیں، ندکہ کتب فقہ، لیکن صدیث کے متعلق ضروری اور معروف اصطلاحات یہاں ذکر کی جاتی ہیں، جوعلوم الحدیث کی اکثر کتابوں ہیں موجود ہیں۔

### مديث اصطلاح محدثين بس

آخضور الله کا آوال ،افعال ،تقریراوران تمام باتوں کا مام ہے، جوصفورا کرم اللہ کی طرف منسوب موں۔

خیسو: خروراصل مدیث بی کے مرادف ہے ، بعض معرات نے خبر کو صدیث سے عام رکھا ہے کہ آپ دی گاک مرویات کے لئے خبر وصدیث دونوں کا لفظ استعال ہوگا اور آپ کا لفظ استعال ہوگا اور آپ کا کا کا کا دو دومروں کے لئے صرف خبر کا۔

آفاد: صحابہ رہ وہ ابعین کے اقوال وافعال اوران کی طرف منسوب بالوں کو کہتے ہیں ، کیمی کمی احادیث نبوی کو بھی کمیدویاجا تا ہے۔

تفویو: بہے کہ آپ کی موجودگی میں کی نے کوئی کام کیا یا اقرار کیا اور آپ کی نے اس پر کوئی تھیرند فرمائی ،ای پروہ حدیثیں محمول ہوگئی جس میں یوں کہا گیا ہو کہ رسول کھی کے زمانہ میں ایسا ہوتا تھا۔

حدیث قدسی: یول و تمام بی احادیث جورسول الله بی احادیث جورسول الله بی احکام خداد ندی کا درجد رکمتی بین، مربعض حدیث الله تعالی کی مربعض حدیث و سیس مراحة رسول الله بی نامدیث کود مدیث قدی ایا خرف اس کی نسست فرمانی به ایسی حدیث کود مدیث قدی ایل دیث سوت زیاده بین ایسی ایسی ایسی ایسی مدیث این احادیث سوت زیاده بین -

قرآن مجیداور صدیت قدی ش بیفرق ہے کہ قرآن تواتر نظر آن تواتر است ثابت ہے، صدیت قدی میں تواتر ضروری نمین اور نماز وغیرہ میں الغاظ قرآن کی حلاوت مطلوب ہے، صدیت قدی کی خلاوت کانی نمین ہے۔

فسود معلق: وه صديث فريب ب، جس كى سندك ابتداه بى جس ايك راوى مورية في ابتى ابتى ابتداه بى جس ايك تا بعى في المين ايك تا بعى في المين ايك تا بعى مديث في واليت كى وديث عبدالله بن وينار في قل كى ب، عبدالله بن وينار في قل كى ب، للذا يه فرد مطلق موكى ، اس كو افريب مطلق ، مى كمة بين -

فسسر دِنسسی: وہ صدیث فریب ہے، جس کی سند کا ابتدائی راوی تنہا نہ ہو، بلکہ تا بعین کے بعد کسی طبقہ میں تنہا ایک راوی رہ گیا ہو،اس کو' غریب نسبی' ، بھی کہتے ہیں۔

بعض حضرات نے فرداور خریب میں فرق کیا ہے، وہ افرو مطلق "کو افرد اور افرانسی" کو اغریب "سے تعبیر کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) حجة الله البائغة ١٠٠٥، باب العرق من أهل الحديث وأهل الوأى (٣) ويُحِيَّ : حجة الله البالغة ١٣٨١

اعتباد : سندیس راویوں کی تعداد جانے اوراس لحاظ بے متواتر ، مشہور اور غریب میں سے کمی تم میں داخل ہونے کا نیملہ کرنے کے لئے غور وفکر اور تنج و تلاش کی ضرورت پیش فیملہ کرنے کے لئے غور وفکر اور تنج و تلاش کی ضرورت پیش آئے گی ، ای تلاش وجبح کانام "افتہار" ہے۔

معابع: متابعت بے کرایک راوی کی روایت کوکی دوسرے راوی کی روایت سے تا تیداور قوت حاصل ہوجائے اور اس تا تید حدیث کو دمتا لع'' کتے ہیں۔

معاب عبت تامه: بیب کرمتالی روایت خودراوی کی ذات بی سے مؤید ہو۔ لین بیمتالی روایت بھی ای شخ سے مروی ہو، جس سے اس نے خودروایت کیا ہے۔

ناقصه : بہے کہ متالع روایت راوی کے شی اس کے اوپر کے راوی سے تائید کرے ، مثلاً متابع روایت بی راوی ایے فیض سے روایت نقل کرے جواصل راوی کے شی کا شی ہے۔
مند میں مند میں مند میں کہ تائید ہو۔
تا تید نہ ہو، بلکہ حدیث کے متن کی تائید ہو۔

شاهد باللفظ: عمراكرية الميصديث كي بقيدالفاظ من بوتو شام باللفظ ب، اوراى تائيد كي ليد مثله كالفظ بولاجاتا ي-

هساهد بعالمعنی: اوراگربینمالفاظش تا تیدند بود بلکه عنی دمغیرم ش بولو "هساهد بالمعنی" ب،اوراس أوعیت کا تدر کے لئے "فوه" کالفظ بولاجا تا ہے۔

ا حادیث کی تقلیم — برلحا ظاصحت وقبولیت محت وقبولیت کے لحاظ سے صدیث کی جارفتمیں ہیں جمج لذاتہ مجمع لغیر ہ ، حسن لذاتہ ، حسن لغیر ہ ۔

صحیح لذاته: وه صدیث جس کراوی عدل و القابت اور صبط و حفظ کے لحاظ سے نہایت اعلی درجہ کے حال ہوں۔

صحیح لغیر 6: جس کراوی بس عدل دفتا بت اور حفظ تو بود کر بیت اور حفظ تو بود کر حفظ اس درجه کا شهو ، اور کسی دوسر سے طریقہ سے اس کی الل فی بود اور میں اللہ حشر سے ابو جریر درضی اللہ حشہ کے داسط سے رسول اللہ دفتا نے نقل کیا ہے: "لو لا ان اشدی علیٰ اُمعی لا مو تھم باللہ واک " اس بس جری مروکا ایل افقان بس بونا مختلف فیہ ہے ، یہ ایک کونہ کی اس طرح پوری ہوگئی کہ یکی حدیث فیہ ہے ، یہ ایک کونہ کی اس طرح پوری ہوگئی کہ یکی حدیث ایسلم مختلف دوسری سند سے بھی مروی ہوگئی کہ یکی حدیث ایسلم مختلف دوسری سند سے بھی مروی ہوگئی کہ یکی حدیث ایسلم مختلف اُس کے۔

حسن للداته: اوراگركوئى الى صورت ندكل سكے جس سے داوى كى كرورى اوراس كانقص دور بولواس كو "حسن لذاھ"

حسن لفیره: ال صدیث کو کیتے ہیں جس کدادی من فرائی اس موادر میں شعف پایا جائے ، مثل سوء حفظ یا یہ کدرادی منتورالحال ہوادر کسی دوسر سلسلہ سند سے وہ حدیث ابت نہ ہو جواس سند کی کروری کے لئے تلافی کا سامان بن سکے ،ان حالات میں وہ صدیث "حسن فیره" کہلائیگی ، واضح ہو کدرادی اگر کذب سے مجمع ہوتو اس کی جدیث مردود اور نا قابل اعتبار ہوگی اور "حسن فیرم" کا درجہ بھی حاصل نہ کر سکے گی" حدیث شن کو" صالح" کے بھی کہتے ہیں۔

مسلسل: حدیث متبول کی ایک تم ہے، اس روایت کو کہتے ہیں جس کے تمام رواق روایت کے وقت کی قولی وفعلی

چزیا حالت پر تنق ہوں، مثلاً'' حدثنا'' کہنے میں صفورا کرم ﷺ کامصافحہ یاتب منقل کیا جائے۔

اقسام حديث باعتبادتعارض

تعارض کے لحاظ ہے بھی خبر متبول کی جار جشمیں ہیں: معید کم : وہ حدیث متبول جس سے کوئی دوسری حدیث متبول متعارض شہو۔

مسخته المحديث: وومتعارض احاديث جومحت ش مساوى بول اوران ش تغيق مكن بو\_

نسامسنے و منسوخ: دومی متعارض روایات جن میں ایک کا تاریخی طور پر پہلے اور دوسرے کا بعد میں ہونا معلوم ہون المبدا جو مدیث پہلے ہوگی و منسوخ ہوگی اور بعدوالی نائخ۔

متوقف فیه: دومتعارض روایات کہلاتی ہیں، جن ش تطبیق ممکن ند ہو، ندکسی ایک رخ کوئر جے دیا جاسکتا ہو، اور ند تاریخی تقدم و تا خرمعلوم ہو کہ کسی صدیث کے ناتخ اور دوسر کے کو منسوخ ہونے کا فیصلہ کما جاسکے۔

انقطاع سندكى وجه سيضعيف روايات

ضعیف روایتی بھی مختلف طرح کی ہیں ، ان ہیں بعض وہ ہیں جن کاضعیف ہونا سند کے متصل ندہوئے کے ہا عث ہے، اس طرح کدورمیان ہیں کہیں انقطاع ہواور ایک رادی دوسرے ایسے راوی سے رہاور است نہیں سنا ہے، الکی حدیثیں پانچ تم کی ہیں ، معلق ، مرسل ، معصل ، نقطع ، مرس حدیث معلق ، دلس حدیث معلق ، الکی حدیث معلق ، الکی حدیث کو کہتے ہیں جس کی ابتدائے سند سے ایک بیاس نے زیادہ راوی ساقط ہوں ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: یہ کویا حدیث معلق ہے جس کی استدال اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: یہ کویا حدیث معلق ہے جس کی

بورى سند صدف كردى كى بـ

حدیث موسل: وه حدیث بجس ش راوی کاذکر آت خرسند سے حدیث موسل: آخر سند سے حدف کردیا جائے ، مثلاً تابعی ، محانی کا نام لئے بغیر براوراست رسول الله فظامت روایت کرد سے ، جیسسعید بن میسید بن میسید بیرا بیم تحقی وغیره کا کہنا ہے:قال دسول الله صلی الله علیه و سلم .

مسوسل خفی: دوروایت کہلاتی ہے کرراوی اپنے استاد کو حذف کر کے ایسے معاصر سے روایت کر ہے جس سے ملاقات ندہوئی ہو۔

حسلیت معمنل: ده مدیث ہے جس کے سلسائیسند سے سلسل اورایک بی جگہ سے دوراوی حذف کردے گے ہوں۔ حسلیت منقطع: اس مدیث کو کہتے ہیں جس میں درمیان سند سے ایک رادی حذف کردیا گیا ہو، اورا گرایک سے زیادہ رادی ذکر نہ کے گے ہوں تو وہ ایک بی جگہ سے نہ ہوں پلکر مختلف جگہ سے ہوں۔

ان اصطلاحات میں تھوڑا سااختلاف بھی ہے، مثلاً مرسل، بعض لوگوں کے نزدیک وہی حدیث ہوگی جے کسی بزے تا بعی نے (جن کو صحابی کی صحبت کا شرف زیادہ حاصل رہا ہو) حضور اکر ایسا ندہو بلکہ کمن تا بعی نے اکرم وہ کی سے روایت کردیا ہو، اگر ایسا ندہو بلکہ کمن تا بعی نے اس طرح روایت کی ہوتو وہ ان کے نزدیک مرسل نیس ہے۔

تیری دائے ہے کہ مرسل ، مقطع کا مرادف ہے ، ای طرح منقطع بعض حفزات کے یہاں ہروہ صدیث ہے جس کے سلمائی سندیس کوئی رادی حذف کردیا گیا ہو ، ابتداء سے یا درمرسل درمیان سے ، یا آخر ہے ، اس طرح معلق ، معصل اور مرسل

حدیثیں ہی منقطع کے ذیل میں آجا کیں گ۔ وجود طعن

حدیث میں صعف پیدا ہونے کی دوسری وجدراویوں میں کسی تشم کا ضعف اور کروری کا پایا جاتا ہے، گاریہ کروری دوشم کی ہے، ایک سوہ حفظ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے داوی میں صبط باتی تبییں رہتا، دوسرے ان امور کی وجہ سے جو عدالت ساقط کرویتی ہے، ایک باتوں کوجس کے پائے جانے کی وجہ سے داوی عادل یا ضابط باتی شدرہ وجوہ " طعن" کہتے ہیں اور سے داوی عادل یا ضابط باتی شدرہ وجوہ " طعن" کہتے ہیں اور ودن ہیں :

کذب: یہ ہے کہ خود روایت ش ال کا مجوف بولنا ثابت بوجائے۔

تھمت کذب: ہیے کرداوی سے عام معاملات بیں جھوٹ ٹایت ہو، خاص کرا حادیث بیں ٹایت ندہو۔

فعن غلط: بيب كروديث كالواصول ش

غسفسلست: مدیث کفش اور بیان کرنے میں غلمی کرنے کو کہتے ہیں۔

وهسم: راوی کا" وجم" اور فلوجی کا شکار موجاتا ،بدور اصل حدیث کی سب سے نازک بحث ہے۔

منحسالفت: بیسه کرتشدادی بهت سدومرت شد راویول پااین سے زیادہ تقدراوی کی صدیث شن خالفت کرے۔ فست : سے مراد عمل فس ہے لینی گناه کبیرہ کا ارتکاب، یا صفائر برداوی کا امراد ثابت ہو۔

جهالت: العنى رادى كى ذات معلوم ندمو ياذات تو

معلوم مؤكم حالات اورثقابت كاعلم ندمور

بدعت: وین میں کی الی بات کا قائل ہو جو قرون خیر میں ثابت ند ہوں ، اگر اس کی طرف دائی بھی ہوتو صدیث قبول ندکی جائے گی۔

مسوء حفظ: بيب كركس ك حفظ وا تقان پر بحول اور غلطى بهواور خطاكا غليه بوءاس كى دومور تيس بيس

لازم: بہے کرسود حفظ ہر حالت اور ہر زمان ش پایاجائے۔ طاری: بہے کہ کرئ، یاکی وجہ سے بعد کوسوء حفظ پیدا ہوجائے ،اس حالت کے بعد اس کی جومرویات ہوں گی اس کو "معطط" کہیں گے۔

## ضعيف احاديث كاقتميس

مسوطسوع: ال حديث كوكمتية بين ، جس كارادى حديث ش جموث بولاكرتا بو\_

معسسووک : ده حدیث بجس کرادی پرعام معاملات بس مجموث بولنے کی تہمت ہو۔

من کو: وه حدیث ہے جس کارادی فخش شلط اور کثرت خفلت میں جنتا ہو۔

معلل: اس مدیث کو کہتے ہیں جس بی ضعف کی وجد ظاہر تو ندہ و ، محر قرائن سے بد بات ثابت ہوجائے کدراوی کو حدیث بیان کرنے بیں وہم ہوگیا ہے۔

مسدرج: اس صدیث کو کہتے ہیں، جس میں راوی اپنی طرف سے کچھ تشریحی الفاظ کا اضافہ کردسے اور اس عمل کو "اوراج" کہتے ہیں۔

مقلوب: وه مديث جس كالفاظ مين رادي كي غلطي

سے تقدیم وتا خیر ہوجائے؟اس کے بغیر کداس کے معنی میں کوئی تہدیلی پیدا ہو۔

مضطوب: ووحدیث بجس کالفاظ ایاسندیس اول بدل بوجائے اور بی فیملد کرنا مشکل بوجائے کہ کیالفظ میج ہےاور کیا غلط ہے؟

مصحف: اس مدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ ش نقطوں کی تبدیلی واقع ہوجائے، چیے: "شیاً" کے بجائے "ستاً" مسحوف : اس مدیث کو کہیں گے جس میں الفاظ کے حروف بدل جا کیں۔

منقلب : وه صدیث ب جس ش متن صدیث کمفیوم ش تبدیل بیدا موجائے۔

مطروح: "مطروح" صدیث متردک بی کو کہتے ہیں۔ مزید فی متصل الاسناد: تشراویوں کی سندیں اس طرح مخالفت ہو کہوہ بعض راویوں کا اضافہ کروے ، الی بی روایت کو "مزید فی معصل الإسناد" کہتے ہیں۔

مدلس : وه صدیث ہے جس شرراوی اس فض سے صدیث بیال کرے ، جس سے اس نے سانہیں ہے اوراس کے لئے لفظ ایسا استعمال کیا جائے جس سے وہم پیدا ہوتا ہو کہاس نے براوراست اس صدیث کوسنا ہے، اس عمل کو " تد لیس" کہتے ہیں۔

مهسمل: وه حدیث ہے جس میں داوی کا ایسانام لیا جائے کہاس نام کے متعدوراوی ہوں اور کو کی ایس بات بھی ذکر شکی جائے جواس داوی کو دوسروں سے متاز کرد ہے۔

مبهم: وه حديث ب بس كاكوئى راوى مبهم اورغيرواضح بوء مثلاً يول كي: "حدثنا شيخ ، أخبونا رجل " \_

منصعف: اس صدیث کو کہتے جیں جن کوبعض محدثین نے توی دمعتبر اور بعض نے ضعیف اور نامعتبر قرار دیا ہے۔

شساف: اس مدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو تقدراوی نے بہت سے دوسرے تقدراویوں ، یا اپنے سے زیادہ تقدراویوں کے خلاف تقل کیا ہو، ایسی صدیث کو بھی کہا جاتا ہے، جس کا راوی سوم حفظ کا شکار ہو۔

محفوظ: شاذ كمتابله اكثر تقديانياده تقدراوى كى مديث "محفوظ" كبلائ كى -

منگو: غیر تقدراوی کی وه صدیث به جو تقدراو ایل کے خلاف ہو۔

مسعسووف : "مكر"كمقابله لقدراوى كى حديث المعروف" كبلائكى-

معصل: وه مدیث مرفوع جس کی سند متصل ہواور ہر راوی نے اپنے شخ سے براور است سنا ہو۔

هسند : مندی ایک تریف توبینه وای گائی ہے جو

دمنعن کی ذکور ہوئی ، بعض حفرات کے نزدیک مبند ہر

عدیث مرفرع ہے، چاہوہ متعل ہویانہ ہو، اس طرح مرسل،

منقطع ہمعمل سب ہی مند کے ذیل بین آ جا کیں گی ، اور بعض

لوگوں نے ہرصد یث متعمل کومند قرارد یا ہے، چاہے وہ حضور کھنا

سے تا بت ہویا سحابہ کی مند کہا جا سے یا تا ہی ہے ، ای طرح مرفوع،

موتوف اور مقطوع کو بھی مند کہا جا سکے گا۔

اتسام حديث بلحا ظنبست

مدیث کی نبت کے لحاظ سے تین قتمیں ہیں :

مسو فوع: وه روایات جوخو درسول الله صلی الله علیه وآله که اتوال وافعال سے متعلق ہوں۔

موقوف: ووروایات جومحابد الله کاتوال وافعال پر مشتل مول-

> مقطوع: تابعین کے آثار کو کہاجاتا ہے۔ علم حدیث کی متفرق اصطلاحات

راوی کے اپنے می اسے دوایت کے اظہار کے لئے جوالبیر افتیار کی جاتی ہوہ می مثلف ہیں۔

تحدیث: بید کرف پر محاور شاکرد سے۔ اخبار: بید کرش کردیز محاور فی سے۔

معنعن: اس مدیث کو کہتے ہیں، جس ش راوی سلسلہ سند کو لفظ "عسن" سے تعبیر کر سے اور اس طرح روایت کرنے کو "عنعنه" کہتے ہیں۔

مسؤنس : ووحديث بتولفظ"ان" ، روايت كي جائ مثلًا:"حدثنا فلان أن فلاناً"

معتفق ومفتوق: بیب کرگی راویوں یا ان کے باپ ہم نام ہوں ، گران کی شخصیت یا ہم مخلف ہو، جیسے عبداللہ بن عر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زید بن عاصم ، عبداللہ بن زید بن عبدر بدر اللہ ،

مؤتلف ومختلف: بدب كنام القاب وفير وتخرير كاظ سے يكسال بول ، مرزبان سے اظہار ش ایک دوسرے سے مختلف ہوجیے: مِسْوَدُ اور مُسَوَّد ، مسلام اور مسّلام .

منشساب : خودراویوں کے نام، تلفظ اور تحریر بردولحاظ سے ایک دوسرے کے مماثل ہوں ، البتداس کے باپ کے نام

تلفظ یاتح ریم میں ایک دوسرے سے مختلف اور متاز ہوں جیسے: محمد بن عقبل ، یاشر تک بن نعمان اور سرت کم بن نعمان ۔ بن عقبل اور محمد بن عقبل ، یاشر تک بن نعمان اور سرت کم بن نعمان ۔ کتب حمد بیٹ کی قسمیس

مدیث کی کتابوں کے سلسلہ میں ہمی نوعیت کے لحاظ سے مختلف قسمیں بیان کی کئی ہیں اور وہ یہ ہیں :

جسامع : وه كتاب ب جس بس احاديث كي تمام اقسام شكور بول ، عقائد ، فقتي احكام ، تغيير ، سيرت ، طاح وفتن ، اشراط و منا قب اورآ داب ، مثلاً بخارى ومسلم .

مسدد : اس كتاب كوكية بين جس بيس محابة كاساوى ترتيب ساحاديث ذكرى كل بول مثلاً متداحدين منبل وغيرو مد من سياحة : ووكتاب كهلاتى هيه جس بيس ايك في ايا متعدوهيون كي روايات جمع كي جاكيس .

معجم: الی کتاب کانام جس میں احادیث جمع کرتے وقت مشام کی ترتیب طوظ ارکی جائے یا حروف جمی کے احتیار سے ترتیب موروف جمی کے احتیار سے ترتیب موروف کی ۔

جسز ؛ وه كتاب ب جس مين صرف ايك مئله كي قمام مرويات به حمر دى جائي، ياكس ايك شخ كى تمام روايات المشى كردى جائيں ـ

سنسن: حدیث کی اس کتاب کا نام ہے جس میں اور یہ فقبی تر تیب سے جمع کروی جا کیں۔

مستسلوک : وه کتاب جس کی احادیث کی دوسرے مسنف کی شرطوں پر پوری اتر تی ہوں، لیکن خوداس مصنف کی کتاب میں وہ احادیث نہ کورنہ ہوں۔

مستخرج: دومركي كابساماديث كركر

ا پی سندے اس طرح جمع کی جا کیں کد کتاب کے مصنف کا نام آنے ندیائے۔

غريب الحديث: جس من احاديث كمفرد الفاظم كع جاكير\_

البعين: جإليس احاديث كالمجوعد

#### اتسام مديث باعتبار تعداورواة

راوی کی تعداد کے لحاظ سے مدیث کی جارتشیں ہیں:
معواتو: اس مدیث کو کہتے ہیں جس کوم دسما بہ اللہ سے
آج تک ایک اتن ہوی جماعت روایت کرتی آئی ہو، جس کا
مجموث براظاتی نا تھل تصور ہوماس کی تین صورتی ہیں۔

تواتر طبقه : جوایک طبقه صدوسر عطقه تک مسلسل کی تامی او او ایس می گرخسوس افراد کے نام کی تعیین مکن ند موجیعے قرآن مجید۔

تواتوسند: جراوبول کی ایک معتربه جماعت بر وورش لقل کرتی آئی بود مثلاً حدیث: "مسن کسلاب عسلی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار".

تواتو عمل: جس پرتوائز کے ساتھ ہر دور بیں عمل موتا رہا ہواوران سب کا ایک فلاعل پر اتفاق عمکن نہ ہو، مثلاً مسواک، رکھات صلوۃ وغیرہ۔

خبرواحد: جواواتر كساته منتول ندموداس كى تمن فتميس بين: فبرمشهور، فبرعزيز، فبرغريب، احتاف في فبرمشهوركو مستقل تتم قرار ديا ب-اور فبرواحد كى صرف دوتسيس كى بين، عزيزاورغريب-

خبسوهشهور: اس مدیث کو کہتے ہیں جس کے دادی ہر طبقہ میں کم از کم تین ہوں، اس سے کم نہ ہوں، یہاں تک کہ اگر تمام طبقات میں تین راوی ہوں اور کی ایک طبقہ میں تین سے کم روایت کرنے والے روج اکی او وہ حدیث "مشہور" ہاتی قبیں رہے گ۔

خب و مستفیض : و وحد مب مشہور ہے، جس کے راویوں کی تعداد ہر طبقہ میں کیسال ہو، کہیں کم وہیں نہواس اور استغیش " خاص ہے۔ اور بعض فاظ سے دومشہور و دونوں متر ادف ہیں۔ لوگوں کے زدیک متبغض و مشہور دونوں متر ادف ہیں۔

خب وعزین : وه صدیت ہے، جس کے داوی برطقہ بیل کم از کم دو بول، اس سے کم شہور نہاں تک کداگر کہیں ہی صرف ایک داکر کہیں ہی صرف ایک دادی تمام طبقات طویب : اس صدیث کو کہتے ہیں جس کا دادی تمام طبقات یس، یا کسی مجمی طبقے بیل صرف ایک ہو، اس کی دو تشمیس بیل ۔ فرد مطلق، فرد سی۔

اطواف: وو کتاب جس بین احادیث کا ایک کلزاند کور جو، جس سے بقیہ حدیث کاعلم بوجائے اور سند پوری ذکر کر دی جائے۔ علل : اس کتاب کو کہتے ہیں، جس بین تاللین حدیث کے اختلاف سنداوران کے حسن وجے سے بحث کی جائے۔ منعتصوات : طویل احادیث کا مخترشدہ مجوعہ۔

و معسدان : وه كتاب جس ش ان راو بول يا محاب كاميان موجن من مرف ايك مديث منقول يهد

تبجوید : وه کمایس جس بیس کی مجموعه مدیث کمتن کوذکر کما گهاموادرسند حذف کردی گئی مو۔

# (رېزني)

اسلام کے قانون جرم وسزائیں جن چند جرائم کی سزاشری طور پر متعین اور متحص کردی گئی ہے ان میں ایک" حراب" بھی ہے، اس کو بعض فقہاء نے" قطع طریق" سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس سلسلہ میں اصل قرآن مجید کی ہیآ ہے۔ ہے کہ:

> إسماجزاء اللين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسسادا أن يقعلوا أويصلبوا أوتقطع أيسديهم وأرجسهم من خلاف أو يستضوا من الأرض. (المائده: ٣٣)

> جولوگ اللہ اور اس کے رسول سے اڑتے اور ملک میں فساد پھیلانے میں گئے رہتے ہیں ، ان کی سزا یکی ہے کہ وہ آل کئے جا کیں ، یاسولی دیئے جا کیں ، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف جانب سے کائے جا کیں ، یاوہ ملک سے نکال دیئے جا کیں۔

چونکہ بیاسلامی قانون جرم وسراکا ایک اہم باب ہے،اس
لئے اکش مصنفین وفقہاء نے اس پرشرح واسط سے گفتگو کی ہے،
لیکن ملک العلماء علامہ کا سائی نے اس مسئلہ پر بوے اختصار
اور چا معیت کے ساتھ جوئی مرتب گفتگو فرمائی ہے، ان ہی کی
تحریکواصل بنا کر اور دوسری کتابوں سے استفادہ کر کے بید چند
سطریں سپر دقام کی جارہی ہیں ۔۔۔اس سلسلہ ہیں چارمباحث
ہیں،جن پر دوشتی ڈائی جائی ضروری ہے۔

۱- "حرابه" یا"قطع طریق" کی تعریف اوراس کی حقیقت -۲- "قطع طریق" کی سزانافذ کئے جائے کے لئے مطلوبہ شرطیں -

" - " قطع طریق" کے جرم کو ثابت کرنے کے اُصول ۔
 " - " قطع طریق" کے احکام اور محاریین کی سزائیں ۔
 تعریف :

دو قطع طریق، راستہ چلنے والوں پر مال لوشنے کی غرض سے حملہ ورہونے کا نام ہے، چا ہے فردواحدایا کرے یاافرادو احتاض کی جماعت ال کراس کی مرتقب ہو، نیز اس کے اغدر رہزنی کی قوت بھی موجود ہو، اس کے لئے کسی ہتھیار کا استعال کیا جائے ، یا لکڑی پھر اور لاھی کا ، اور وہ سب کے سب مال چھینے اور غارت کری کرنے بیس عملاً شریک ہوں، یا بچھلوگ عملاً شریک ہوں، یا بچھلوگ عملاً شریک ہوں اور پچھلوگ یالواسط معاون ہوں۔ (۱) اردو نبان بیس ای فقی اور غار کر نے اور کیا تا ہے۔

فقی احکام پرخود کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قاطع طریق مین رہزن کی جارصور تیں ہیں۔

اول : وہ جو مال لینے کے ارادہ سے حملہ آور ہوا، لیکن ڈرانے دھریکانے راکتھا کیا، نہ مال لیا اور نہ کل کیا۔

دوسرے : وہ جوای ارادہ سے ملہ آور ہوا، مال لیا الیکن آل نہ کیا۔ تیسرے : وہ جس نے آل کیا، لیکن مال نہیں لیا۔ چوشے : وہ جس نے آل بھی کیا اور مال بھی لیا۔

یہ چاروں صورتی کی فخص کے "محارب" یعنی رہزن مونے کی ہے۔۔۔۔۔ای سے معلوم ہوا کدا گرکوئی فخص مال لوٹے کی ہے۔۔۔۔۔ای سے معلوم ہوا کدا گرکوئی فخص مال لوٹے کے نیت سے لکا اور ندسی کو ڈرایا ،دھمکایا تو وہ محارب نہ ہوگا" قاطع طریق" ہوئے کے لئے ان بیس ہے کی ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔(۱)

### شرطيس

اس جرم پراستحقاق سرا کے لئے فقہاء کے زدیک جوشرطیں ہیں، ہیں بعض وہ ہیں جوخود مجرم (قاطع) سے متعلق ہیں، بعض کا تعلق اس مخص سے ہے، جس پر جرم کا ارتکاب کیا عمیا (مقطوع علیہ) ، بعض شرطیں دولوں سے متعلق ہیں ، بعض شرطیں مال سے متعلق ہیں ، جس کی وجہ سے جرم کا ارتکاب کیا عمیا ہے (مقطوع لہ) ، اور بعض شرطیں اس مقام سے متعلق ہیں جب کیا ہے (مقطوع لہ) ، اور بعض شرطیں اس مقام سے متعلق ہیں جبال مجرم ہے جرم کا ارتکاب کیا (مقطوع فیہ)۔

خود جرم سے متعلق شرط بیہ کدوہ عاقل وہائغ ہو، تابائغ
اور پاگل کا اس نوعیت کا جرم فقد کی اصطلاح میں وقطع طریق "
نہیں کہلائے گا ، حضرت امام ایو صنیفہ سے ظاہر روایت کے
مطابق منقول ہے کہ جمرم کا مرد ہونا ضروری ہے، جورتی عام طور
پرایسے جرائم کا ارتکا ہے ہیں کرستیں ، کین امام ایو صنیفہ کی دوسری
روایت کے مطابق عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں اور کی امام
طحادی کے نزد یک رائح ہے۔ (۱)

دوسرے فقباء کے زدید بھی مردوزن کا کوئی فرق نہیں ہے ، (۱) فی زمانہ کہا جاتے اسلح ایجاد پذیر ہو گئے ہیں، جن کا استعال کر کے معمولی قوت اور ہمت کا آدی بھی اپنے سے بدر جہا طاقتوراور یا ہمت مخص کوزیر کرسکتا ہے، امام طحادی اور عام فقہاء کی رائے کا قوی اور مطابق مصلحت ہو تاخیا ج اظہار نہیں ہے۔

امام ابوحنیفہ کے نزدیک اگر مردول کے ساتھ کوئی عورت

اور بالغول کے ساتھ کوئی نابالغ شریک جرم ہوجائے ہوئی ، بلکہ شدمرف اس عورت اور نابالغ کواس سزاسے بچائے گی ، بلکہ دوسرے شرکا ، جرم بھی سزاسے نی جا کیں گے ، امام ابو یوسف الغول کے ساتھ کوئی عورت شریک ہوجائے تواس کو ستی مزا گردائے کے ساتھ کوئی عورت شریک ہوجائے تواس کو ستی ہم موگی ہی ، تا ہوجائے تواس کو ستی ہم موگی ہی ، تا ہو بالغ بچہ کی جرم میں شولیت دوسرے ہم مین کوسزاسے بری قرار وائے بیکی جرم میں شولیت دوسرے ہم مین کوسزاسے بری قرار و سینے کے لئے کائی نہیں ہوگی ، اور کی بات قرین قیاس بھی ہے اور قرین مصلحت بھی ، ورنہ اس طرح کے جرائم کا سدیاب اور قرین مصلحت بھی ، ورنہ اس طرح کے جرائم کا سدیاب اور قرین مصلحت بھی ، ورنہ اس طرح کے جرائم کا سدیاب اور قرین مصلحت بھی ، ورنہ اس طرح کے جرائم کا سدیاب اور قرین مصلحت بھی ، ورنہ اس طرح کے جرائم کا سدیاب

جس کے ساتھ جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے، یعنی (مقطوع علیہ) اس کے لئے دوشر طیس ضروری ہیں: اول بیر کہ وہ مسلمان یا ڈی ہو، جرنی جو بغیر ایان کے داخل ہو گیا ہواس پر حملہ آو جائز ہے، ہی جرنی اگر ایان لے کر آیا ہو آو چونکہ اس کے بارے ہی ہی اس شبہ کی گہوائش ہے کہ شاید اس کی مدت ایان گذرگی ہو اور اس کا مال معموم نہیں ، یعنی شری نقطہ نگاہ ہے آتا بل احرام اور محفوظ باتی ندر باہو، اس لئے اس شبہ کا قائدہ جرم کو دیا جائے گا اور اس پر '' قطع طریق'' کی سزانا فذنہ ہوگی۔۔۔دوسرے جس مال پر حملہ کیا جو اس پر صاحب مال کا تبضہ ہو، یعنی وہ اس کی مال پر حملہ کیا جو اس بر صاحب مال کا تبضہ ہو، یعنی وہ اس کی مطریقہ پر اس نے باس ہو، اگر غیر صحیح مطریقہ پر اس نے باس ہو، اگر غیر صحیح مطریقہ پر اس نے بال پر قبضہ کیا ہوا تھا، جیسے وہ چوری کیا ہوا یا خصب کیا ہوا مال تھا، جیسے وہ چوری کیا ہوا یا خصب کیا ہوا مال تھا، جب بھی اس کے والے پر قطع طریق

<sup>(</sup>۲) المهدب ۱۸۱۶۲

<sup>(</sup>۳) المهذب ۲۸۳۲

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۹۷۸(۳) الميسوط ۱۹۷۹

کی صدحاری ندموگی۔(۱)

ان دولوں ہے متعلق شرط بیہ کے دوہ دونوں ایک دوسرے
کے حرم رشتہ دارنہ ہول ،اس لئے کہ حرم رشتہ داروں کے لئے
ایک گونہ بال سے استفادہ کا اذن ہوتا ہے ، یا کم سے کم مال اس
سے تنو ظاور بچا کر نہیں رکھا جاتا ، لہذا تحرم کے مال چھینے میں
ایک طرح کا شہہ پیدا ہوگیا ، (۱) دوسر نقبا ہے کن دیک الی
کوئی شرط نیس ہے ۔ (۲)

" قاطع طریق" پراس کی مقررہ صد جاری ہونے کے لئے جیسا کہ ندکور ہواعملاً ربزنی میں شریک ہونا ضروری ٹیس، بلکہ صرف دوسروں کا تعاون کرنا ، جیسے خود کسی کوآل ندکیا ، یا مال بحث تو کیا لئین چینا ٹیس ، پھر بھی وہ حد شرق کا ستحق ہوگا ، بھی رائے احناف کے علاوہ مالکیہ اور حنا بلدگی بھی ہے ، (م) کیکن فقہا میٹوافع کے نزد یک جوفض جرم میں صرف معاون ہواس پر بیصد جاری نہ ہوگا ، ازراہ تعزیر قیدیا جلاوطنی یا کوئی اور سزاوی جائے گی ۔ (۵)

جس مال کوقاطع ظریق نے لیا ہو، اس کے لئے ضروری ہے کہ دہ شرع اسلامی کی لگاہ ش مال ہو، قابل قیت ہو، محترم (معصوم) ہو کہ کسی دوسرے کے لئے اس پر دست درازی جائز نہ ہو' قاطع طریق' کی شاس میں کھیت ہو، شاس کی کھیت کا کوئی شبہ ہو، کسی اور کے لئے نداس میں تصرف جائز ہواور نہ اسے تصرف جائز ہواور نہ اسے تصرف کے لئے کسی تاویل وقو جید کا موقع ہو، مال محفوظ ہو،

(۱) بدائع الصنائع ١١/٤

عام لوگوں کے لئے اس میں ابا حت کا شہدنہ ہو، مقداراتی ہوکہ اگر تمام ر بزنوں پر تشیم کردی جائے تو درہم کے بعقدر برایک کے حصہ میں آئے ، غرض مرقد (چری) میں فقہاء نے چوری کے موے مال کے لئے جو شرطیس مقرر کی ہیں وہ تمام شرطیس تفقق ہوئے مال کے لئے جو شرطیس مقرر کی ہیں وہ تمام شرطیس تفقق ہول اب جا کردہ'' قاطع طریق'' شار ہوگا اور اس پر بیر مدجاری ہوگی۔(۱)

جس جگرد بزنی کا واقعہ پیش آیا ہو، اس سلسلہ بیل ووشر طیس
ہے ایک شرط تو متفق علیہ ہے کہ یہ واقعہ اسلامی مملکت (وار
الاسلام) بیں چیش آیا ہو، دوسری شرط بیل اختلاف ہے، الم مرودی ہے کہ در یک بیا ہی منزوی ہے کہ ابوضیفہ اور آپ کے متاز شاگر والم محر کے نزویک بیا ہو، شایدان منروری ہے کہ ر بزنی کا واقعہ شجر سے ہا ہر چیش آیا ہو، شایدان حضرات کے پیش نظریہ ہے کہ چیک ابل شہر سلے ہوتے ہیں، اس لئے عاد قاشہر پرد بزنوں کا حملہ آور ہونامکن نیس، بلکہان حضرات کے نزدیک بیا ہی شرط ہے کہ اس مقام اور شجر کے در میان سفر کے نزدیک بیا ہی شرط ہے کہ اس مقام اور شجر کے در میان سفر شرگ کی مسافت ماکل ہو، البند دوسر نقیاء اور خو وفقہا کے احتاف بیل ام ابو یوسف کے نزدیک شہراور بیروان شہر کا کوئی امن فرق نیس اور ہمار ہے نہا نہ بیل دن کے اجالے اور دو پہر کی اوار نیس می مکانات اور پرائیوٹ سرمایہ تو کیاء سرکاری مائی اوار سے بوجود محافظت کی سو تدبیروں کے جس طرح کو نے جاتے ہیں وہ کس کی نگاہ سے تخی نہیں ، ان حالات بیل وہ کی رائے ہیں وہ کس کی نگاہ سے تخی نہیں ، ان حالات بیل وہ کی رائے ہی جوامام ابو یوسف کی ہے، فقہاء متا فرین نے جاتے ہیں وہ کس کی نگاہ سے تخی نہیں ، ان حالات بیل وہ کل رائے تا بل عمل ہو جوامام ابو یوسف کی ہے، فقہاء متا فرین نے اور ین کے اس طرح کو نے جوامام ابو یوسف کی ہے، فقہاء متا فرین نے اور ین کے اس طرح کو نے جوامام ابو یوسف کی ہے، فقہاء متا فرین نے ان حالات بیل وہ کس کی نگاہ سے خوامام ابو یوسف کی ہے، فقہاء متا فرین نے اور ین کے اس طرح کو کی دور کیا ہو ہوں کی بیا ہو ہوں کی ہو تھر کی ہوں کے جمل میں تو تا کہ کیل ہو کہ کو کیا ہو تا کہ کیل ہو تا کہ کیا گوگی ہوں کے دیم کی کو کھرا کی ہوں کیا ہو ہوں کی گیا ہو ہوں کی گیا ہو ہوں کی گیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کی گیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کی گیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کی گیا ہو ہوں کی گیا ہو ہوں کی گیا ہو ہوں کی گیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کی گیا ہو ہوں کی گیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کی کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو ہو کیا ہو ہوں کی گیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کی کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کی کیا ہو ہوں کیا ہو ہو کی کیا ہو کیا ہو ہو کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ١٩٣٤ المبسوط. ٢٠٢٦٩

<sup>(</sup>٣) و قداعتك الحنفية مع بقية المداهب في هذ االشوط . وكيت الفقه الإسلامي وأدلته ٣٣/٣

<sup>(</sup>٣) المير أن الكبرى ١٩٨٦، المغنى ٢٩٧٨ (٥) مغنى المحتاج ١٨٢،٣ (٢) بدائع الصائع ٩٢،٧

معی اس کومسوس کیا ہے، چنا نچدعلامدشائ کا بیان ہے کدمشائخ نے امام ابو بوسف "بى كى رائے برفتوى ديا ہے، كەشىر مو يا بيرون شهر، دا بزن سلح مول يا غير سلح ، دن مويارات: "قطع طريق" كا جرم واقع مجما جائے گا اور حد جاری ہوگ ۔

# ر ہزنی کے لئے مطلوبہ ثبوت

ر ہزنی کے جرم کے جوت کے لئے یا تو اقر ار ہوتا جا ہے یا شہادت، قاشی بحض اینے علم واطلاع کی بناء پراس جرم کا فیصلہ نیں کرسکا ، البت امام مالک کے بہاں جن لوگوں کا مال چھیٹا کیا مو، بادجودفریق معاملہ مونے کان کی شہادت راہزوں کے خلاف معتبر ہوگی ، اور اہام شافئی کے نزدیک دوسرے رفقائے ا فلہ جوخودا ہے مال کے بارے شران ربزلوں برمدی شہوں ان کی شیادت مجمی معتبر ہوگی۔(۱)

## حرابہ(رہزنی) کی سزا

قرآن مجيد كي فدكوره آيت ش ايسے محرثين كے لئے جار مزاؤل كا ذكركيا كما ب جمل ،سولى يرچر هايا جانا ، النه باتحد يا كان كاث وينا اورنسفى من الارص ، جس كاتشرت ش فتهاء كدرميان اختلاف بـ

امام ابو حنیفہ کے نزد کی۔ 'دننی'' سے مراد تید ہے۔ امام مالك سے اين قاسم في تقل كيا ہے كد جرم كودومرے ايسے شمر جلاوطن اور قيد كردينانلي ب جواس ك شهركم ي مركم مفرشرى کی مسافت یعنی اژتالیس میل کی دوری برواقع موراهام شافعی کا

قول رائح مجى احناف كے مسلك كے مطابق ہے۔ البت امام احمد کے بہال''نفی' سے مرادایک شہرے دومرے شہراس طرح جلاوطن كرتے جلا جاتا ہے كدوكى ايك جكدشده ياكي -(١) المام الوحنيفة كے نزد يك به جاروں مزائيں جارتم كے جرائم کے لئے ہے، اگراس نے صرف مال لینے پراکتفا و کیا موقو اس ك باتحد ياكل الشكاث وع جاكي ، يعنى دايال باتحد، بایاں یا دُن، یا اس نے صرف تن کیا ہو، مال شاہو، ایسا جمر مثل كردياجائكا، جسن فالمجى نياجواورتن يحى كياجو،اسك بارے ش امر کوافقیار ہے کہ ہاتھ یا دن کاٹ کر چرفل کرد ہے، یا بغیر ہاتھ یاؤں کا فے قتل کردے، اور سادہ طور برقل کردیا جائے یا سولی پر چ عا کرقل کردیا جائے ، اور اگر صرف ڈرایا وحمكايا، تواسي قيد كياجائكا اورمرزلش كى جائكى ، (٣) شوافع اورحنابله بمى قريب قريب اسمئله من احناف سي منفق بي، البنة اكر' قاطع طريق" بقل كالمحى مرتكب مواور مال بحى ليا مولة اسے لازی طور برقش اور سولی کی سزادی جائے گی ، ہاتھ یا کال نہ كافي جائيس ك، (٣) غرض المرية اللاشكة زويك قرآن بإك یں بیان کی مختلف سزائیں، جرم کی الگ الگ نومیتوں ہے منطق ہیں،امیرادرقاضی کی صواب دید پر ہیں ہیں۔

امام ما لک کا نقط نظریہ ہے کہا میروقاضی کو عملقب سزاؤل کے درمیان اختیار دیا گیا ہے کہ اگر جمرم نے قبل کا ارتکاب کیا ہو تواہیے عام طریقے برقل کر دینے یا سولی دینے کا اختیار ہوگا اور

<sup>(1)</sup> يدالع الصنائع · ١٣/٤، بداية المجتهد :٣٥٨/٢)، الباب الحامس بماذا تثبت هذه الجباية

<sup>(</sup>٢) المغنى ٢٩٣٨، بداية المجتهد ٦٠/٥٦١ الأحكام السلطانية للماوردي. ٢٢، بدائع الصنائع ٢٥/٨

<sup>(</sup>٣) بدائع المنائع ١٩٣/٤

اگراس نے صرف مال لیا ہو بھل کا مرتکب نہ ہوتو امام کو چاروں سزا جس سے کی ایک کے اختیار کرنے کا حق ہوگا، جس کا وہ مصلحت عامد کوسا سے رکھ کر فیصلہ کرے گا، اور اگراس نے صرف ڈرایا دھمکایا ہوتو بھی امام کواس تفعیل کے ساتھ مرا کے انتخاب کا حق ہے کہ ان جس سے جوصاحب تہ ہیر ہواس کے لئے تو کمل یا سولی ہی سزامتھین ہے ، اور اگر صاحب رائے تو نہ ہو، لیکن طاقتور ہوتو اس کے ہاتھ یا کال کاٹ دے جا کمی ، اور اگر سے طاقتور ہوتو اس کے ہاتھ یا کال کاٹ دے جا کمی ، اور اگر سے

دونوں باتیں ہی شہول تو قیداور مار پیٹ کی سرادی جائے۔(۱)

سولی دینے کی کیفیت ہیں ہی فقہاء کے درمیان اختلاف
ہے، فقہاء مالکیہ ہیں سے ابن قاسم اور ابن مابھوں اور فقہائے
احزاف ہیں سے امام ابو بوسٹ اور امام کرفی سے منقول ہے کہ
ایسے فقع کو زیمہ سولی دی جائے گی ،اس کے ہاتھ سولی کے تخت
سے ہا عمد ہدے جا کیں گے، پھر نیزہ مار کراسے تل کر دیا جائے
گا، لیکن فقہاء احزاف ہیں امام طحاوی اور مالکیہ ہیں اہمہ ب ، نیز
شوافع اور حزا بلہ کے زدیک تل کے بعد از راہ جرت اسے سولی
پرافکا یا جائے گا، سولی پر زندہ لاکا نے ہیں مشلہ پایا جاتا ہے، جس
سے شریعت ہیں منع کیا گیا ہے، سولی کے بعد تین دلوں تک لاش
سے شریعت ہیں منع کیا گیا ہے، سولی کے بعد تین دلوں تک لاش

حرابہ حقوق اللہ میں ہے

" و قطع طریق اینی ربزنی کے جرم کونقها و نے حقوق اللہ بین ربزنی کے جرم کونقها و نے حقوق اللہ بین سے معاف کرنے یا

بری کردیے ،یار ہزنوں سے سلح کر لینے کی وجہ سے ریسزامعاف نہیں ہو کتی ،خودامیر وقاضی جرم کے ثابت ہونے کے بعداس کےمعاف کرنے کاحق نہیں رکھتا۔ (۳)

اگر'' قاطع طریق'' کے پاس اس طرح حاصل کیا ہوا مال موجود ہوتو بالا تفاق اصل مالک کا مال حوالہ کر دیا جائے گا، لیکن اگروہ مال اب موجود شدر ہا ہوتو ایا م ابوطنیفہ کے نز دیک اس مال کا تاوان واجب شہوگا ، (٣) دوسرے فقہا و کے نز دیک اس کا تاوان ہوگا ۔ (۵)

کن صورتوں میں حراب کی سزامعاف ہوجاتی ہے؟ شرایعت میں جن جرائم پر سزائیں (حدود) مقرر کی گئ میں ، ان میں اس جرم کی خاص بات یہ ہے کہ اگر گر تقاری سے پہلے مجرم تائب ہوجائے تو اس کی تو بہ تبول کی جاتی ہے ، ارشاد باری تعالی ہے :

> إلا المذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم . (ماكمه ؟

مر جولوگ قوب کرلیس قبل اس کے کہم ان پر قابو یا 3۔

ای لئے فقہاء نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے، کدہ کیا صور تیں
ہیں کہ سزاواجب ہونے کے ابعد بھی ان میں رہزنی کی سزامعاف
ہوجاتی ہے، علامہ کا سائی نے اس پر تفصیل سے تفتیکو کی ہے، جس
کا حاصل ہیہے کہ چارصور تو ل میں بیسزامعاف ہوجاتی ہے۔
ا ۔ راہزن جس شخص کے ساتھ رہزنی کا اقرار کرد ہے وہی شخص
اس کو جمٹلا دے اور دہزنی کا افکار کردے۔

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢٥٤/٢، بدائع الصنائع ١٤/٤.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢٥٥/٢

<sup>(</sup>٥) التشويع الجنائي الإسلامي ٢٥٩/٢

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ٢٩٨/٢

<sup>(</sup>٣)بدائع الصنائع ٩٥/٤

- ۳ جرم اقرارے ثابت ہوا ہوا ور مجرم اپنے اقرارے مخرف موجائے۔
- ۳ جرم پر جوشہادیس پیش ہوئی ہوں،خودوہ فخض ان کی تکذیب کردے، جس کے ساتھ رہزنی کا واقعہ پیش آنے کی گوائی دی گئی ہو۔
- م قامنی کے یہال معاملہ پیش ہونے سے پہلے اور صنیفہ کے نزد یک پیش ہونے کے بعد بھی خود را ہزن لوٹے ہوئے مال کا مالک بن جائے۔

۵ - گرفآری اور قدرت سے پہلے را بڑن تا ئب ہوجائے۔
اب اگراس نے صرف بال لیا تھا تو وہ بال کو وا پہلی کرے گا اور
اس کے ہاتھ ندکا نے جا کیں گے ، صرف ورایا دھ کایا تھا تو قید کی
مزا یھی نددی جائے گی اورا گرفل کا مرکب تھا تو بطور حد کے لل
ند کیا جائے گا ، البت مقتول کے اولیاء کی مرضی پر مخصر ہوگا ، اگر وہ
چا ہیں تو بطور قصاص قبل کردیں اور چا ہیں تو خوں بہا پر راضی
ہوجا کیں ، ہاں اگر قالو ہیں آئے کے بعد تا ئب ہوتو پھر دندی
ادکام کے اعتبار سے اس کی تو بہ معتبر ندہوگی اس پر صد جاری کی
جائے گی۔ (۱)

## 

حرام کے معنیٰ رو کئے کے ہیں ،''حریم''اس احاطہ کو کہتے
ہیں جو کو یں بیس کسی چیز کو گرنے سے رو کے ، فقد کی اصطلاح
میں ان باتوں کو کہتے ہیں ، جن کے ارتکاب سے مع کردیا گیا ہو،
اس مفہوم کی ادا کیگی کے لئے عملف الل علم نے جوتعیریں افتیار

کی جیں، ان میں معمولی ساتفاوت پایا جاتا ہے، اس سلسلہ میں سب سے چست اور جامع تعبیر غالبًا وہ ہے جوآ مدی نے اختیار کی ہے۔
کی ہے۔

ماینتهص فعله سببا للذم شرعابوجه ما من حیث هو فعل له جس کاار کاب شرعاً ؛ پی واتی دیشت می بهر صورت ممنوع بو

الله شرعا المنتهض سبب للله شرعا (جوشر عالد مت كا باحث مو) كى قيد في واجبات وستجات كورام كورار و ست تكال ديا كدوه شريعت كى تكاه شى قابل مدح بين ندكه قابل قدمت -

اس حیث هو فعل نه "(بحیثیت این هل بونے کے فرم مور) اس کا مقصد بیہ کہ می کوئی مہارح کی واجب کے میں کوئی مہارح کی واجب کے ترک کو مستزم ہوتا ہے۔ وہ اس حیثیت سے ضرور بی فرم موتا ہے، جب کے حرام کا ارتکاب فی نفسہ فرموم بوتا ہے۔ (۱)

امام رازی کابیان ہے کہ "حرام" کے لئے جارا مطلاحیں ہیں: حرام (محرم) محظور، معصیت اور ذیب ۔(۲)

حرام کے لئے اسالیب

مخلف اساليب اورتبيرات بي كنصوص مين ان كاستعال

(٣) المحصول ١٩/١

حرمت كويتلاتا بهاوروه يدين

ا - نمی اور ممانعت کا صیفہ: جیسے ارشاد خداوندی ہے: "لا تاکیلو الربا اضعافا مضاعفة "(آل عران ۱۳) یا جیسا کرآپ کی آپ کی نیاح میں کرآپ کی آپ کی این اللہ اللہ میں مصن کے علیٰ بیع بعض "د(ا)

حرام اور حرام ب تكليروا ل الفاظ ، مثلاً الشاتعالى ق
 فرمايا: "حرمت عليكم المبيعة ". (المائده س)

۳- طال اور آبائز شہوتے کی صراحت، پیسے ارشاد خداوندی ہے: "الا یسحسل لمکسم ان تساخلوا مماالیتموهن شیعاً" . (مقره ۲۲۹:)

۳ - کی هل پرمدشری مقرد کیا کمیا بوء مثلاً: "السسسادق و الساد قة فاقطعوا أيديهما "- (مانده : ۲۸)

۵ - سی فعل بر کفاره واجب قرار دیا میا مو-

٧ - كى فعل برعذاب اخروى كى دهمكى دى كى مور

2 - كى قىل يرايمان كى نى كى تى مو ـ

٨ - كسي فعل كو كمناه قرار ديا كيابو\_

کوئی می ایک تجیرافتیاری کی بوجوممانعت اوراجتناب
 کوبتاتی بورجی: "إجتنبوا قول الزود"، (حج ۳۰۰)

ا - میزیمنی کے بچائے صراحثاً نمی کالفظ استعال ہوا ہو۔
 شالاً نہی اللہ ، نہی المرسول ، ینھون وغیرہ۔

البنة بعض اوقات نبی کا صیفہ نبی کا لفظ ، اجتناب وممانعت کو بتلانے والی تعبیر یا کسی فعل کو گناہ قرار دینے کی عبارت کا مقصود حرمت کے بجائے" کراہت' کا اظہار ہوتا ہے، جس کا

اعدازہ قرائن وممانعت کے اسباب اور شریعت کے مجموعی مزاج سے کیاجا تا ہے، جیسا کہ 'امر' اصل میں کسی بات کو واجب قرار دینے کے لئے ہے، لیکن کہیں مباحات اور سخبات کو بھی ''امر'' کے سینے سے تعبیر کردیاجا تا ہے۔

حرام لذائت

بنیادی طور پرفتهاه نے حرام کی دوقشمیں کی ہیں ،حرام لذابتہ اورحرام بغیر ہ ۔

چوشی اپنی ذات ہے جرام ہووہ ' حرام لذاتہ'' ہے، ہیںے شراب کا پینا، یامردار کا کھا ناو غیرہ۔

جوشی اپنی ذات کے لیا ظرے حرام ندہو، بلکداس کے ساتھ جوشل کیا ممیا ہووہ اس کا محل ہو، لیکن کی خارجی مجدے اس میں حرمت پیدا ہوئی ہووہ ' حرام اخیرہ' ہے، مثلاً: دوسرے کا مال بلا اجازت کھانا کہ دواتی اصل کے لحاظ سے حلال د جائز ہے البت دوسرے کی اجازت ندیائے جانے کی وجہے حرام ہے۔(۲)

دوسرے فی اجازت نہ پانے جانے فی وجہ سے حرام ہے۔ (۱)

' حرام لذائہ' اور ' حرام لغیر ہ' کے احکام میں ایک بنیادی فرق ہے ہے کہ' حرام لغیر ہ' کے ذریعہ بعض اوقات تھم شری کی پیمیل کافریضہ بھی انجام دیاجا تا ہے اور جہاں بعض دجوہ سے اس فعل کا ارتکاب حرام اور باعث شناہ ہوتا ہے، وہیں بعض وجوہ سے اس کے ذریعہ کسی واجب شری کی ادا یکی بھی ہوتی ہے، مثلاً غصب کی ہوئی زمین پر، یا خصب کروہ لباس میں تماز کی ادا یکی ، کداس عمل سے وہ ایک طرف گنبگار بھی ہوتا ہے، کی ادا یکی ، کداس عمل سے وہ ایک طرف گنبگار بھی ہوتا ہے، کی ادا یکی ، کداس عمل سے وہ ایک طرف گنبگار بھی ہوتا ہے، کی ادا یکی ، مداس عمل سے وہ ایک طرف گنبگار بھی ہوتا ہے، کی ادا یکن میں تماز اداء فرض سکے لئے کفایت کر جاتی ہے ، بیرائے احتاف ، شوافع ، اور مالکیہ کی ہے ، حتابلہ اور زید ہے کزدیک

<sup>(</sup>١) تومدي ٢٣٣١، باب ماحاء في النهي عن البيع على بيع أخيه (٢) التو صيح ١٢٥/٢

#### حراملخيره

" حرام الخير و" جواب وصف كانتبار سيحرام بودامام شافئ كرزديك واجب فيل بوسكا، امام الدخيفة كرزديك الي المن المن المحتلف كراديك واجب بوسكا على المحتلف كردويك والمحتلف المحتلف كردويك يدنذرا بني اصل كى الذر مائى جائة و امام الدخيفة كرزديك يدنذرا بني اصل كى الخاظ مد درست بوكى اوراس برايك روزه واجب بوكا، كريروزه الني اصل كى اظ مع جائز مي ايك فارى وصف كى بناء براس كى مما فعت ميه امام شافئ كرياس يدنذر وصف كى بناء براس كى مما فعت ميه امام شافئ كرياس يدنذر بيات كا وصف كى بناء براس كى مما فعت ميه امام شافئ كرياس يدنذر بيات كا وصف كى اختبار ميمنوع مونا، اس

# الله في الله

اسلام بیل نظام حکومت کی ایک خاص فتم " دارالحرب"

ہے، ہر چند کددارالحرب کی تعریف بیل فقیاء کی آراءاورتجیرکا
اختلاف ہے، تا ہم اس کا حاصل یکی ہے کددارالحرب و مملکت
کافرہ ہے، جہاں اصولی طور پر کافروں کو امن حاصل ہو اور
مسلمان شیری امن ہے محروم ہوں ، نیز وہاں مسلمان فہ ہی
عبادات وشعار کی علانے انجام دبی ہے قاصر ہوں ، ای کونقیاء
فیادات وشعار کی علانے انجام دبی ہے قاصر ہوں ، ای کونقیاء
فیروراحکام کفروفیرہ ہے تجییر کیا ہے ، (۳) دارالحرب کے
شیری کوفقہ کی اصطلاح میں حرفی کہاجاتا ہے۔

احکام کے اعتبار سے حربی دوسم کے ہیں، ایک دارالحرب میں رہنے والے عام شہری، دوسر سے دارالحرب کے وہ شہری جو امان، بینی دارالاسلام ہیں سنری خصوصی اجازت حاصل کر کے آگے ہوں ، ان کو' مستامن' کہا جاتا ہے ،''مستامن' کے احکام خود اس الفلا کے تحت ذکور ہوں ہے ، اور دارالحرب کے دوسر سے شہر ہیں کے احکام خود دارالحرب کی حقیقت اوراس کے احکام سے شعلق ہیں ، موجودہ زمانہ شی اس بات کی تعیین کہ کن طابقوں کو دارالحرب کیا جائے گا ، بھائے خود ایک اہم اور تحقیق طلب مسئلہ ہے ، انشاء اللہ ' دار' کے تحت اس موضوع پر تفصیل سے تحقیق کی اوراس کے دیل ہی حربیوں کے متعلق اسلامی نقطہ نظر اور فقیمی احکام کی بھی وضاحت ہوسکے گی ، نیز اسلامی نقطہ نظر اور فقیمی احکام کی بھی وضاحت ہوسکے گی ، نیز مسئلہ میں' اور'' دار' کے علاوہ '' فغیمت' کی بحث بھی اس موضوع ہے قربی تھا کہ کو اس موضوع ہے قربی تھا کہ کو اس موضوع ہے تر بھی تھا کہ کو اس

یہاں صرف حربی ہے متعلق بعض بنیا دی اور ضروری احکام اجمال کے ساتھ ذکر کئے جاتے ہیں۔

ا حربی معصوم الدم نیس ہوتا، یعنی شرعاً اس کا قتل مباح ہوتا
ہے ، امام ابوطنیفہ کے نزد کیے دارا کھرب بیس میم کا فروں
کے علاوہ مسلما نول کو قتل کردیا جائے ، شب بھی نداس پر
دیت واجب ہوگی اور نہ قصاص ۔ (۳)

دوسرے فقہاء کے نزدیک بیکم دارالحرب کے کافر شہر ہوں کا ہے ،سلمان شہر ہوں کا خون بہرمال معموم ہے ، اگر جان ہو جد کر قتل کیا ہے تو قصاص درنددیت

<sup>(</sup>٢) الأحكام ( ١٩١/ التوضيح ( ١٩٥٠

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ١١٥١/١٥ هذايه (٣)

<sup>(</sup>١) الأحكام في أصول الأحكام . ١٥٨/١

<sup>(</sup>٣) وكمية : بدائع العسائع : ٤١،١١٠ اوراس كمالعد

واجب ہوگی۔(۱)

۲ – حریوں کا مال بھی معموم بیس ، سلمان کی طور سے حاصل نے رکیل تو وہ اس کے مالک سمجے جا کیں گے ، بی تھم وارالحرب بیس مقیم سلمانوں کا بھی ہے ، این نجیم کا بیان ہے: ''و حسکہ میں آسسلہ فی دارالحرب ولم یہا جو کے الحربی عند آبی حنیفہ آئن ماله غیر معصوم عندہ . (۲)

۳ - مسلمان جوستری خصوصی اجازت حاصل کر کے دارالحرب
جا کیں ، ان کے لئے بیاتو مناسب نیس کدوہ حربیوں کے
ساتھ دھوکہ دہی کی راہ اعتیار کریں ، (۳) البنة معاملہ کی
کوئی الیم صورت اعتیار کی جائے جو اسلام بیں جائز
خیس ، اور کفار اُن کو جائز بھتے ہوں ، چیسے شراب یا مردار
فروخت کر کے اس کی قیمت حاصل کرنا و فیرہ ، تو احتاف
کے نزد یک بیصورت جائز ہوگی ۔ (۳)

۳ - حربیوں سے اسلحہ کی فروخت جائز نیس ، (۵) بلکہ کوئی ہمی الیکی صورت افتیار کرے جس سے دارالحرب کی دفا می قوت میں اضافہ ہوجائز نہیں ، جیسے دارالحرب میں لوہ کی کان کی دریافت اوراس میں کام کرنا۔ (۱)

۵ - دارالحرب شرج بيول سے جرائم سرز دمول واسلام كا قالون جرم وسراان يرنا فذنيس موكا ـ (2)

٧ - حربول كى اسلام سے عداوت كى مجد سے اسلام كا نقط ونظر

سی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مالی اعتبار سے بھی حسن سلوک ہے کریز کیا جائے، چنا نچہ ذکو قاتو کا فروں کو دیتا جائز نہیں ،صدقات نافلہ کے ذریعہ جہاں کا فروں کی مدد کا ذکر ملتا ہے وہاں بھی الل ذمہ ، لینی مسلمان ملک کے غیر مسلم شہری کی صراحت ملتی ہے۔
مسلم شہری کی صراحت ملتی ہے۔
(تفصیل کے لئے دیکھیے" صدقہ")

ے - کی حربی باشدہ کوخصوصی اجازت حاصل کر کے بھی اسلامی ملک شی ایک سال تک قیام کی اجازت نبعی جائے گی، سوائے اس کے کہوہ وہاں کی شہریت کا طالب ہوادراس برجزید لگایا جائے۔(۸)

77

کہ کرمہ کے جرم ہونے پر فتہاء کا اتفاق ہے، خود قرآن میں میں میں اس کے جرم مامون ہونے کاذکر موجود ہے، 'اول سے امون ہونے کاذکر موجود ہے، 'اول سے مامون ہونے کی جہت کو ہم مرکعا ہے، حذیث نے اس کی اوش و تشریح کی ہے، آپ کی ان نے کا بیٹ کا ایک نے شام کی اس کے کا نے کا کے شام کی ہے میں ، کوم کے دکار کو پر بیٹان نہ کیا جائے ، بغیراعلان و تعریف کے اس کا لقط نہ لیا جائے ، (۱) ایک اور دوایت میں ہے کہ نہ جرم میں خون بہایا جائے ، (۱) ایک اور دوایت میں ہے کہ نہ جرم میں خون بہایا جائے اور نہ اس کے درخت کا نے جائیں ، (۱) ایک طرح جرم کے چاراحکام بحیثیت مجموئی حدیث میں نہ کور ہیں ، طرح جرم کے چاراحکام بحیثیت مجموئی حدیث میں نہ کور ہیں ،

<sup>(</sup>٣) شوح السير الكبير: ١٢٨٧/١١

<sup>(</sup>٢) السير الكبير ١٣٤٧/١١

<sup>(</sup>٩) يخارى ١٢١٦، باب قصل الحرم

<sup>(</sup>١) المغنى: ١٩٨٨ (٣) البحر الرائق ١٩٧٥

<sup>(</sup>٣) حاشيه شلبي على تبيين الحقائق ٣/٨٩ (٥) هدايه: ٥٣٣/٢، باب المستامن

<sup>(4)</sup> ردالمعتار: ۱۵۳/۳ (۸) هدایه ۵۹۹/۴

<sup>(</sup>ع) ترمذي ١٦٤١، باب ماجاء في فصل حرمة مكه

حرم میں کسی کوتل نہ کیا جائے ،حرم کے در دست نہ کائے جا کیں ، شکار نہ کیا جائے اور بلا اعلان وتعریف لقطہ نہ لیا جائے ، ذیل میں انھیں کی بابت فقہا می را کمیں درج کی جاتی ہیں۔

### حرم ميں اجرا وقصاص

حرم شریف مستقل کاممانعت تواصولی طور پر متنق علیہ ہے، اس بر بھی انفاق ہے کہ کسی نے دوسرے کا کوئی صفو کا اس دیاء جس سے اس کی بلا کت واقع نہ ہوئی، پھراس نے بھا گ کرحرم شريف كى بناه لى ، تواس سے قصاص ليا جائے گا۔ اس ش بحى اخلان فیس کرحم کے اندر کوئی جرم کیا تو اس پرحم ہی میں سزانا فذ موسكق ب، اختلاف اس من ب كد صدوورم س بابر كى كولل كيا اورحرم كى پناه لے لى تو آيا اب حدودحرم كے اندر بی اس بران سرا کاس کا نفاذ ہوگا اور از راہِ قصاص اے قل کردیا جائے گا، یاس کے حمے باہرآ نے کا انتظار کیا جائے گا؟ امام ما لک اورامام شافق کے نزد کیاس پرسزا جاری کی جائے گی۔ آپ ﷺ نے قرمایا: حرم کنهگار قائل ( فار بدم ) اور محرم ( فار بجلية ) كو پناه نيس دينا ه (١) \_\_\_\_\_امام ابوصنيفه ورام احد " كنزد يك حرم من سزا جارى ندكى جائك كى بكداس ير برطرت کے کھانے پینے کی چزیں روک لی جائیں گی ، یہاں تک کدوہ خود نکلنے پر مجور ہوجائے ، پھر نکلتے ہی اے گرفار کرلیا جائے گا اوراس پرسزا کا نفاذ عمل ش آئے گا ، (۲) ان حطرات کے پیش نظر صدیث کاعموم ہے کہ آپ ﷺ نے مطلقاً قبل کی مما نعت فر مائی ہے ، اگر بیم مانعت صرف ظلما قل کرنے کی بابت ہوتو

حرم کی پکھتخصیص باتی ندرہی ، کیونکہ یول قبل ہر جگہ ممنوع ہے ، رو گئی ایسے بحرموں کو پناہ نددینے کی بات تو اس کا مطلب یکی ہے کہ ضروریات زندگی اس پر اس طرح بند کردی جائے کہ وہ حرم چھوڑنے پر بجور ہوجائے۔

#### حرم کے در فت

- ا نگايا بوالودا، جس كوعو مألوك لكايا كرتے إي \_
- ٢- لكايا بوالودا، كوعام طور يربيه لودالكايا شجاتا مو.
- ۳ ایرابودا جےلوگ لگایا کرتے ہوں ، مرودازخودا گ آئے ہول ا خودرد بودے بیں جو اَزخودا گ آئے مول اور عام طور پر

(١) حوالة سابق

<sup>(</sup>r) رحمة الأمة ١٣٠

<sup>(</sup>٣) رحمة الأمة ١١٥٠

<sup>(</sup>٣) مراقى الفلاح مع الطحطاوي ٢٨٥، باب الجنايات

انعیں لگایا بھی نہ جاتا ہو، ان کا کا ثنا اور اُ کھیڑنا جائز نہیں، (۱)

اس کے ساتھ ان شرطوں کا بھی اضافہ کر لیجئے، کہ در خت

سوکھا ہوا شہو، نہ ٹوٹا ہوا ہو، اؤ خرا در سوکھی ہوئی گھانس کا

بھی کا ثناجا ترنبیں ہے۔ (۱)

#### حرم میں شکار

صيدالحرم.(٣)

(٩)حوالة سابق

احکام اس فنص کے شکار کرنے کے ہیں جوخودتو طال ہو، کین جرم احکام اس فنص کے شکار کرنے کے ہیں جوخودتو طال ہو، کین جرم شل شکار کرے، وشی جانوروں کا شکار دونوں ہی صورتوں ہیں ممنوع ہوگا کہ اس شکار کرلے وہ جب تاوان ہے، عام فقہاء کے زدیک واجب ہوگا کہ اس جم کا پالٹو جانور فرید کر ذرج کیا جائے، امام ابوصنیفہ کے بہاں اصولاً ومشل معنوی ایسی تیت واجب ہے، (۳) خواہ اس سے جانور فرید کر ذرج کر نی مسکیوں نصف سے جانور فرید کر ذرج کر نی مسکیوں نصف صاح (ایک کیا ج جوہ بال محرام) صدق کردے، بال محرام) صدق کردے، بال محرام اور طال فنص کے جرم شی شکار کے درمیان اس قد رفرق ہے کہ محرم کے درکار کے لیے صدق کرنا کے بدارایک روزہ رکھ لے، محرحم کے شکار کے لیے صدق کرنا المحسوم بدانس المحسول المحسو

### جن جانوروں كاتل جائز ہے؟

تاہم بھن وحقی جانوروں کو ہار ڈالنے کی اجازت ہے۔
حضرت عائشگی روایت بیل پانچ جانوروں کا ذکر ہے۔ چو باء
پھو، کوا، چیل، اور کاٹ کھانے والا کما( کلب عقور)، (ہ) سلم
کی روایت بیل سانپ کا اضافہ ہے، (۲) تر ندی ہی نے ایوسعید
خدری مظلقا در تدہ (السبع العادی) کے الفاظ آتی کے
جیں، (ے) بعض روایات بیل بھیڑے اور چیتے کا صریحاً ذکر
ہے، (۸) اس طرح تو ہو جاتے ہیں، پس تھے ہے کہ ان
جانوروں کی تحدید مقصور تہیں، بلکہ ایڈ اور پونے نے والے جانور
مراد ہیں، یکی رائے احتاف اور مالکیہ کی ہے، شوافع کے
خزد کیا ہے جانوروں کا شکار جائز ہے، جن کا گوشت کھایا ٹیس
جاتا، (۹) چٹا نچہ حنفیہ کے بہاں علاوہ ان جانوروں کے جن کا
فرصدیث میں موجود ہے، چھر، چیوٹی، جو تک وغیرہ کے تی کہ

#### حرم كالقطر

جہاں تک حرم کے نقطہ کی بات ہے قوحرم ہو یا مل ، احتاف اور مالکیہ کے بال تھم میں کھوفر آئیں ہشمیر ہر دوصورت میں ضروری ہے، حرم کے ذکر سے تحض تا کیدواجتمام مقصود ہے، شوافع

<sup>(</sup>۱) طحطاوي على مواقى الفلاح : ١٨٥ 💎 (٢) فتح القدير على الهدايه ، الأفركا استثناء فودمذيث سئابت به بنحاري : باب لايحل الفتال في مكة

 <sup>(</sup>٣) رحمة الأمة ١٣٤٠ (٣) مواقى الفلاح: ١٣٨٥ مع الطحطاوى

<sup>(</sup>۵) تومذى، باب حاجاء حايفتل المعحوع من الآداب ارائا، باب حايفتل من الملواب كلب عفود "كاتر به" كن سيمام الومنيذكي دائ بهدام المراقر في بعيزيا، الم شافق ادرامام الترك درنده جانوم ادلي بهدام ما مك في شير، چيته در بعيزيا كلب بس شال مناهبه معارف السن ۲۰۹۰

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٣٨١٠/، ياب مايندب للمجرم وغيره ، قتله من الدواب في الحل والحرم

<sup>(</sup>٤) ترمذي، باب ماجاء مايقتل المحرم من النواب : ١٧١٦ ...... (٨) معارف السس ١٠٢/١

<sup>(</sup>١٠) مراقى الفلاح ٢٨٥

اور حتابلہ فرق کرتے ہیں کہ لفطہ حرم کو پانے والا اسے بحفاظت رکھے، جب تک حرم ہیں رہاس کی تشمیر کرتارہے، جب حرم سے جائے تو ما کم شہر کے حوالے کروے، وہ کسی طوراس کا ما لک نیس بن سکتا۔ (۱)

#### کیا دیندرم ہے؟

کہ کرمہ کے حرم ہونے پر فتہا وایک خیال ہیں ، لیکن مید منورو ہی حرم ہے یا نہیں؟ اس ش اختلاف ہے ، امام مالک ، شافی اوراح مدید کو ہی حرم مانے ہیں، ان صفرات کے نزدیک مدید کے درخت کا شااور دگار کرتا جا تز نہیں۔ تا ہم اگر ایسا کر گذر ہے تو کوئی جزاء واجب نہیں ہوتی ، امام شافی کی رائے تھی کہ جو درخت کا نے یا شکار کر ہے اس کے جم سے تمام سامان (سلب) چھین لیا جائے ، لیکن بعد کو انھوں نے اپنی سامان (سلب) چھین لیا جائے ، لیکن بعد کو انھوں نے اپنی دائے ہے دجو گر کر کے اس خطرات کی دیار حضرت الس خطا کی دوایت ہے کہ آپ میلی نے فرمایا : مدید قلال مقام سے فلال تک حرم ہے ، نداس کے درخت کا نے جا کیں اور ندکی بدعت کو ایجاد کیا جائے ، جو یہال کی بدعت کو جنم دے ، اس پر حت کو ایجاد کیا جائے ، جو یہال کی بدعت کو جنم دے ، اس پر حدت کو ایجاد کیا جائے ، جو یہال کی بدعت کو جنم دے ، اس پر خدا بخر شنوں اور قمام انسانیت کی احت ہے ۔

احناف کے زویک مدید منورہ حرم فہیں ہے، حضرت الس اللہ بی سے مروی ہے کدان کے بھائی عمیر کے پاس ایک پرندہ تھا، جس سے دہ کھیلتے تھے، پرندہ مرکباتو آپ اللہ نے فراطا در یافت فرمایا:" بساعہ میسو! مسافعل بھک النغیر ؟ "اب اگر مدید کے شکار کی ممانعت ہوتی تو نظامر ہے کہ حضور وہ اللہ پرندہ کو مدید کے شکار کی ممانعت ہوتی تو نظامر ہے کہ حضور وہ اللہ پرندہ کو

روک رکھے اور اس سے کھیلنے کی اجازت مرحت ندفر ماتے۔
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ کی کے کم والوں کے
پاس ایک جنگلی جانور تھا، آپ تشریف لے جاتے تو دوڑتا، بھا گنا
اور کھیلا، آپ کی کی آ مکا احساس کرتا تو بیٹے جاتا اور حرکت ندکرتا
، اس طرح آپ وی آ مکا احساس کرتا تو بیٹے جاتا اور حرکت ندکرتا
، اس طرح آپ وی آ مکا احساس کرتا تو بیٹے جاتا اور حرکت ندکرتا
فر مائی ہے، خودا مام بخاری نے اس باب (پاب حرم المدید) ہی صدیت پیش کی ہے، جس سے مدید کے درختوں کو کٹوانا قابت میں مدید کے درختوں کو کٹوانا قابت کی خرض سے قراراس کی تائیدائی سے ہوتی ہے کہ آپ کی کا فرض سے تھا، اور اس کی تائیدائی سے ہوتی ہے کہ آپ کی منظم فرایا: الا تھدموا الاطام فیانھا زیندہ الممدیدة . (۱)

# 17

<sup>(</sup>٢) ملخص از ، عمدة القارى ٢٢٩٠١-٢٣٠ بياب حرم المدينه

<sup>(</sup>٣) بخاري عن عمر، باب لبس الحرير ٢٩٨/٣

<sup>(</sup>١) رحمةالأمة ٢٢٢٠، كتاب اللقطة

<sup>(</sup>٣) ترمذي ١١٦٠، باب ماجاء في الحرير والذهب للرجال

كردياجائككا\_

ریشم کی تعوری مقدار جائز ہے، زیادہ مقدار جائز نیس، اور
تھوڑی مقدار سے مراد لمبائی اور چوڑائی چارانگل ہے، سیح تر
قول کے مطابق ایک جگداتی مقدار ریشم کا استعال کروہ ہوگا،
اگر متفرق جگدریشم کا استعال ہو، لیکن کی ایک جگداتی مقدار نہ
ہوتو مضا نقد نیس، (۱) اس لئے کہ حضرت عمر ریش سے مروی ہے
کہ حضورا کرم دیش نے دو تین چارانگی ریشم کی اجازت دی ہے،
الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع . (۱)

نیزیمی مردی ہے کہ حضور اکرم کے نے ایک ایسا جب استعال فرمایا ہے، جس کے کنارے ریشی کیڑے کے سلے موٹ تھے۔ (۳)

آگرریشی کیر اجسم کے اعدو فی اور بالا فی کیڑے کے درمیان موہ جس کود حشوں کہا جاتا ہے آلے ایسے کیڑے کا پہنناجا تزہے۔

کپڑے پرریشم کی وحاری کوبعض فتہاء نے مطلقا جائز قرار دیا ہے اور یکی زیادہ سی ہے، شامی نے سرحی سے نقل کیا ہے: "لاہاس ہالعلم فی اللوب کاند نبع" نیز یہ می نقل کیا ہے کہ اس کے لئے کسی مقدار کی تعین نیس ۔(")

امام معاحب سے بیمی منتول ہے کرریشی کیڑے ک حمت اس وقت ہے، جب کدوہ جم سے مس کررہا ہو، لیکن

نوی اس بات پر ہے کہ گواُو پر کا کپڑاریٹی ہواوراستر کپڑے اورجہم کے درمیان حاکل ہو پھر بھی ترام ہوگا، (۵) امام ابو یوسٹ اور امام محد کے نزدیک جنگ میں ریشی کپڑے کا استعال جائز ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں۔(۱)

جس کیڑے کا باتا رہیم نہ مواور تاتا رہیم ہو، اہام ابوطنیغة کنز دیک مطلقان کا استعال جائز ہے۔()

امام ابو حنیفہ کے نزیک ریشی بستر ، فرش ، تکیہ اور پردے و خیرہ کا استعمال جائز ہے ، امام ابو بوسٹ اور امام تھے کے نزدیک جائز نویس مالیا صاحبین کی رائے زیادہ سمج ہے ، کیوں کہ رسول اللہ فیلے ہے مروی ہے کہ آپ فیلے نے حریرودیان کے کپڑے مہنے اور اس پر بیٹے دونوں ہے منع فر مایا ہے ۔ (۸)

نا بالغ بچوں کوریشی کیڑا پہنا تا جائز نہیں البتہ پہنا نے والا گنگ**ار موگا۔**(1)

### دوسرے فقہا وی رائیں

صاحبین کی طرح دوسر نقتها ایجی رئیسی کیڑے کے بیچے، فرش اور پرد ہے جا ترخیس قرارد ہیے ، نیز جوں ، خارش وغیرہ کی وجہ سے بھی فقها ۽ مالکیے کے سوا دوسر نقبها ء رئیشی کیڑے کی اجازت میں دوسر نقباء بھی احداد کی اجازت میں دوسر نقباء بھی احداد کی اجازت میں دوسر نقباء بھی احداث کے ساتھ

(۲) مسلم :۱۹۱/۱۹ باب تحريم استعمال إناء الذهب و الحرير

(۵) ردالمحتاز ۲۲۵/۵

(٨) بحارى ، عن حذيفه ٢٠/٨٢٨، باب القراش الحرير

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار: ۲۲۲۶۵

<sup>(</sup>٣) بخارى: ٨٧٣/٢، باب القباء والفروج و هوالقباء الخ ، مسلم ٩٧٠١، باب تبحريم استعمال إباء الذهب والفضة والحرير

<sup>(</sup>٣) ردالمحار ۲۲۲/۵۰

<sup>(</sup>۷) قاصي حان على الهندية ١٣/٣

<sup>(</sup>۱) درعلی هامش الرد۔ ۲۳۳۵

<sup>(</sup>٩) قاصى حان على الهنديه :٣١٣/٣

سوتی یا کسی اور دھا کے کی بناوٹ ہوتو شوافع اور حنابلہ کے نزدیک غالب کا اعتبار ہوگا اور مالکید کے یہاں بہر حال اس کی ممانعت ہوگی ،(۱) احتاف کی رائے گذر چکی ہے کہا کر باناریشم کا نہومرف تاناریش ہوتو جائز ہے۔

# 6.7

" و حریم" کے اصل معنی رکاوٹ کے بیں، ای لئے کویں
کے منڈ کرکو" حریم" کہا جاتا ہے، کہ کویں بیل گرنے سے رکاوٹ
ہے، حدیث بیل بیلفظ کویں اور چشے کے سلسلے بیل وارد ہواہے،
آپ وی لئے نے فرمایا کہ جس نے کوئی کواں کھودا، تو اس کویں کے
گرد چالیس ہاتھ اس کا حق ہے۔ جس بیل اس کا جائور بیٹا
کردے۔ ایک اور روایت بیل ہے کہا تمادہ زبین بیل کھودا جانے
والا کویں کا "حریم" کی پی ہاتھ ہے، (۱) یہاں حدیث بیل حریم
وجہ سے کھود نے والے کو حاصل ہوجاتی ہے، ای لئے اہل علم نے
وجہ سے کھود نے والے کو حاصل ہوجاتی ہے، ای لئے اہل علم نے
د حریم" کی تحریف یوں کی ہے کہ آباد کردہ جگہ سے کھل نفع
اٹھانے کے لئے جس کی ضرورت ہووہ" حریم" ہے، "مساقیمس
اٹھانے کے لئے جس کی ضرورت ہووہ" حریم" ہے، "مساقیمس

#### احناف كانقط رنظر

"مریم" کے مسئلہ میں عالبًا فتہا و حقد مین نے زیادہ مضبط اور مبسوط تفتگو کی ہے، لیکن ماضی قریب کے بعض الل علم فیاس پراچھی طرح روشی ڈالی ہے، انہی مصنفین میں ڈاکٹر وحبہ زهبلی ہیں ، نیچ "حریم" ہے متعلق احکام ڈاکٹر زهبلی کی

#### تحريب فقل كي جارم إن :

امام ابوصنیقہ کزد یک چشم کا دوری ' برست سے پانی سوہ تھے ہے، اس رقبیل کی اور کو زمین کمود نے کی اجازت نہیں دی جائے گئی ہونے کی بالا تھا ہے در اید پانی کمینیاجائے ،

(بسند عطن) کا حریم بالا تھاتی ہر چہار چانب سے چالیس ہاتھ ہے اور دو کو س جن کا پانی اونٹ یا چالور کے ذریع کمینیا جائے ،

اسٹو ناصنع کا کا حریم ' امام ابوطنیلہ کے خود یک چالیس ہاتھ اور صاحبین کے خود یک ساٹھ ہاتھ ہے ، واضح ہو کہ کوال اور کو مسکل ہو کا دو سرکاری زمین کی کھدوائی ہواور امام سے اجازت حاصل ہو ، یا خود اپنی مملوکہ زمین میں کوال کو دین میں کوال یا ور جائز نہ ہوگا اور نہ حریم کا حق دار ہوگا ، نیز ہاتھ سے مراد جارا گئیوں کی مشت سے چومشت ہے۔

سے مراد حیارا گئیوں کی مشت سے چومشت ہے۔

اقمآدہ زین یس نہر کھودی تو نہری ووٹوں طرف اتی زین اس کی حریم سے لی جائے گی جس پر کہ نہری مٹی ڈالی جائے ، اگر کسی اوری مملوکہ زین سے اپنی زین یس نہر لا یا تو ام ابوطنینہ کے نزدیک اس کے لئے کوئی حریم ہوگا ، امام ابو بوسٹ اور امام نزدیک ورٹوں طرف سے نہری اصل چوڑائی کا نصف نصف اور نزدیک دولوں طرف سے نہری اصل چوڑائی کا نصف نصف اور امام محر کے نزدیک ہر دو جانب سے کھل نہر کے برابر ، اس اختیا فر نہری جوٹی ڈائی کا خور کی موٹی دائی کا خور حاصل ہوگا اور ایام ابو حنیف کے نزدیک مالکان زیمن کو۔

افآدہ زین میں جو سرکاری مکیت میں ہو درخت لگایا جائے تو اس درخت کے جاروں طرف پارٹی ہاتھ زیمن مالکِ درخت کی ہوگی، تاکدہ چھل تو زیمکے، اوراسے رکھ سکے۔(ا)

### دومر فقهاء كامسلك

امام ما لک کے زدیک کو ہی ہے مصل اراضی کا اتا حصہ جس میں کو ہی کا پائی متاثر ہو جس میں کو ہیں کا پائی متاثر ہو یا کوئی ایسا گر ھا کوونا ، جس میں نجاست ڈائی جائے تو اس نجاست کا اثر کنویں پر پر جائے جائز تیں ، ای طرح درخت کا حریم اتنا حصہ ہوگا، جس میں کسی محارت کی تغیر، جم کاری ، یا کویں کا کھوونا درخت کے لئے معز نہ ہو، مکان کا حریم ، آید ورفت کے دائے ، پائی کے بہاؤ کے دائے اورکوڑ سے ہیں کئی خاص مسافت جگہ ہے، غالبًا مالکیہ نے ان چیز ول کے لئے کسی خاص مسافت کی تعیین نہیں کی ہے۔

طرف دوسرے کی مملوکہ اراضی ہیں ، تو اس کے لئے کوئی حریم نہیں۔(۲)

(حریم کے مسئلہ کا تعلق چنکد سرکاری مملوکہ افقادہ زیمن سے ہے،جس کو موات ' کھاجا تا ہے،اس لئے اس مسئلہ کے ساتھ ' احیا موات ' کی بحث بھی دیمنی جا ہے )۔

### دنبة

'فحبہ'' یا' اختساب' ایسے معروف کا تھم دیتا ہے جس کو لوگ چوڑ رہے ہوں اور ایسے معرات سے روکتا ہے، جس کا لوگ ارتکاب کررہے ہوں ، یوں تو ''امر بالمعروف'' اور'' نمی عن المنکر'' اُمت کا ایک ستقل فریفر ہے، لیکن اسلای حکومت میں فاص اس مقصد کے لئے تین اہم شعبہ قائم ہیں: وقع مظالم، فضا اور''حبہ'' یا اختساب، شعبہ اختساب کے بارہے میں کہا جا تا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر مظالف نے قائم کیا، لیکن فلیفہ جا تا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر مظالف نے قائم کیا، لیکن فلیفہ جا تا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر مظالف نے قائم کیا، لیکن فلیفہ ابوائمی ماوردی نے اسلام کے نظام حکومت پر ایک نہا ہے اہم کیا ہے اہم کیا ہے اہم کیا ہے اہم کیا ہے اور اس میں ایک متفل فصل کتاب'' الله حکام اسلطاعی'' کھی ہے اور اس میں ایک متفل فصل شعبہ'' اختساب'' کے بارے میں قائم کیا ہے۔

محكمهٔ قضاءاوراختساب

شعبة "قفاء" اور شعبة "اضساب" اس معالمه بيس مشتركه ب كه جيسے قاضى حقوق الناس بيس طالم كے خلاف مظلوم كا وعوى س سكتا ہے ، اس طرح " محتسب" بحى تمن قشم

<sup>(</sup>١) ملخصاً از: الفقه الإسلامي ٥/٥٧-٥٢٥

<sup>(</sup>m) الفقه الإسلامي وأدلته ۲ (۲۳ م

<sup>(</sup>٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٥/٥-٨٢٥ (ملحصاً)

نہیں کرسکتا، جود قارومتانت کے خلاف ہو۔ محکمہ کہ دفع مظالم اوراحتساب

دفع مظالم کاشعبادر کھر احتساب دونوں برور قوت محرات سے ڈرانے ، ان کے لئے مناسب تد چری اختیار کرنے پر مامور جیں اختیار کرنے پر مامور جیں الیکن دفع مظالم کے اختیارات بہت وسیح جی ، یہاں تک کہوہ برور قوت قاضی کے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے، گویا وہ زیر دست قوت نافذہ کا مالک ہوتا ہے، جب کہ گھما احتساب کے اختیارات محدود اور اس کی قوت کمتر ہوتی ہے۔

امر بالمعروف

محتسب کوجس" امر بالمعروف" کا فریفدانجام ویتا ہے، اس کی تین قسمیں کی گئی ہیں، وہ اُمور جوحقوق اللہ مصطلق ہیں، وہ جوحقوق الن س سے متعلق ہیں، اور وہ جودونوں کے درمیان مشترک ہیں۔

حقوق القدیم بعض وہ ہیں کہ جن کواجہا ی طور پرانجام دیا جاتا خروری ہے اور محتسب اجہا می طور پران کا تھم دے گا، چہا نچ اگر کسی آبادی میں لوگوں نے جعد چھوڑ دیا ہو، یا معجد میں جماعت اور نماز کے لئے اڈ ان کا سلسلہ ترک کردیا گیا ہو، مختسب پرواجب ہوگا کہ اجہا کی طور پر سلمانوں کواوا بیگی کا تھم دے، اگر جعد، جماعت وغیرہ ہوتی ہواورا تھا قاکسی نے شرکت ندگ ہوتو ان سے تعرض ندکر سے گا،اس لئے کہ مکن ہے کہ اس کو کوئی عذر ہو، وہ احکام جواجہا کی نوعیت کے نہیں ہیں، افراد سے متعلق عذر ہو، وہ احکام جواجہا کی نوعیت کے نہیں ہیں، افراد سے متعلق عذر ہو، وہ احکام جواجہا کی نوعیت کے نہیں ہیں، افراد سے متعلق مورت میں کوائی کا تی رفت اوا کرنا کہ وقت نکل جائے ، توالی صورت میں کوتا ہی کرنے والے اشخاص کونماز کی ہروقت اوا نیکی مورت میں کوتا ہی کرنے والے اشخاص کونماز کی ہروقت اوا نیکی

کے دعاوی کی ساعت کرسکتا ہے، ایک وہ جس کا تعلق تا پ تول

سے ہے، دوسرے وہ جس کا تعلق قیمت اور سامان فروخت میں

طاوٹ یا دھوکہ سے ہے، تیسرے قدرت کے باو جود، وین

واجب کی اوائیگی میں ٹال مٹول سے متعلق معاملات میں،

ای طرح میسے قاضی مدعا علیہ سے حقوق کی اوائیگی کا

مطالبہ کرسکتا ہے، ای طرح '' مختسب'' بھی جن اُ مور سے متعلق مطالبہ کرسکتا ہے، ای طرح '' مختسب'' بھی جن اُ مور سے متعلق دوئی سنے کا مجاز ہے، مدعا علیہ کوان پر عمل آ وری کی پابندی رکھنے کا بھی حق رکھتا ہے۔

البت مخسب ظاہری مکرات بی ہے مخلق مقدمات کو سے کا اور قاضی ہر طرح کے مقدمات کو تبول کرے گا ، اس طرح مختسب انہی معاطلت پر کاروائی کرسکتا ہے جن جن جس مدعاعلیہ کو اپنی غلطی کا افر ار ہواور وہ ووسروں کاحق اپنے آپ پرسلیم کرتا ہو، اگر باہم اختلاف اور اثبات و انکار کی نوبت ہوتو اب قامنی ہی ایسے معاطلت کو سننے ، اور فیمل کرنے کاحق رکھتا ہے۔

لیکن بعض جہتوں ہے مختسب کے افتیارات قاضی ہے ہو میں مشلا قاضی انہی معاملات کی تحقیق کرسکتا ہے، جو اس کی عدالت میں پیش ہوں اور مقدمہ زیر شخیق کا دومرافریق بھی موجود ہو، تب ہی وہ دموی کی ساعت کرے گا، لیکن مختسب دوسر فریق کی عدم موجود گی ہیں بھی دعویٰ کی ساعت کرے گا اور بطور خود بھی اس کے بغیر کہ اس کے سامنے استفافہ پیش کیا جائے معاملات کی تحقیق کرسکتا ہے، مختسب کی منکر ہے دو کئے جائے معاملات کی تحقیق کرسکتا ہے، مختسب کی منکر ہے دو کئے بات درشتی وختی کا استعمال کرسکتا ہے، کوں کہ اس کا منصب بھی ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے ڈرائے، جب کہ قاضی عدل وانصاف کے لئے ہے، اور وہ دارو کیر بیں ایسارو میافتیار عدل وانصاف کے لئے ہے، اور وہ دارو کیر بیں ایسارو میافتیار

#### كاحكم د \_\_گا\_

حقوق الناس میں بعض تو وہ ہیں جوعا م نوعیت کے ہیں اور یوری آبادی سے اس کا تعلق ہے، مثلاً شہر میں پینے کے یانی کالقم معطل ہو کیا ہو بسیل شہرٹوٹ گئی ہو، مسافرین ریکذر ہے گذر تے مول اوران کی اعانت و مدد ہے اہل شہر کریزال ہوں ، اگر بیت المال مين مال موجود موتو بيت المال مصفحتسب ان كي يحيل كرائع الكين اكربيت المال اس عقاصر بوتو آيادي ك کشاده حال لوگوں کوان امور کی انجام دہی کا تھم دےگا، یک احکام منبدم شده مساجد و بدارس کا مجی ہے ، خاص افراد سے متعلق حقوق الناس مجم محتسب کے دائرہ اصلاح میں ہے ، چنانچا اگر کوئی فخص قدرت کے باوجود ذین اوا کرنے میں ٹال منول سے کام کرے اور اہل حق مختسب کے پاس اپنا معاملہ لائيں ، تواے مختسب اوا و قرض كا يابند كرے كا ، قاضى نے كسى ير نفقه كافيصله كيا مواوروه ندادا كرتا موتو بجمراس سے نفقه ادا كرائے گا، کسی مخض برجیو نے بچوں کی کفالت ہوتو مختسب اس کو کفالت ير مجود كرے كا اور كو قاضى بى اس ير فيصله كا عجاز ب،ليكن تا فیصلہ محتسب اس کو مجبور کرسکتا ہے کہ وہ اپنی ذ مدداری اوا کرتا

حقوق الله اورحقوق الناس میں سے مشترک حقوق سے ہیں کہ اولیا ، کو اپنی لڑکیوں کی 'دکفو' سے شادی کرانے کا تھم دیا جائے گا ، اگر لڑکیاں طالب ہوں ، کوئی عورت احکام عدت کی پابندی نہ کرے تو اسے مجبور کیا جائے گا ، مالکان مو یکی کوتھم دسے گا کہ وہ چارہ کا مناسب انتظام کرے اور جالور سے اس کی حیثیت وقوت سے زیادہ کام نہ لے۔

# نهى عن المنكر

تحك"ام بالمعروف" كيطرح حقوق التداور حقوق الناس اورمشترک حقوق کوسامنے رکھ کرا' نبی عن انمنکر'' کی بھی تین فتمیں کی می ہیں ۔ محرحتوق اللہ کے ذیل میں آنے والے مكرات يا تو عبادات مع متعلق مول محے، مثلاً سرى نمازوں میں جہری قر اُت ، جہری تماز وں میں سری قر اُت ، اوان میں غیر ماموراذ کار کا اضاف، زکوہ کی عدم اوا نیک ، یامحلورات سے متعلق بول گی ، لین وہ تہت اور شک کے مواقع جس سے شريعت فمنع كياب،اسكالحاظ ندركما جائ، جيع كانا بجانا وغيره ان سب محتسب رو كے كا ، البندلحا فار ي كه جو برائياں علانبیانجام نہدی جا کیں،اگر وہ اس درجہ کی ہوں کہان کی وجہ ے کسی انسان کی ہلے حرمت ہوتی ہوتو چیے کوئی مخص کسی عورت کے ساتھ زنا کی نیت ہے، یاکسی مرد کولل کرنے کی فرض ے خلوت کا خواہاں ہوتو محاسب تجس کرے گا اور تلاش وجتجو کرے جم م کو پکڑے اور گرانا رکرے گا ، اور جواس نوعیت کے نہ موں،مثلاً اندرون خانکی کے بارے میں شراب چنے وغیرو کی اطلاع مطيواس كاتجس" مختسب" كي ذميس ب-

حقوق الله بی میں ایک تم غیر شرقی معاملات کی ہے، جیسے ناجائز طریقد پرخرید وفروخت ، نکاح کی ایک صورتیں جو بالا تفاق جرام ہیں، سامان فروخت میں ملاوث، قیت کی اوا لیگی میں جعل، ناپ تول میں کی وغیرہ، ان سب پر کلیر کرنا محتسب کا فریغہ ہے۔

خالص حقوق الناس كے ذیل بیس آئے والے مكرات میں بروی کی حدیث متجاوز ہوجانا ، یااس كے رہائش ، حقوق راستہ وغیرہ (حریم) میں آ مے بڑھ جانا، یااس کی دیوار پر چیپر کومعلق کرنا وغیرہ ہے، اگر متعلق مخص محتسب کی طرف رجوع کرے تو وہ اس میں وظل وے گا، اطباء و معلمین کی فرض شناسی اور کوتا ہی، دھو پی، رنگریز، سوناراوراس طرح کا کام کرنے والوں کی امانت وخیانت وغیرہ کی گرانی ہی محتسب کوکرنی چاہئے۔

حقوق التداورحقوق الناس کے مشترک منکرات میں ہے ر بن کرلوگوں کواس طرح بلندی ہے ج سے سے منع کیا جائے کا کہ دوسروں کے گھریش بےستری ہو، ائمہ مساجد کونمازیش بہت طو مل قرآن یز سے سے روکا جائے اورمعتدل صد تک قرآن یز ہے کا تھم دیا جائے گا بھتی را ٹوں کوا تٹا بو جوا فھانے ہے منع کیا جائے گا کہ مشتی غرق ہو جانے کا اندیشہو، تیز ہوا کے وقت لوگوں کو لے جائے کی اجازت ٹیس دی جائے گی ، مرد و زن دولول سوار بول تو درمیان می برده قائم کرنے کا تھم دیا جائے گا، پازاروں اور راستوں ہے ایسی نشست کا ہیں ہٹائی جا ہیں گ جن ہے گذرنے والوں کودشواری ہوتھیری سامان اور دوسرے سامان سر کوں برر کے جائیں اورلوگوں کو دفت ہوتو ان کو اٹھانے كاتفكم وياجائے كاتے تمتوں كا حال بتانے والے (كہانت) اور اس براجرت وصول كرنے والے اور دينے والے اس طرح كى بالوں ہے رو کے جائیں گے ،غرض اس نوعیت کے منکرات کا دامن بہت وسیع ہے اور ان سے روکنا، ان کے سدیاب کے لئے مناسب تد ہیر کرنا اور برونت اور مناسب زجروتو بخ مختسب کے قرائعل میں سے ہے۔(۱)

افسوس کددوسرے ملکوں کا تو ہو چھنا ہی کیا ہے، خوداسلامی ملکوں میں بھی اسلامی حکومت کا بیاہم شعبہ نا پید ہے، موجودہ زمانہ میں فلموں کی رکاوٹ، چش ویڈ یو کی ممانعت، ہے پردگی کا سنز باب بخلو واسفر وآید ورفت کی شکل اور اس طرح کی ہے شار منکرات بیل کہ موائے خدا ترسی مستعمین کے ان کے سد باب کی اورکوئی صورت ٹیس ۔

### جن أمور میں گوائی کے لئے دعویٰ ضروری نہیں

"حب" اسلام کے نظام قضا ش ایک اور اصطلاح کی حیثیت ہے ہمی معروف ہے اور وہ یہ کہ شریعت میں اکثر معاملات وہ جی جن معروف ہے اور وہ یہ کہ شریعت میں اکثر معاملات وہ جیں جن میں شہادت اور گوائی ای وقت ئی جاتی ہے جب کہ کوئی وی عدالت میں چیش ہوا ہو، لیکن بعض معاملات جوحقوق اللہ ہے متعلق جیں ایسے بھی جی کہ ان مطالبہ وی کی نغیر شہادت معتبر ہوگی ، بلکہ ان امور میں بلا مطالبہ گوائی و بینا واجب ہے ، علامہ شائی نے ابن جی سے اس سلسلہ میں ان امور کونقل کیا ہے: طلاق، باعدی کی آزادی، وقف، میں ان امور کونقل کیا ہے: طلاق، باعدی کی آزادی، وقف، مصابرت ، خلع عداوہ دومرے حدود، حرمت مصابرت ، خلع ، ایلاء، خلهار، نسب کے سلسلہ میں بلا دھوئی گوائی معتبر ہوگی یانیوں؟ اس میں اختلاف ہے۔ (۱)



(ح اورش) پرزبر كے ساتھ، حثقد كے اصل معنى كيتى كے كائے والى بروں كے بيں،

<sup>(</sup>١) مخلص از الأحكام السلطانية ٥٨-٢٣٠، الباب العشرون في أحكام الحسبة

<sup>(</sup>٢) د دالمعناد ٨ ١٤٥٨ ، يتحتيل فيخ عادل وهيخ على محمد

غالباً ای مناسبت سے ختند میں چیزے کا جو حصد کا ٹا جاتا ہے، اس سے اوپر کے حصہ کو''حشف'' کہتے ہیں ، (۱) جس کو اردوز بان میں سپاری کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بہت سے احکام وہ ہیں جومرہ کے آکہ تناسل سے مشغد کی مقد اردخول سے متعلق ہیں ،علامدا بن جم مصریؒ اور علامہ سیوطیؒ نے الاشیاہ والنظائر سے موسوم اپنی اپنی کمایوں ہیں ان جزئیات کوجے کیا ہے ، ذیل ہیں ابن جم کی اشیاہ سے بیمسائل نقل کے جاتے ہیں :

- الم مردوعورت يرطسل كاواجب مونا
- الله عسل ختم ہوجائے کی وجہ سے نماز ، مجدہ ، خطبہ ، طواف، قرآن مجید کی علاوت ، قرآن مجید کوچھونا ، لکھنا ، اٹھا تا اور مسجد بیس داخل ہونا ، ان سب امور کی ممانعت ۔
  - الله عشل سے بہلے کھانے یہنے کا مروہ ہونا۔
- اگر موزوں پرمسے کررہاتی تواب ان کا اتار ناواجب ہے،
  عشل کے بعددوبارہ پہناجاسکتا ہے۔
- المرحورت كے مائضہ ہونے كے ابتدائى دنوں ميں محبت كى، اور مقدار حثفد دخول ہوكيا، تواكيد ينار اور حيض كة خرى ايام ميں نصف دينار بطور كفاره كے اداكر نامستحب ہے۔
- ہے۔ اس سے روز ہ فاسد ہوجاتا ہے، قضہ واور کفارہ واجب ہوجاتا ہے، اور اسلامی حکومت ہوتو وہ متحق تعزیر قرار پاتا ہے۔
- الله الرطوع من کے دفت ہوی کے ساتھ اس کیفیت میں رہا توروز ومنعقد نہیں ہوتا۔
- الله کفاره کے جن روز ول میں شلسل ضروری ہےان میں اگر

سمی روزہ میں اس کیفیت کے ساتھ میں ہوئی تو تسلسل ختم ہو جائے گااوراز سرنوروزے رکھنے پڑیں گے۔

اعتكاف من الممل الدوعات المان فاسد بوجائكا

⇒ عیں وقو نے عرف سے پہلے عمل چ کوفا سد کروے گا۔

ہے عمرہ ش اگر طواف کے جارشوط پورے کرنے سے پہلے ہیا نوبت آئمی تو عمرہ فاسد ہوجائے گا ، اور یہ بات واجب ہوگی کہ رقح وعمرہ کے افعال کو پورا کرے اور آئندہ اس کی قضا وکرے ، نیز دم بھی واجب ہوگا۔

اگر لکاح فاسد کے بعد بہر کت کی یا کسی اور حورت کو ہوئ سمجھ کراس کے ساتھ بیفنل کر گزرا، تو مہر شل واجب ہوگا۔ اگر ہوی کو طلاق رجعی دی تھی اور وہ عدت شن تھی تو اس فعل سے رجعت ٹابت ہوجائے گ۔

ہے یوی کے ساتھ اس تھل کے بعد اس کی بیٹی اس پرحرام ہو۔ جائے گی ،اگر کسی اور عورت کے ساتھ اس نے بیتر کت کی تو اس کے مال ہا ب اور اولا د کا سلسلہ عورت پرحرام قرار یائے گا۔

ہے اگر کسی نے بیوی کو تین طلاق دے دی تھی، عدت گذر نے

کے بعد دوسرے مرد سے نگاح ہوا اور اس نے صرف
مقدار حقد داخل کیا، پھر طلاق کی نوبت آگئی، یا دوسر سے
شو ہرکی و فات ہوگئی، تو اب وہ شو ہراول کے لئے طلال
ہوجائے گی۔

اگر کسی لڑک کا نکاح زمان کابالغی میں ہوا، جب کہ وہ شو ہر ویدہ نہیں تھی ، تو یالغ ہونے کے بعدا سے اپنا نکاح رد کرنے

کا ختیار ہوتا ہے، اس کو فقہ کی اصطلاح میں'' خیار بلوغ'' کہتے ہیں، اگر ایس کڑکی ہے شو ہرنے حشفہ کے بقدر دخول کرلیا تو اب خیار بلوغ کاحق باقی نہیں رہےگا۔

بہ جس حورت کا مبر مقرر ہوا ہو، اگر شو ہراور اس کے درمیان بید فعل واقع ہوا ہو اور اگر مستحق ہوگی ، اور اگر نکاح کے دفت مبر متعین نہیں ہوا تھا، تو اس کے بعد وہ مبر مشکل کی مستحق ہوجائے گی۔

الله جس مورت كامبر مجل مقرر بواتها، يعنى اس كے فر أاداكر نے كا وعده تفاء مورت كوحل ہے كہ ايس طے شده مبر وصول بونے تك وہ اپنے آپ پر شو بركو قدرت ندو ہے، اگر عورت نے ايك دفعہ اپنے شو بركو به قدر حشد دخول كى قدرت دے دى تو اب اسے اپنے آپ كورو كنے كاحل حاصل نہيں ہوگا۔

جے آگر کی شوہر نے اپنی بیوی کو صحبت کی شرط پر طلاق دی تو مقدار حقد دخول کے ساتھ بی عورت پر بید مشروط طلاق واقع ہوگی۔

پہر جس مورت سے دخول کی نوبت نہیں آئی، اس کو پاک کی مالت میں طلاق وی جائے یا حیض کی صالت میں ، طلاق بدعت نہیں ہوئی ، اور جس عورت سے دخول ہو گیا ہو، اس کو صالت حیض میں طلاق دینا بدعت اور صالت طہر میں طلاق دینا سنت ہے، تو جس عورت کے ساتھ مقدار حثقہ شو ہرنے وخول کرلیا، اس کے لئے طلاق سنت اور طلاق بدعت کے احکام فل ہر ہول گے۔

🖈 اگر کسی محص نے مطلقہ بیوی کومسم رکھا یعنی یوں کہا کہ میری

دو یو بول بس سے ایک کوطلاق ، لیکن متعین نہیں کیا کہ کس بوکی کوطلاق وینا چاہتا ہے ، اگر اس کے بعد ایک سے اس صد تک صحبت کرلی ، توبیہ بات متیعن ہوجائے گی کہ اس گ دوسری بیوی مطلقہ ہے۔

جنہ ایلاء کے بعداگر جار ماہ کے اندر حشد کے بقدرا پی بیوی سے دخول کر بے تو الطب عین ثابت ہوجائے گا، لین سمجما جائے گا کہ اس نے ایلاء سے رجوع کرلیا۔

اگراس نے بوی ہے محبت نہ کرنے پر خدا کی تم کھالی تھی ،
 تواس بر تشم کا کفارہ بھی واجب ہوگا۔

جنہ جس مورت سے نکاح کے بعد یا شبہ میں اس صدتک ولمی کرنی جائے اس پرعدت واجب موجائے گی ،اورعدت کا نفقہ وسکنی بھی واجب موگا۔

ہے اگراس حد تک کی عورت سے زنا کیا، تب بھی حدّ زناواجب ہوگی، اور صاحبین کے قول پر اس حد تک لواطت کی وجہ سے بھی واجب ہوگی۔

اگر کی بدفطرت شخص نے کسی جانور سے اس صد تک دخول
 کیا تو جانور کو ذریح کر کے نذرا تش کر دیا جائے گا۔

ہ اگر کسی مردہ کے ساتھ اسی حرکت کی یا پی ہوی کے ساتھ اس صد تک لواطت کا ارتکاب کیا، تو اس کی تعزیم (سرزنش) کی جائے گی۔

اگر ہوئی کے ساتھ اس مدتک محبت کر چکا ہے، تو اب وہ "دفعس" "مجما جائے گا، یعنی اسلای حکومت میں اس کوزی کی سزاسنگسار کر کے دئ جائے گی۔

🖈 بقدرحشدوطی کے بعد اگر عورت کوشل قراریا ہے تو سیمی

نب كابت مونے كے لئے كافى ہے۔

اگراس فعل کارتکاب بطورزنا کے کیا ہو، اور وہ خص قضا میا ولایت کے عہدہ پر ہویا وسی مقرر کیا گیا ہوتو وہ اس معزول کا ایستی ہوگا، اور اس کی گہاہی قبول نہیں کی جائے گی، () پچھ اور احکام بھی ایس تجمع نے ذکر کئے ہیں، جو ہائدی وغیرہ سے متعلق ہیں، اس لئے انہیں حذف کردیا گیا ہے۔

#### اكرحثفه كثابوابو

جواحکام حنف کے دخول سے متعلق ہیں، اگر کسی کا عضوہ تناسل کا ف دیا گیا ہواور صفوصرف حشفہ کی مقدار کے برابر ہاتی روگیا ہواور اس حد تک اس نے دخول کیا تو اس سے بھی وہی احکام متعلق ہوں گے جو حشفہ کے دخول کے ہیں، اگر عضو مخصوص احکام متعلق نہیں ہوگا، یہ ہات ابن جیم اور سیوطی دونوں نے کسی ہے، متعلق نہیں ہوگا، یہ ہات ابن جیم اور سیوطی دونوں نے کسی ہے، البتہ سیوطی نے تکھیا ہے کہ کسی دوزہ وار حورت سے اس سے کم مقدار بچ ہوئے صفوتا سل سے محبت کی تو اس سے ہمی اس کا روزہ جا تارہ ہے گا۔ (۲)

#### قصاص وديت

اگر کی مخص نے دوسرے پرزیادتی کی ،اوراس کے عضو تناسل سے حضو تناسل سے حشفہ کا حصہ کا ث دیا،تو امام ابو حنیفہ اورام احمد کے نزد کیک اس صورت میں قصاص واجب ہوگا ، کیول کہ جن صورتوں میں مما ثلت کو باتی رکھناممکن ہوان میں قصاص واجب

ہوتا ہے، اور حشفہ کی مقدار متحص اور ممتاز ہے، لہذا اس میں مما تلت برقر ار رکھنا ممکن ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک اگر عضو تناسل کو جڑ ہے کاٹ دیے تو تصاص لیا جائے گا اور اگر اس کے میکھ حصہ کو کا ناہے تو قصاص نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ اس میں مما تگت اور برابری کی بوری رعایت کرنا دشوار ہے۔ (۳)

اگرحشندکا شنے کی صورت میں دیت کا معامد طے ہو ج ات اس کی وجہ سے پوری دیت یعنی ایک آدی کے آل کی دیت واجب موگی ۔ واخل الحدیث اللہ اللہ درم)

# هانت (پوش)

حضائت مضن " سے ماخوذ ہے جضن کے معنی پہلو کے دھہ کے ہیں، پرند سے جب اپنے اللہ سے پرول کے یہے و حائی لیتے ہیں، پرند سے جب اپنے اللہ سے '' حضنت المنطائو ہیں، تو حرفی زبان میں کہا جاتا ہے: ''حصنت المنطائو ہیں۔ تو حرفی ای محتا کا مظہر ہے، جوایک بے زبان مادہ کو اس بت پر ججود کرتا ہے کہ وہ اللہ وں یا جھوٹے بچوں کو اپنی آغوش محبت میں سمیٹ لے، فقد کی اصطلاح میں نابالغ لا کے یا نابالغ لاکی ، یا کم حتل بالغ لا کے اورلاکی جن میں تابالغ لا کے اورلاکی جن میں تیزی صلاحیت نہ ہو، کی پرورش ، ان کی مصلحوں کی جمرانی، موفی کی اور ایک جسمانی ، نفسیاتی اور معنو چیز وں سے حفاظت اور ایک جسمانی ، نفسیاتی اور اپنے معنی تربیت کہ وہ مختضیا سے زندگی کی شخیل کرسکے اور اپنے فرائض اواکر نے کا اہل ہو جائے '' دضائیت'' ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>٢) الأشباة والبطائر لابن تحيم ١٣١٠، سيوطى ١٣٣٠

<sup>(</sup>د) فقه الله ۲۳۸/۲

<sup>(</sup>١) الأشناه والنظائر لإبن مجيمةً، أحكام عيبوبة الحشفه ١٣٢٩-١٢

<sup>(</sup>٣) البحرالرائق ٣٠٤/٨ (٣) حوالة سابق ٨٠٤/٨

<sup>(</sup>٧) الأحكام الفقهيد في المداهب الإسلامية الأربعة ، للشيخ محمد عساف ٢٣٥/٢

" حضانت " يعنى حق برورش كے مسئله على كى باتي قابل الله عن اله

ا - " حضانت" كي واركون لوگ بين؟

 ۲ - جن او گول کوئ پرورش اصولی طور پر حاصل ہے،اس ٹن
 سے فائدہ اٹھائے کے لئے ان یس کن شرطوں کا پایا جاتا ضروری ہے؟

٣ - حق پرورش كى مدت كيا ہے؟

م - برورش کس جگه کی جائے گی؟

یچانی سائل پراخشار کے ساتھ ردثی ڈالی جائے گی۔ برورش کے حقد ار

پرورش کا حق عمری ایک مدیس عورتوں کو اور اس کے بعد مردوں کو حاصل ہوتی ہے ،البتہ حق پرورش کے معاملہ یس مردوں کو حاصل ہوتی ہے ،البتہ حق پرورش کے معاملہ یس شریعت نے عورتوں کے جی اس کی متا اور اس کے جذبات بادری کی دعایت کرتے ہوئے حورتوں کو اولیت دی ہے ، علامہ کا سائی کے الفاظ ش: "الاصل فیہا النساء الانهان اشفی و آھدی الی توبیة الصفار ۔(۱)

اس بات پرفقها مکا اتفاق ہے کہت پرورش میں مال سب ہے کہت پرورش میں مال سب ہے کہت پرورش میں مال سب ہیا دورشتہ کے اختبار سے زیادہ قریب ہو، چنا نچہ مال کے بعد تانی چاہے وہ بالائی پشت کی ہو، نانی شہوتو وادی اور دادی میں بھی کہی تر تیب ہے، کہ دادی شہوتو پردادی جی اید کس نے بعد بہن ، دادی کے بعد بہن ،

بہن کے بعد خالہ، خالہ کے بعد پھو پوں کا درجہ ہے، بہن ، خالہ، پھو ئی، ان سب میں بیر تیب بھی ہے کہ مال باپ دونوں کی شرکت کے ساتھ جو رشتہ ہو وہ مقدم ہے، اس کے بعد مال شریک اور اس کے بعد باپ شریک کا درجہ ہے۔ (۱)

الرخواتين مي كوني مستق ند مولو بحرحق برورش ان مردول کی طرف لو نے کا جوعصبه رشتہ دار ہوں اور ان رشتہ داروں میں جووارث ہونے کے اعتبار سے مقدم ہوگا وہی حق برورش کا بھی ذمدوار ہوگا ،فقہاء نے مردول میں حق برورش کی ترتیب ہوں اس کے بعد سا اواداء برداداد غیرہ ،اس کے بعد سکا بھائی ، پھر باب شريك بمانى، بمر معتجد، بمرباب شريك بمانى كالزكا، بمر باب شریک بھا، ہر بھازاد ہمائی،اس کے بعد باب شریک بھا کالزگا، بشرطیکه جس کی برورش کی جار ہی مود ولا کا مورلز کی شہو، ان کے بعد ہا ب کے چیااورداوا کے چیاوغیروکائل ہے۔(٣) اگرایک بی درجہ کے ایک سے زیادہ ستی پرورش موجود موں اوروہ سب برورش کے خواہاں موں تو امام ابوطنیفہ کے نزدیک ورع وتقوی اوراس کے بعد کبری کی بناء برتر جے وی جائے گی (٣) جب كرحنا بلد كنزد كي قرصا شازى سے كام ليا جائے گا ،الز کی کے عصب رشتہ داروں میں اگر کوئی محرم موجود مو، مثلاً صرف بهازاد بمائي موتواب اس كى يرورش ويرداخت كى ذمدداری قامنی کی طرف تعال موجائے گی اور وہ جے مناسب منجے کا حوالہ کردے گا، اگر جا ہے تو کسی رشتہ داریا خود چانزاد بمائی کے حوالد کرے اور جانے تو کسی اور قابل اعتاد مسلمان

<sup>(</sup>٢) هدايه ربع دوم ، باب حصابة الولد ٣٣٣

<sup>(</sup>٤٠)حوالة سابق ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۱) بدائع المصنائع ۳۵۲٬۳۳ ، مكتبرزكرياويوبند

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٢٣٦٣

خاتون کی پرورش میں دیدے۔(۱)

ا، م ابوصنیفہ کے نزد کی ، س کی طرف سے جومردرشتہ دار بیں ، جیسے ماس کا شریک بھائی ، نانا ، ماموں ان کو کسی طرح حق پرورش حاصل نہیں ہوتا ، البتہ ا، م جھڑ کے نزد کیک بھی کا حق پرورش جامل بھی زاد بھائی کے ماموں کو ہوگا ، (۱) امام احمد کا بھی قول رائے یہی ہے ، کہ پدری رشتہ دار نہ ہوتو مادری رشتہ داروں بی مردوں کو حق پرورش حاصل ہوسکتا ہے۔ (۱)

## حق پرورش کے لئے شرطیں

حق پرورش کے لئے ضروری ہے کہ جس کی پرورش کی جائے وہ نابالغ ہواور اگر بالغ ہولو عقل و ہوش کے اعتبار ہے متوازن نہ ہو (معتوہ) بالغ اور ذی ہوش (رشید) لڑکے اور لڑکیاں، والدین میں سے جس کے ساتھ در ہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، لڑکے ہول اس کو تجا بھی رہنے کاحق حاصل ہے، لڑکی ہولو اس کو تنہار ہے کی اجازت نہ ہوگی۔ (م)

حق پرورش کے لئے پکھشرطیں وہ بیں جو عورتوں اور مردوں دولوں کے لئے شروری ہیں، پکھشرطیں مردول سے متعلق ہورتوں اور مردوں کے متعلق ہیں، اور پکھ عورتوں سے متعلق ہورتوں اور مردوں کے لئے مشتر کداوصاف میں سے بیہ کہ پرورش کرنے والا عاقل و بالغ ہو، (۵) بعض لوگوں نے بیشر طبحی لگائی ہے کہ فاس نہ ہو،

اکن ما فظائن آیم کا خیال ہے کفت جتناعام ہے، اس کے تحت
اس تم کی شرط لگانا بچول کے جن میں مفیدنہ ہوگا، اس لئے بھی کہ
اکشر اوقات فاسق وفاج مال باپ بھی اپنے بچول کے لئے فسق
و فجور کی راہ کو پند نہیں کرتے ، (۱) حقیقت سے ہے کہ ابن آیم کی
رائے عیں قرین قیاس ہے، بشرطیکہ پرورش کرنے والی ایسی پیشہ
و وفاسقہ نہ ہو کہ اس سے اپنے زیر پرورش بچول کو غلط راہ پر ڈال
و ینا غیر متوقع نہ ہو، (۱) ایم مثلاث کے نزد یک حق پرورش کے
لئے مسممان ہونا بھی ضروری ہے، (۸) امام الوصنیف کے نزد یک
عبر سک بچول میں وین کو بچھنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو ج کے
افرہ مال کو بھی بچہ پرحق پرورش حاصل ہے، (۱) بیل رائے
فقہ کے مالکیہ میں این قاسم مالکی کی ہے، (۱) بال البتہ اگر
عورت اسلام ہے مرتبہ ہوجائے تو اس کو حق پرورش میں مانع ہے،
عبرال بھی باتی نہ رہے گا، (۱۱) غلامی بھی حق پرورش میں مانع ہے،
غلام یا باعمی اس حق ہے کے وقت فارغ نہیں کر سے کہ کہوہ بچہ کی مناسب
پرورش و پرواخت کے لئے وقت فارغ نہیں کر سکتے۔ (۱)

عورتوں کے لئے حق پرورش کی خاص شرط بیہ کدوہ بچہ .
کی محرم رشتہ وار ہو،ان تسکون السمسر أة ذات وحم محرم من الصغار : (۱۳) ووسرے اس نے کی ایسے مرد سے تکاح ندکیا ہو، جواس زیر پرورش بچہ کا محرم ند ہو، اگر ایسے اجنی مختص سے

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٢٣٧٤

<sup>(</sup>١) فقه لسنه ۲۴۴٫۲۰

<sup>(</sup>A) المغنى ١٩١٧

<sup>(</sup>۱) بدائع الصائع ۳۳/۳

<sup>(</sup>۱) حوالة سابق . ٣٣/١ (٣) بدائع الصنائع ٣٣/١٠

<sup>(</sup>٣) المعنى ١٣/٤ (٥) المعني ١٣/٤

<sup>(</sup>٤) شك أساكم ب فالمراد فسق يطبع الولديه ١٩٣٣/٢، باب الحضالة

<sup>(</sup>٩) هدايه ربع دوم ٢٣٤ (١٠) شرح المهذب: ٣٢٨/١٨

<sup>(+)</sup> بدائع ۱۳۳۳، شرع العهدب ۸ ۳۲۰۰۰ (۳) بدائع المصائع ۱۲۸۳ (۳)

نکاح کرلیا تواس کاحق پرورش ختم ہوجائے گا، ہاں اگراس کا نیا شوہر پچکامحرم ہو، جیسے بچے کے بچائے نکاح کر لے، یا بچے کی نائی اس کے دادا سے نکاح کر لے تو اس کے حق پرورش پرکوئی اثر نیس پڑے گا، روایت موجود ہے کہ ایک خاتون کوحق پرورش ویتے ہوئے آپ ویک نے فرمایا تھا:" است احسق ہے مسالم تنگحی "۔(۱)

حضانت کے سلسلہ میں جوٹر طیس مطلوب ہیں اگران میں سے کوئی موجود ندتی ،جس کی وجہ سے جن حضانت سے محروم کردیا عمیا، کیکن پھر میدرکاوٹ تم ہوگئی، مثلاً ماں نے کسی اجنبی سے شادی کی ،لیکن اب اس سے طلاق واقع ہوچکی ہے، یا پاگل

ہوگیا تھااوراب صحت مند ہو چکا ہے، تواس کا حق پرورش لوٹ
آئے گا، البندان شرطوں کے نہ پائے جانے کے علاوہ ایک اور
سبب ہے جو حق پرورش ہے محروم کر دیتا ہے اور وہ ہے پرورش
کرنے والے کا طویل سفر کرتا۔ اہام مالک کے یہاں چھ برید
ساورواضح ہو کہ ہر برید بارہ میل کا ہوتا ہے ۔۔۔ کا سفر حق
حضانت کو شم کر دیتا ہے، حفیہ کے یہاں اتنی دور کا سفر کرے کہ
کی کا باپ دن کو نگل کر اور بچہ کو دکھ کر رات کو والی ندا سے تو مال
کاحق پرورش شم ہوجائے گا، دوسری خوا تین کاحق پرورش تواس کی
مردیتا ہے، جہاں توام ،خوف سے خالی نہ ہو (مکان توفف) یا
معمولی جگہ ہو، لیکن مستقل طور پرنش سکونت کی نیت ہو، فقہاء
معمولی جگہ ہو، لیکن مستقل طور پرنش سکونت کی نیت ہو، فقہاء
معمولی جگہ ہو، لیکن مستقل طور پرنش سکونت کی نیت ہو، فقہاء
منابلہ کی رائے شوافع سے قریب ہے۔ (۱)

#### حق برورش کی مدت

ماں اور دادی، نانی کواس وقت تک لڑکوں کا حق پرورش حاصل ہوگا جب تک کہ خودان میں کھانے پینے ، استخاء کرنے اور کیڑے بہتنے دغیرہ کی صلاحیت پیدا ہوجائے ، امام ابدیکر خصا فی نے اس کی مدت کا اندازہ سات آ ٹھ سال سے کیا ہے اور ابی سات سال والے قول پرفتو کی ہے ، اس کے بعد چونکہ لڑکوں کو تہذیب و فقافت اور آ داب واخلاق کی ضرورت ہے، اس لئے بچے باپ کے حوالے کرد نے جا کیں گے ، لڑکیال ہوں تو بالغ ہونے کے بعد باپ کے حوالے کرد نے جا کیں گے ، لڑکیال ہوں تو بالغ ہونے کے بعد باپ کے حوالے کرد کے جا کیں گے ، لڑکیال ہوں تو بالغ ہونے کے بعد باپ کے حوالے کردی جا کیں گے ، دادی ،

<sup>(</sup>٣) بدالع الصبائع : ٣٣٦٣

 <sup>(</sup>۱) شرح المهدب ۲۵۰۱۸، بدائع ۳۳۸ (۲) حوالة سابق

<sup>(</sup>٥) الفقه الإسلامي وأدلته ١٠٠٥ (١) الفقه الإسلامي وأدلته ١٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) بدائع الصانع ٢٣/١

نانی اور مال کے سوا دوسری پرورش کنندہ خوا تمن لڑکوں کواس عمر
حک اپنے پاس دکھیں گی، جب تک اس کی طرف مردوں کا شہوت
کے ساتھ میلان نہ ہوسکے کہ وہ عمر اشتہا ہ کو نہ پہو نج جائے ،(۱)
بیرائے احتاف کی ہے، مالکیہ کے یہاں لڑکے کے بالغ ہونے
اور لڑکی کے نکاح اور شو ہر کے اس سے دخول تک ماں کا حق
پرورش باتی رہے گا، (۲) البتہ احتاف اور مالکیہ کے نزد کی ماں
اور ہاپ میں سے کی کوا متیار ٹیس دیا جا سے گا۔

امام شافق کے فرد کیا لاک اورلاکی جب ان کی عمر سات آخی سال ہوجائے تو قاضی بچوں کو افتی اور حقل و تیز پیدا ہوجائے تو قاضی بچوں کو افتیاردے گا اور وہ والدین میں ہے جس کے ساتھ رہنا چاہیں اس کے ساتھ رہنا ہے جہ (م) اس کے ساتھ رہیں گے ، (م) ایکی رائے امام احمد کی ہے ، (م) البتہ بیضرور ہے کہ وہ جس کا بھی انتخاب کرے اس کے پاس رہے گا۔ (ہ) ماصل رہے گا۔ (ہ)

# يرورش كس جكدى جائع؟

پیکے والدین ش اگر رہے گاح موجو و ہوتو فاہر ہے کہ پیکی پرورش الی جگہ ہوگی جہاں زوجین موجو و ہوتو فاہر ہے کہ زوجین کے مقام سکونت سے دوسری جگہ تجا چھوٹے بیچ کو لے جائے تو اس کے لئے اس کی اجازت نیس ، اور حورت شوہر کی اجازت کیس ، اور حورت شوہر کی اجازت کیس مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب کے وجین ش مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب کے وجین ش

بچکی پرورش کہاں ہونی چاہے، علامہ کا سائی نے اس پر تفعیل ہے گئی کے اس پر تفعیل ہے گئی کے اس پر تفعیل ہے گئی کے

- اگر عورت دارالحرب کی رہنے دالی ہوتو وہ پچہ کو دارالحرب نہیں لے جاسکتی۔
- ۲ عورت السی معمولی مسافت پر پی کونے جاسکتی ہے کہ ہاپ روز اسپے بی کود کی کروالی آسکے۔
- ۳ پیکودوسر سے شہر لے جانا جا ہے اوراس کی دوری زیادہ ہو

  تو وہ ایسے شہرتک پیکو لے جائتی ہے جہاں اس کامیکہ ہو

  اور وہیں اس مرد کے ساتھ حورت کا نکاح ہوا ہو، اگر میکہ

  ہو، لیکن مقام عقد نہ ہو، یا مقام عقد ہولیکن وہال عورت کا

  میکہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں بیک کو وہال نظل کرنے کی

  اجازت نہ ہوگی۔
- م مورت بچه کوشمرے دیہات نظل کرنا جاہے جہال اس کا میکہ بھی ہے، کین وہ مقام عقد فیل ہے تو کو بید یہات شہر سے قریب ہو پھر بھی مورت بچہ کو یہاں نظل کرنے کی مجاز نہیں کرافل دیہات کا خلاق وعادات اہل شمرے کمتر ہوتے ہیں۔(۱)

چند ضروری احکام

حضانت سے متعلق چند ضروری اور متفرق احکام میچے لکھے جاتے ہیں:

پہ حق پرورش صرف مال کا حق نہیں، بلکہ بچہ کا بھی حق ہے، البذا اگر عورت اس شرط برخلع کرے کہ وہ حق برورش سے

<sup>(</sup>٣) شرح المهدب ٢٣٩/١٨

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٣٥/٣-٣٣، وأما بيان مكان الحصانة

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢٥٥/٢

<sup>(</sup>۵) شرح العهذب ۳۳۵/۱۸

<sup>(</sup>۱)هدایه ، ربع دوم ۱۳۳۵

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٩١/٨

وست بردار ہو جائے گی تو خلع درست ہوجائے گا،لیکن میہ شرط باطل ہو جائے گی اور عورت کا حق پرورش باقی رہے گا۔()

پنی ہاں اگر حورت خود بچہ کی پرورش ند کرنا جا ہے اور بچہ کی بقاء کے لئے مال کا پرورش کرنا ضروری ند ہو، مثلاً وہ دوسری عورت کا بھی دودھ تھام لیتا ہوتو ماں کو پرورش پر مجور نہیں کیا جائے گا۔

ہ عدت گذرجانے کے بعد تین واجبات کی ادائیگی والد کے ذمہ ہوگی۔ مورت کو پرورش کی اجرت، بچہ کے اخراجات اور بچہ دودھ پاتیا ہوتو عورت کے مطالبہ پراس کی منتقل اجرت۔ (۲)

﴿ نیز احناف اورمشہور تول کے مطابق مالکیہ اس مکان کا

کرایہ بھی بچہ کے باپ کے ذمدر کھتے ہیں، جس میں بچہ

اوراس کی پرورش کے لئے عورت تیام پذیر ہو۔ (٣)

(حنانت ہے تعلق بعض احکام کی تنعیل کے لئے

رضاعت اور ثنقہ کی بحث و بیمنی جائے )۔

## T'S

لفت میں ہر ابت اور موجود' دھئی'' کوحی کہا جاتا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں'' حی '' کے کہیں ہے؟ اس سلسلہ میں معقد مین کے بہاں چھے زیادہ بحث نہیں ملی، ایک دوائل علم نے کھا بھی ہے تو انہوں نے قالبًا اس کو ایک عام فہم لفظ سجے کر

مرسری طور پر وضاحت کردی ہے اور فقیمی مزاج کے مطابق انضباط وتحد ید ہے تعرض نہیں کیا ہے، موجودہ زمانہ میں حقوق کی حفاظ متحد اوراس کے احراز کی آئین تدبیریں کی ٹی بین، اس سے بہت سا نفع ، نقصان متعلق ہوگیا ہے اور باضا بطحقوق کی تجارت اور محاطمت ہونے گئی ہے، اس صورت حال نے اہل علم کواس امر پر متوجہ کیا کہ وہ حق کا تحقیق اور چست مفہوم متحین کریں اور اس کی ایسی و قیق تشیم کریں کو مختلف حقوق کے احکام واثر ات کے درمیان فرق کیا جا سے۔

شارح بدار علامه يبني في حق كى تعريف ان الفاظ ملى كى منارح بدار علامه يبني في في تعريف ان الفاظ من المراحة و السقاطة "، (٣) كه انسان كاحل وه باتيس بيس، جن كوال بت كرنا اور ساقط كرنا انسان كاحل وه باتيس بيس، جن كوال بت كرنا اور ساقط كرنا انسان كاحل و التياريس بور

خور کیا جائے تو یہ تحریف پوری طرح جامع نہیں ہے، اس لئے کہ حقوق کی بہت ہی الیمی صور تیں بھی ہیں کہ انسان اگر چاہے بھی تو انہیں ساقط نہیں کرسک ، مثلاً حق طلاق، خرید و فروخت کے معاملت ہیں '' خیار رؤیت'' حق ولایت اور بعض صورتوں ہیں حق حضانت و پرورش ، بحرالعلوم مولانا عبدالحی تکھنویؒ نے حق کی تحریف' ' حظم یثبت' ( حظم فابت شدہ ) سے تکھنویؒ نے حق کی تحریف' ' حظم یثبت' ( حظم فابت شدہ ) سے کی ہے، (ہ) گرخور کیا جائے تو یہ تحریف بھی کھمل نہیں ہے، تھم سے اگر بیمرادلیا جائے کہ وہ شارع کے امر، یا نہی کا اثر اور نتیجہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں احکام خسد: قرض ، واجب ، مندوب،

<sup>(</sup>١) البعر الرائق ١٨٠/٣٠ ١١ (٣) يجب على الآب ثلثة ١ اجرة الرصاع و اجرة الحضائة ونفقة الولد ، هبحة الخالق على البحر ٢٠/٣٠ ١٨

 <sup>(</sup>٣) الققه الإسلامي وأدلته ١٣٥/٤ (٣) حاشيه هدايه ١٦/٣، به حواله عيسى

<sup>(</sup>٥) قمر الاقمار ،حاشيه بورالابوار ١٩٦١، أحكام حقوق الله تعالى

کروہ تحرکی، اور کروہ تزیبی سب داخل ہو جا کیں گے اور تمام ادکام شرعہ حقق ق قرار پا کیں گے اور ظاہر ہے کہ تن سے نقباء کے یہاں یہ تعمود نیں ،ای لئے بعد کے الل علم نے از سرنوش کی قریف کرنے اوراس کی حدیث شعین کرنے کی کوشش کی ہے۔

میر سے خیال میں اس سلسلے میں سب سے جامع تعریف وہ کینیت ہے۔ جو چیخ مصطفی زرقاء نے کی ہے، فرماتے ہیں کرت وہ کینیت اس کوش مشر لیعت افتصاص ہے، جس کے ذریعہ انسان جی تعمو احت صاص یقور بسہ یا کی واجب کی اوا نگل کا ؤ مددار، اور یہ کینیت اس کوشم شریعت کی بیار ماصل ہوئی ہو، 'المحق ہو احت صاص یقور بسہ المسرع سلسلطة او تکلیفا ، (۱) ای کوؤ اکٹر میر مصطفی شبل نے المسرع سلسلطة او تکلیفا ، (۱) ای کوؤ اکٹر میر مصطفی شبل نے آسان لفظوں میں اس طرح تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے : ھی جروہ مصلحت جوشارع میں معتبر قرار دینے کی وجہ سے انسان کے ماصل ہو۔

شخ زرقائی نے ''حق'' کی جوتعریف کی ہے،اس کے وجوہ واثر ات پرخود ہی روشی ڈالی ہے، جس کا خلاصہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے :

اخضاص: بدایک ایراتعلق ہے، جوکس مادی ٹی پر ملیت کے اظہار کے لئے بھی ہے اور غیر مادی معنوی افتیار کو بھی فلاہر کرتا ہے، جیسے ولی کا حق ولایت اور وکس کا حق وکالت، بداخشاص بھی ایک فرد کے ساتھ حقق ہوتا ہے افسان اور بھی جماعت کے ساتھ ، نیز بدلفظ کی چیز ہے انسان کے ایسے علاقہ کوحق کی فہرست سے نکال دیتا ہے، جس

میں انتصاص کی کیفیت نہ ہو ، جیسے شکار کی اباحت ، جنگات سے کنزی کا نے کی اجازت، ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آمہ و رفت کی مخبائش ، کہ سے چیزیں شخ موصوف کی نگاہ میں رفصت کے قبیل سے ہیں، حقوق میں سے نہیں ، حقوق میں سے نہیں ، حراد واعتبار کی قید کا خشا مواضح ہے ، اس لئے کہ شریعت ہی حقوق کی اساس اور اس کے جہاس لئے کہ شریعت ہی حقوق کی اساس اور اس کے جوت کا اصل ذریعہ ہے۔

"سلطة": عمراوتصرف كالعتيارب، ي بيك ميسى مخفى يربو، جمعے باب كا يفير يرحق ولايت يامال كا يج يرحق حضانت ور بيت يكى فاص كريسانى الماك بركيت كاحق، حن شفعه یاکسی مال پرولایت است کلیف' سے مرادوہ وْمدداريان (عبده) بين جوكسي انسان پر عائد بوتي بين واب يضى إجسماني نوعيت كى مول، جيسا جرير يرمغوضه كام كى ذمددارى ، يا مالى توعيت كى جول ، يسيح اداء دين ، "سلطة" اور تكليف ك الفاظ في المناه عن" على وائره اور اس کے مفہوم کو بہت وسیع کر دیا ہے اور افراد بر عاکد ہونے والے حقوق دونوں کواینے دامن میں سمولیا ہے۔ "حت" " كى يتريف جهال أيك طرف حقوق الله، مسي عبادات، حقوق ادبيليني آواب كي تيائل كى چيزيں، جيسے والدين كاحق اطاعت اور ولايت عامه كے حقوق كوشامل ہے، و ہیں''اعیان''جن کا مادی وجود ہوتا ہے، کوحل کے دائرہ ے باہر کردیا ہے، کونکدا خضاص ایک معنوی کیفیت ہے نه که کوئی مادی وجود ، اور''اعیان'' کو''حق'' کی تعریف

<sup>(</sup>٢) المدحل في الفقه الإسلامي ٣٣١

ے باہر ہونا ہی جاہتے ،اس کے کہ نقباء نے "اعیان" کے مقابلہ میں" حقوق" کے الفاظ استعال کے ہیں اور احناف نے چونکہ صرف اعیان ہی کو مال تسلیم کیا ہے،اس لئے حقوق کو مال نہیں مانا ہے۔()

بی تعریف ڈاکٹرشلی کی تعریف ہے بھی زیادہ موزوں اور مناسب ہے، کیونکہ شلی نے خود 'مصلحت' کوئل قرار دیا ہے، حالانکہ مصلحت حل کے قابت کے حالانکہ مصلحت حل کے قابت کے جانے کا محرک ،یا فابت ہونے والے فل کا اثر اور نتیجہ ہے۔ حل کی تقسیم

حقوق کی مختلف عیشیتوں سے مختلف تقسیم کی گئی ہے، صاحب
"حق "کے اختبار ہے" حقوق" کے قابل اسقاط ہونے اور نہ
ہونے کے لحاظ سے ،اس اختبار سے کہ وہ وراشت میں قابل
انتقال ہیں یا نہیں؟" حق" کے کل کے اختبار سے کہ بعض حقوق
مال سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض اس مخض سے ، اور بعض قابل
عوض ہوتے ہیں اور بعض نا قابل عوض۔

## صاحب وت سے اعتبارے حق کی قسمیں

صاحب حق کے اعتبار سے حقوق کی چارفتمیں کی تی ہیں،
خالصنة الله تعد لی کاحق، انسانی حق ، خدا اور بند ہے کا مشترک
حق ، لیکن حقوق الله کا بہاو غالب ہو، چوشے ایسا مشترک حق جس میں حق العباد کی جبت زیادہ قو کی ہو، نماز ، روزہ ، جج وز کو قا، جہاد وغیرہ ، نیز حدزتا، حد خمر ، بیر خالصة حقوق الله جیں ، بیوی کاحق نفقہ، مال کاحق حضانت ، باپ کاحق ولایت وغیرہ جو کو تھم خداوند کی ہی ہے اور بیں، لیکن خالص انسانی جذبات اور

رعایت سے مشروع ہوئے ہیں، خالص حقق ق العباد میں شار کے جاتے ہیں، طلاق پانے والی حورت پر عدت واجب ہوتا، اس سے اللہ تعالیٰ کاحق بھی متعلق ہے، اور بندے کاحق بھی ، بندے کاحق اس لئے کہ اس میں اس کے نسب کی حفاظت ہے، لیکن اس میں اس کے نسب کی حفاظت ہے، لیکن اس میں اس کے نسب کی حفاظت ہے، لیکن اللہ کاحق مال کا امکان باتی فیریں رہے، اس پر بھی عدت واجب قراروی گئی ہے، مالا فکہ اختلاط نسب کا ہد طاہر امکان فیس، اسی طرح تہمت کی صلا اللہ اختلاط نسب کا ہد طاہر امکان فیس، اسی طرح تہمت کی متعلق ہے، کیوں کہ فلط تہمت اندازی مد، اس سے حق اللہ بھی متعلق ہے، کیوں کہ فلط تہمت اندازی والد وی حق اللہ بھی متعلق ہے، کیون کہ فلط تہمت اندازی والد وی حق اللہ بھی متعلق ہے، کیون کہ فلط تہمت اندازی والد وی حق اللہ بھی متعلق ہے، کیون کہ فلط تہمت اندازی والد وی حق اللہ بھی متعلق ہے، کیونکہ اس کی عزت بھی متعلق ہے، کیونکہ متاب کی کرد ہے کہ اگر

قاتل سے قصاص کا حق بھی خدااور بندہ کا مشترک حق ہے، لیکن اس میں بندہ کا حق غالب ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مقتول کا ولی قاتل کومعاف کرد ہے تو وہ سزاسے بری موجاتا ہے۔

جوحقوق خاصة الشنعالي كے بول، وه كى بنده كے معاف كرنے كى وجہ سے ياسلے ك در الد سا قطابين بوسكة ، اور نداس شي كوئى تبديلى موسكتى ہے، چنا نچه اگر شوہر بيوى كو يا جراز ناكى كى عورت زائى كومعاف كرد ہے تو اس سے حدز زنا سا قطابين ہوگى، جوحقوق بندوں كے بين، ان كوصاحب حق معاف كرسكتا ہے، اس كے بارے بين باہم ملح ہوسكتى ہے، اگر مالى حق ہائے ماس كے بارے بين باہم ملح ہوسكتى ہے، اگر مالى حق ہائے ماس كے مارے كرسكتا ہے، وحقوق مشترك بول، كين اس بين اللہ كاحق عالى بود، جوحقوق مشترك بول، كين اس بين اللہ كاحق عالى بود، جوحقوق مشترك بول، كين اس بين اللہ كاحق عالى بود،

ان کا تھم بھی وہی ہے جوحقوق الله يعنى پہلى صورت كا مذكور ہوا،

(١) ملحص از المدحل الفقهي العام ١٣/٣-١٠

اور جن حقوق میں بندوں کا حق غالب ہو، ان کا تھم وہی ہے جو بندوں کے خالص حقوق لینی دوسری صورت کا ہے۔(۱)

پھر بندوں کے فالص حقوق کی بھی بنیادی طور پردوئشیں ہیں، اول دوحق جوسا قط ہوسکتا ہے، اُصول بی ہے کہ بندوں کے حقوق صاحب حق کی رضامندی سے ساقط ہو کتے ہیں، ہیسے قصاص، شفیدو فیرہ، دوسرے دوحقوق جوسا قط ہیں کے جا سکتے، پھر چوحقوق ساقط ہیں کئے جا سکتے، ان کی چارتشیں ہیں:

ا - ووحقوق جوابھی ثابت بی نیس ہوئے، چیے بیوی مستقبل
کا نفتہ یا خریدار سامان کے دیکھنے سے پہلے بی خیار
رویت ساقد کردے ، ای طرح جس زین سے حق شغد
متعلق ہو ، اس کے بیچ جانے سے پہلے بی شغیع کاحق
شغد سے وتقبرداری افتیار کرنا ، بیرسارے حقوق قابل
استانیس

۲ - ووجوق جولازی طور پر کمی کے لئے ثابت ہوتے ہیں،
جیسے باپ داوا کا بیٹے پرتے پرتن ولا بعد یاالم الولوسٹ
کے قول کے مطابق وقٹ کرنے واسلے کی شئ موق ف پر ولایت۔
ولایت۔

۳ - وه حقوق جن کو قابت کرنا احکام شرمیه یس تغیر اور تهر لی ک شکل پیدا کردے، چیسے طلاق دینے والے کا حق ، رجعت باومیت کرنے والے کا وصیت سے رجوع کرنے کے حق سے دست بردار ہوجانا۔

۴ - وه حقوق جس سے دوسرے کا حق بھی متعلق ہو، جیسے مال

کاحق حضانت کداس سے بچدکاحق بھی متعلق ہاور طلاق دینے والے شوہر کاحق عدت کدعدت سے شریعت کاحق بھی متعلق ہے، لبذا اگر مال حق حضانت اور شوہر حق معدت سے دست کش ہو جائے تو بھی بیر حقوق ساقط نہ ہول گے۔(۱)

## کن حقوق میں ورافت جاری ہوتی ہے؟

حقوق بین سے بعض وہ ہیں، جوور نا می طرف نظل ہوتے
ہیں اور بعضے وہ ہیں کہ ورا شت بیں نا قابل انقال ہیں، فقہا می
تضیلات اور اجتہا دات کو ساسنے رکھ کر اس سلسلے بیں جو بالت
سجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض حقوق ایسے ہیں جو بالا تفاق
نا قابل انقال ہیں جیسے: وصیت کرنے والے اور ہبرکرنے
دالے کی موت کے بعد اس کے ورفاء رجوع کرنے کا حق نہیں
در کھتے ، اسی طرح وہ حقوق جو ''اعمیان'' لینی مادی اشیاء سے
متعلق ہیں ، بالا تفاق وہ ورا فت میں قابل انقال ہیں، جیسے حق
شرب (س) اور حق مرور (س) کہ یہ مکان اور زمین کے تا الی ہیں،
اسی طرح اینے کسی حق واجب کی وجہ سے سامانی رہی کو روک
در کھنے کا حق کہ یہ جسی ایک مادی شئی سے متعلق ہیں۔

تیرے متم کے حقوق وہ ہیں جومعنوی نوعیت کے ہیں،
جیسے افقیاروا تقاب، احناف کے نزدیک بین قابل انقال ہیں،
اور ائمہ کاش کے نزدیک قابل انقال اس زمرہ میں فقہاء نے
د خیار شرط' اور' خیار رکیت' کورکھا ہے، اور دراصل خودیہ
اختلاف اس اختلاف برجنی ہے کہ ' حقوق' مال ہیں کہیں؟

<sup>(</sup>r) الفقد الإسلامي وأدلته (r) الفقد الإسلامي

<sup>(</sup>٣) هدايه ٥٢٠/٣ كتاب الرهن

<sup>(</sup>أ) ملحِص ازالعقه الإصلامي وأدلته 18/3-18

<sup>(</sup>٣) البحرالواثق ١٣٦/١، باب الحقوق

مال میں بالا تفاق وراشت جاری ہوگی، اور احتاف کے نزدیک مرف "اعیان" ہی مال بیں وہ حقوق جو" اعیان" ہے متعلق بیں، وہ مال کے تالع ہوکر وراشت میں خقل ہوں ہے، لیکن ووسے حقوق، نیز منافع مال شہونے کی وجہےاس لائق نیس کہ ان میں ورافت جاری ہو، یکی وجہ ہے کہ" اجارہ" اور "اعارہ" جس میں ایک خض مرف نفع کا مالک ہوتا ہے، احتاف کے نزد یک موت کی وجہ سے شم ہوجاتا ہواور اصل صاحب معالمہ کے ورثاء کی طرف بیحق ہوجاتا ہواور اصل صاحب معالمہ کے ورثاء کی طرف بیحق ہوجاتا ہوات کے برخلاف مواجب اس کے برخلاف مواجب دوسے فتیاء کے نزد یک موتات میں ہی اور" حقوق" بھی از قبیل مالی اور شیر مالی حقوق ق

جو چرج کا کل ہے اس کو کو الرکھا جائے قو "دحق" کی دو بنیادی قشیں ہیں، مالی حقوق اور غیر مالی حقوق، مالی حقوق وہ ہیں جو مال یا منافع مال ہے متعلق ہوں ، چیسے قیت پرتاجرکا حق ، حق شفد ، کرایہ دار کا مکان کرایہ پرحق اور راستہ کا کر رف کا حق و فیر مالی حقوق مال یاس کے منافع ہے متعلق نہ ہوں گے، وہ فیر مالی حقوق کملا کیں گ، منافع ہے متعلق نہ ہوں گے، وہ فیر مالی حقوق کملا کیں گ، بیسے بعض صورتوں میں حورتوں کو تفر نین کا حق، باب کا بیٹے پرحق دلا بت اور ووسر سے سیاس اور حموی حقوق، فیر مالی حقوق سے متعلق اکثر احکام چوں کہ منصوص اور قرآن و صدیف کی تصریحات سے ثابت ہیں، اس لئے ان کے احکام میں نہنا کم اختار میں اکثر اختار اور دار در اس کے برخلاف مالی حقوق میں اکثر اختار اور در اے برجنی ہیں، اس لئے ان کے احکام میں نہنا کم اختار اور در اے برجنی ہیں، اس لئے فطری طور پران

میں اختلاف زیادہ ہے ، اور یکی "حقوق" کے موضوع پر بحث کرنے والوں کی اصل جولان کا واکر ہیں۔

حقوق مجرده اورغير مجرده

مالی حقوق کی دواہم مقسیمیں ہیں، ایک حقوق مجردہ اور فیر مجردہ کی، دوسرے حقوق شخص اور حق میٹی کی، فتہا ہ احتان کی کتابوں ہیں'' حقوق مجردہ'' کا ذکر کھڑت سے ملتا ہے، لیکن مجھے اپنی حاش کی حد تک حقوق مجردہ اور فیر مجردہ کی کوئی واضح تحریف اور ان دونوں کے درمیان فرق واقبیاز کے وجوہ معلوم خش ہوتے ، ڈاکٹر زھیلی نے اسٹاذ شخط علی خفیف سے ان حقوق کی تحریف نقل کی ہے۔

ز شینی کے بقول "حقوق جردہ" وہ ہے کہ اگر اس سے صاحب سی دوار ہو بائے یاصلے کرے ان حقوق سے تازل کرلے ان حقوق سے تازل کرلے قوصی شیم کوئی تغیر واقع نہ ہو، چیسے ہی شخصہ کہ اگر شخصے حق شخصہ سے دستبر وار ہوجائے تو اس زیبن کے فریدار کی ماور ملکیت جیسے پہلے اس زیبن پر قائم تھی اب بھی قائم رہ کی ماور "حق غیر جرد" وہ ہے کہ اس تن سے وست بروار ہوئے کا ارجمل میں تر پر نے اور اس کے تھم ٹیس تغیر پیدا ہوجائے، مثل حق تسام کہ اگر مشول کے ورفاع میں قصاص سے وست بروار ہوجائے ورفاع میں قصاص سے وست بروار ہوجائے اردار کے ورفاع میں قصاص سے وست بروار ہوجائے اللہ عموم الدم ، (ا) قرار ہوجائے گا۔

حقوق فیر مجردہ پر مانی معاوضہ لینا بافا تفاق درست ہے، میسے قاتل پرمنتول کے اولیا موقصاص کا حق ہے، وہ اس کا موض لے لے ، یا عورت پر شوہر کو جو مکیت تکاح صاصل ہے، اگر

<sup>(</sup>۱) مبرح الدم يهم ادوه فخص بي جس كاقل جائز بوجس فخص كاقل جائز نه بوادران كاخون حرام بو، و دفقها ، كيا اصطلاح بين المعصوم الدم "كهلاتا ب

عورت خلع كامطالبه كري تووه اس ملكيت نكاح كاعوض حاصل كركي طلاق ديد دي جس كون بدل خلع " كهتر بين ..

حقوق مجردہ پر حنفیہ کے نزدیک قول مشہور کے مطابق کوئی عوض نہیں لیا جاسکتا ، اور دوسرے نقباء کے نزدیک بعض حقوق مجردہ پر بھی عوض لیا جاسکتا ہے،(۱) ظاہر ہے کہ قابل معاوضہ حقوق مجردہ دبی ہو کتے ہیں جن سے مالی منفعت متعلق ہوگئ ہو۔
حق شخصی اور حق عینی

شریعت ایک فخص کے تین دوسر فخص پر جو ذ مدداری عاکد کرتی ہے، وہ ان حق فخص کے تین دوسر مے فخص پر جو ذ مدداری عاکد کرتی ہے، وہ ان حق فخص کا ہوتا ہے، مثلاً بائع کے لیکن فی الجملداس کا تعلق مال سے بھی ہوتا ہے، مثلاً بائع کے لئے تیمت وصول کرنے اور خریدار کے لئے خریدا ہوا سامان حاصل کرنے کا حق ، بیوی حاصل کرنے کا حق ، بیوی اور قریب کا حق ، بیوی اور قریب کا حق نفظہ ، بھی بیحی میچی منی نوعیت کا ہوتا ہے، میں انت استعال کرنے سامان امانت استعال کرنے سامان امانت استعال کرنے ہے بازر ہے۔

حق شخص کے عناصر تین ہیں ، ایک تو صاحب حق جس کا حق ہے ، دوسرے و شخص جس پراس حق کی ادائیگی واجب ہے، تیسرے کل حق جس شخص ہے تیسرے کل حق جس شخص سے حق متعلق ہے، لیکن اس میں نمایاں اور بنیادی حیثیت بہلے دوعناصر کی ہوتی ہے۔

شارع نے کسی متعین مادی شئی پر دوسرے فض کا جو حق مقرر کیا ہو، وہ حق عینی ہے، غرض کہ حق عینی مالک کا اپنی مادی شئ سے جو تعلق ہواس سے عبارت ہے، ادراس کے عناصر صرف وو بیں، صاحب حق اور کمل حق، جیسے مالک کا اپنی مملوکہ اشیاء پرحق

ملکیت، یا کسی شخص کا کسی راسته پر چلنے یا کسی پانی سے فائدہ اشانے کا حق ،حقوق ارتفاق ،جن کا ذکر آگے آئے گا ،حق کی اس نوعیت میں داخل ہے۔

ید و حق بینی المجی مستقل حیثیت کے حالی ہوتے ہیں،
جیسے مالک کا حق اپنی مکیت پر، یا راستہ ہے گذر نے وغیرہ کا
حق، جوحقوقی ارتفاق میں آتا ہے، دوسرے وہ غیر مستقل اور
عارضی حقوق جووقی طور پر حاصل ہوتے ہیں، جیسے صاحب قرض
کا مقروض کی طرف ہے رہی رکھ کے سامان پر قبضہ ( جبس)
برقر ارد کھنے کا حق، مستقل حق کو '' حق عینی اصلی ''اور غیر مستقل حق
کو'' حق عینی جنی "کہا جا سکتا ہے'' حق اصلی'' میں صاحب حق
اس پر ہرطرح کے تصرف کا مجاز ہوتا ہے، جب کہ'' حق جی اس کی حق میں اس کا حق نہا ہے تھر فرد کہ دو اس پر
میں اس کا حق نہا ہے تھر دو ہوتا ہے، مصرف اس قدر کہ دہ اس پر

حق مینی اورحق شخص کے احکام میں فرق

" حق مینی" اور" حق شخفی" میں احکام و نتائج کے اعتبار سے خاصافرق ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

ا۔ جس فخف کوئ بینی حاصل ہواس کواب اس شک کی جاش و تین کائن حاصل ہے،جس سےاس کائن متعلق ہو، چاہے و و کسی بھی ہاتھ میں ہو،مثلاً کسی کی مملوکہ چیز فصب کر لی گئی اور اصل خاصب کے بجائے کسی اور کے ہاتھ میں پہو نچ گئی ہو مالک کواس شخص سے مطالبہ کرنے اور اس کے خلاف قاضی ہے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، جس کے ہاتھ میں بیسامان یائے، کووہ کی کے ہاتھ میں بھی ہواور اس نے

<sup>(</sup>۱) و کم المعقد الإسلامي و أدلته ۲۰،۲۱،۲۳

جائزياناج ئزكس بعى طرح اس كامال حاصل كيابو

۳ - "حق عینی تعبی" کے مالک کواپناحق وصول کرنے میں اولیت
اور ترجیح حاصل ہے، جب کہ" حق شخصی" کا مالک اس حق
سے محروم ہے، مثلاً جس شخص کے پاس رہین مووہ ومال رہین
سے اپنا قرض حاصل کرنے میں مقدم ہے، دوسر نے قرض
خواہ جن کا حق قرض مقروض سے حق شخصی کے تحت ہے،
ان کو یہ اولیت حاصل نہیں اور وہ عام قرض خواہوں کے
برابر ہیں ، البنتہ بعض استثنائی صورتوں میں حق شخصی بھی
" حق عینی" می کی بعض اور صورتوں پر اولیت حاصل کر لیتا
ہے، جیسا کہ فقہاء نے حالت صحت کے ذین کومرض موت
کے دین پر مقدم رکھا ہے۔

۳- حق بینی کا ساقط اورختم کیا جانا تنها صاحب چن کی مرضی پر ہے، جب کہ حق شخصی فریقین کی رضامندی ہی سے ساقط ہوسکتا ہے، جب پنانچ قرض خواومقروض کی رضامندی کے بغیر کھی سامان زہن کو واپس کرسکتا ہے، لیکن خریدار پیچنے والے کی مرضی کے بغیر خرید ہے ہوئے سامان کی قیت کم فہیں کرسکتا۔

۳ - حق مینی جوکی خاص معاملہ کی وجہ سے حاصل ہوا ہو، اگر حق کا محل معاملہ کی وجہ سے حاصل ہوا ہو، اگر حق کا محل معاملہ باطل ہوجائے گا، جیسے کہ متعینہ شیخ کی خریدو فروخت کی بات طے پائی تو اس خریدار اور شیخ کے درمیان حق مینی کارشتہ قائم ہو گیا، لہذا اگر وہ مینج حوالگی سے پہلے ہی ضائع ہوجائے تو یہ معاملہ باطل ہو جائے گا، جب کہ حق شخصی باطل نہیں ہوگا اور اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے لے گی۔

#### حق عینی کے عمومی احکام

اس سے پہلے کہ جن عینی کے ذیل میں آئے والے مختلف حقوق اور پہنے کہ جن عینی کے ذیل میں آئے والے مختلف حقوق اور پہنے کہ خت اوران کے احکام فرکر کئے جا تمیں ،ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جن سے متعلق عموی احکام پر روشنی ڈال دی جائے ، جن کے بیاعام احکام اس طرح ہیں:

 ا - صاحب حق اس بات کا افتیار رکھتا ہے کہ تمام جائز وسائل
 افتیار کر کے اپنا حق وصول کرے، چنا نچہای حکم کے تحت مانعین زکو قریر حکومت کو چبر کا حق حاصل ہے اور حدود اللہ
 کی ہٹک کرنے پرعدالت مذا ضلت کرتی ہے۔

۲- صاحب حق کے لئے منجائش ہے کہ وہ اپنے حق کی حفاظت کرے اور دوسرول ہے اس کا دفاع کرے ، اسلامی عکومت بیل "کیکمۂ احتساب" کا بہی مطلب ہے ، تا کہ معروف کی حفاظت کی جا سکے۔

۳- صاحب تق کے لئے اس بات کی پوری تنجائش ہے کہوہ صدود شرع میں رہے ہوئے اپنے حق کا استعال کرے،

مثلاً اپنی زمین میں ہرطرح کی تغییر وغیرہ کی مخبائش ہے، البتہ اپنے حق کا ایسا استعال جود وسرے کے لئے باعث معنرت ہوجائے جائز نہیں، جس کوآج کی اصطلاح میں "تعسف" کہاجاتا ہے۔

مثلاً برخض کوا ہے مال میں وصیت کا حق حاصل ہے، کین قرآن پاک نے کہا کہ وصیت الی نہ ہوکہ جو ور ثاء کے لئے معنرت کا باعث ہو۔

۳ – جوحقو ق قا بل انقال ہوں ان کا ایک فض ہے ووسرے کی طرف خطل ہونایا خطل کیا جاتا جائز ہے، جیسے یجینے والا اپنے حل ملکیت کوٹر یدار کی طرف خطل کرتا ہے، ہاپ کا انقال ہوجائے تو ولایت دادا کی طرف خطل ہوجاتی ہے۔

۵- شرعاً جس حق کے نتم ہونے کے لئے جوسب مقرر کیا جائے
اس سبب کے پائے بانے کے بعدوہ حق بھی ختم ہوجائے
گا۔ جیسے تکاح کے ذریعہ حاصل ہونے والاحق ، طلاق
سے ختم ہوجاتا ہے، اور بیٹا کسب محاش کے لاکن ہوجائے
توباپ پراس کے نفتہ کاحق باتی نہیں رہتا۔ (۱)

### حق عینی اور حق انتفاع میں فرق

یوں تو ''حق مینی'' میں بہت ی صورتی داخل ہیں ، (۱)
نکین' حق مینی'' کی ایک حتم حقو تی' ارتفاق'' ہے ،' ارتفاق''
کے لغوی معنیٰ کمی چیز سے نفع افعانے کے جیں ، نقباء کی
اسطلاح میں اموال غیر منقولہ، لینی زمین ، مکان وغیرہ کے
الیے نفع کا نام ہے ، جوکسی دوسرے کے مملوکہ اموال غیر منقولہ

ے متعلق ہوں ، جیسے پانی حاصل کرنے ، فاصل پانی کی نکائ اور گذرنے وغیرہ کے حقوق ، جس دوسری زیمن سے بیر منافع حاصل کئے جا کیں ، وہ کی شخص خاص کی ملکیت بھی ہوسکتی ہے ادرعموی اطلاک بھی ہوسکتی ہیں۔(۳)

"حق ارتفاق" ہے قریب قریب "حق انقاع" ہے ،
"حق انقاع" ہے مراد نفع اٹھانے کا وہ حق ہے جو کرایہ دار کو
سامان کرایہ اور عاریتا حاصل کرنے والوں کوسامان عاریت پر
حاصل ہوتا ہے ، ان دونوں حقوق کے درمیان کی باتوں ہیں
جو ہری فرق موجود ہے۔

- ا '' حق ارتفاق'' بمیشد غیر منقوله اموال، لین عقار بی سے
  متعلق ہوتے ہیں ، جب کہ' حق انتفاع'' اموال منقوله
  اوراموال غیر منقوله وانوں بی سے متعلق ہوسکتا ہے۔
- ۲ حق ارتفاق کا تعلق ایک فض اور عقار کے درمیان ہوتا ہے،
  جیسے مالک مکان اور اس کا راست سے گذر نے کاحق ، ہاں
  اگر جوار کے حق کو بھی اسی فہرست میں رکھا جائے تو پھر 'حق
  ارتفاق' دواشخاص اور دو باہم پڑوسیوں کے درمیان تعلق کو
  بھی شامل ہوگا ، لیکن حق انتفاع کا معاملہ بمیشہ دوافراد مشلأ
  مالک مکان و کرایہ دار یا مالک سامان اور مستغیر کے
  درمیان ہواکرتا ہے۔
- ۳ حق ارتفاق دوای ہوتا ہے، خلا راستہ کدرنے کاحق ہے، یہ ارتفاق دوای ہوتا ہے، خلا راستہ کا الیکن تق ہے، یہ جے مامل رہے گا، لیکن تق انتفاع مخصوص مدت کے لئے ہوا کرتا ہے، اس مدت کے

<sup>(1)</sup> ملخص از الفقه الإسلامي وأدلته ٢٥/٣٠-٣٩، البحث الرابع، أحكام الحق

 <sup>(</sup>٣) وكميت انواع الحق العيني ، المدخل العقهي العام ٣٢/٣
 (٣) المدخل الفقهي العام ٣٥/٣

کمل ہونے کے بعدیت آپ ہے آپ ختم ہوجائے گا، جیسے کرایہ کا معاملہ ہوتو ہدت کرایہ یا فریقین میں ہے کی ایک کی موت کی وجہ سے بیمعاملہ ختم ہوجائے گا۔(۱) فقہ قبل تناق کے عمد کی ما سکام

حقوت ارتفاق کے عمومی احکام

حقوق ارتفاق میں سے ہرحق کے علاصدہ اور مستقل احکام ہیں الیکن بعض عمومی احکام ہیں جوتمام حقوق ارتفاق سے متعلق ہیں ،ان کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

ا - صاحب تن اپنے حقوق کا اس طرح استعال کرنے کا پابند ہوگا، کداس کی وجہ ہے دوسروں کو ضرر نہ پہوٹے ، مثلاً جس راستہ سے گذر نے کا حق ہے اس میں ایسی صورت افتیار نہ کی جائے ، جو دوسروں کے لئے ایذاء کا باعث ہو، اس طرح جس پانی سے کھیت کو سیراب کرنے کا حق ہے، اس سے اس طرح پانی نہ لیا جائے کہ دوسروں کی کھیتی کو نقصان پہوٹے ۔

۲ - عموی الملاک، بزے دریا، سرکاری نہریں، شارع عام اور پل وغیرہ میں تمام لوگوں کے لئے حق ارتفاق ثابت ہے، اور اس میں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، اس کے برخلاف کسی فرد خاص یا چند متعین افرادی ملکیت میں حق ارتفاق آسی وقت ثابت ہو سکے گاجب کہ مالک خوداس کی اجازت دید ہے۔ (۱)

۳ - مویاحق ارتفاق کا ایک سبب عموی تتم کی شرکت ہے جو شہر یوں کوسر کاری الملاک میں حاصل ہوتی ہے، دوسرے

معافے میں بطور شرط پہلے سے یہ بات منوالی گئی ہو کہ
اسے حق ارتفاق حاصل ہوگا، جیسے زمین خرید کی اور خریدار
نے بیچنے والے سے بیشرط کرلی کداس کی زمین سے پائی
لے کروہ اسے بیچا کر ہے گا، یااس کی زمین سے گذر کرائی
زمین میں آیا کر ہے گا۔ او پران دونوں صور تول کا ذکر آچکا

" حق ارتفاق" عاصل ہونے کا تیمرا سب" تقادم" لین قدیم اور نامعلوم زیانہ ہے کی عمل کا جاری و ٹابت رہنا ہے، مثلا ایک فض کو ایسی زیان ورافت بیں ملتی ہے، جوزیانہ قدیم سے پڑوس کی زیمن سے سراب کی جاتی تھی، یا اس کا فاضل پائی پڑوس کی زیمن میں بہایا جا تا تھا، یہ بھی بجائے خود حق ارتفاق کے ٹابت ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن یہاں بھی بجی خود حق ارتفاق دوسرے کے لئے باعث ضرر نہ ہو، مثلاً ایک فنص کے مکان سے دوسرے کے لئے باعث ضرر نہ ہو، مثلاً ایک فنص کے مکان سے دوسرے کے گھر میں کھڑی کھی ہوئی ہواور اس سے بے پردگ ہوتی ہو، پھر اسے بند کردیا جائے گا، کیوں کہ فقد کا مشہور قاعدہ ہے کہ: "المضور لا یکون قدیماً"۔ (۳)

۳- "مقوق ارتفاق" چول که مادی اشیاء (اهیان) معطق بین اس لئے بالا تفاق ان بین وراشت جاری ہوگی، (۳) احتاف اورا کشرفقهاء کے نزد کیک حقوق ارتفاق متعین اور محدود بین، ان حضرات کے نزد کیک چیر حقوق بین، جوارتفاق کے ذیل میں آتے بین :

<sup>(</sup>٣) العقه الإسلامي وأدلته ٢٥/١٥٥

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي العام ٢٧/٣

<sup>(</sup>١) المدخل في الفقه الإسلامي (شلبي ٢٥٣

<sup>(</sup>٣) العقه الإسلامي و أدلته (٩١/٥)

#### حقوق ارتفاق

شرب: يعنى يانى لين كاحق \_

طريق: لعن كذرن كاحق-

مجری : لیعنی ایک ایسے فض کوجو پانی کی جگہ سے دور ہے۔ یہاں سے پانی بہا کر دوسروں کی زیمن سے گذارتے ہوئے اپنی زیمن تک لے جانے کاحق۔

سل : يعنى فشول يانى كى تكاس كاحل ـ

حق تعلیے: کداو پری منزل کا مالک مجلی منزل کی حیست سے استفادہ کر ہے۔

اورجوار: نيني پروس كاحق\_

فتهاء مالكيد كن دركي حقوق ارتفاق كى كوئى تحديد نيس،
مثلاً ايك خفس زين كا ايك حصد دوسر فخفس كواس شرط ك
ساتعدد كده ه ايك خفسوس حد ساه في عمارت ند بنائ توبيد
مجى اس ك حقوق بيس سے شار بوگا، (۱) — راقم السطور كا
خيال ہے كه "حقوق ارتفاق" كى اساس نصوص سے زياده لوگوں
كا عرف اور عادات بيس اور عرف بيس حقوق كى بعض اليك
صور تيس بيدا بوتى رہتى بيس جن كا ماضى بيس كوئى تصور نيس بوتا،
اس لئے مالكيد كى رائ زياده قرين قياس اور قرين مصلحت ہے۔
اب آ كے بم محتفف" حقوق ارتفاق" پرالگ الگ مختفر
اب آ گے بم محتفف" حقوق ارتفاق" پرالگ الگ مختفر

مي شرب

" شرب" کے معنی در شت اور بھیتی کی آبیاری کے لئے پانی کے خصوص مقررہ ( نوبت ) کے خصوص مقررہ ( نوبت )

اوقات كے بيں، كويا درخق اور كھينوں كوسيراب كرنے كاحق اللہ حق شرب اللہ اور حق ہے جھے حق شرب اللہ اور حق ہے جھے حق شرب (شين كے بائل كے ساتھ ) يا حق شف كها جاتا ہے ، اس سے مراد پنے كا پائى ہے ، جھے انسان خود اپنے لئے ، يا اپنے جانوروں كے لئے حاصل كرے ۔ (٠)

یانی کی بعض فتہا ء نے چارتشمیں کی ہیں اور فقا وی برازیہ میں تین تشمیس کی جی اختبار سے میں تین تشمیس کی جی اختبار سے پانی کی تین ہی تشمیس ہوتی ہیں ، ایک وہ پانی جس میں اعبانی عموم ہو، جیسے بڑی نہریں اور درید ، دوسرے وہ پانی جو بالکل شخص عموم ہو، جیسے بڑی نہریں اور درید ، دوسرے وہ پانی جو بالکل شخص مکیت کے ہوں (المصانی فی نہایة المخصوص ) ، تیسرے ان دونوں کے درمیانی درجہ کا پانی ، جیسے کی شخص خاص کی مکیت میں محدائی جانے والی نہر۔

پہلی جتم میں وہ پانی داخل ہیں جوعام دریاؤں اور نہروں میں بہتے ہیں اور وہ کمی تخصِ خاص کی ملکت ٹیس ہیں، جیسے دجلہ وفرات، یا ہمارے ملک میں گڑھا اور جمنا اور گوداوری وغیرہ، اس میں تمام لوگوں کو پانی چنے، پانی لے جانے، کسی خاص ڈریچہ مثلاً فی زمانہ موٹر کے ڈریچہ پانی کھینچنے وغیرہ کا حق ہے، اور اس حق میں مسلم دکا فرمس وی ہیں، اس بات کا بھی حق حاصل ہے کہ کوئی نہر کمود کر وہاں سے پانی لے جائے، بشر ملیکہ دوسروں کو نقصان میں مسلم دکا فرمس وی ہیں، اس بات کا بھی حق حاصل ہے کہ کوئی

دوسری قتم ، جیسا کہ فدکور ہوا وہ پانی ہے جو کمی شخص خاص کی طکیت ہو جیسے: گھڑے، گھریلو حوش اور پائپ وغیرہ کا پانی ، اس پانی سے مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے لئے بھی نفع اشحانا

<sup>(</sup>٢) المدخل في الفقه الإسلامي ٢٥٦

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ٢٤/٣ (حاشيه)

روائيس ، البت فقد كے عام قاعدہ كدر مجبورياں ناجائز كو جائز كرد ہتى ين (السمع لدورات تبيح المحظورات) كے تحت مفطوخض ، پياس كى وجہ ہے جس كى جان جائے كا الديشہو، بلاا جازت بھى اس بائى سے استفادہ كرسكتا ہے ، اگر كوئى فخض اس بائى سے استفادہ كرسكتا ہے ، اگر كوئى فخض اس بائى كو بهاد ہے قواس كى ذمدوارى ہوگى كدوبارہ بحركر بائى والى كرد ہے ۔

تیری متم میں ایسے پانی ہیں، جن میں نداوگوں کو اتناعموی حق استفادہ حاصل ہے اور ندکی فضی خاص کی مکمل ملیت، حوض نہر، چشے اور کو یں جوکی خاص فخض کی ملیت ہیں ہوں، پانی کی اس نوع کے مصداق ہیں، ان کا تھم بیہ ہے کہ ان ہیں افرخر ب' اور'' فقہ'' کا حق تو سیموں کو حاصل ہے، یعنی ہر خض اس سے پانی بی سکتا ہے، جانور کو پلا سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، لیکن کی اور کو' حق شرب' حاصل نہیں، یعنی اس کی اجازت لیکن کی اور کو' حق شرب' حاصل نہیں، یعنی اس کی اجازت کے بغیراس سے اپنے کھیت اور باغات کو سیراب نیس کر سکتا، (۱) البت اگر دوسری جگر ہی ہینے کا پانی اہل حاجت کو یہو نچاوے، یہ البت اگر دوسری جگر ہی ہینے کا پانی اہل حاجت کو یہو نچاوے، یہ بھی کا فی ہے، ایک صورت میں اہل حاجت کے لیے خود جا کر پانی حاصل کرنے کی مخوائٹ نہیں ۔ (۱)

امام شافی کے نزویک پانی کی بیشم بھی دوسری تسم کی طرح خاص اس محض کی ملکیت ہے، دوسروں کو اس میں ' دخر ب' کا حق حاصل نہیں، ( ۲ ) حدیث نبوی پھھٹا ہے کہ لوگ تین چیزوں،

بِائِي، كُمَّاس، اورآگ شِي شريك بِين: " النساس شوكاء في الثلاث: الماء والكلاء والنار". (٣)

(شرب معوى احكام زهيل في القد الاسلامي: ١٠٥٥-١ - ١٩٥٥ ش اوردوس فقهاء في محل متفرق طور يربيان ك جير، جوخودلفظ "شرب" ك تحت فدكور بول مع ) -

#### حق بحری

ایک فضی کی زمین پانی کی جگہ ہے دور ہے، دواس جگہ ہے اپنی بہا کرا ہے کھیت کی سیرانی کے لئے اپنی زمین تک لاتا ہے،
اس حق کو ' حق بحری' ہے تجیر کیاجا تا ہے۔اگر بیحق مجری زمانہ قدیم سااے ماصل تھا تو: ' المقدیم یعوک علی قلعه "،
وقد یم کو اپنی مالت پر باتی رکھا جائے گا ) کے تحت اسے بیحق باتی رہے گا ، اوراگر کی دوسرے کی مملوکہ زمین سے پانی لا تا ہوتو اس سے اجازت لینی ضروری ہوگی ، (۵) موجودہ زمانہ میں کی کی اس سے اجازت لینی ضروری ہوگی ، (۵) موجودہ زمانہ میں کی کی ترین سے یائی لا نا ہوتو زمانہ میں کی کی ہونا جا ہے۔

#### حومسيل

قاضل اوراستعال شدہ پانی کے اخراج کاحق "حق مسیل"

عمارت ہے، چاہے کملی نالی کے ذریعہ ہویا زبین دوز نالی
اور پائپ وغیرہ کے ذریعہ، غرض "مجری" پانی کے حصول کا آبی
راستہ اور "مسیل" پانی کے اخراج کا آبی راستہ ہے، اس کے
احکام وہی ہیں جو" حق مجری" کے ہیں اور سے بات ملام ہے کہ
مسیل کی در تکی اور اصلاح اس سے قائدہ اٹھانے والے کے
مسیل کی در تکی اور اصلاح اس سے قائدہ اٹھانے والے کے

(٢) حوالة سابق

<sup>(1)</sup> مزارية على الهندية ١٣٧١

<sup>(</sup>٣) نصب الراية ٢٩٣/٣

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاح ٢٤٥/٣

<sup>(</sup>۵) العقه الإسلامي ۲۰۵/۵، بحواله بدائع الصائع ۲۰۱۹۰۱ و درمجتار و دالمحتار ۱۳۳۵ (۵)

ذمہ ہوگی ، ہاں حکومت کی طرف ہے اس کے لئے جوعموی نقم کیا گیا ہے، حکومت اس کی اصلاح کرے گی۔(۱) حق مرور

دوی مرور' سے راستہ سے گذرنے کاحق مراو ہے، تا کہ انسان اینے مکان یاز شن میں بھٹی سکے، بیراستہ یا تو شارع عام ہوگا، یعنی کسی خاص مخف کی ملکیت نہ ہوگی ،اس سے تمام لوگوں کے لئے وسیع تر نفع ،راستہ کو ہاتی رکھتے ہوئے اٹھ یا جا سکتا ہے، مثلاً اس راستہ میں کھڑ کی و دروازے کھونے جا سکتے ہیں ، پیھیجے بنائے حاکتے ہیں ، گیوں کے رائے لکالے واسلے ہیں ، سواریاں یا گاڑیاں تھہرائی حاشکتی ہیں ، اور پہسپ حقوق اس وفت ہیں جب کماس سے دوسرول کوضرر ند بینے اور حاکم سے اجازت لے لی جائے ، دوسرے وہ راستہ ہے جواکی یا ایک ہے زیاوہ اشخاص کی ملکیت میں ہو،اس ہے گذرنے کاحق تو تمام نوگوں کو ہوگا اور مالکین زمین کا لوگوں کو آمد ورفت سے منع كرناصح ند بوكا اليكن مامكين كے علاوہ دوسروں كواس طرف دردازه ، كمرزكى ،روش دان ، چھتے وغيره لكالنے كاحق شهوگا ، بلكه اگر بیراستدایک سے زیادہ مالکین کے درمیان مشترک ہوتو ان میں ہے کسی ایک کے لئے اس طرح کا نفع اٹھا نا جائز ہوگا ،جب کے تمام شرکا ءاس کے لئے راضی ہوں۔(۲) حو تعل

او پری منزل کے یوگوں کواپی تحقانی منزل کی حبیت پراپنے

مكان كوقائم ركف كاجومتقل حق حاصل باي كوادحق تعلي" ہے تعبیر کیا جاتا ہے ، فقہائے احناف اور مالکید کے نزدیک حصت اس کی حجانی منزل کے ، لکول کی ملکیت ہوتی ہے، بالا کی منزل کے مالک کواس برصرف بقاء وقرار کاحق حاصل ہوتا ہے، فقہائے شوافع کے نز دیک وہ حجیت دونوں منزلوں کی مشتر کہ ملكيت موتى ب، (٢) اصل مسئلة قائل توجد وب، ايك يدان وولول منزلول کے مالکان اینے تغییری تصرف میں کن اصول وقواعد کے بابند ہول گے ، دوسرے بیکہ ''کیا حق تعلے''کی خرید وفروخت جائز ہوگی؟ دوسرے مسئلہ برآ گے روشن ڈالی جائے گ جہال حقوق کی خرید و فروخت اوراس کے ماں ہونے اور نہ ہونے پر بحث ہوگی ، جہال تک تقمیر وترمیم کے تصرف کے افتیار کی بات ہے، امام ابوضیفہ کے نز دیک بالا کی اور حما نی دولوں منزلول کے ، لک اصلاانی ملیت میں تصرف کے مجاز ند ہول گے، گواس کے تصرف ہے دوسر نے فریق کونقصان نہ ہو، جنانچہ پلی منزں کا مالک اپنی مکیت میں کھڑ کی کھولنے، و یوارا نھانے وغيره بيساور بالا ئي منزل كامّا لك بحيا الله ملكيت بين سي تصرف کے لئے تحانی منزل کے ،الک سے اج زت حاصل کرنے کا يا بند ہوگا۔

صاحبین کے نزد کی اُصولی طور پردونوں میں سے ہرایک کا اپنی ملکیت میں تصرف مہاح ہے ، اور فریقین ایسے ہی تصرفات میں دوسر فریق سے اجازت حاصل کرنے کے ماہند

<sup>(</sup>۱) جو،لەسابق %۲۰

 <sup>(</sup>٢) العقه الإسلامي ٥٠/١٥٠ ، بحواله درمحتار ، جامع العصولين المعنى وغيره ثير المدحل في العقه الإسلامي ٩٣ ٣٧٤.

۳) العقه الإسلامي ۵/۵-۲۰۸

ہوں گے، جن ہے دوسرے فریق کو نقصان پہو نچنے کا اندیشہو اورای پرفتویٰ ہے۔ (۱)

#### حق جوار

رسول الله مسلی الله علیه وآل وسلم نے قرمایا: وہ فخص مومن نہیں ہوسکتا جس کا پڑوی اپنے آپ کواس کے شر سے محفوظ محسوں نہیں نہیں کرتا ہو ۔۔۔۔۔یہ اوراس طرح کی روایات شریعت اسلامی شن' حق جوار'' کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔'' جوار'' سے مراو بازو کے مکانات وغیرہ ہیں، جن سے کی مخفس کی زبین کی صدیں ملتی ہوں۔۔

اما م ابو صنیفہ اور شوافع ای اصل پر قائم ہیں ، کہ ہر ضمی کوا پئی
ملکیت ہیں ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل ہے ، گواس سے
دوسروں کو ضرد پہنچہ ، وہ کھڑ کیاں کھول سکتا ہے ، دیوار ہیں گراسکتا
ہے ، کنویں کھودسکتا ہے ، کسی بھی مقصد کے لئے اپنی زہین ہیں
کوئی کارخانہ بناسکتا ہے ، صاحبین نے اسلام کے عمومی مزاج کو
پیش نظر رکھتے ہوئے فرایا ہے کہ اپنے مکان ہیں ایسا تصرف
جس سے پڑوی کو کھلا ہوا شدید نقصان پہو نچ سکتا ہو، جائز نہ
ہوگا ، (۲) مشلا اپنی ملکیت ہیں کسی تصرف کی وجہ سے پڑوی کی
مارت کے منہدم ہونے یا عمارت کے کرور ہونے کا سبب بن
جائے یا اپنے مکان ہیں آٹا پہنے وغیر وکی مثین ڈائی جائے تو یہ
جائز نہ ہوگا ، اس کواس تصرف سے روی جائز نہ وکا اوراگراس کے
اس طرح کے تصرف سے پڑوی کے مکان کو نقصان پہنچ تو وہ

اس كا ذمددارمتعور موكا ، صاحبين كى رائ برفتوى باور جلة الأحكام العدلية (مرتبه حكومت عثانية كيه) يش محى اى كوافقيار كيا كيا بيا - (٣)

( جحریٰ مسیل ، شرب ، طریق کے تحت ان حقوق سے متعلق نیز علواور سفل کے تحت ، تعلیے کے احکام کی حرید تفصیل کسی جائے گی ، برازیطی البندیہ: ۲۷۳۱ – کاس، کتاب الحیطان میں ان احکام کی تفصیل ندکور ہے، واللہ ولی النو فیق )۔

## حقوق كى خريد وفروخت كى مروجه صورتنس

حقوق کی فریدوفروخت جائز ہے یائیں؟ بیاس بات پرمو
قوف ہے کہ حقوق مال کا درجہ رکھتے ہیں یائیں؟ اور مال کی
حقیقت کیا ہے؟ اس پر گفتگو کا من سب موقع خود لفظ المال ہوگا،
اور انشاء اللہ وہیں یہ بحث آئے گی، البتہ حقوق کی فریدوفروخت
کی جوصور تیس فی زمانہ رائج ہوگئی ہیں، ان پر اختصار کے ساتھ
یہاں روشنی ڈائی جاتی ہے اور وہ یہ ہیں: حق خلو، یعنی پگڑی، حق
ایجا و و تالیف، رجر ڈٹریڈ مارک اور ناموں کی تھے، جی علو، یعنی
فضا کی بھے، جہارتی لائسنس، یعنی حق تجارت کی بھے۔ ان جس
گڑی کے مسللہ پر "بدل خلو" کے تحت گفتگو کی جا چکی ہے، بقید
مسائل پر ذیل جی روشنی ڈائی جاتی ہے۔ (س)

#### حقِّ تاليف وايجاد وحقّ طباعت

حق تالیف ،حق طباعت ، اورحق ایجاد کی خرید وفروخت

<sup>(</sup>۱) درمختار ۳۵-۳۵ (۲) بدائع الصنائع ۲۷/۲۹

<sup>(</sup>٣) بدائع الصبائع ٢٧٣٧

<sup>(</sup>۳) یہاں سے لے کرآ فرتک کی عبارت میری اس تحریر سے ماخوذ ہے جو' اسلا کم فقد اکیڈی بند' کے فقی سمیدارسوم (بنگلور) کے سنے مکھا کیا تھا اور اب پور امتوالہ' اسلام اور جدید معاثی مساکل' میں شریک اشاعت ہے۔

آ کین طور پر بھی درست قراردی گئی ہے، اور پوری دنیا ش اس نے ایک عرف عام کی حیثیت بھی اختیار کرلی ہے، مولانا تقی علی فی نے ابوداؤد کی اس روایت ہے اس کی اصل شرق ثابت کی ہے کہ جو مسلمان پہل کر کے جس چیز کو حاصل کر لے وواس کی ملکت ہے، مسلمان پہل کر کے جس چیز کو حاصل کر لے وواس کی ملکت ہے، من سبق إلى مالم يسبقه مسلم فهو له . (۱)

حقیقت یہ ہے کہ بیرحقوق شرعاً مبرح بھی ہیں ، قابل انقاع بھی ہیں : ورعرف ہیں بھی ان کی خرید وفروخت جاری ہے، لہذا ان کی خرید وفروخت کو درست ہونا جا ہے ، معاصر بزرگوں اورعلہ وِفقہ کا عام ربخان بھی اس کے جواز کی طرف ہے، جن میں یک گرامی مولا نامفتی نظام الدین صاحب اعظمی کا بام خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔

جن حضرات نے حق تالیف وغیرہ کی تا گوشع کیا ہے ان کی حسب ذیل دلیوس ہیں۔

- ا میت حقوق مینی نہیں ہیں ،اس کئے حقوق مجردہ کے قبیل سے ہیں اور ان کی تھے درست نہیں۔
- ۲ کتاب باکسٹن کے خریدار کو ہرطرح اس سے استفادہ کا حق حاصل ہے، اور مجملہ اس کے بیا بھی کہ وہ اس کا ٹمن بیتا لیے اور اس کا ٹمن بیتا لیے اور اس کی بیتا ہے اور اس کی بیتا ہے اور اسے گھر ہے جمع کرو ہے۔
- ٣ كتابورك طباعت كوروكنا كتمان علم كمترادف ب-
- ٣ "نهى النبي عليه السلام عن بيع الو لاء و هبته "\_
  - . كے خلاف ہے۔

۵-آپ ﷺ نے دورہ ای سکاک اسٹے مع فرمایا ہے، (۱) صکاک اسٹے موصل کے اسٹوکوں سے اورہ اجازت ان مے ہیں، جو حکومت کی طرف سے لوگوں

کواشیہ نے خوردنی کی بابت دیے جاتے تھے جس کودرمخاراور شامی وغیرہ میں " بیع ہواء ات" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ۲ - محدثین نے روایت صدیث پراُجرت لینے سے منع کیا ہے، و بی کمایول کی طباعت واشاعت پراجرت لینا بھی ای تف

2 - ایک بات بیجی کی جاتی ہے کہ کتاب اسامان جوکی کی ماتی ہے کہ کتاب اسامان جوکی کی ماتی المصل ہے، اس لئے ووجس طور علی ہے۔ اس استعمال کرسکتا ہے۔

محر خور کی جائے توان میں ہے کوئی بھی دلیل ایک نہیں جو ان حضرات کے مدگی کو ثابت کرے کے لئے کافی ہو۔

- ا بیات او پرگزر چی ہے کہ ' عین ' کی قید لگانے سے فتہاء
  کامقصود کی چیز کا قابل ادخار ہونا ہے، نہ کہ اس کا مادی
  ہونا ضروری ہے اور حقوق کا احراز و تحفظ بھی قانونی
  رجٹریشن کے ذریعہ ہوجایا کرتا ہے۔
- ا کتب یا سامان کی ملیت ہے انسان کو اس شکی میں ہر طرح کے طرح کے استفادہ کی شخبائش رہتی ہے گر اس طرح کی دوسری اشیاء کی پیدائش اور اس کی نقل جو اصل بائع کے لئے مصرمی ہو، جا ترنبیس ہوگی، مولا ناعثانی نے خوب کہا ہے کہ سکتے کا انسان مالک بن سکتا ہے، لیکن کوئی مخص اس کا مجاز نہیں کہ وہ اس کو اصل بنا کر سکتے ڈھالنا یا چی بنا شروع کر دے ، اسی طرح کسی خاص مخص یا ادارہ کی '' مبر'' یا حکومت کے پوشل یار ہوے کے کافٹ کی طباعت کی مخبائش منہیں ہوگئی کہ دیمو جب ضررہ ہے۔

<sup>(</sup>۲)مسلم شریف ۲/۲

- " حق والاء " ایک ایساحق ہے کہ جس کو دنسبی حق" کا ورجہ شریعت نے دیدیا ہے ، یہاں تک کہ نسب قرابت کی طرح " والاء" کو شجملہ اسباب ورافت کے مانا گیا ہے۔ اس لئے حق والاء کی خرید و فروخت کی ممانعت پر دوسرے حقوق کو قیاس کرنا سیح نظر نہیں آتا ہے ، حضرت شاہ ولی القدر تمۃ اللہ علیہ مان المو لاء اللہ علیہ عورث کا لنسب۔ (۱)
   القد علیہ فر ، تے ہیں: عسلیہ اہل المعلم ان المو لاء لایہا عولا یو ہب انعما سبب یورث کا لنسب۔ (۱)
   کی میں کہ اورئی براءات کی می نعت سے طاوہ اس کے کہ خودفقہ ء کے یہال مختف نیہ ہے شوافع اس کوای وقت نا جائز کہتے ہیں ، جب اصل صاحب حق ہے خرید کرنے والا کمی اور تیسرے شخص سے فروخت کردے اور ہا وجود والا کمی اور تیسرے شخص سے فروخت کردے اور ہا وجود اس کے کہ اس طرح کے بعض معاطلت ، جیسے " حظوظ اس کے کہ اس طرح کے بعض معاطلت ، جیسے " حظوظ ائے،" کی تین کو خود صلفی " جائز قرار دیتے ہیں (۱) ۔۔۔۔
   ائے " کی تین کو خود صلفی " جائز قرار دیتے ہیں (۱) ۔۔۔
   یہا تو قیرہ کی می نعت براستد الل استہ اللہ الت المیں المیں المیں الرہ تیا ہے دوغیرہ کی می نعت براستد الل الے۔ وغیرہ کی می نعت براستد الل الے۔۔۔

مسى طور تنجح نظرنہیں ہتا محدثین نے اس روایت ہے جس روایت براستدلال کیاہے، وہ یہ ہے کہ' بیچ صکاک' مبیح یر قبضہ سے بہلے اس کوفروشت کرنا ہے، اور یہ جائز نہیں، ا مامسلمؓ نے ان کوانبی ا حادیث کے ساتھ نقل کیا ہے جن میں قبضہ سے بہلے ، یا معدوم کی تھ کی ممانعت نقل کی ہے۔امام مالک کی روایت میں خود حضرت ابو ہر برہ رضی المتدعنه مصصراحتا اس كي مما نعت كي وجد يجي منقول ب كه: " ثم باعوها قبل ان يقوموها ، (٣) اما م تووك في تي محى اس كى وجد ك قبل القبض بى كوقر ارديا بي "السم يبيعها المشترون قبل قبضها فنهوا عن ذالك" ،(٣) ا ہام محمدؓ نے اس مما نعت کی وجہ دھوکہ کے امکان (غرر) کو قرار دیا ہے، اس لئے کہ ندمعلوم اس اجازت نامہ یر مقرره سامان ال بمي سك يان السكه " لا نه غود فلا يسلارى أيسخوج ام لا يسخوج " (۵) يهال معنف يا موجدا یک حق کوفروخت کرتا ہے، جس کودہ وجود ش لاچکا ہے،اورایک ناشریوصانع کے پاس جب بہتالیف یا ایجاد شدہ سامان موجود ہے، وہ اصحاب حق سے اجازت یالیتا ہے، کہ کوی اس حق پر قبضہ بھی یالیتا ہے، اس لئے بظاہراس ك التي قبل القبض" قرار دين ك كوكي وجه نظر نيس آتى ، اورا كر بالفرض اس كوا " يَيْ قبل القبض" بي ما ناجا كے تو اہل عم کے لئے اس سے اٹکارمشکل ہے کدان حقوق کا استعمال بھی از قبیل 'استصناع'' ہے، جو پالا جماع'' بھے معدوم' بھے

<sup>(</sup>٣) مؤط امام مالک٣٦٣

<sup>(</sup>۲) درمحتار علی هامش الود ۱۳۷۳ و بیروت

<sup>(</sup>۱) المسوى ۲۰۹/۲

<sup>(</sup>۵) مؤطامام محمد ۳۵۵

<sup>(</sup>٣)بووي على مسلم ٩/٢

غیرمعبوض کنی ہے متنی ہے۔

اب جب کری بال کے تم میں ہوگیا ہمؤلف وموجد
اور ناشر وصالع دونوں کے لئے اس کی خرید و فروخت جائز
ہوگی اور جو شخص استحقاق کے بغیر ایب عمل کریگا و و دراصل
ایک "حق مالی" کاغاصب ہوگا اور چونکہ غصب کی بیالیی
صورت ہے کہ یہاں" غاصب" کواس کے غاصبانہ تعرف
سے روکنا آسان ٹیس اورایس صورت میں علاوہ دوسرے
فقہاء کے خودفقہائے احناف بھی مال مخصوب سے انتقاع
کو قابل عنمان قرار دیتے ہیں ،جیسا کہ اموال بتائی اور
اموال اوقاف کے غاصب کو ضامی قرار دیا گیا ہے ، (۱)
اس لئے اس پر صان عائد کرنا بھی درست ہوگا۔

اس پی شبیس که حدیث کی روایت و تعیم پر عوض لینے کو اکثر سلف صالحین نا ورست بیجے تھے، حسن بھری ، جماوین سلمہ "سلمہ بن شبیب" ، سلیمان بن حرب" ، ابو حاتم رازی ، شعبہ "اورامام احمد بن خبیل" ، ان سیموں سے نہ صرف بیک اس کا نا جائز ہونانقل کیا گیا ہے ، بلکہ یہ حضرات ایسے فنص کی روایت قبول ہمی نہیں کرتے تھے ، (\*) لیکن بعض حضرات روایت حدیث پر أجرت لینے کو درست ہمی بیجھے حضرات روایت حدیث پر أجرت لینے کو درست ہمی بیجھے نئے ، این تقوب کے بارے بیس مروی ہے کہ وہ حضرت ابو جریرہ وضی ابقد عنہ کی حدیث الا بیسولسن احد کے فی الوجریرہ ورضی ابقد عنہ کی حدیث اللہ سولسن احد کے فی اللہ ساء السدائے ، ''کوقل کرنے کی آجرت ایک و بینارالیا السماء السدائے ، ''کوقل کرنے کی آجرت ایک و بینارالیا

کرتے تھے، ابولایم اور علی بن عبدالعزیز ہے بھی روایت پر
انجرت لینا منقول ہے، طاؤس اور مجاہد جن کا شار اجلاء
تابعین میں ہے اور بڑا او نچاعلی اور دبی مقام رکھتے ہیں وہ
بھی بڑا تکلف روایت صدیث پراجرت لیو کرتے تھے۔ (۳)
دوسرے نی زمانہ تصنیف و تالیف کے لئے قیاس کا زیادہ
صحیح محل تعنیم قرآن اور امامت و اذان پراجرت ہے کہ دین کی
حفاظت و اشاعت کے لئے تصنیف و تالیف کے سلسلہ کا جاری
رہنا تعلیم قرآن ہے کم ضروری نہیں اور ای ضرورت کی بنا پر
فقہ و نے تعلیم قرآن و غیرہ پرا جرت کو جائز قرار دیا۔ (۳)

2) جولوگ کتابوں کی طباعت اور اس کی نشر واشا حت کومبار الاصل قرار دیے ہیں ، انھیں اس حقیقت کونظرا نداز نہیں کر ناچا ہے کہ کی چیز کے اصلاً مباح ہونے سے بدلازم نہیں آتا کہ اس پرکوئی قد غن ہی نہیں ، ہرتاجر کے لئے مباح ہے کہ وہ وہ نی اشیا وفر وفقتی گا بک کے سامنے چیش کرے اور ہر گا کہ کو افتیار ہے کہ وہ تاجر سے کوئی شکی اپنے لئے فرید کر ہے ہوتو دوسر سے کوائی مال کی فروخت کی چیش کش کرنے چکا ہے تو دوسر سے کوائی مال کی فروخت کی چیش کش کرنے ہوتو دوسر سے گا بک کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے ہوتو دوسر سے گا بک کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے ہوتو دوسر سے گا بک کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے ہوتے کہ فوق دوسر سے گا بک کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے ہوتے کہ فوق دوسر سے گا بک کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے بی سوم آخیہ " کہا گیا ہے۔

<sup>(</sup>١) جامع العصولين ٢٠١ ١٤

<sup>(</sup>٢) الكفايه في علم الروايه ٢٠٧، باب كراهة احد الاحر على التحديث

<sup>(</sup>٣) الكفاية ٤٠٤٠ كر بعص احبار من كان يا حد العوص على التحديث

<sup>(</sup>۳) رسائل ابن عابدین ۱۲۱۱-۱۲

ای طرح" خطبة علی خطبة اخیه" (۱) سے منع کیا گیا ہے کہ ایک فخص کے پیغامِ نکاح دینے کے بعد گارکوئی پیغام ندرے، حالا تک ٹی نفسہ مرایک کے لئے نکاح کا پیغام دینے کی تنجائش ہے۔

بلکہ بعض ایسے مسائی میں بھی جس میں واضح نص موجود ہے، شریعت کی مجموعی حکمت کوئیش نظرد کھتے ہوئے بعض استثانی صور تیں پیدا کی گئی ہیں ، مثلاً ہرفض اس بت کا اختیار رکھتا ہے کہ جس قبت پر چاہے اپنی اشیاء فروضت کردے، بکدرسول القصلی القدعلیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی مما نعت فرمائی ہے کہ تجار کے اس شخص حق میں وقل دیا ج ئے ، (م) لیکن اگر کوئی مخص اس اباحث کا فلط فائدہ اٹھانے گئے، قبتیں بہت گرال کردے، او فقہاء نے مکومت کے لئے الی مخوائش پیدا کی ہے کہ وہ قبتوں کا تعین کردے:

فان كان ارباب الطعام يتحكمون ويتعدون من القيمة تعدياً فاحشاً و عجزالقا ضي عن صيسانة حقوق المسلمين الابالتسعير فحينشذ لابأس به اذا كان من اهل الراى والبصيرة . (٣)

اگر غذائی اشیاء کے مالک حکم برتیں اور قیت میں صدیے زیادہ بڑھ جا کیں ، قاضی مسلمالوں کے شخط سے عاجز ہوجائے اور قیت کی تعیین کے بغیر میمکن ندرہ سکے تو اہل رائے اور ارباب بصیرت سے

مشورہ کر کے فرخ کی تعین میں کوئی مضا لقہ ہیں۔
ای پر حق تصنیف کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، کہ جس طرح
"سوم علی سوم اخیہ" اور "خطبة علی خطبة اخیه"
میں اور گراں فروثی کی صورت میں من جابی قیت کو مباح
ہونے کے باوجود ممنوع قرار دیا گیا ،اس لئے کہ اس کی وجہ ہو در مروں کو ضرر اور نقصان پہو نی سکتا ہے ، ای طرح یہاں بھی مصنف اور نا شرکونقصان ہے جائے گے اس کو جن محفوظ کی مصنف اور نا شرکونقصان ہے بچائے کے لئے اس کوجن محفوظ کی حیثیت دی جائے گی ،اور نا شرک ناشرین کو اس کا پایند کیا جائے گا۔
رجسٹر ڈیا مول اور شانا تاست کی ہیج

آئ کل ٹریڈ مارک اور نا موں کا بھی رجٹریش ہوتا ہے،
اگر دوسر ہے لوگ اس نام کا استعمال کریں تو کاروباری اعتبار
ہے یہ بہت بن ا' نفر' اور' خدع' 'ہاورخریداروں کے ساتھ دھوکہ ہاورشریعت کے قالونی معاملات میں ایک اہم اصل یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے جو دوسروں کے لئے دھوکہ دی کا باعث ہو، اس لئے اگر کوئی شخص نام یا تجارتی نشانات کو ایپ حق میں مطابق شرع ہے ، اور دوسر سے شخص یا ادارہ کا اس کو استعمال کرنا دھوکہ ہونے کی وجہ دوسر سے شخص یا ادارہ کا اس کو استعمال کرنا دھوکہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ، ایک شخص کے نام کی مہر کوئی اور شخص بنا لے اس کے اور کیا ہے؟

پھر چونکداس کاحق محفوظ اور اُس نام کی شہرت کی وجہ ہے۔ اس سے معاثی مفادیمی متعلق ہوگیا ہے، اس لئے بیدمال کے عظم میں ہے، اور اس کی خرید وفر وخت بھی درست ہونی جا ہے، اس

<sup>(</sup>۲) أبو داؤ د ، عن السَّ ۲۹۹/۳

<sup>(</sup>۱) بخاری عن ابی هریزهٔ ۴/۲۵، مسلم ۳۲۴

<sup>(</sup>٣) تكملة فتح القدير ٢٤/٢

سلیط میں حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی کافتوی نہایت چشم کشا ہے کہ:

"اسینے کاروبار کے کوئی نام رکھنے کا برخمض کوئی حاصل ہے ، لیکن اگر ایک شخص نے اپنے کاروبار کا نام "عطرستان" یا انگلفن اوب" رکھالیا اوراس سے اس کا تھارتی مفادوا بستہ ہوگیا تو دوسر فخص کووہ نام رکھنے کا حق نہیں رہا ، جب کہ ایک خاص نام کے ستھمشتل میں تحصیل مال اور تجارت ہی مقصود ہے، تو گذول کا معاوضہ لینا جائز ہے"۔(۱)

#### فضاك ثيع

حق المتعلى قيت علق بعين الاتبقى وهو البداء فاشده المستافع اماحق المرور يتعلق بعين تبقى وهو الارض فاشبه الاعيان "(٣) كيكن طابر م كرصاحب بدايرك يرتفر يق اس وقت درست بوسكتى م، جب كرعقار باتى اورعقار غير باتى كورست بون و اور شهون شي يحوفر ق موتاء طال نكما بيانيس ب

ای لئے شامی وغیرہ نے اس کور جے دیا ہے کہ 'حق مرور' زشن ہے متعلق ہاوروہ مال ہے اورا حق تعلی 'بوا ہے متعلق ہا الدوہ مال ہے اورادہ مال بیست و بین حق التعلی حیث لایجوز ، ان حق المصرور حق یتعلق ہر قبة الارض و هی مال ، اماحق المتعلی فمتعلق ہاللدار و هولیس بعین منال ' ( م) محرفور کیا جا ہے تو شائ کے اس استدلال ش بھی کوئی منال " ( م) محرفور کیا جا ہے تو شائ کے اس استدلال ش بھی کوئی وزن ہیں ہے ۔ حق مرورجس طرح زین کی سطح ہے متعلق ہے ، نین کی سطح ہے متعلق ہے ، نین کی سطح بھی ، اس لئے تام کی سطح بھی ، اس لئے تام کی سطح بھی ، اس لئے تام کی افارت ہونی جا ہے۔

## كظنه

" حقن " يجهي كل راه سے دوا كے ايسال كو كتے ہيں: "الحقدة صب الدواء في الدبر. (٥)

منروري احكام

ازراہ علاج اس طریقہ کا استعال جائز ہے ، امام ابوصنیفہ کے نزد کی ضروری ہے کہ اس کے ذریعہ پنجالی جانے والی دوا

<sup>(</sup>۱) حوادث الفناوي ، حصه چهاره ، بحواله نظام الفتاوي ۱۳۳۱ 💎 (

<sup>(</sup>۳)هدایه ۳۰/۳

<sup>(</sup>۵) مراقى الفلاح عنى هامش الطحطاوي ٢٦٧

<sup>(</sup>۲) الدرالمحتار ورد ۱۸/۳

<sup>(</sup>۳) رد المحتار ۱۱۸/۳

نجس نہ ہو ، (۱) مرد وعورت دونوں کے لئے بیطر یقنہ علاج درست ہے ، البتہ دافعی امراض اور ضروری علاج ہی کے لئے حقنہ کا استعال جائز ہوگا جیسے حد ہے گزری ہوئی کمزوری اور دبلا پن ، بلکہ اس مقصد کے لئے ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے اورایک عورت دوسری عورت کے سامنے ضروری حد تک سامنے اورایک عورت دوسری عورت کے سامنے ضروری حد تک برستر بھی ہوسکتا ہے ، (۱) البنہ وہ علاج جو ضرورت و حاجت کا درجہ نہ رکھتا ہو جیسے قوت مجامعت میں اضافہ یا خوبصورتی کے درجہ نہ رکھتا ہو جیسے قوت بجامعت میں اضافہ یا خوبصورتی کے لئے "موٹایا" کی غرض سے میطر اپنی علاج جائز تیں ، (۳) روزہ کی حالت میں "وتا ہے ، لیکن کفارہ وا کی حالت میں "وتا ہے ، لیکن کفارہ وا جب ٹیس ہوتا ہے ۔ (۳)

# حقيقت

کی لفظ کودراصل جس متعین متی کی ادا گیگ کے لئے مقرر کیا جو ان اس لفظ کا ای معنی میں استعال کیا جانا "حقیقت" کہلاتا ہے، (۵) "حقیقت" کا بنیادی تعنق اس بات سے ہے کہ لفظ کو واضع اور مقرر کرنے والے نے کس معنی کے لئے مقرر کیا ہے، اس لئے واضع کے اعتبار ہے" حقیقت" کی چارتسیس کیا ہے، اس لئے واضع کے اعتبار ہے" حقیقت "کی چارتسیس بیں: حقیقت لغویہ ، حقیقت شرعیہ ، حقیقت و فید اور حقیقت اس کیا جا تا ہے، حقیقت و فید کو مرفیہ علما ورا صطلاحیہ کو مرفیہ فاص بھی کہا جا تا ہے، (۲) حقیقت کے مقابلہ میں علا واصول "مجاز" کا لفظ کو استعال ند ہو، جس کہا جا تا ہے، (۲) حقیقت کے مقابلہ میں علا واصول "مجاز" کا لفظ کو استعال ند ہو، جس کے لئے واضعین نے اس کو مقرر کیا ہے۔

#### حقيقت كي تشميس

" حقیقت لغوب" وہ لفظ ہے ، جو اپنے معنی لغوی میں استعال ہوجیے: "اسد" ہے شیرنا می درندہ جانور مرادلیا جائے۔
" حقیقت عرفی" جوعام عرفی معنیٰ میں استعال ہو، چیے: چو یا ہوں کے لئے" دابلة "۔

" حقیقت اصطلاحیہ "وہ لفظ ہے جو کی خاص جماعت اور طبقہ کی اصطلاح پر بنی ہو، جیسے : نحویوں کے یہاں "کلمہ" اور فقہاء کے یہاں" اجماع وقیاس "کی اصطلاحات۔

" حقیقت شرعیه الفظ کااس معنی میں استعال ہونا ہے جو شریعت میں مقرر کیا گیا ہے، جیسے لفظ انتشال ق " نماز کے لئے ، یا "صوم" روزہ کے لئے ، (2) — البت معنز لہ نے " حقیقت دینیہ " بھی قائم شرعیہ " کے بجائے ایک اور اصطلاح " حقیقت دینیہ " بھی قائم کی ہے ، اس اصطلاح کا ماحصل ہیں ہے کہ بندوں کے مخلف کی ہے ، اس اصطلاح کا ماحصل ہیں ہے کہ بندوں کے مخلف اعمال : جیسے نماز وروزہ کے لئے جو الفاظ مقرر ہوئے ہیں ، وہ اعمال : جیسے نماز وروزہ کے لئے جو الفاظ مقرر ہوئے ہیں ، وہ ادران افعال کے انجام دینے والوں اور ارتکاب کرنے والوں کے لئے جو تعییر اختیار کی گئی ہے ، جیسے : ارتکاب کرنے والوں کے لئے جو تعییر اختیار کی گئی ہے ، جیسے : مومن ، کافر، قاس وغیرہ ہے " حقیقت دینے " ہے۔ (۸)

بنیادی طور پرحقیقت سے متعلق تین احکام ہیں۔ اوّل معنی حقیق کا ثبوت عام ہویا خاص ، امر ہویا نہی اور

<sup>(</sup>٣) قاصي خان على الهنديه: ٣٠٣/٣

<sup>(</sup>٣) هراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ٣٦٣

<sup>(</sup>٢) مسلم الثيوت ١٣٣٦، أرشاد الفحول ٣١٠

<sup>(</sup>٨) أرشاد الفحول ٢

<sup>(</sup>۱) درمختار على الرد: ۲۳۹/۵

<sup>(</sup>٣) رد المحتار: ١٣٩/٥

<sup>(</sup>۵) اصول السرخسي ا/۵)

<sup>(2)</sup> أصول الفقه الاسلامي للرحيدي ( 91%-44

متعلم نے اس کی نیت کی ہو باند کی ہو، یہی وجہ ہے کدا گر کوئی مخص اپنی بیوی کو'' طلاق'' کے لفظ صریح سے طلاق وے تو بائے گی۔ بانیت طلاق واقع ہوجائے گی۔

دوسرے لفظ سے اس کے معنی حقیق کی نفی نہیں کی جاسکتی مثلاً'' اب' کے معنی حقیقی باپ کے جیں، البذا'' اب' سے'' جد'' (دادا) کے معنی کی تو نفی کی جاسکتی ہے، لیکن باپ کے معنیٰ کی نفی نہیں کی جاسکتی۔

تیسرے یہ کمعنی حقیق ، معنی مجازی پرتر جے رکھتا ہے ، اس لئے جب تک کوئی ایسا قرید موجود ند ہو جومعنی مجازی کے مراد ہونے کو بتائے اس وقت تک معنی حقیق ہی مراد ہوگا ، اس کے برخلاف معنی مجازی اسی وقت مراد لیا جا سکتا ہے ، جب کہ کوئی قرینہ موجود ہو۔ (۱)

### معنی حقیقی کوچپوڑنے کے قرائن

سین جیسا که ذکور بوا، بعض قرائن ایسے ضرور ہیں، جن کی وجہ سے معنی حقیقی کوچھوڑ دیا جاتا ہے اور کوئی دوسر امعنی مرادلیا جاتا ہے، احتاف نے ان قرائن کو پانچ صور توں میں تقسیم کیا ہے :

- ا سبحی عام انسانی استعال و عادت کی وجہ ہے معنیٰ حقیق کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مثلاً کوئی مخص 'ملو ق'' کی نذر مانے تو سو' ملو ق'' کے بیں ، لیکن وہ نماز میں کے ذریعے اس نذر کو پوری کرےگا۔
- ۲ سمجی خودلفظ کا تقاضا ہوتا ہے، کہاس سےاس کا معنی حقیق مراد ندہو، مثلاً کسی مخص نے "لمصحم" ندکھانے کی تم کھائی تو باو جود یکہ خودقر آن یا ک میں مجھلی پر "لمصحم" کا اطلاق

- س بعض دفی خود متعلم کی حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ معنی حقیق مراد نہ ہو ، مثل ایک عورت کھر سے نکل رہی تھی کہ کہ موج ہرنے کہا کہ اگر تو نکلی تو تجے طلاق ، اب گواس لفظ کا حقیق معنی ہے کہ دوہ جب گھر سے نکلے تو طلاق واقع ہو جائے ، لیکن شکلم کی حالت سے سے بات طاہر ہے کہ دوائ وقت نکلنے پر طلاق دینا جا ہتا ہے ، لہٰذااگر دوہ آئندہ نکلے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔
- ۵ مجمی کلام کائل وموقع اس بات فاموقع فراہم کرتا ہے کہ معنی حقیق کو چھوڑ دیا جائے ، چیسے: ارشاو بوی صلی الشدعلیدو آلہوسلم ہے "إنسما الاعسمال بالنیات" اس کامعنی حقیق تو یہ ہے کہ محض نیتوں واراووں کی وجہ سے اعمال للہ محض نیتوں واراووں کی وجہ سے اعمال المحقیق تو یہ ہے کہ محض نیتوں واراووں کی وجہ سے اعمال المحقیق تو یہ ہے کہ محض نیتوں واراووں کی وجہ سے اعمال المحقیق تو یہ ہے کہ محض نیتوں واراووں کی وجہ سے اعمال المحقیق تو یہ ہے کہ محسن نیتوں واراووں کی وجہ سے اعمال المحقیق تو یہ ہے کہ محسن نیتوں واراووں کی وجہ سے اعمال المحقیق تو یہ ہے کہ محسن نیتوں واراووں کی وجہ سے اعمال المحقیق تو یہ ہے کہ محسن نیتوں واراووں کی وجہ سے اعمال المحتوی المحتوی کی دیتوں نیتوں کی دو المحتوی کی دو کی دو

(١) أصول الفقه الإسلامي ٢٩٥/١

وجود پذیر ہوتے ہیں ، حالان کہ یہ بات ظاہر ہے کہ کی بھی عمل کا صدور انسانی اعضاء وجوارح کے حرکت وقعل کے بغیر محض نیت اور ارادہ کی وجہ ہے نہیں ہوتا ، اس لئے ضروری ہے کہ یہاں بیمرادلیا جائے کہ اعمال کا تواب، یا اس کا صحیح ہوتا ، یانہ ہوتا نیت ہے متعلق ہے۔(۱)

#### حقيقت ومجاز كااجتماع

> (حقیقت سے متعلق بعض اور مباحث ای وقت می ہوسکیں کے جب حقیقت کے مقاعل ایک اور فقی اصطلاح ' عیاز'' پر محنظو موجائے لبندا اس لفظ کے ساتھ جازی بحث بھی ویمنی جائے )۔۔

حکم

النت میں "حم" کے معنی "علم جہم اور عدل کے ساتھ فیصلہ" کے ہیں ، (۳)قرآن مجید ہیں ہیں اکثر مواقع برحم فیصلہ بی کے معنی میں استعال ہوا ہے ، (۳) فقد ہیں "حکم" کی اصطلاح ایک لو "قیاس" ( جوشر بیت اسلامی میں ایک اہم اصل ہے ) کے ذیل میں آتی ہے ، اور ہم بھی و ہیں اس کا ذکر کریں گے ، حکم کی ایک اور اصطلاح ہی ہے ، جو اسلام کے نظام قانون میں کی ایک اور اصطلاح ہی ہے ، جو اسلام کے نظام قانون میں کی ایک اور اصطلاح ہی ہے اور اس وقت اختصار کے ساتھ اس کی روشی ڈالی جاتی ہے ۔

نظام شریعت جارارکان سے مرکب ہے، حاکم ،محکوم نیہ، محکوم نیہ، محکوم علیداور تھم ۔

صاکم : قات فداوندی ہے، جس کے باتھ بین فلیل و تریم اور ادام ونوائی کی کلید موتی ہے، قرآن جید نے صاف کہا ہے: الا للحکم ۔

محکوم فیہ: سے اللہ تعالیٰ کی مکلف تلوق کے افعال مراویں،
جن میں طلال وحرام اور مستحب و کروہ و فیرہ کے احکام لگائے
جاتے ہیں، بیا فعال وہ بھی ہو سکتے ہیں، جوا معناء وجوار ح
صادر بوں اور وہ بھی جن کا تعلق محض تلوب سے ہوں۔
محکوم علیہ: سے مکلفین مراویی، جواحکام خداو تدی کے
مخاطب ہیں اور جن کے افعال پرشر ایست تھم لگائی ہے۔
مخاطب ہیں اور جن کے افعال پرشر ایست تھم لگائی ہے۔
مخاطب تیں اور جن کے افعال پرشر ایست تھم لگائی ہے۔
منظم: کی تعریف میں علماء اُصول کی تجییر ہیں تھوڑا سااختلاف

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول: ١٨

<sup>(</sup>١١) وكم المائدة ١٠٠٠ ١١٠ ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۹/۱

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحدث لإبن اثير ١٠/١٩/١

الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء والتخيير.

مكلّف كے افعال سے متعلق مطالبہ ياكرنے اور نہ كرنے كے اختيار كے طور پر ---- خطاب -(۱) بير تريب قريب وہى تعريف ہے جوامام ابوالحن اشعرى سے منقول ہے -(۱)

آ مدی نے اس کی تعریف کو ناکائی اور غیر جامع تصور کیا ہاور انھوں نے ان الفاظ میں تعریف کی ہے :

خطاب الشارع المفيد فالدة شرعية .

شارع كاايد خطاب جوشرى فائده كانچائے۔ (٣)

اليكن حقيقت يہ ہے كه آمدى كى تعريف زيادہ فيرواضح ہے
ادرصا حب تو فينح كى د ضاحت كوسا ہے ركھا جائے تو كہلى تعريف
زيادہ جامع ہے، البتہ اس كومز يد جامع اور واضح كرنے كى غرض
ہے بعض ان الفاظ كا اضافہ كرليہ جائے جن كى طرف صاحب

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع .

مكلّف كے افعال ہے متعمل مطالبہ يا اختيار يا وضع كے طور يراللد تعالى كا شطاب .

یعن عم التدتعالی کے خطاب کا نام ہے جومکلف کے افعال مصنعت ہوتا ہے، اب بی عم تمن طرح کا ہوگا، یا تو کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہوگا، یا کسی کام کے نہ کرنے کا ما گرکسی کام کے انجام دینے کا مطالبہ ہواور لازی طور پراس کا مطالبہ کیا گیا ہو، تو

وہ فرض وواجب ہے ، اگر مطالبہ ہو اور انازم نہیں کیا گی ہوتو استخباب وندب ہے ، اگر ترک فعل کو لازم قرار دیا گیا ہوتو حرام ہے ، اور اگر اس ہے کم درجہ کا ہوتو کرا ہت ، یہ تمام تشمیں طلب سے دائر ہیں آتی ہیں ، بطور اختیار تھم دینے سے مراد اباحث ہے جس ہیں مکلف پر نداس کے کرنے کو لازم قرار دیا جا تا ہے اور نہ اس کے ذکر نے کو۔

اوروضع سے مراویہ ہے کہ شریعت نے کسی کا تھم اس طرح دیا ہو کہ اس کو کہ اور بات سے مر بوط کر دیا گیا ہو، مثلاً کسی بات کو دوسری بات کے لئے سبب یا شرط ، یااس کے بجائے اس کے لئے مانع قرار دیا گیا ہو، جیسے نماز کے لئے پاکی کی شرط ، نماز کی ادا یک کے لئے وقت کا پایا جاتا ، یا مورث کے لئے کا میراث کے لئے مانع ہونا وغیرہ۔

اس تعریف پرایک شبہ بیہ ہوتا ہے کہ تھم اس خطاب کو قرار ویا میا ہے، جس کا تعلق منطقین کے افعال سے ہو حالا ککہ بعض احکام بچوں سے متعلق ہیں، اسی لئے صاحب تو شیخ کا خیال ہے کہ منطقین کے افعال کے بجائے "بندوں کے افعال" کی تعبیر افتیار کرنی جا ہے ، تا کہ نا بالغوں سے جو واجبات اور فرمدواریاں متعلق ہوئی ہیں، وہ بھی تھم کے وائرہ ہیں آ جا کمیں، اس طرح محمکم کی تعریف اب یوں ہوگئی:

"بندگان خدا کے افعال ہے متعلق القد تعالی کا خطاب، خواہ کسی علی مطالبہ ہو، یو کسی عمل کے سلسلے میں کرنے اور نہ کرنے کا افتایا ریا بطور وضع کوئی بات کہی گئی ہو''۔

بوضیح فے اشارہ کیا ہے کہ:

<sup>(</sup>٢) التوصيح مع التلويح ٩٠٣٨

<sup>( ):</sup> المحصول: ١٩٥١، القصن الجامس

<sup>(</sup>٣) الإحكام في أصول الأحكام. ١٣٦٠

اس تعریف پرایک قوی شبہتا ہم اب بھی باتی رہ جاتا ہے

کہ شریعت کے بہت سے احکام وہ ہیں، جوشار ع کے خطاب

یعنی کتاب وسنت سے تابت نہیں ہوتے ، بلکہ جبتد کی رائے اور

اجتہاد پرٹی ہوتے ہیں، جن کو "قیاس" کہاجاتا ہے اور تکم کی یہ

تعریف ان احکام پر منطبق ہونے سے قاصر محسوں ہوتی ہے جو

"قیاس" سے ثابت ہوں، صاحب تو شے نے بڑی ذہانت سے اس

کی عقدہ کشائی کی ہے اور جواب دیا ہے کہ قیاس نے اس امر کو

ثابت کردیا ہے کہ اس مسئلہ میں شارع کا خطاب ہی ہی ہے ،

گونکہ قیاس کی تکم کو دجود میں ٹیس لاتا، بلکہ کتاب وسنت کی تہہ

میں جواحکام قفی ہوتے ہیں اور جہاں تک عام لوگوں کی نظر نہیں چنج ہیں ہی ہے ،

یاتی ، جہتدا پی "کلیہ قیاس" کے ذریعہ دہاں تک رسائی صاصل کرتا

ہاتی ، جہتدا پی" کطیہ قیاس" کے ذریعہ دہاں تک رسائی صاصل کرتا

علماء أصول نے تھم کی تی طرح تقسیم کی ہے لیکن بنیادی طور پر دوفشمیں ہیں تکلیفی اور دضتی ،' تنگلیلی'' سے وہ تھم مراد ہے ، جومگلف کے افعال کی صفت ہو، جسے وجوب ، استجاب ، حرمت وغیرہ یا مگلف کے فعل کا اثر ہو، جسے ملکیت یا کسی کے ذمہ ذین کا شبوت وغیرہ۔

احکام تکلیفید کا دینوی مقصودان احکام کی ادائیگی سے ذمہ کا فارغ موجانا ہے، چاہے عبادات موں یا معاملات، اس اعتبار سے ان احکام کی تین قسمیں ہیں ، سے ، فاسدادر باطل ۔

امر بيد مقصود د نيوي الورا عطور بر عاصل مو جائے تو

''صحیح'' ہے ۔۔ حاصل ضہویائے تو'' باطل' ہے۔

ارکان وشرائط اس مقصد کے حاصل ہونے اور ذمہ کے فارغ ہونے کے متقاضی ہوں ،لیکن جوخار جی اوصاف مطلوب ہول دہ پورے نہویا کیں تو ''فاسد'' ہے۔

اخروی مقصود ثواب کا حصول، یا عذاب کا ترتب ہے، اس لیا بلا سے احکام کی حسب ذیل قسمیں ہیں:

رخصت: جواحکام که خاص اعذار پرینی بون،اصل اورمستفل تھم ندہوں ۔

فرض : جس کی انجام دن کا تھم ہو،ترک کی ممالعت ہو،اور اس کا ثبوت دلیل قطعی ہے ہو۔

وا جنب: جس کی یمی کیفیت ہو، گراس کا ثبوت کلنی دلیل جیسے خبر واحد و قباس ہے ہو۔

سنت : جس كى انجام دى مطلوب بو، چهو رنے كى مما لعت نه بواوراس ير بالموم على كرنا ثابت بو، طويقة مسلوكة فى الدين \_

مندوب: جس کی بھی کی فیت ہو چمراس پر بالعموم کل ندکیا گیاہو۔ حرام: جس کے ترک کا تھم ہو،اور فعل کی مما نعت ہو۔ محروہ: جس کا ترک کیا جانا مطلوب ہوئیکن فعل کی مما نعت

یماں ان اصطلاحات کی جامع تعربیف اوراس پر بحث مقعود نہیں، کہ بدیات اپنے موقع سے خود ان اصطلاحات کے ذیل میں آئے گی، امام رازیؒ نے ''المحصول'' (جلد اوّل) کی ابتداء

<sup>(</sup>١) ييتمام وض حتي الوضح اوراس كى شرح كوح ار ١٣٨ - ٢٥ سے متفاداور فض بين البيتي بيروتر تيب بين تفاوت بادروضا حقى مثالين بعين كتاب سے بيس كى بين

<sup>(</sup>٢) ملحص از التوضيح ٢٠٠٠/٢٠-١٢٢

ای بین اس میفسل اور جامع مختلوکی ہے۔ البتداس بات کا اظہار مناسب ہوگا کہ فرض میں ایک اور درجہ واجب اور در مروق کا مناسب ہوگا کہ فرض میں ایک اور درجہ واجب اور در مروق کی قتم میں ایک اور درجہ نوال فقہا واحناف کی اختر اع ہوا دراس کی وجہ سے احکام شرعیہ کی درجہ بندی میں زیادہ آسانی پیدا ہوگئ ہے ، اس طرح امام رازی وغیرہ نے در مندوب ای میں است کو مجمی داخل کردیا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ مندوب اور میں کا دوسرا نام سنت بھی ہے اور مستحب بھی ، (۱) مندوب کی توضیح میں جو آسانی ہے دوہ فلام ہے۔ مدارج کی توضیح میں جو آسانی ہے ، دوہ فلام ہے۔

تحكم وضعى

''حکم وضی' سے مراووہ احکام ہیں جواحکام تکلیفیہ کے لئے علامات کا کام کریں ، بلکه ان کواکی لئے وضع کیا جاتا ہے کہ گویا شریعت نے ان کواحکام تکلیفیہ کے لئے بحیثیت علامت وضع کیا ہے۔ اُن انشار ع وضعها علامات لاحکام تکلیفیہ،ان احکام وضعیہ کی تین صور تیل ہیں،سب،شرطاور مانع۔

سبب : سے مراد ہے وصف خاص کو کسی تھم کے مرتب ہونے

کے لئے مدارواساس بنانا، جیسے زائی کے متعلق اللہ تعالی نے

ایک تھم تکلیلی دیا ہے اور وہ ہے " حدزنا" کا واجب

ہونا، دومراتھم وضتی ہے کہ حد کے واجب ہونے کے لئے زنا

کو مداراور سبب بنایا گیا، یا مثلاً نمازا کی تھم کلیلی ہے اور نماز

کے واجب ہونے کے لئے اوقات نماز کواصل اور مدار بنایا

گیا، مداسیاس ہوئے۔

گیا، مداسیاس ہوئے۔

شرط : بیے کرسب پائے جانے کے باوجود بھی کی حکم کاوجود

اس کے پائے جانے اور کسی تھم کا عدم اس کے نہ پائے جانے پر موقوف ہو، مثلاً نماز کا وقت ہو گیا تو وجوب نماز کا موتا اور نہ ہونا طہارت کے بہت موتوف ہے، اس لئے بائے جانے پر موقوف ہے، اس لئے "طہارت" مرطے۔

مالع : ہاں اومف مراد ہے کہ اس کا وجود تھم یا اس تھم کے سبب کے نہ پائے جانے کا تقاضا کرتا ہے، مثلاً قتل قصاص کے واجب ہونے کا سبب ہے، لیکن اگر قاتل بہ بہ ہوتے کا سبب ہے، لیکن اگر قاتل بہ بہ ہوئے ۔ ''باپ ہونا'' ایسا وصف ہے، جو قصاص کے جاری ہونے کے لئے مانع ہے۔ (۱)

## اسلام کے نظام قانون کی روح

فقہاء نے یہاں تھم کی جوتحریف اور تقسیم کی ہے وہ محض اصطلاحات ہیں، ورنے فور کیا جائے تو احکام شرعیہ کی ان تمام درجہ بند یوں کا خشاء مرضیات خداوندی کے حصول اور اوامر الہی کی طاعت وقبیل، نیز منہیات خداوندی ہے اجتنا ہا اور عصیان الہی سے گریز کے سوا کچھ نہیں، عالی ہمت اٹل ایمان کے لئے استہاب پر بھی واجہات کی طرح عمل اور محافظت آسان ہے، پست حوصلہ طالبان رخصت کے لئے بیددرجہ بندی کردی گئی کہ کم سے کم واجہات کی قبیل کریں، اور محرفات سے دامن عمل کو محفوظ رکھیں، ای لئے عہدِ صحابہ ویکھ شا احکام کی پیرتینی نہیں انتی کہ یہ اسلام کا موسم بہار تھا اور ان کی ہستیں ہمالیہ سے زیادہ مضوط میں، وہ اس درجہ بندی کے چندال بھائی نہ تھے، بعد کے ادوار میں کہ ایمان و یقین میں وہ قوت اور حوصلہ وہمت میں وہ میں کہ ایمان و یقین میں وہ قوت اور حوصلہ وہمت میں وہ

 <sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول ٢-2 الفصل الثاني للإحكام

صلابت باتی ندر ہی ،اس کے سواجارہ ندتھا کدا حکام شریعت کے ورجات مقرر كئ جائين ، فقهاء اسلام في بعي ضرورت كي تحيل ک ، اس لئے اہل انصاف کی نظر میں وہ اینے اس کارنامہ پر أمت ك شكر ميدوا متنان كرحقذار بين، ندكه طعن وتبهت كي ان تفصیلات سے اسلام کے نظام قانون اور فقہ و کے مزاج و نداق پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ دیکھئے کہان احکام میں کہیں فقهاء كاجتهادات اورآ راءكواصل نيس بتايا كياب، بس احكام کی ان تمام قسموں میں خداک زمین پر خدا کے فیصلہ کا نفاذ محوظ ہے کہ سلمانوں کو قرآن یاک نے بار باراس کی ہدایت دی ہے كهجواس كى خلاف درزى كري كهيس اس كوفاس ، كهيس طالم اور كيس كافرقر اردياكيا: من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون (١/١٥.٣٣) فأولئك هم الفاسقون(١/١٥ ١١١) بتاكيدا يعض كايمان كفي كائي، جوفداك حاكيت يرعال شاوافيلا وربك لايبومنيون حطيي يتحكنوك في ماشىجى بينهم ، (ن، ١٥٠) اوراس امريرجيرت كا ظهاركيا كيا كقهم خداوندي كي موجودگي بين اس كونظرا نداز كرك انسان خير الى احكام جوقرآن ياك كى زبان يس احكام جاليت ير،كى طرف رجوع كركك أفحكم البجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمالقوم يوقنون . (١٠،٥٠٥)

کاش! آج مسلمانان عالم اس حقیقت کو مجھ لیں اور جا ہلیت کے میکدوں سے در یوز ہ گری چھوڑ دیں۔

حكومة

شریعت میں تل کی اصل سر الل بی ہے، لیکن بعض صورتوں

یں قبل کی جگہ شریعت کی طرف ہے مقررہ خوں بہا جس کو الات دویت کہا جاتا ہے ، اور مخلف حالات میں اور فریقین کے باہمی معاہدہ کی روشیٰ میں کی بیشی بھی ہو گئی میں اور فریقین کے باہمی معاہدہ کی روشیٰ میں کی بیشی بھی ہو گئی مطعنیں بھی ایسی جان کی طرح بعض اعتماء یا انسانی جم کی بعض مطعنیں بھی ایسی جی ایسی جی اس کہ ان کے ضیاع پر پوری دیت واجب قرار دی جاتی ہے ، بعض اعتماء یا منفعنوں کے ضائع کرنے پر شریعت نے وی کہ شعین کردی مشریعت نے وی سے مالاح میں ارش 'کہا جاتا ہے ، جس عضویا مفرر کی ہو، قاضی ، باخبر اور معتبر لوگوں کے مشورہ سے اس کا مائی تاوان مقرر کریگا، اس کو احد مقررہ سے اس کا مائی تاوان مقرر کریگا، اس کو اجہ بوتی ہے ، دیت کے ذیل میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ کن صورتوں میں 'کومۃ العدل' کہا جاتا ہے ، دیت کے ذیل میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ کن صورتوں میں 'کومۃ' واجب ہوتی ہے ۔ دیت کے ذیل میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ کن صورتوں میں 'کومۃ' واجب ہوتی ہے ۔ وبایندالتو فیق

مُلُف

" طف" (سم) کا رکن اللدتهائی کا ذکر ہے، چا ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا ذکر کیا جائے ، یاکسی صفت کا جم ہیہ ہے کہ کی بہتر بات کی شم کھائی ہوتو اس کی جیل کرے ،شم تو ز دےتو کفارہ واجب ہے ،شم بہرطور منعقد ہوجاتی ہے، طاعت کی ہو یا مصیت کی ہوتو بہتر ہے کہم تو ز لے اور کفارہ ادا کردے، البتہ کفارہ تم تو ز نے سے بہلے ادا کرے تو اگر کفارہ روزہ کے البتہ کفارہ تم تو ز نے سے بہلے ادا کرے تو اگر کفارہ روزہ کے در بیدادا کیا ہوتے بالا تفاق کانی نہ ہوگا، اگر روزہ کے بجائے در بیدادا کیا ہوتے بالا تفاق کانی نہ ہوگا، اگر روزہ کے بجائے در بیدادا کیا ہوتے کارہ ادا کرے تو اہم شافی کے بہاں کفارہ ادا

ہوجائے گا ، احتاف کے یہاں ببرطور شم توڑنے کے بعد ہی کفارہ اداکر ناضروری ہے، پیٹنی کفارہ کی ادائیگی کافی نہیں۔(۱) اسم باری تعالی سے شم

سی ضروری ہے کہ اسم باری تعالیٰ ہی سے شم کھائی جائے،

ویا ہے اللہ تعالیٰ کو اس تام سے موسوم کرنا متعارف ہویا نہیں ،

البتہ اس جس یہ تفصیل ہے کہ ایسے نام جو اللہ اور غیر اللہ جس مشترک ہیں، مثلاً حکیم، علیم وغیرہ ،ان کے ذریعیشم کھائی جائے تو نہیں ، اور ایسے نام جو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہوگی ورنہ نہیں ، اور ایسے نام جو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلاً اللہ، رحمان وغیرہ ، ان کے ذریعیشم کھائے تو بلائیت شم ہوجا کی ، ہاں فقیہ ابواللیث کے نزویک 'والرخن' کہا ور مشم ہوجا گی ، ہاں فقیہ ابواللیث کے نزویک 'والرخن' کہا ور مشم کھائے تو تشم نہوگی ،ای طرح قرآن مجید سے مشم کھائے تو تشم نہوگی ، ای طرح قرآن مجید کی قسم کھائے تو تشم نہوگی ، (۲) موجودہ زمانہ جس چونکہ قرآن مجید کی مشم کھائے اور قرآن ان اٹھا کر صلف لینے کا عرف ہوگیا ہے ، اور قرآن مجید کا طف فتو کی ای پر ہے کہ قرآن کی تشم معقد ہوجائے گی۔

اٹھائے کی صورت میں شم منعقد ہوجائے گی۔

مغارت باری سے شم

الله تعالیٰ کی صفات جیسے علم ،عظمت وغیرہ سے بھی قتم کھائی جاسکتی ہے، بیرصفات ووطرح کی ہیں، ایک' صفات ذات' ہیں اور دوسری''صفات یونعل''، وہ صفات کہ جن کی ضد سے بھی

الله تق لی کوموصوف کیا جاتا ہو' صفات فعل' بیں، جیسے رضاء اور غضب، رحمت اور قبر، مثلاً کہا جاتا ہے' الله تعالی مونین پر دخم کرتا ہے، کا فرول پر دخم نبیں کرتا' اس طرح رحم اور اس کی ضد دونوں صفت خدا و ندی ہے اور وہ صفتیں کہ ان کی ضد ہے خدا کو متصف نبیس کیا جاتا' صفات ذات' بیں، جیسے عظمت، عزت، قدرت، پس خدا کی صفات ذات کے ذریع شم کھائی جائے تو تشم کھائی جے تو قدرت، میں خدا کی صفات ذات کے ذریع شم کھائی جائے تو تشم ندہوگ ۔ (۳)

اگرکوئی فخض ہوں کیے کہ اگر میں ایسا کروں تو میں میہودی یا عیسائی یا بت پرست ہوں، تو احتاف اور حنابلہ کے نزدیک بید بھی قتم ہے، اگر اس کام کو کرگذر ہے تو کفارہ اوا کرنا ہوگا، شوافع اور بالکیہ کے نزدیک شم شہوگی اور نداس فعل کے کرنے پر کفارہ واجب ہوگا، (۳) اصل بیہ ہے کہ احتاف کے نزدیک شم ( میمین ) ہوجاتی ہے، جو حرام ہو، میمال تک کہ اگر کوئی فخص کے کہ میر کے بوجاتی ہے، جو حرام ہو، میمال تک کہ اگر کوئی فخص کے کہ میر کے اس لئے ہوائی میں متعقد لئے اس کھر میں وافعل ہونا حرام ہو تو یہ بھی شم ہی متعور ہوگی، (۵) البتہ وہ الی بات ہوجس کی حرمت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اگر بعض حالات میں اس کی حرمت ختم ہوجاتی ہو، جیسے مروار اور شراب کہ اضطرار کی حالت میں ان کا استعال جائز ہے، تو کسی بات کو اس پر مشروط کرنے سے تم شہوگی ، مثلا ہوں کے: اگر میں نے اس پر مشروط کرنے سے تم شہوگی ، مثلا ہوں کے: اگر میں نے ایسا کہا تو میں مروار کھاؤں گا۔ (۲)

<sup>(</sup>٢) الفتاوي التاتار حاليه: ١١١/٣

<sup>(</sup>۲) تاتارخانیه ۲۲/۳

<sup>(</sup>۲) قاتارخانیه ۱۲۱/۳

<sup>(</sup>۱) العتاوى التاتار حابيه . ۱۱۱۳

<sup>(</sup>٣) تاتارخانيه ١٨/٣

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد ١٣٠/ المسئلة الثانيه ، تاتارخانيه ٣٣٠/٣

### حلف مين" انشاءالله"

اس بات برسموں کا اتفاق ہے کہ' انشاء اللہ' فتم کو بے اثر کر دیتا ہے ، بیشرطیک شم سے متصلا کہا جائے ، انشاء اللہ کا زبان سے تلفظ کیا جائے ، انشاء اللہ زبان سے تلفظ کیا جائے اور آغاز کلام ، بی سے بیفقرہ بولنے کا ارادہ ہور ہا ہو ، حضرت عبداللہ بن عباس فظی متصل انشاء اللہ کہنے کو ضروری ٹیس کہتے ہے ہتم کھانے کے بعد کتنے ، بی فصل کہنے کو ضروری ٹیس کہتے ہے ہتم کھانے کے بعد کتنے ، بی فصل کے ساتھ '' انشاء اللہ'' کہد دے تو ان کے زویک قتم بے اثر ہو جائے گی اور اگروہ اس عمل کا ارتکاب کرے تو حائے شہوگا۔ (۱) چیند فقیمی تو اعد

مناسب ہے کہ اس موقع پر حلف و پیین کے سلسلے میں چند فقیمی آواعد کا ذکر کردیا جائے ، جن کا این نجیم نے ذکر کیا ہے۔ ا- فتم کی بنیا دالفاظ پر ہے ندکھ اغراض پر۔

چنا نچیسی قض نے عصد ہوکر کہا کدہ فلال فخص کے لئے ایک پیسد کی کوئی چیز نہیں خریدے گا، پھراس کے لئے سودرہم کی کوئی چیز خبیر فران کے لئے سودرہم کی کوئی چیز خرید کی تو الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے حاشت نہیں ہوگا، تہم کھائی کہ فلاس سامان دس درہم میں فروخت نہ کرے گا، اب تو یا حمیارہ درہم میں وہی سامان فروخت کرے تو حانث نہ ہوگا۔ (۷)

### ۲ - کس کی نیت معتبر ہوگ؟

(١) بداية المجتهد: ١١/١١/ الفصل الأول في شروط الإستثناء المؤثر في اليمين

(٣) حوالة سابق تيز لم عظره، تاتار خانيه ٣٢٧/٣٠

(٣) الأشهاة والمطانو ٩٥، ط المكتبة الأشرفية، ويوبند، قاض الديوسف فوادرش بيه بت منسوب بكرده نيت كود ريتخصيص كوديائة ورست قراروية تحريز كيرائه مثافع كي بي، تاتار حامية ٢٣٣١، العصل السادس، في الرحل بحلف الح

اس پر انفاق ہے کہ قاضی کے سامنے دعاوی میں قسم کھانے وال کلام ہے جس مفہوم کی نیت کرے گا ای کا اعتبار ہوگا، گراس بیں اختلاف ہے کہ قسم کھلا کر کسی فض ہے وعدہ لیا جائے اوروہ وعدہ کرتے ہوئے ایک گفتگو کرے جس شیں ایک ہے نیا وہ مفہوم کا امکان ہو، ایک دہ جس پر دوسر افض قسم کھلانا چاہتا ہے، دوسر اوہ جس کا ارادہ کر کے تم کھانے والاخود کو اس کی بیندی ہے بچاسکتا ہے، احماف کے بال ایسے موقع پر اصول یہ پابندی ہے بچاسکتا ہے، احماف کے بال ایسے موقع پر اصول یہ ہے کہ اگر قسم کھانے والامقلوم ہے تو اس کا ارادہ معتبر ہے اوراگر ہے کہ اگر قسم کھلائے والامقلوم ہے تو اس کا ارادہ معتبر ہے اوراگر ہے کہ اگر قسم کھلائے والامقلوم ہے تو اس کا ارادہ معتبر ہے اوراگر علی نیت کا اعتبار ہے : المسمیس نیت المسمیس خلف اِن کان ظالماً . (۲)

٣- عام يس خاص كى نيت ديد معتبر ب، قضاء تبيس ـ

اگرفتم میں عام لفظ استعال کیا اور اس سے مخصوص فردمراد

لو ابو برخصاف کے نزدیک اس کی نبیت کا اعتبار ہوگا، عام
فقہا کے احتاف کی رائے ہے کہ دیادیۃ اعتبار ہوگا، قضاء نہیں،
مثلاً بوں کیے کہ میں جس مورت سے نکاح کروں اسے طلاق اور
کے کہ میں نے فلاں خاص شہر کی عورتوں کی نبیت کی تھی او خصاف کے خدد کی اس کی نبیت معتبر ہوگی، دوسروں کے یہاں نہیں،
ابن نجیم کھیتے ہیں کہ: کسی محتمل ہوگی، دوسروں کے یہاں نہیں،
ابن نجیم کھیتے ہیں کہ: کسی محتمل سے ظلماً اس طرح کی فتم کھلائی

<sup>(</sup>۲) الأشهاه و السطانو ۲۰۵۳ بم بعض صورتی س قاعده ہے مشقی بھی ہیں جن کا این کیم نے عمل ۱۸۹ پر ذکر کیا ہے، مالکیا کے یہ ں نیت، پھر قریدُ حال اس سکے بعد لفظ کے معنی عرفی، وربیسب موجود نہ موقوق نفظ سک معنی مغوی کا اعتبار ہے، ہدایا ہا المعجمتھا۔ اروازہ

## خَلَی (زیور)

"خسلیة" (حاوری پرز براورل کے سکون کے ساتھ)
کے معنی زمین سے نکلنے والی معدنیات یا پھر کے بنائے ہوئے
زیور کے ہیں، بیلفظ ح کے زیر کے ساتھ جلیّة بھی آیا ہے، اس
کی جمع خیلی اور خیلی اور کی برز بریا پیش اورل کے سکون کے
ساتھ آتی ہے۔ (۱)

زیورات کا پہننا اورجسمانی آرائش کے لئے اس کا استعال کرنا عورتوں کو جائز ہے، چاہے بید بورات سونے چائدی کے بوں یا کسی اور چیز کے ، (۱)جسمانی آرائش کے علاوہ مکائی آرائش، جیسے سونے چائدی کی کرسیوں پر بیٹھنا، برتنوں بیس کھانا کھانا، سونے اور چائدی کی میزیں بنانا اور ان پر کھانا کھانا، مردوں کے مردوں کے مردوں کے طرح عورتوں کے لئے بھی حرام ہے، مردوں کے لئے چائدی کی انگوشی اور ہتھیا راور تکوار کے دستے چائدی کے بنائے جائے تا ہیں۔ (۱)

(مريدتفيدات كے لئے الاحقد ہو" فاتم")

### زبورات میں زکوۃ

امام مالک، امام شافق اورامام احد کنزدیک مورتوں کے زیورات میں زیورات میں احزاف کے زودیک زیورات میں محل زکو ہواجب ہوگی، (مر) حقیقت یہ ہے کہ متعدد روایات ہیں جو احزاف کے مسلک کی تائید کرتی ہیں ، کو بعض روایات پر

محدثین نے نقد بھی کیا ہے، کیک صحیح یہ ہے کدان روایات کا مجموعہ درجہ اعتبار کو ضرور یہو پڑتا ہے، روایات اس طرح سے ہیں :

- ا عبدالقد بن عمر و بن العاص فی سے مروی ہے کہ پکھ خوا تمن من حضور فیکی خدمت میں آئیں ، ان میں ہے ایک کی بگی خوا تمن کے باتھ میں سونے کے کڑے تھے ، آپ فیلی نے دریافت فرمایہ: کیاتم نے اس کی زکو قادا کی ہے؟ اس نے لئی میں جواب دیا ، آپ فیلی نے فرمایا: کیا تمبارے لئے آسان ہوگا کہ قیا مت کے دن بید دونوں کڑے آگ کے موجا کیں؟ فاتون نے اس دفت اتارا اور کہا کہ بیا مقداور اس کے رسول کی کے نئے ہیں۔ (۵)
- ۲ ایک خانون خدمت نبوی شی میں آئیں اور عرض کنال ہو کی کی گئیں کے میرے کھے زیورات ہیں، کیا میں بھیجوں کوان کی زکو قادا کر سکتی ہوں؟ آپ شی نے فرمایا: ہاں۔(۲)
- ۳ حطرت ام سلمہ ﷺ راوی ہیں کہ میں سونے کے پازیب پہن ہوئی تھی ،حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر بیہ مقدار زکو ہ کو پہنچ جائے اورتم زکو ہ ادا کر دوتو اس کا شار اس کنز میں نہ ہوگا جس کی قرآن پاک میں ندمت وارد ہوئی ہے۔(ے)

<sup>(</sup>r) بر از به على الهندية : ۲۹٫۷ - ۳۷۸ (۳) قاصى خان على الهندية (۳)

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١ ١٢٣٤

<sup>(</sup>٥) أبو داؤد. ١٩١٨، باب الكنز ماهووركوة الحلي

 <sup>(</sup>٣) بداية المحبهد ١٥٥٠ الإفصاح ١٩٥٠
 (٢) الحوهر للقي على البيهقي ١٩١١

<sup>(2)</sup> أبوداؤد عديث تم الاعام باب الكبر ما هو؟ وركاة الحلي

ش نے کہانیں ، یا بھی بھی ، لا او مساساء اللہ ، آپ نے ارشاد فر مایا: بیاد جہم کے لئے کافی ہے۔(۱)

## جمي (١٤١٥ إلا الاه)

سے لفظ (رح من کے زیر اور (م) اسلام سے پہلے ذائد جاہیت العصصابة سے ماخوذ ہے، (م) اسلام سے پہلے ذائد جاہیت شرح بول پس بیروان تھا کہ مردار قبیلہ جب کی شاداب زین میں اثر تا تو کس بلند جگہ پر چڑھ کرآ واز لگا تا اور ہر چہار جانب جہال تک آواز چہتی ، اس کواپٹی ذات کے لئے مخصوص کر ایتا ، اس بی صرف اس کے جانور کو چرنے کی اجازت ہوتی ، دوسرے لوگ اس بیل جانور کو چرنے کی اجازت ہوتی ، البت دوسرے لوگ اس بیل جانور کو چرائے دہال اس کے جانور کی جہال دوسرے لوگ اسے جانور کو چرائے دہال اس کے جانور کی جہال دوسرے لوگ اسے جانور کو چرائے دہال اس کے جانور کی جہال دوسرے لوگ اسے جانور کو چرائے دہال اس کے جانور کی جانور کی اجازت معنی بیل جوانہ اور اس من سیا ہی خوانہ کی خصوص زین کو جسمی کہا کرتے ہوا ، اور اس من سیا ہی خطوط کی ہوئی زیمن کے معنی بیل کرتے ہوا ، اور اس من سیا ہی خطوط کی ہوئی دیس کے اسلام نے اسلام نے اسلام کے اس طریقہ کوروائیس رکھا۔

البيته جونكيه برخخص كوجرا گاه كي سبولت ميسرنېيں ہوتي ، اور بہت ہے لوگوں خاص کرعر بوں کواپنی معاشی ضروریات کی تحمیل کے لئے مولی برانحصار کرنا بڑتا تھا ،اس لئے عوامی جرا گاہ کی فراہی ایک اہم ضرورت تھی ، اس پس منظر میں اسلام نے جعیٰ کے قانون کوتفاضہ انصاف کی بھیل کے ساتھ یا تی رکھا، چنا نے حفرت صعب بن بَثَّا مد الله سے مروى ب كرآب الله نے ارشا دفر مایا کہ جسمبے صرف اللہ اوراس کے رسول ہی کے التي بوگا، لاحمى الالله ولرسوله . (٥) يعن حمني كي خاص مخص کے لئے نہیں ہوگا ، بلکہ وقف ہوگا ، جس سے تمام مسلمانوں اور ملک کے باشندوں کاحق کیساں طور برمتعلق ہوگاء جنا نجدامام بخاري في في كياب كررسول الله الله الله المات مديد ك قریب واقع مقام نقیج کو اور حضرت ممر نظانہ نے مکہ کے قریب سمز ف،اورمكدويد بينه كے درميان "ريذه" نامي مقامات كو حسمير قرار دیا تھا، (۱) چنانچہ جہور فقہاء کے نز دیک "حسمنی الا تھم عبد نبوی الله کے لئے مخصوص نہیں تھا، علامدا بن قد امد نے تقل كياب كد حمى كاتكم باتى ربغ يرمحابكا اجماع بدر) اصل میں توجمعی کسی خاص طبقہ کے لئے مخصوص نہیں ، کین محاہدین کی سواریوں اور صدقہ و جزیہ کے جانوروں کے لنے مخصوص چرا گا ہیں بھی مقرر کی جاسکتی ہیں ، اس برفتہاء کا الفاق ہے، (٨) كيول كررسول الله على في الكاه كو مسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے تخصوص کردیا تھا، چنا نچ منداحمہ

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن ١٩٧٥

<sup>(</sup>٣) المغنى لإبن قدامة · ١٦٥/٨

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق

<sup>(8)</sup> العقد الإسلامي وأدلته (820

<sup>(</sup>١) أبو داؤد مديث تمر. ١٥٦٥، باب الكنز، ما هو؟ و زكاة الحلي

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ٢٣٤

<sup>(</sup>۵) بخارى ، مديث تمبر ٢٣٤٠٠ كتاب المساقاة

<sup>(</sup>۷) المعنى ١٩٣٨

مل حفرت عبدالله بن عمر ﷺ کی روایت میں بدالفاظ میں کنقیع كوآب نے كھوڑول كے لئے حسميے قرار دیا، (۱) شارعين نے اس سے مسلمانوں کے محوث مراو لئے ہیں، چنانچے بیتی کی روايت بين لخيل المسلمين توعى فيه كي مراحت موجود ہے ، (\*) لہذا حکومت کی طرف ہے اگر کسی شخصیص کے بغیر سب شریک ہوں کے ،اگر صرف مسلمانوں کے لیے یا خریوں کے لئے حسنے مخصوص کیا گیا ہوتو کا فروں اور دوسری صورتوں میں مالداروں کواس ہے استفاوہ کاحق نہ ہوگا۔البتہ امیر کے لئے جائز نہیں کہ وہ صرف الل شروت یا کافروں کے لئے مخصوص" حسنسے" قائم کرے، (۲) ایس ج اگاہوں ہے ار ما مدويثي جوفا كدوا تها كين اس كاعوض لينا جا ترنبيس \_ (")

#### (گدھا) حار

گدهاان جانورول من ہے کہ بالتو موتواس کے کھانے کی حرمت يرائمة اربعة تنقل بين ، (٥) البنة جنكلي كدها جائز ب، جيما كدحظرت ابوالاده فظائد كى ايك روايت معلوم موتاب، (١) يالتو مرحى كا دود ه بحى مروه ب، البدة قاضى ابوبوست في ازراه علاج اس کاستعال کی اجازت دی ہے، (د) گدھے کی چربی کے بارے میں فتہاء احناف کے یہاں اختلاف ہے الیکن

عالمگیری کے بقول کھانے کے علاوہ دوسری اغراض کے لئے مكدهے كى چ نى كا استعال جائز ہے، (٨) فقهاء احتاف ك نز دیک گدھے کا جھوٹا مشکوک ہے، لینی اس کا اگر جھوٹا پانی ہو اوركوكى ووسراياني موجود ند بولواس يانى سے وضور كرليا جائے اور پھر تیم کرلیا جائے اور بہتر ہے کہ وضوء کرے اور شروع میں اس فاص یانی ہے دضوء کی نیت بھی کر لے۔(۹)

(جوٹے کے احکام کی مزید تغصیل "سور" اور چزے ہے استفاده کی بحث' دیا غت' کے تحت پد کور ہوگی ، دانشدالمونق )\_

## حمام

كور ان يرندون يس سے بي جس كا كونا بالا جاع جائز ہے ، (٠٠) فقہاء نے لکھا ہے کہ کبوتر کی خرید و فروخت دوسرے جانوروں کی طرح جائز ہےاوردوسری چیزوں کی طرح اس کی خرید و فرو دست کے لئے بھی ضروری ہے کہ کیوتر اس کے قا يويس ہو،مثلاً كبوتر خانه ميں ہواوراس كا نكل بھا گناممكن نه ہو، یا خرید و فروخت کے معاملہ کے وقت تو وہ فضامیں ہو ،لیکن عادت محمطابق اس كيوانيس آجاني كااطمينان مور (١١)



مدت حمل: حمل کی مدت کا مسئله نهایت انهیت کا حامل

(٢) حاشيه شيخ احمد محمد شاكر على المسند: ١٩٠٨

(٣) حوالة سابق (۵) بدایة المجتهد : ۱۹/۱۸ (۵)

(٤) درمحتار على هامش الرد ٢١٢/٥

(٩) مراقى الفلاح مع الطحطاوي. ١٩

(۱۱) فتاوی هندیه ۱۱۳۳

(۱) مسند أحمد الديث تمير ٥٦٥٥

(٣) الأحكام السلطانية / للماوردي ١٨٤/١٢٠

(٦) شرح المهدب ٩/٩

(۸)عالم گیری ۵۰-۲۹

(۱۰) فتاوی همدیه (۱۹/۵)

ہے، اس لئے کہ جوت نسب کا مسلہ بنیادی طور پر مدت حمل ہی اسے متعلق ہے، حمل کی کم ہے کم مدت جو ماہ ہے اور خود قرآن اس پر ناطق ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ ما کمیں اپنی اولاد کو دوسال تک دودھ پالسکتی ہیں ، (البتر، البتر، الاحق و مری طرف ممل اور رضاعت کی مجمو گل مدت تمیں ماہ قرار دی گئی ہے حمل اور رضاعت کی مجمو گل مدت تمیں ماہ قرار دی گئی ہے دالاحق کی مدت تھے ماہ رہ جاتی ہو محال مدت نکا لئے کے بعد حمل کی مدت تھے ماہ رہ جاتی ہے، چنا چے حصرت عمر معلی نے ماہ پر جب اس خالون کو سکت رکن چا جاتی ہے استدلال کرتے ولادت ہوئی تھی تو حصرت علی معلی ہے اس ماہ و کے مشہور فرماں روا ہوئی تھی۔ اس موان کی ولادت ٹھیک جو ماہ پر ہوئی تھی۔ (ا)

زیادہ سے زیادہ دت حمل کے سلسے بیں کوئی آیت یا ارشاد

نبوی وہ منقول نہیں ہے، اور قالیا فقہاء نے تجربات وواقعات

پراپٹی آراء کی بنیادر کی ہے۔ چنا نچے شوافع اور حنا بلہ کے نزدیک

زیادہ سے زیادہ دت حمل چارسال ہے، (۲) امام مالک سے

چارسال اور پانچ سال دونوں طرح کے اقوال منقول ہیں، (۳)

اور امام زہری سے تو چھ اور سات سال تک کے اقوال منقول

ہیں، (۳) احناف نے زیادہ سے زیادہ دت حمل دوسال قراردی

ہیں، (۳) احناف نے زیادہ سے نیادہ کے دو

سال کے بعدا کی کو بھی بچہ مال کے بیٹ بھی تمین روسال قراردی

سال کے بعدا کی کو بھی بچہ مال کے بیٹ بھی تمین روسال قرار (۵)

مور کیا جائے تو احناف کا ہے استدلال بھی کمی نص شری سے

غور کیا جائے تو احناف کا ہے استدلال بھی کمی نص شری سے

استدلال نہیں ہے، اس لئے کہ مدت حمل کا مستد محسوسات و تجربات ہے متعلق ہے اور ایسے مسائل بیس کی صحابی ہا کہ دار کے تیا سی اور اجتہاد رہی ہو، اور ظاہر دائے بیس ممکن ہے کہ ان کے قیاس اور اجتہاد رہی ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسے مسائل بیس محابہ رہی ہے کہ مستشر قین اور بعض دو مر ہے سے بید یات واضح ہو جاتی ہے کہ مستشر قین اور بعض دو مر ہے ناقد بین نے اس مسئلہ کو لے کرشر بعت اسلامی پر جواحتراض کیا ہے وہ قطعاً ہے کہ سہا مان کے نام استنباط واجتہاد ہے، اور آئ تک کسی مسلمان نے فقہاء وائمہ جہتد بین کو مصوم میں کہا ہے، اور خودان فقہاء وکو بھی ان اجتہادات کی وجہ سے مور دالزام آئی ہے، اور خودان فقہاء کو بھی ان اجتہادات کی وجہ سے مور دالزام قرار نہیں دیا جا نسکنا کہ ان کے زمانہ تک بھی تحقیق اور علم الجنین بیس مور کی نشا تھ بی کی در سے حل کے بار سے بیس محمل کے بار سے

اصحاب فواہر جواہے شدوذاور تفرد میں معروف، بلدایک صدتک بجاطور پر بدنام ہیں، نے اس مسلم میں جورائے افتیار کی ہوہ عام اصول فطرت اور جد بیطبی نقطہ ونظرے ہم آ ہیک یا قریب ہے، ان حضرات کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدسی مصل تو ماہ ہے، (۱) اہل تشیخ کے یہاں بھی تو یا دی ماہ کا قول مشہور ہے، (۱) اہل تشیخ کے یہاں بھی تو یا دی ماہ کا قول مضہور ہے، (۱) اہل تشیخ کے یہاں بھی تو یا دی ماہ کا قول مصل ت مصل ت مصل ت مصل ت مطابق مصل ہیں طب سے مصل ت اور اصول کے مطابق تو ، تا دی ماہ زیادہ سے زیادہ مستومل تنام کرتے ہیں، رہ کو ، تا دی ماہ زیادہ سے زیادہ مستومل تنام کرتے ہیں، رہ گئے بعض فیر معمولی اور جو بواقعات تو ان کی حیثیت دلیل کی

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق ٩٨

<sup>(</sup>٣)المغنى ٨/٨٩

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٩٣/٢

<sup>(</sup>۱) المغنى ١٨/٨-٤٤

<sup>(</sup>٣) بداية المحتهد ٩٣/٢

<sup>(</sup>۵)هدایه ربع دوم ۳۳۳

<sup>(</sup>٤) مجموعة قو الين السلام (\$ اكثرتنزيل الرحمن) ٨٥٨/٣

نہیں ہوتی ، یکی وجہ ہے کہ خود احناف نے چاریا پانچ سال
کے حمل کے واقعات کو ان کی ندرت کی وجہ سے وجہ استدالال
تعلیم کرنے سے انکار کردیا ہے ، (۱) ہاں بیضروری ہے کہ
بالفرض آگر حمل کی علامت وقوع پذیر ہوئی، چین بند ہوگیا، اور
کسی فیر معمولی سب کی بنا پر'' جنین' وو چارسال یا اس سے
زیادہ بھی حالمہ کے پیٹ بیں رہ گیا تو اس کا نسب ہاپ سے بہر
حال جابت ہوگا، کہ استثنائی واقعات کے احکام بھی استثنائی

### حامله کے لئے افطار

حمل کی حالت ہوئی حد تک بیاری کی حالت ہے۔ اور مرض ان اسباب بیس ہے ہے، جن کی وجہ سے روز ہ تو ڑتا جائز قرار پاتا ہے، اس لئے اس بات پر فقہا و کا اتفاق ہے کہ حالمہ اگر '' جنین'' کے لئے روزہ رکھنے بیس کوئی معٹرت بھی ہو، یا خود اپنے بارے بیس مشفت کا احساس کرتی ہوتو روزہ تو ڑلین جائز ہے، اورائمہ اربحہ کا اتفاق ہے کہ الی صورت بیس اس پر قضاء واجب ہوگی، (۳) لیکن اس بات بیس اختلاف ہے کہ اس پر فضاء فدر بھی واجب ہوگا، یا صرف تضاء بی واجب ہوگی، (۳) امام فدر بھی واجب ہوگی، (۳) امام شافق کے علاوہ ان روزوں کا فدر بہ بھی واجب ہوگی، ایم مرف قضاء کی عام ابو حنیف کے ہم

خیال ہیں ، (۵) حقیقت یہ ہے کہ حالمہ پر قضاء واجب ہونے کے ساتھ ساتھ فدید کا واجب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ شیخ فانی روزہ کا فدید اوا کرنے کے بعد اگر روزہ رکھنے پر قادر ہوجائے تو ضرور اسے روزہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن شریعت کا مقعود اس کے لئے بھی روزہ اور فدید کوئی کرنائیں ہے، بلکسائی کوائی لئے فدید نکا لئے کا تھے دیا جا تا ہے کہ اس کا روزہ برقادر ہونا بظا ہر متو تع نہیں ہوتا۔

## حناء (مهندی)

عورتوں کے لئے ہاتھ پاؤں شمہندی لگانا جائز ہے،
مردول کے لئے جائز نیس، یہاں تک کرنا بالغ بچوں کے ہاتھ یا
الگیوں شمہندی لگانا بھی جائز نیس، قلاصد الفتادی ش ہے:
ولایت فی فلصفیر ان یخضب یدہ بالحناء لأنه تزین
وإنه یاح فلنساء دون الوجال، (۱) البتداڑھی شمہندی
کا خضاب لگایا جا سکتا ہے، اس لئے کرسیاہ خضاب کے طاوہ ہم
طرح کے خضاب کا استعال درست ہے۔

## جنث

جس بات كرنے يا ترك كرنے كافتم كھائے، اس ك ظلاف كرنے كو "حدث" كهاجاتا ہے،" حادث" بونے اور ند

ک اوراگر با غرض اس کے بعد بھی بچرم ، در بیس د بھو اس کی شوونما جاری رہے گی اور آن کا درجم بھٹ جانے کے سوااء رکوئی سورت نہ ہوگی ۔ وانقد اعلم بالصواب۔

(٣) هدايه ، ربع اوّل ٢٣٢

(۳) الإقصاح ۱۲۳۰۱

(٢) تاتار حاليه ١٩٣٣/١٨ الداية المجتهد ١٥٥٠

(۵) بداية المحتهد ٢٠٠٠

<sup>(1)</sup> و کیلیے فنح القدیو ۱۳۱۳ (۲) راقم الحروف نے اس بحث کے تکھنے ہے پہلے متعدد ماہر مسلمان اور دیندار ڈاکٹروں ہے س مسئلہ پر تباولیا خیال کیا، اور ان حضر سے کی متفقہ رائے تھی کہوں ، وسے زیدو کوئی پیکیطن ، در میں قانون طب کی اعتبار سے نہیں رہ مکتا ، اس کے بعد بچکی موستہ واقع ہوج سے

لربیں۔ ہوجائے گااور کفارہ واجب ہوگا۔(r)

#### كفاره

تیسرے: اس بات پر بھی عام فقہا وشغق ہیں کہ آیت
قرآنی (المائد، ﴿٨) کے مطابق شم کا کفارہ چار چیزیں ہیں ، وس
مسکینوں کو کھانا کھلانا ، یا کیڑے پہنانا ، یا غلام آزاد کرنا اور ان
شی ہے کی بات پر قادر نہ ہوتو تین دلوں کا روزہ رکھنا ، پہلے
تین عمل میں ، جو مالی ہیں ، اختیار ہے ، لیکن روز ورکھنا اسی وقت
کانی ہوگا ، جب بہلی تینوں صورتوں کی استطاعت نہ ہو ، کویا
کفارہ کی اس چوتی صورت میں تر تیب ہے ۔ (م)
کفارہ کی اس چوتی صورت میں تر تیب ہے ۔ (م)

### كفاروكب اواكياجائ؟

کفارہ کب'' حانث ہونے'' کے اثر کوشتم کرتا ہے، یا ہوں

کہنے کہ کفارہ کب اوا کیا جاسکتا ہے؟ اس بیں بھی فقہاء ک

درمیان اختلاف ہے، اہام ابوطنیقہ کے نزد کی شم تو ڑنے ک

بعد کفارہ اوا کرے، پہلے ہی کفارہ اوا کرے تو کافی نہ ہوگا، اہام

شافئی کے یہاں پہلے ہی کفارہ اوا کردے تو بھی کافی ہے، وہ

منقول ہیں، اس اختلاف کی بنیا دود ہاتوں پر ہے، ایک روایت

کے الفاظ میں اختلاف کی بنیا دود ہاتوں پر ہے، ایک روایت

کے الفاظ میں اختلاف، دوسرے کفارہ کی حیثیت کے ہارے

میں اختلاف دائے، بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ جو کسی بات

نے کے سلسلہ میں چند ہاتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ می سے لئے ارادہ ضروری نہیں

اقل: یکوشم کھانے اورشم کی خلاف ورزی کرنے یعنی فی جونے میں بیضروری نہیں کہ بالارادہ اورا پی رضا مندی بہتم کھائے یاشم کھائے یاشم کو ٹیس کے بلکہ بھول کریا چرود باؤ کے تحت ایسا کیا ، بھی شم اور حدث کے احکام جاری ہوں گے اور کفارہ واجب ا، یکی مسلک احتاف کا ہے اور اس کے قائل امام مالک جمی ، مامام شافی کے نزد یک بھول کریا اکراہ کے تحت ندیشم ہوتی ماورنداس طرح شم تو ٹرنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ (۱)

### ل ياترك كاجزوى ارتكاب

ووسرے: کی جم کھائی اور کس کام کے کرنے کی جم کھائی اور کسل طور اس کا پی وصد کیا پی ٹیزیں ، یا ندکر نے کی جم کھائی اور کسل طور رک نیس کیا ، تو احتاف اور شوافع کے نزویک وہ حانث نیس گا: لایہ حنث المحالف بفعل بعض المحلوف علیہ . (۱) مالک کے یہاں تفصیل ہے کہا گرکسی کام کے کرنے کی جم مالک تو جب تک اس کو کمل طور پر ندکر نے حانث ندہوگا ، شلا مالی تو جب تک اس کو کمل طور پر ندکر نے حانث ندہوگا ، شلا باتی کھانے کی جم کھائی تو جب تک اس کو کمل کورک جہائی ندکھا نے حانث بوگا اور کفارہ واجب ندہوگا اور کس کام کورک کرنے کی جم کھائی دائل ہے کہ حصد بھی کر راس نے اس کام کا ارتکاب کیا اس کام کا بیکھ حصد بھی کر راس نے اس کام کا ارتکاب کیا اس کام کا بیکھ حصد بھی کر راس نے اس کام کا ارتکاب کیا اس کام کا بیکھ حصد بھی کر راس نے اس کام کا ارتکاب کیا اس کام کا بیکھ حصد بھی کر راس نے اس کام کا ارتکاب کیا اس کام کا بیکھ حصد بھی کر راس نے اس کام کا آرکاب کیا اس کام کا بیکھ حصد بھی کر راس نے اس کام کا آرکاب کیا اس کام کا بیکھ حصد بھی کر راس نے کام کھائی تھی تو آگراس کا ایکے لئے بھی کھائے تو خانث

١) تاتار حالية ٣٣٧١٣، بداية المجتهد. ١٥٥١

٣) الأشباه والسطائو ١٨١ الابن نحية ، البنة اس ي بعض صورتي مشتى بين ، جن كاابن تجيم تركر وكياب، منا حظ بوحوال فدكور -

<sup>(</sup>٣)حوالة سابق ١١٢

کرے تو جو بہتر ہے ، اسے کر گذرے اور کفارہ اوا کرے

"فیلیات الذی ہو خیر ولیکفو عن یمینہ" جب کیفن

راویوں نے اس کواس طرح نقل کیا ہے" لیک فسر عن یمینه

ولیات الذی ہو خیر" کفارہ کی حیثیت کے متعلق اختلاف یہ

ہے کہ" کفارہ" مائع گناہ ہے، لیخی گناہ کے وقوع بی کوروک دیتا

ہے، یا" رافع گناہ" ہے، لیخی جس گناہ کا وقوع ہو چکا ہے اس کا

ار شم کر دیتا ہے، اگر مائع گناہ ہوئے مائٹ ہونے سے پہلے

ہی کفارہ کی اوا نیکی درست ہوگی ، اور اگر" رافع گناہ" ہے تو

مائٹ ہونے کے بعد بی کفارہ اس کے لئے مفید ہوگا، پس حنفیہ

مائٹ ہونے کے بعد بی کفارہ اس کے لئے مفید ہوگا، پس حنفیہ

کے نزد یک کفارہ صرف" رافع" ہے اور شوافع کے نزد یک

متعددا ساءخداوندي كذر بيدتتم

فتم میں اگر اللہ تعالیٰ کے علق ناموں کا ذکر کیا گیا، مثلاً اللہ ارحمٰن ارجم کی تم او اگر رحمٰن ورجم ہے تا کید مقصود نہ ہوتو تین فتم متصور ہوگی اور تنم کی خلاف ورزی کی تو تین کفارات واجب ہول کے بیرائے امام مالک کی ہے، (۲) احتاف کے یہاں اگر رحمٰن اور رجم کا بطور صفت ذکر کیا گیا ہوتو ایک ہی تھم مجمی جائے گی اور حاش ہونے کی صورت میں ایک ہی کفارہ واجب ہوگا، اور اگر بطور نام ذکر آیا ہومثلاً "عطف" کے ساتھ یوں کے: "اللہ اور رحمان اور رجم کی تنم "تو بیتین علاحدہ معلا حدوثتم مجمی جائے گی اور مان شربواتو تین کفارات اوا کرنے ہوں گے۔ (۲)

### حَوَاله

حوالہ کا درست ہونا احادیثِ صیحت ہی ثابت ہے، (د)
اوراس پرفقہا وکا تفاق بھی ہے، (۲) حوالہ کے احکام کو بھنے کے
لئے چارفقہی تجیرات بھی سجھ لئی چاہئے کہ مقروش کو فقہاء
"مجیل" کہتے ہیں اور صاحب وین کوجس کاحق ہاتی ہو" حال" یا
"متحال آلہ" کہا جاتا ہے جوشش وین کی ادائیگی کا ذخہ لے اس
کو" محال علیہ" یا سحال علیہ" کہتے ہیں ، اور جس ذین کی ادائیگی
کا ذمہ تول کیا ہے، اس کو" محال بہ" یا" محتال بہ" کہا جاتا ہے۔
ارکان وشرا نکط

تمام معاطات کی طرح حوالہ کے لئے بھی ایجاب و تبول ضروری ہے، یعنی مدیون اپنی طرف سے ایجاب کرے کہ قرض خواہ فلاں مخص سے این واجبات وصول کر لے اور صاحب دین

<sup>(</sup>١) ملحصاً ار. بداية المجتهد ١٠٣٠/١ الفصل الثالث في ترفع الكفارة الحدث وكم ترفع (٢) بداية المجتهد ١٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) هبديه ١٩٥/٣ كتاب الحواله

<sup>(</sup>٣) تاتارحانية ٣٣٠/٣، نوع آخر في تكوارالاسم

<sup>(</sup>٢) الإفصاح (٢٨١/١٠ الإحماع لأبي بكر بن محمدين إبرهيم بن المبدر ١٣٥٠

<sup>(</sup>٥) تغییل کے لئے دیکھتے شوح المهدب ۱۵/۱۹۳۰ ۲۹۳۰

روه مخص جس کوادا نیگی کا ذ مه دار بنایا گیا ہے دونوں اس کو قبول سرلیں۔(۱)

" حوالہ" کے لئے کچیشرطیں بھی ہیں اور بیشرطیں جارتم ل ہیں۔ مدیون سے متعلق،صاحب وین سے متعلق، اداء وین کے ذمددار سے متعلق اور خوداس دین سے متعلق جس کی ادائیگی اؤمدلیا گیا ہو۔

- مدیون کے لئے ضروری ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور حوالہ پرراضی ہو، لینی اس کو' حوالہ' پر مجبور شد کیا گیا ہو۔

- صاحب دین کے لئے شرط ہے کہ وہ بھی عاقل و بالغ ہواور اس معامد پر راضی ہو نیز جس مجلس میں مدیون نے حوالہ کی بیش کش کی ہوائی مجلس میں اس نے قبول بھی کر لیا ہو۔ ۱- جس مخض نے اداء دین کا ذمہ لیا ہو، اجینہ یکی متیوں شرطیس اس میں ضروری ہیں۔

۹ - جس دین کی اوا یکی پر "حوالہ" کیا جار با ہوضروری ہے کہوہ
"وین لازم" ہواور مدیون پراس کی اوا یکی ضروری ہو۔(۱)
ووسر فقہاء ہی عام طور پران مسائل میں حنفیہ کے ساتھ
تفق ہیں، البتہ مالکیہ اور شوافع کے نزد یک "حوالہ" درست ہونے
کے لئے" صاحب دین" اور "مدیون" اور حنابلہ کے یہاں صرف
دیون کی رضا مندی حوالہ کے لئے کافی ہے، صاحب دین یا اواج
ین کے ذمہ دار کا قبول کرنا ضروری نہیں، (۳) مالکیہ کے یہاں یہ
بھی ضروری ہے کہاس دین کی اوائی کی کا وقت بھی آگیا ہو۔(۳)

### ضرورى احكام

" ووال كرورج ذيل احكام مرتب موت ين :

ا- ''اصل مدیون'' دین سے بری موجاتا ہے، اب نداس کے ذمددین باتی رہ جاتا ہےاور نداس سے صاحب دین کو بعض خاص صورتوں کے سوامطالبہ کاحق حاصل ہے۔

۲ - مدیون کوش حاصل ہوجاتا ہے کہاس ذمدداری تبول کرنے والے فض سے اداء دین کا مطالبہ کرے۔

۳- جب قرض خواہ اس فخص سے ذین کا مطالبہ کریں تو اسے
محل جن ہوگا کہ اصل مدیون سے مطالبہ کرے، بشر طیکہ اس
فخص نے مدیون کی خواہش پر قرض کی ادائیگی کا ڈ مہ قبول
کیا ہو، اگر اس کی خواہش کے بغیر میدڈ مدداری لی ہویا اس
لئے لی ہو کہ اتنا ہی ذین خود مدیون کا اس کے ڈ مہ باتی ہو
شب اسے مطالبہ کاحق حاصل نہیں ہوگا۔
شب اسے مطالبہ کاحق حاصل نہیں ہوگا۔

۳- مدیون کا بری الذمہ ہونا اوراس سے قرین کا مطالبہ ندکیا جانا
اس وفت تک ہوگا جب تک کہ صاحب ورین کے حق کے
دُوب جانے کا اندیشہ نہ ہوجس کو فقہ کی زبان میں ' ٹوئ'
کہا جاتا ہے ، امام ابوطنیفہ آ کے نزدیک اس کی دو ہی
صورتیں ہیں ، جس نے اواء قرین کا فرمہ لیا تھا مفلس ہونے
کی حالت میں اس کی موت واقع ہوگئی ، یا اس نے اس
قرمہ داری کی قبولیت ہی سے انکار کردیا اور صاحب وین
کے پاس گواہ نہ ہو کہ وہ قاضی کے سامنے اس کا جموث

(۱) هنديه ۱۹۰۳، بحثی بدايدنـ ''مغرب' سفقل کيا ہے که'متحال اُ' کی تعبير صحیف محتال' کہاجانا جا ہے که''ل' کے صدی حاجت تبیں ہاں البتہ محتال' کو ''حویل' بھی کہاجا سکتا ہے۔

(٣) حوالة سابق

(٣) الفقد الإسلامي وأدلته ١٩٣٠-١٩٣٠

ٹابت کر سکے، صاحبین کے نزدیک اگر وہ زندہ ہولیکن دیوالید ہوگیا ہوتو بھی اواء دین کی ذمہ داری اصل مدیون کی طرف واپس آجائے گی۔(۱)

مجسفن نے اداء تین کی ذمدداری تجول کی وہ پہلے ہے
اس دین کے مماثل اصل مدیون کا مقروض شہوء مدیون
کی اجازت ہے اداء دین کا ذمہ قبول کیا ہوء اور قین ادا
ہی کردیا ہوء جس کا اس نے ذمہ قبول کیا ہے، تو اب وہ
مدیون ہے اس ادا کردہ قین کی واپسی کا مطالبہ کرسکٹا
ہے۔(۱)

## حواله كب خم موجا تاب؟

حوالددرج ذيل صورتول من خم موجاتا ب

ا - حوالہ تین کردیا جائے ، ایک صورت ش صاحب دین اصل مدیون وم سے مطالبہ کرےگا۔

۲- جس فخض نے حوالہ تبول کیا تھا اور زین اوا کرنے کا ذیدوار ینا تھا، اس کی وفات ہو جائے، یا وہ و بوالیہ ہوجائے، یا کوئی بھی ایسی بات بیش آجائے کہ اب اس سے دین کی وصولی ممکن باتی شدرہ، بیرائے حنفیہ کی ہے، اور مفلس و دیوالیہ ہونے کی وجہ سے اصل مقروض پر ذیمدواری کا لوٹ آنا حنفیہ بیل بھی صاحبین کی رائے ہے، امام ابوطنیق آکے نزدیک مفلس ہونے کا اعتبار نہیں۔

۳- مقروض شخص اصل قرض و ہندہ کو قرض اوا کرو ہے۔

س- قرض دہندہ اس شخص کومطلوبہ مال ہبہ یا صدقہ کرد ہے،

جس نے قرض کی ادائیگی کا ذیب انھا۔

۵- قرض دہندہ قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لینے والے دخ کواس مطالبہ سے بری کرد ہے۔

۲- ماحب دین کا انقال ہوجائے اور جس نے دین کی اوا ،
 کا دم قبول کیا تھا، وہی اس کا وارث قرار پائے۔ (۳)
 کب مقروض سے رجوع کرے گا؟

جس فخص نے ذین اوا کرنے کا ذمدلیا ہے، وہ مدیون۔ وہ اوا کردہ دین وصول کرنے کے لئے رجوع کرسکتا ہے، ا سلسلہ میں وہ یا تیں قابل خور ہیں، اول یہ کدر جوع کے درس ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ دوسرے کس چیز کے لئے رجو کرےگا؟

رجوع كرنے ہے متعلق بيشرطيس ہيں:

ا - اس نے حوالہ کی ذمہ داری مقروض کے تھم سے تبول میں مقامنہ کہ کسی اور کے تھم ہے۔

۲- جس هخص نے دین اواکرنے کی ذمدواری قبول کی ہو، ان نے قرض دہندہ کو مال حوالہ اواکہ یا ہو، یا اے مال حوالہ ا یا صدقہ کردیا ہو، اگر قرض دہندہ نے قرض کی ذمدوار قبول کرنے والے شخص کو دین سے بری کردیا تو اصا مدیون مجی بری الذمہ ہوجائے گا، اور ذمہ داری قبوا کرنے والاشخص کو مدیون سے رجوع کرنے اور مال حوا وصول کرنے کاحق حاصل نہیں ہوگا۔

سے مقروض فخص کا قرض ادا کرنے والے فخص پرای کے برا

<sup>(</sup>٣) بدائع الصبائع: ١٩٧٧

<sup>(</sup>۱) هنديه ۲۰۹۰/۳۹ بدائع الصنائع ۲۰۱

<sup>(</sup>m) بدائع الصدائع ١٣/٥ ، تحقيل محد عديان درويش

دُین باتی شد موء اگر دُین باتی موتو دونوں دُین برابر مو جائیں گادر جوع کرنے کی تنجائش شد موگ۔(۱) کس مال سے دَین وصول کیا جائے گا؟

سوال بہ ہے کہ مثلا ایک فض کے دوسرے فض کے ذمہ ایک لا کھروپ باتی تھا، قرض کی ادائیگی کا ذمہ لینے والے فخص نے ہوئی لا کھروپ باتی تھا، قرض کی ادائیگی کا ذمہ لینے والے فخص نے بچائے روپول کے بقرض دہندہ کو کپڑوں کی شکل میں قرض ادا کر دیا، تو اب دہ مقروض ہے بینے وصول کرے گایا کپڑے؟ اس ملسلہ میں علامہ کا سالی نے تھا ہے کہ جس چیز کا ذمہ اس نے قبول ملسلہ میں علامہ کا سالی نے تھا ہے کہ جس چیز کا ذمہ اس نے قبول کیا تھا، جیسے چیرہ تو ای کی ادائیگی اس فخص کے ذمہ ہوگی۔ (۲)

حاض

''حیاۃ''کے معنی زندگی کے ہیں ، بیموت کی ضد ہے، سیدشریف جرجائی نے حیات کی تعریف اس طرح کی ہے: صفحة توجب لسلم وصوف بھا ان یعلم ویقدر . (۳)

الين صفت جس سيد متصف مون والاعلم اور قدرت كاحال موسكتا ب-

حیاۃ ایک عام فہم اور کثیر الاستعال لفظ ہے، لیکن اس کی حقیقت تک رسائی اور اس کا تعمل اوراک آسان ٹیس، فقہ میں بہت سے احکام وہ ہیں جوحیات اور موت سے متعلق ہیں، مالی، غیر مالی حقوق کا جبوت اور ان کی ذمہ داری، شریعت کا مکلف

ہونا،عدت کا گذار نااور ورافت کی تقسیم، بہت ہے مسائل ہیں،
جو حیات وموت ہے متعلق ہیں، دوسری طرف انسان کی حیات
کا آغاز اس عالم مشاہدہ سے دور مال کے پیٹ میں ہوتا ہےاور
اس کی بنیا درو ر کے گا اوراس کے خروج پر ہے، جوقد رت الجی
کا ایک راز ہے کہ مائنس کی تمام ترتر قیات اور طبی اکتشافات
اور فتو حات کے باوجود اس مسئلہ کی حقیقت ہنوز حرف اوّل کا
درجہ رکھتی ہے۔

فتهاء نے عام طور پر "حیات "اور "موت" کے لئے ظاہری
علامات کو اساس بنایا ہے، اس لئے اس موضوع پر اصل گفتگو تو
"موت" کے ذیل علی ہوگی ، البتہ یہاں اتنا عرض کرنے پر
اکتفاء کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود طافاند کی روایت ہے
معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوئیں (۱۲۰) دلوں عیں روح پیدا ہوتی
ہے، (۳) اس لئے فقہا ، ہمی ای مدت کے بعد حیات کے آغاز کو
مانتے ہیں ، شامی نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:
اس علی دالک الابعد مانلتو عشوین یوما ، (۵) چانچہ
اس علی درت کے بعد بالاتفاق اسقاط ممل کو فقہاء حرام قراد
دیتے ہیں، و التسبب فی استفاطه بعد نفخ المووح فیه
مسحوم اجماعا ، (۱) اور فلام ہے کہ جول ہی موت طاری ہوتا
سلیم کیا جائے گا، و ہیں زعدگی کا نظاء افتاع موگا۔

زندگی انسان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس لئے ندو سرے کی حیات پر تعدی اور اس کا قبل جائز ہے، اور ند

<sup>(</sup>٢) يدائع الصنائع (٢)

<sup>(</sup>٣) مسلم كتابُ القدر

<sup>(</sup>٢) فعم العلى المالك: (٣٩٩/١

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ١٣-١٣

<sup>(</sup>٣) كتاب التعريمات: ١٣١

<sup>(</sup>۵) ردالمحتار ۲۸۰

کم ہے کم عمر

اکش فقہاء کے نزدیک''جیش'' کی کم ہے کم عمرنو (۹) سال ہے، جیسا کہا حناف کی رائے ہے، (۲) شوافع ہے مختلف رائیں منقول ہیں: پورے نو (۹) سال ، ساڑھے نو سال اور دس سال ۔ لیکن جس رائے کو زیادہ سیح قرار دیا گیا ہے وہ پہلا قول، سال ۔ لیکن جس رائے کو زیادہ سیح قرار دیا گیا ہے وہ پہلا قول، سی نوسال ہے، (ہر) جیش آنے کی زیادہ سے زیادہ عمر (جس کو سن ایاس کہا جاتا ہے) فقہ ء احناف کے یہاں قول مختار کے مطابق ۵۵ سال ہے، لیکن دراصل اس کا تعلق جغرافیائی موسم، اغذیب اور ساقی حالات ہے ہے، اس لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس عمر کے بعد بھی آگر'' دم قوی "آئے تو وہ چیش ہی ہے: اس عمر کے بعد بھی آگر'' دم قوی گان حیضا ۔ (۵) والمحتار ماراته ان کان دما قویا گان حیضا ۔ (۵)

حيض كى مدت

حیض کی کم ہے کم مدت امام ابو صنیفہ یک نزد بیک تین دن و رات ہے ، ( \* ) قاضی ابو بوسٹ کے نزد یک دو دن ورات اور تیسرے دن کا غالب حصد اور امام احمد کے خیال میں ایک شانہ روز ہے ، ( ے ) امام شافع ہے دواقوال ہیں ، صرف ایک دن اور کمل ایک دن ورات ، ( ۸ ) جب کدامام ما لک کے ہاں ایک لحمہ ہمی چیف ہوسکتا ہے ، ( ۹ ) جیف کی زیادہ سے زیادہ مدت حنفیہ کے نزد یک دس دن ، ( ۱۰ ) اور مالکید ، شوافع اور حنا بلد کے ہاں پندرہ ا پی زندگی پروست درازی یعنی خودکشی ، کیوں کر بیاللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہے۔

( قتل اور قتل نفس سے ذیل میں اس سلسلہ میں گفتگو ہوگی )

حفن

" حیف" کے لغوی معنی سیلان اور بہا کے ہیں ، کہا جاتا ہے:" حساحس الموادی " (وادی بہد بڑی) ، فقد کی اصطلاح میں بالغ عورت کے رحم ہے آنے والا وہ خون ہے جو تخصوص ایام ہیں آئے اور ولا دت اس کا سبب نہ ہو، (۱) ولا دت کے بعد آنے والا خون" نفائ" اور غیر طبعی طور پر خارج ہونے والا خون" استحاضہ" کہلاتا ہے ، یہ غیر طبعی خون اگر ایام چیش سے خون" استحاضہ" کہلاتا ہے ، یہ غیر طبعی خون اگر ایام چیش سے متصل نہ آئے تو شوافع اس کو" دم فاسد" کہتے ہیں ۔عربی نبان میں " حیش کے اور پانچ الفاظ نبان میں "حیش کے اور پانچ الفاظ اور اعصاد ، اکبار اور اعصاد ، (۱)

" حيض" كيسلسلدين ورج ويل مساكل قابل وكرين :

ا - حيض كى كم سے كم اور زياوه سے زياده عمر

٢ - حيض كي كم ترين اورزياده سے زياده محت -

٣- مالسوچيش كاحكام\_

(۲) شوح مهذب: ۴۲۱/۲؛ ذ: احياء التواث بيروت (۳) شوح المهدب. ۳۳٬۳۲

(۲) عالمگیری ۲۱/۱

(٨) شرح المهدب ٣٢٥/٢٠

(۱۰) عالمگیری ۳۱/۱

لاالولاد ، عالمگیری : ۱۳۳۱ (۲) عالمگیری : ۱۳۳۱

(۵) عالمگیری ۱۸۲۱

(٤) حبية العلماء للقفال ١٨١/١

(٩) حلية العلماء الا١٨١

<sup>(</sup>١) المحيض دم يرخيه وحم الموأة بعد بلوغها في أوقات معتادةٍ ، شوح المهذب ٢٦١/٢، ١٤١٥ عنادارا حياء التراث العربي بيروت، هو دم من الرحم

دن ہے، (۱) فقہاء کی ان آراء کی بنیاد کسی واضح اور صریح نص پر
نہیں ہے، بعضوں نے صحابہ اللہ کے آثار پیش کے بیں اور
بعضوں نے ایک آ دھ نص، جو تحض دور از کاریار کیک تاویل و
اجتماد پر بنی ہے، حقیقت یہ ہے کہ فقیاء نے تحض اپنے ویار اور
علاقہ کے تجربات پراس کی بنیا در کھی ہے، اور یہ کوئی تعبدی مسئلہ
نہیں ہے، بلکہ امور طبیعت سے تعلق رکھتا ہے۔

مدت حین کے بعض مسائل استحاضہ ہے بھی متعلق ہیں،
مثل مبتداً ہ، معتادہ اور متحیرہ کے احکام، خون کے مثلف رنگ کا
معتبر ہونا اور نہ ہونا ، اور اگر معتبر ہوتو ''متمیز ہ'' کے احکام، اس
سلسلے ہیں تفسیلات خود لفظ ''مستحاضہ'' کے تحت فہ کور ہوں گی،
یہاں صرف آئی وضاحت پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ چور گوں ہیں
ہے کی بھی رنگ کا خون ایام جیش ہیں آئے ، وہ چیش ہی شار
ہوگا، ساہ سرخ ، زرد، گدلا، سبز اور فمالا ۔ (۱)

مدت حیض جی ہر وقت اور ہر دن خون کا آنا ضروری نہیں، مدت کے اندر بعض ایام جی خون ندآئے اور ابتداء اور انتہاء جی خون آجائے تو ان ورمیانی ایام کے احکام بھی حیض بی کے ہوں گے۔ (۳)

حالت حمل میں خارج ہونے والاخون احتاف اور حتابلہ کے نزد کیے چیش نہیں ، مالکیہ اس خون کو بھی حیش شار کرتے ہیں ، امام شافعتی سے دونوں طرح کی آرا ومنقول ہیں۔(م) حیض و نفاس کے مشتر ک احکام

"حيض" ہے متعلق بعض احكام وہ بين، جوحض ونفاس كے

درمیان مشترک ہیں، لیکن پانچ ادکام ہیں جوخاص حیض ہے متعلق ہیں، حیض آرتیسرا ہوتو کھل ہوتے ہی عدت گذرجائے گی، باشد ی ہوتو رتم کا استبراء ہوجائے گا، حیض کے آتے ہی لاک بالغ ہو جائے گی، طلاقی سنت کے لئے ضروری ہے کہ دوطلاقوں کے درمیان ایک حیض کا فاصلہ ہو، اس طرح بیر حیض طلاقی سنت دید عت کے درمیان نصل کا کام کرتا ہے، بعض گفارات میں مسلسل دوز رک کھنا ضروری ہے، جیض کا بام میں چونکہ دوزہ مسلسل دوز رک کہنا ضروری ہے، جیش کے ایام میں چونکہ دوزہ میں رکھا جا سکتا، اس لئے ظاہر ہے کہ ان مسلسل دوزوں کے درمیان حیض آ جا ہے تو روزوں کے حیث ہے، اس لئے باوجود اس چونکہ ایک شری مجبوری کے تحت ہے، اس لئے باوجود اس انتظام کے بیروزے مسلسل سمجھے جا کیں گے، (ہ) پچھا حکام بیں جو حاکمت اور نقاس والی عورتوں کے درمیان مشترک ہیں۔ بیں جو حاکمت اور نقاس والی عورتوں کے درمیان مشترک ہیں۔

#### تمازوروزه

ا - حالت حیض بین ندنماز پڑھیں گی، شدوز ورکھیں گی، ام الموشین حضرت عائش ہے مروی ہے کہ حضور ہالگا کے زمانہ بیں جب خواتین حالت حیض بیں ہوتی تھیں، تو نماز شد پڑھتی تھیں اور شان نماز وں کی قضائی کرتی تھیں: لمقد کنا نحیض عند رمسول الله فلا نقضی و لا نؤ مو بالقضاء . (۱) چنانچاس پر اُمت کا ایماع ہے ، (۱) نماز کے معاف ہوئے کے لئے ضروری نہیں کہ بورے وقت نماز بیں خون آیا ہو، اگر نماز اوا

(٣) حوالة سابق: ٢١/١

(۲) عالمگیری: ۱۳۲/۱

(١) حلية المهذب: ١٢٥٥/١ الافصاح: ١١/١

(۳) الإقصاح ۱۸۸۱

(۵) عالمگیری :۱۳۲/۱ اما الاحکام المخصة بالحیض

(٤) الإقصاح: ٩٥/١/١١باب ذكر الحيض والنقاس

(٢) أبو داؤد : ٢٥/١، باب في الحائض لا تقصى الصلوة

نہیں کی تقی کہ نماز کے آخری وفت میں خون آنے لگاء اب بھی اس وفت کی نماز معاف ہوجائے گی ، (۱) بعض فقہاءاحتاف نے بیابھی لکھا ہے کہ جا نصبہ کونماز کے وقت وضوء کر کے اپنے گھرگ نماز گاه ش بینه جانا جا ہے اور حتنی ویریش نماز اوا کرتی ہواتنی ور" سبحان الله" اور" لا اله الا الله" كتى رب، (٢) ليكن حدیث ش کمیں اس کی کوئی اصل نیس ملتی ، اس لئے غالبًا امام نو ویؒ کی روایت زیادہ سمج ہے کہ جمہور علماء سلف وخلف بہ شمول امام ابوصنیفہ اس کے قائل نہیں ہیں ، البنتہ امام تو وی ؓ نے حسن بعری کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ (۲)

حيض کي حالت ميں روز ه جھي رکھ نہيں سکتي ، (٣) بلکه روز و ر کمنا حرام ہے ، (۵) بال ایام حبض میں فوت شدہ نمازیں تو بالكل معانب ہو جائيں گی ،ليكن روز وں كی قضاء واجب ہوگی ، حضرت عائشا ہے مروی ہے کہ ہمیں ان ایام کی نمازوں کی تضاء کرنے کا تھم نہیں دیا جاتا تھا، روزوں کی قضاء کرنے کا تھم تفاء (٢) امام نووي ناقل جي كهاي يرامت كالجماع بي ١٤) وجداس فرق کی ظاہر ہے، نماز وں کی تضاوا جب قرار وی جاتی تو خاصی دفت بیدا ہو جاتی ، روز ہے سال میں ایک بار فرض ہیں ، ان کی قضاء دا جب قرار دینے میں اس درجہ دشواری نہیں تھی ۔

### مسجد میں تو قف اور اس سے مرور

ای بات بربھی اجماع ہے کہ حالت حیض میں مبحد میں تخبرنا جائز نہیں ، (٨) البتداس میں اختلاف ہے کہ مجد ہے حالت حیض میں تفہر بے بغیر گذر تا جا نزے یانہیں؟ احتاف کے یہاں جائز نہیں ،(٩) امام شافعی سے مختلف رائیں منقول ہیں، عدم جوازی بھی اور جوازی بھی ، شوافع کے بال فتویٰ اس بر ہے کی حائضہ اگر مقام خون کو اس طرح باند ھے رکھے کہ مجد کی لویث کا اندیشہ داولا معجد ہے گذرتا ، عبور کرنا درست ہے ، (۱۰) ہاں بعض صورتوں میں احناف نے بھی مسجد میں واغلہ بلکہ حسب ضرورت قیام کی بھی اجازت دی ہے،مجدیس یانی ہو،مجدے با ہر شہو۔ چور، درندہ یا دشمن کا اندیشہو، تا ہم ایسے موقع پر بھی بہتر ہے کہ تیم کر کے معجد میں داخل ہوء ہاں عیدگاہ اور قبرستان جانے میں مضا کفتہیں۔(۱۱)

#### طواف

حالت حيض ميں بيت الله شريف كا طواف مجمى حائز نہيں ، حعرت عائش کو حج کے دوران بیٹو بت پیٹی آئی تو آپ عظم نے کی برایت قرمائی کہ: افعالی کما یفعل الحاج غیر ان لا تسطيو في ١٤/١٠)اس مما نعت بين فرض وقل دونو لطرح

۳۵۲-۵۳۱ شرح المهذب ۱۳۵۳-۵۳۱

(۵) شرح المهدب (۳۵۳/۲

(٤) شرح المهدب (٤)

(4) عالمگيري ١٣٨/١٠ الفصل الرابع في احكام الحيض الخ

(۱۱) عالمگیری ا ۱۲۸۷

(٢) البحر الرائق: ١٩٢٧١

(٣) بحاري: ١٣٨١، باب ترك الحائض الصوم

(١) أبو دادؤ د : ١/١٥

(۸) الإقصاح ۱۱۵۰

(١٠) شرح المهدب: ٢٥٨/٢

(١٢) بخارى ١٢٢/٦٠ باب تقصى الحائض المناسك جميعها الاالطواف ، الخ

<sup>(</sup>۱) عالمگیری ۱۳۸۰۱

کے طواف داخل ہیں ، (۱) بیت اللہ شریف کی مجد کے اندر سے طواف جائز طواف جائز میں ، مجد کے باہر سے بھی طواف جائز نہیں ، (۱) کہ بیمبادت کے احترام کے خلاف ہے۔
تلاوت قرآن

اکثر فقہاء کی رائے ہے کہ حیض کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت حرام ہے،حضرت عبداللہ بن عمری ہے كه آب ﷺ فرمايا: حائصه اورجنبي قرآن نديز هے: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض" (٢) كي راكام ترمَي في امام شافعی اوراحمد سے نقل کی ہے اور میں حنفیہ کی رائے ہے ، البنة احناف كے بال تعوري سي تفصيل بر كرمعلمات كے لئے حالت حيض مين بهي قرآن مجيد كاج كرنا اورالفا ظ كوكات كاث كراداكرنا درست ہے ، (م) احناف كے بال كواس ش اختلاف ہے کہا کی آیت ہے کم مقدار کی تلاوت درست ہے یا نیں؟ لیکن مح بی ہے کہ بیمی درست نیس ، سوائے اس کے كەتلاوت مقصود نەبو، جىسے شكرادا كرنے كى نىيت سے "الحمد للد" یا کھا ناشروع کرنے کی غرض ہے" بہم اللہ" کہنا ، (۵) مالکیہ کے ہاں حالت جنابت میں تو خلاوت جا ئزنہیں، حائضہ کے لئے وابزے، کول کہ مائعہ ایک عرصہ تک پاک ہو ہی تیں عتی، ا تناعرصة تلاوت ہے محروی میں قرآن مجول جانے کا اندیشہ ہے۔ اورمعلمات قرآن کے لئے اس میں دشواری بھی ہے، نیز حضرت

عائش ہمروی ہے کہ آپ وہ اللہ علی کل احیانہ "(۱)اور قرات تھے: "کان یسلا کسو اللہ علی کل احیانہ "(۱)اور قرآن محید کی تلاوت بھی من جملہ اذکار کے ہے،رہ گئ ترفری کی فرکورہ بالا روایت تو وہ طعیف ہے، خود امام ترفری ہے اساعیل بن عیاش کی وجہ سے امام بخاری کی تضعیف نقل کی ہے، (۱) واقعہ ہے کہ حافظات اور معلمات قرآن کے لئے مالکید کی رائے زیادہ قرین ہولت محسوس ہوتی ہے۔وانشداعلم

تا ہم اس پراتفاق ہے کہ چھوئے بغیر مصحصے قرآن کودیکھنا، تلفظ کے بغیر دل ہی ول میں قرآن مجید پڑھٹا تشج وہلیل اور دوسرے اذکار جائز ہیں ، (۸) دعائے قنوت پڑھنا اور اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے۔

مولانا محمد یوسف بنوری نے خلاصہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ بطور دعا، یا تنا مسور و فاتحہ کی خلاوت کرے تو بھی مضا لقتہ میں اوراسی کو حلوائی نے ترجیح دیا ہے۔ (۹)

### قرآن مجيد جيونا اوراثمانا

قرآن مجیدی تلاوت کے علاوو قرآن مجید کا جمونا بھی جائز نہیں ،شوافع کے ہاں غالباس مسئد میں کوئی تفصیل ٹہیں ، (۱۰) لیکن کاسائی نے امام شافعی سے قرآن مجید کے حالت رحدث میں جمونے کا جواز لقل کیا ہے ، کو بغیر غلاف کے ہو۔ امام ابوضیفہ نے غلاف کے ساتھ اجازت دی ہے کہ رسول اللہ وہیں

<sup>(</sup>۲) عالمگیری :۳۸/۱

<sup>(</sup>٣) عالمگيري: ٢٨/١

<sup>(</sup>٢) معارف السنن. ٢٣٩٨١

<sup>(</sup>۸) عالمگیری ۱۸۸

<sup>(</sup>١٠) فتح العوير، على شرح المهدب ٢١٦/٣

<sup>(</sup>۱) شرح المهدب ۳۵۹/۲

<sup>(</sup>٣) ترمذي . ايهاب هاحاء في الجنب والحائض الهما لايقرءان القرآن

<sup>(</sup>۵) حوالة سابق

<sup>(2)</sup> شرح المهدب ۲۵۲/۲۰

<sup>(</sup>٩) معارف السين ، ١٣٨٨

نے فرمایا: یا کہ مخص ہی قرآن کھوئے ، لایسمس المقوان

الاطهاهير اوريبي تعظيم قربن كالقاضاب، (١) كاسائي، نووي اور

اكثرال علم نے آیت قرآنی: لایمسهٔ الا المطهرون ، (سرۃ

واقد 29) سے بھی استدلال کیا ہے۔ لیکن بیاستدلال محلِ نظر

ہے۔قرآن مجید کے سیاق وسباق سےمعلوم ہوتا ہے کہ یہاں

"منمير" اس قرآن كى طرف لوث ربى ب جولوب محفوظ مين

حندے يبال يتفصل بك علاف أكرقر آن مجيدے

ساتھ پوستہ ہوتو قرآن کے عظم میں ہے، اگر غلاف ایسا ہو کہ اس

کوا لگ کیا جاسکتا مواد ایسے غلاف کے ساتھ قرآن مجید کو پکڑا

جائز نہیں ہے، قرآن مجیدی کتابت شدہ سطروں کے درمیان کی

خانی جکداور حاشید کوچمونا جائز نہیں ، جو کیڑا ہے بواہو، اس سے

لپیث کرقر آن کوتهامنا جائز نہیں ،الی مختی یا سکے جن برقر آن کی

ا یک کمل آیت درج مو، کوچمی حجونا جا تزنبیس ، حائضه ایس تحریر

نہیں لکھ عمق جن میں قرآن مجید کی آیت ہو، کو وہ اس آیت کو

زبان سے اواند کرے تفیر وحدیث کی کتابیں چھونا بھی کراہت

ے خالی میں ، بعض اہل علم نے کتب فقد کو بھی چھونے سے منع

كياب،ليكن كاسائي فلكهاب كداس بيس كوكى مضا تقريس

ہے،امام ابوحنیفہ نے اوران کے حلاندہ نے ترجمہ قرآن پاک کو

محقوظ ہے،اور''مطبرون'' ہے مراد قرشیتے ہیں۔والتداعلم

### جماع اور تلذذ

حالت حیض میں'' جماع'' کی شدت ہے ممانعت وارو ہے۔آپ ﷺ نے فر مایا: جس نے حاکصہ مورت سے وطی کی ، یا عورت سے لواطت کی ، یا کا بن سے عیب کی باتمی دریانت كيس واس نے محمد بھلار بازل ہونے والے احكام كے ساتھ كفروا تكاركامعالمدكياء (٣) چنانجياس كي حرمت يرفقهاء كا جماع ہے، ( - ) بعض روایوت میں ہے بھی ہے کہ اگر ابتداء حیض میں کہ خون سرخ ہوہم بستری کریے تو ایک دینارصدقہ کرے۔انتہاء حیض میں کہ خون زرد ہو ہم بستری ہوتو نصف دینار صدقہ كروے ، (٥) امام احد في صديث كے طاہر مقبوم يوسل كيا ہے اوراس تفصیل کے مطابق صدقہ کرنا واجب قرار دیا ہے، اکثر فقہاء کے بال ایس مخص کے لئے صرف توبدواستغفار ہے، یمی رائے مالکیہ اور دوسرے فتہا و کی ہے۔ شوافع نے کفارہ واجب تو نہ کہا کیکن بعض فقہا واستحباب کے قائل ہیں ، (۱) احناف کے بان واجب تونبيس اليكن ابن تجيمٌ ، حسك أن أور عالمكيريٌ في مستحب ہونائق کیا ہے،(٤) یہ بات مجی متنق علیہ ہے کہ تاف ہے تحفثوں تک کاحصہ چیوڑ کر بقیہ جسم سے لذت اندوز ہونا ورست ب،امام احراً ورحندين امام محراً جماع كوچموركرناف اور ممنول کے درمیانی حصہ ہے بھی استلذا ذکو جا تر کہتے ہیں ،اس لئے کہ آب الله في أرمايا: " اصنعوا كل شي الاالنكاح " (٨)

مجمی جیونے ہے منع کیا ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲۲/۱

<sup>(</sup>٣) ترمدي ١٣٥/، باب ماحاء في كراهية اليان الحالص

 <sup>(</sup>۵) رواه الترمدي بسيد صعيف، باب ها حاء في الكفارة في دالك ١٩٥١

<sup>(</sup>٤) البحوالوانق. الـ ١٩٤١، درمحتار الا١٤٥٠، على هامش الرد عالمگيري ١٣٩٠

<sup>(</sup>r) عالمگیری ۳۹/۱، بدائع الصنالع ۳۱-۳۵/۱

<sup>(</sup>٣) الإفصاح، اد٩٩

<sup>(</sup>٣) شرح المهدب (٣١٠/٢)

<sup>(</sup>٨) مسلم (١٣٣/)،عن النسء بالباحوار الغسل، الح

اگریش پوری دت دس دنوں (احناف کے مسلک پ)

آیا تو خون بند ہونے کے ساتھ ہی عورت سے جماع جائز ہے،

اگراس دت سے پہلے ہی خون بند ہوگیا تو خسل کرنے کے بعد

ہی جماع درست ہوگا، خسل نہ کرے تو کسی نماز کا اتنا وقت گذر

جائے کے خسل کرتے تحریمہ باندھ کتی ہو، پانی میسر نہ ہوتو صرف

تیم کا نی نہیں بہتیم کرکے نماز اوا کرلے، اب اس سے جماع

جائز ہوگا، (م) بہر حال حیض کے ختم ہونے کے بعد عورت پ

جائز ہوگا، (م) بہر حال حیض کے ختم ہونے کے بعد عورت پ

واجب ہے کہ وہ خسل کرے، (۵) تا کہ وہ عبادت کے لائق

### اسلام كااعتدال وتوازن

حیض کے ان احکام پر ایک نظر ڈال کر اسلام کے کمال اعتدال وتوازن كااندازه كياجاسكتاب، ايك طرف بعجدتايا كي کے پاک ومحرّ م مقامات اور چیزوں سے ان کو دور رکھا کیا اور بعض عما واست ان سے معاف کردی ممکنی، نقاضائے نظافت اور أصول صحت كى رعايت كرتے ہوئے جماع كومنع فرمايا كيا، مكر بعض نداہب کی طرح اور خود ماقبل اسلام ، زمانۂ جاہلیت کے رواج کے مطابق عورتوں کو اچھوٹ بھی نہ بتایا گیا اور جا کھید کے ساته بهم خوالي كي اجازت دي كئي ، (١) بهم طعامي شركو كي قباحت نہ مجی گئی ، ( \_ )ان کے جسم کو حقیقی نجاستوں کی طرح ممن کرنے کے لائق نہ مانا کیا، آپ ﷺ حالت اعتکاف میں ہوتے اور حضرت عاكشال حالت يس معجد نبوى الكلفات بابرريج موت سرمیارک ش استکام کرتیس ۱۸۰ بلکدریکی ثابت برکرآب اینی حائصہ ازواج کی مودیش سر رکھ کر قرآن مجید کی قرأت فرماتے،(١) حيض كي حالت ميں جونكه عورتوں كے مزاج ميں تیزی پیدا ہوجاتی ہے،اس کے خصوصیت سے اس مانت میں طلاق ويي سي منع فر ماير ، (٠٠) كمايي طلاق سجيده خور وفكر كا متیجه نه ہوگی بلکہ عورت کی زودر نجی کارڈمل ہوگی اوراس *طرح* کی

<sup>(</sup>١) وكيك يخاري (٣٣٠، ياب مباشرة الحائض، عن عائشة وميمونة ، مسلم ١٣١٨، باب مباشرة الحائض

 <sup>(</sup>٢) وكمحت شرح المهذب ٣٩٣/٢، حلية العلماء ٢٤٦/١

<sup>(</sup>۳)عالمگیری ۲۹۰۱

<sup>(</sup>٦) بحاري ١٧٧١، باب الوم مع الحائص وهي في ثيانها

<sup>(</sup>٨) بحاري الهم بات مباشرة الحالص

<sup>(</sup>١٠) بسائي ٩٨/٢، باب وقت الطلاق السبه

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم ١٥٩٨

<sup>(</sup>۵) حوالة سابق

<sup>(</sup>٤) تساني. ١٤٦٠، باب مواكنة الحابص وإلشوب من سورها

<sup>(</sup>٩) محاري مسم، باب فرأة القرال في حجر امرأته

معمونی رنجش اور تکدر برطلاق کی منجائش نہیں۔

### م کھے ہدایات نبوی ﷺ

حائضہ عورت کو چین ہے قراغت کے بعد خاص طور پر صفائی ،ستحرائی کی ہدایت وی گئی ، فرمایا گیا کہ چوٹی کھول کرسر دھوئیں ، (۱) بدن میں خوشبوطیں ، (۱) دھوئیں ، (۱) بدن میں خوشبوطیں ، (۱) ہو خاص طور پر شرمگاہ میں بھی خوشبو کا استعال کریں ، (۱) یہ سارے احکام استخبا بی ہیں ، اور نظافت کے پیش نظر ہیں۔

( حیض کے بعض ویگرا حکام کے لئے طاحظہ ہو: طہر ،

نظاس ، استحاضہ ، ستحاضہ ، جی ، جنابت )۔

## حليها

اس کا مادہ '' ج ، و ، ل'' ج ، نفوی معنی مہارت ، حسن تد ہیر اور تصرف کرنے کی قدرت کے ہیں ، المحذق وجودة النظر و المقدرة علی المتصوف (۵) — حسن تد ہیر کے ذریع گناه اور حرام سے نجنے کے لئے جوطریقہ افقایار کیا جائے ، اسے ''حیلہ'' کہتے ہیں ، اس طرح اس کے نفوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان گہری مناسبت پائی جاتی ہے۔

مرو المراق المراق المراق المراق المراق المراق كى بير صراحت قابل ذكر بيد :

فالحاصل أن مايتخلص به الرجل من المحرام أويتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن وانما يكره ذالك أن يحتال في

حق لرجل حتى يبطله أوفى باطل حتى يدخل فيه شبهة فما كان على هذا السبيل فهو مكروه (٢) حاصل يه به و السبيل فهو مكروه (٢) حاصل يه به كرجس حيله ك وريدا وى حرام سي اوركن عن اورطال كو حاصل كرب وه بهتر ب، اوركن كرت كوباطل كرفع سازى كرك اس كوت كوباطل كرفع سازى كرك الس كوت فابت كرنى ، يا حق كومشته كرنى حيله بووه حيله كرنا مكروه ب اوراس طريقه يرجو بحى حيله بووه ناپيند يده به -

جس حیلہ کا مقصد حرام کو طال کرنا نہ ہو، بلکہ حرام سے بچنا

ہواس کا جُوت قرآن سے بھی ہے، اور صحابہ کے آثار سے بھی۔

ا - ایک خاص واقعہ کے خمن میں (جس کی تفصیل تغییر کی

مقابوں میں نہ کور ہے ) حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اطاعت گذار اور قناعت شعاریوی کے

ہارے میں قتم کھائی تنمی کہ وہ انہیں سوچیٹری ماریں گے،

القد تعالیٰ نے انھیں بید ہیر بتائی کہ آپ تکول کا گھا ہاتھ میں لیری اور اس سے ایک مار مار دیں تاکہ قتم بھی پوری میں اور اس بندی صالحہ کو ایڈ او ہوں سے کہ بیصورت حیلہ ہی کی تقیی

۲ - حضرت بوسف علیہ العمل ق والسلام کے دربار میں ایک
 عرصہ درازی فرقت کے بعدان کے چھوٹے بھائی بنیا مین
 اپنے سو تید بھائیوں کے ساتھ پہنچ ، حضرت بوسف القیلیٰ اللہ

<sup>(</sup>٢) بحارى ١٩٥١، ١٩٠١ نقص المرأة شعرها عند عسل الحيض

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق، باب عسل الحيص

<sup>(</sup>٢) الميسوط للسرحسي ٢١٠/٣٠

<sup>()</sup> بخارى ٢٥/١، باك نقص المرأة شعرها عند عسل الحيص

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق، باب الطبب لنمرأة عبد غسلها من الحيض

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ٢٤٨

ائی شخصیت کوان بھائیوں سے جمیانا بھی ماہیے تھاور بنیا میں کورو کنا بھی ،لیکن اس رو کئے کے لئے کوئی قانونی جواز بھی ہونا جائے تھا، چنانچرانموں نے بنیا بین کے تھیلے میں پیاندس ای رکھوا دیا اور قانون ملی کے مطابق اعلان فر مادیا کہ جس کے ماس میر پہانہ مایا جائے گا، اے روک ركماجا ع كا (يسن: ٤١) ال حسن تدبير كم تعلق قرآن مجدكابيان بكريد ميرضداى في إلى الظياد كوسجما أن تى:كدالك كدنا ليوسف ، (يسن:٤١) تُوركيا جائے کماس" کید" ہے بج" حیلہ" کے اور کیام او ہے؟ ٣ - قرآن مجيد في تطرت موى الظين اور معرت فعر الطين كى رفاتت كاليك خاص دلجيب واقعاقل كياب،اس مي يه بات مجى آئى ب كد حفرت فعز الطفية في قانون كوين ك تحت يعض الياعمل ك جوحفرت موى الظناف ك لخ حرت واستجاب كا باحث ثابت موعة اورآب الطيخ اس براو کے بغیر ندرہ سکے، یہاں تک کہ تعرب خطر الطبقان كوحضرت موى الظليفات عبد لينا يزاكه أتنده وه اس طرح الو كئے سے كريز كريں محے ، حضرت موى الطبي نے بظام عمد کرتے ہوئے''انشاءاللہٰ' کا اصافہ کر دیا کہ انشاء الله ايها كلمه ب جووعده كويه الركر ديمًا به تاكه أكروه آئنده بھی اپنی بات برقائم شدرہ کیس اور بےساختہ سوال كريى بينيس تو وعده خلاني كاار تكاب شدمو، چنانج قرمايا: ستجدني ان شاء الله صابراً \_(١)(اللبت: ٢٩)

۳ - مدیث بی دارد ہے کہ ایک فض نے دوصاع معولی معمولی کی آپ دی ایک صاع عمد محکور خرید کی آپ دی ایک صاع عمد محکور خرید کی آپ دی ایک صاع عمد محکور سے کوئی ادر سامان خرید لیا ہوتا ادراس سامان کے حوش سائک صاع محکور خرید کر لیتے تو یہ معاملہ جائز ہوجا تا۔ (۱) گویا آپ کی نے سود سے بہتے ہوئے اس معاملہ کی ایک مذہ ہر بتائی۔ (۲)

۵ - سرخسی نے حضرت عمر رفظ سے نقل کیا ہے ، کہ ایک فض آ یا اور عرض کناں ہوا کہ اس نے بعدی کو مشر وط طور پر تین طلاقی دے دی ہیں کہ اگر اس (شوہر) نے اپنے ہمائی سے گفتگو کی تو اس کی بیوی پر تین طلاق مطلاق ، حضرت عمر طلاق نے فرمایا کہ بیوی کو ایک طلاق دیدو، عدت گذر جانے دو ، اس کے بعد اپنے بھائی ہے گفتگو کراو ، پیر دوبار واس مطلقہ عورت سے نگاح کراو ، اس طرح بیوی پر تین طلاق واقع ہوئے بغیر ہمائی سے گفتگو طرح بیوی پر تین طلاق واقع ہوئے بغیر ہمائی سے گفتگو

اس طرح حقیقت بہے کہ اگر کسی کے ساتھ وہی تلفی اور زیادتی کے بغیر حیلہ شری افقیار کیا جائے ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، چنا نچ بعض فقہاء نے اپنی کتابوں میں ایسے سائل کو کتاب الحیل یا کتاب الحقاری کے عنوان ہے جمع کیا ہے، اس سلسلہ میں بعض لوگوں نے فقہاء حنفیہ کو ہدف ملامت بھی بنایا ہے، اس طعن وشفیع کا سبب یا تو غلوانہی ہے، چول کہ اعمد احتاف ہے اس ذمانے کا سبب یا تو غلوانہی ہے، چول کہ اعمد احتاف ہے اس زمانے

<sup>(</sup>۱) يتيزن آيات مرحى في ذكركي بين المبسوط عم ٩٨٠٣٠ ما يروت، كتاب الحيل (۲) مسلم عدد ١٤٠٢، باب الربا (٣) اس روايت سائن جميم في استدال كياب الأشباه و النظائر ٢٠٠١ (٣) المسبوط ١٩٨٠/٠٠ ما دار احياء التراث العربي بيروت ، لبنان

کفرق باطله معتزله اور روافض وغیره کوکدتی اور وه ان کو بدنام کرنے کے لئے اپنی طرف سے بعض تحریریں لکھ کر انہیں ان حضرات اسمکی طرف منسوب کردیتے تھے، تاکہ لوگ ان سے بدگمان ہوں، غالبًا ای قیس کی ایک تحریروہ ہے جے بعض لوگوں نے کتاب الحیل کے نام سے اہ م محمد کی طرف منسوب کیا ہے، چنانجے امام سرحی فره تے ہیں :

اختلف النساس فى كتاب الحيل انه من تصنيف محمد أم لاكان أبوسليمان المجوز جانى ينكر ذالك ويقول من قال ان محمد صنف كتاباً سماه الحيل فلا تصدقه ومافى أيدى الناس فانما جمعه وراقو بغداد وقال ان المجهال ينسبون علماء نا رحمهم الله الى ذالك على سبيل التعيير فكيف يظن بمحمد رحمه الله أنه سمى شيئاً من تصانيفه بهدا الإسم ليكون ذلك عوناً للجهال على ما يتقولون . (١)

کتاب الحیل کے سلسد میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ ایام محمد کی تصنیف ہے یہ نہیں؟ ابوسیمان جوز جانی اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو مخص یہ کے کہ امام محمد نے حیل کے نام سے کتاب تصنیف کی ہے تو تم اس کی تقد این نہ کرواورلوگوں کے ہاتھ میں اس نام سے جو کتاب ہے، اسے دراصل بغداو کے کا جول نے جمع کیا ہے، علامہ جوز جائی گنے کہا کہ جائل لوگ عار دسینے کی غرض سے نے کہا کہ جائل لوگ عار دسینے کی غرض سے

جہ رے علیء کی نسبت اس کی طرف کرتے ہیں، تو امام محمد کے بارے میں کسے گدن کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب اس نام ہے کھی ہوگی، تاکہ جابوں کے لئے ان کی من گھڑت بات میں معاون موجوبے۔

ایس لگتا ہے کہ ای غیر متنداور الحاقی تحریف کی وجہ ہے بعض الل علم کو غط فہی پیدا ہوئی، اور انھوں نے احن ف کو طعن و تقید کا ہدف بنایا، یا پھر کو تاہ نظری کی وجہ سے فقہ حنی کے اسب پر فلا ہریت پند علماء نے ہدف طامت بنایا، فقہاء نے حیل اور مخارج کے تحت جو سائل ذکر کئے ہیں، اگر بنظر غائز ان کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیر حرام کو طال کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے حرام کوشش نہیں ہے، بلکہ شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے حرام سے نہی اور مہوست پید کرنے کی ایک کوشش ہوئی ہو، جس ہے کہ متا خرین سے بعض حیوں کی تعبیر میں لغزش ہوئی ہو، جس کی وجہ سے نظام وہ وہ بات شریعت کے مزاج کے خلافے موں ہوتا ہوتی ہو۔ جس کی وجہ سے نظام وہ وہ بات شریعت کے مزاج کے خلا ف محسوس کی وجہ سے الا نکہ جمید من کا اصل مقصد کی وادرہ و۔

مثال کے طور پر علامہ ابن تجیم مصریؓ بلند پر بید فقہاء میں سے
ہیں ، انہوں نے اپنی کت بالا شباہ واغط کر میں پانچواں فن حیل
کا رکھا ہے ، اس میں اسلام کے رکن اعظم نماز کی بابت صرف
ایک حیلہ ذکر کرتے ہیں ۔

کہ ایک شخص ظہری جہارگانہ فرض ادا کررہا ہے، کہ مجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے، ابسوال یہ ہے کہ فرض ایک سے زیادہ دفعہ بلاکسی نقص کے ادائیس کی جا سکتی ادر اس تماز کو

<sup>()</sup> المسبوط ١٩٨١٣٠، ط داواحياء التراث العوبي بيروت ، لبنان

یوں بی پوری کر لے قوجماعت کے قواب مے حروم ہوجاتا ہے،
ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہئے؟ اس کا حیلہ بتایا گیا کہ
چوتنی رکعت کے اخیر میں بیٹھے بغیرا ٹھ کھڑ اہوتا کہ یقل ہوجائے
اوراب امام کے ساتھ شریک نماز ہوکر جماعت کے قواب سے
محروم بھی ندر ہے ، (۱) اس انداز کے حیلے ہیں جوعبادات کے
سلسلے میں ذکر کئے محے ہیں۔

عبادات میں ایک حیا ایسا ضرور ہے جس سے کھنگ ہوتی
ہ اور وہ ہے سال گذر نے سے پہلے اموال زکوۃ کی ملکت
میں نام نہاد تبد بی تا کہ زکوۃ سے بچا جا سکے ، نیکن امام محرہ نے
اس حیلہ پر تکبر کی ہے اور اسے مکروہ قرار دیا ہے ، اور علائے
احزاف نے اخبی کی رائے پرفتوی دیا ہے ، (۱) قاضی ابو یوسٹ کی طرف اس حیلہ کی نسبت کی ٹی ہے ۔ لیکن ظاہر روایت میں
امام ابو یوسٹ کی طرف کہیں اس رائے کی نسبت نہیں کی ٹی ہے ،
اور امام موصوف کے ورع واحتیاط سے یوں بھی یہ بات بحید
اور امام موصوف کے ورع واحتیاط سے یوں بھی یہ بات بحید
قرار دینے میں یقینا ہم حق بجانب ہی قراد سے جا کی گئی ہے ،
زکوۃ کے باب میں جنینہ ہم حق بجانب ہی قراد سے جا کی کی جہت کوجس طرح ہر جگہ مقدم رکھا ہے ، وہ اہلی علم کے لئے عماج اظہار نہیں ،
اس کے باوجود ان کی طرف اس طرح کے مسائل کی نسبت کو اس کے ، اور کیا جا سکت کی نسبت کو اس کے باوجود ان کی طرف اس طرح کے مسائل کی نسبت کو اس کے باوجود ان کی طرف اس طرح کے مسائل کی نسبت کو آثر کی منطق کے تحت کوجی اور کیا جا سکتا ہے؟

ابن قيم كي تقيدات پرايك نظر!

ابن قيم" حيله" ك شديد ناقدين بين بين، بلكماس كروه

کے سرخیل ہیں ، لیکن ' حیل' کے موضوع پران کی مبسوط تحریکا مطالعہ کرنے ہے جس بات کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نوع کے حیل کو غلط ٹابت کرنے کے لئے انھوں نے اپنی پوری قوت صرف کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی سے فقہاءان کی کراہت وہما نعت پر متنق ہیں ، اختاا ف زیادہ سے زیادہ بعض جز کیات کے انظہاتی میں ہوسکتا ہے کہ وہ اصولی طور پر حیل کی کس نوع میں دافل ہے؟

ابن قیم کے نزویک بنیادی طور پر دسیل کی تین قسمیں بیں اول وہ جس کا مقصد کسی حرام کا ارتکاب ہو بھی نظاہراس پر شریعت کا غلاف چر ہما دیا گیا ہواوراس کو ایسی شکل دیدی گئی ہو کہ گویا وہ مطابق شریعت ہے ، مشلا عورت شخ نکاح کے لئے جمونا دعویٰ کرے کہ دہ نکاح کے دفت بالفریخی ، لیکن اس سے اجازت حاصل نہ کی گئی ، یا فروخت کندہ جمونا عذر کرے کہ فروخت کندہ جمونا عذر کرے کہ فروخت کرتے وقت وہ چیز اس کی ملیست بیس نہتی اور اصل مالک نے اس کی اجازت بھی نہوی نہ وی ، اس لئے یہ محاملہ خرید و فروخت منسوخ کردیا جائے وغیرہ ، ابن قیم اس کو بدترین گناہ اور دیتے ہیں۔ اور دیتے ہیں۔ اور دیتے ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ حظہ خود بھی مشروع ہو اور جس مقصد کے لئے اس کا استعمال ہور ہا ہو وہ بھی مشروع ہو، نیز بظاہر شریعت میں اس'' حیلہ'' کو اسی مقصد کا ذریعہ بنایا گیا ہو، بھیے کسپ حلال وغیرہ کی تدبیر میں ، ابن قیم کا خیال ہے کہ یہ ہے تو حلال ، لیکن فقہاء کے ہاں''حیلہ'' کی جوتحریف ہے یہ د' حیل' اس کے زمرہ میں نہیں آتے ہیں۔

تیسری صورت بیہ کا تحید '' کے طور پر جو مل کیا گیا ہے وہ ہمی مشروع ہو''حیلہ'' کا مقصد حق کا حاصل کرنا، یا بطریق مبال ظلم کا دفع کرنا ہو، لیکن جس جا ترجمل کواس جا تز مقصد کے لئے ڈریعہ دوسیلہ بنایا گیا ہے، شریعت میں بظاہروہ اس مقصد کے لئے وسیلہ بنایا گیا ہے، شریعت میں بظاہروہ اس مقصد کے لئے وسیلہ بنایا گیا ہے، یا آگر بنایا گیا ہے تو بیہ جہت اس درجد دقیق ہے کہ عام لوگوں کی نگاہ نارسا کی رسائی سے باہر ہے، ابن فیم آس کو بھی جا تر قرارد ہے ہیں۔ (۱)

جہاں تک میراحقیر مطالعہ ہے، حنفیہ کے یہاں جن حیاوں کا ذکر ہے اوران پر فتو گل ہے، وہ اس دوسری اور تیسری قتم کا ہے، ندکہ کہا قتم کا کہ اس کی حرمت کی بابت سرحتی کا قول او پر ذکر کیا جاچکا ہے۔

امام ابوطنية كى طرف بديات منسوب بك آب آزاد آدى پر "حجز" كى اجازت دين ش بزي عماط هے، اور تين لوگول كے مجمله " فقية ماجن" (آزاد حزائ منش) كو تجركا سي مل قرار ديتے تے، لا يہ جنوى المحدو الاعلى ثلاثة المجاهل والمكارى والمفلس . (١)

احتاف نے فقید اجن ایعنی آوارہ خیال مفتی پر پابندی عاکد کرنے کی جووبہ کمسی ہے، وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کے دین بی بگاڑ پیدا کرتے ہیں ،کاسائی کے الفاظ میں: اس من فلام ہے کہ المسلمین ، اس من فلام ہے کہ حظیہ کے فزد یک الی با تیں جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے اور اسے کھلونا بتا لینے کا سبب بیخ کس قدر تا قابل قبول ہیں، اس لئے یہ بات کوں کرسو فی جاسمی ہے کہ وہ ایسے حیاوں کی رہنمائی

کریں جن کامقصود حرام کوحلال کرنا، یا کی مخص برظلم اورا ہے جن مے محروم کرنا ہو۔۔

### حيوان

حیوان سے ہرذی حیات اور ذی روح مراو ہے۔ انسان مجی اپنی خلقت کے کھاظ سے حیوان میں واخل ہے، کیکن اس وقت جس حیوان کا ذکر کرنامقصود ہے اس سے انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات مراد ہیں، جن کو اردو زبان کے عرف میں دوسرے حیوانات مراد ہیں، جن کو اردو زبان کے عرف میں دوسرے کیاجا تا ہے۔

اسلام جس کے نفش ورحمت کا دامن پوری کا تنات کو محیط الم اور تخفی الله المحلام جس کے نور کے تراب نے تمام عالم اور تخفی قات کو سیراب کیا اور جس کے اور پوری و نیا عدل اور مساوات و ہراہری کی نعتوں سے سرفراز ہوئی ، کے لئے ممکن نہ تھا کہ خدا کی ان تخلوقات کی طرف توجہ نہ ہوتی اور بے زبانوں کو قال کہ خدا کی ان تخلوقات کی طرف توجہ نہ ہوتی اور بے زبانوں کو الل زبان کی چیرہ وتی سے بچایا نہ جاتا ، اسلام نے اپنی تمام تر تعلیمات کی طرح اس باب جس بھی قایت ورجہ اعتدال وقوازن تعلیمات کی طرح اس باب جس بھی قایت ورجہ اعتدال وقوازن اور میاندروی کا مظاہرہ کیا ہے ، ایک طرف بیا فراط ہے کہ انسان کو کھی غذاؤں سے بانکل محروم کر دیا جائے اور غذائی مقصد کے لئے بھی ذرح حیوان کی اجازت نہ دی جائے اور غذائی مقصد کے لئے درندگی موارا کی جائے ، اس پر تیر کے نشائے کے جائیں، تفریع کے درندگی موارا کی جائے ، اس پر تیر کے نشائے کے جائیں، ان کا مقابلہ کرایا جائے اور اس کا لطف انھایا جائے ، ان کے بچھ

حقوق تسلیم نہ کئے جا کیں ، بیدونوں نقطۂ نظر غلط ہیں ، دوسرے نقطہ نظر کا غلط ہونا تو محتاج اظہار نہیں کہ بیر نقاضۂ انسانی کے عین برعکس ہے، لیکن غور کرونو پہلا طریق فکر بھی قانون فطرت سے نا واقفیت، بلکہ اس سے بخاوت کے مرادف ہے۔

فدانے کا تنات کا نظام پھراس طرح بنایا ہے کہ مخلف مخلوقات کوایک دوسرے کے لئے غذا بنا کر پیدا کیا ہے، چھوٹی محملیاں بڑی مجھلیوں کی خوراک ہیں ،حشرات الارض ہی کے ذراید بہت سے برندوں اور پیٹ کے بل طلے والے جانوروں کی زندگی بسر ہوتی ہے ،خود دہا تات جن کی جارہ گری ہے نہ حیوان منتغی میں اور شانسان، ان میں بھی آج کی تحقیق کے مطابق ایک خاص تم کی حیات موجود ہے۔ ہرسانس جوانسان لیتا ہے، اور یانی کا ہر کھونٹ جو ہرانسان پیتا ہے وہ بے شار نادیده جراثیم کے لئے پیغام اجل ہی تو بنآ ہے، پھر کیا" جو بتیا" کے نام پریانی پیتا اور سانس لیزا بھی ممنوع ہوگا اور کیا اس طرح كاعمل قانون قدرت سے ہم آ بنگ ہوگا؟ حقیقت بہ ہے كہ انیانی جسم اورصحت کے لئے مطلوب بعض اجزاء کی پنجیل محمی غذاؤں کے بغیر ممکن نہیں ،اور بیگویا اس بات کا اشارہ ہے کہ خود رب کا مُنات نے ان تخلوقات کو انسان کی غذائی افادیت اور مذائی ضرورت کی تکیل کے لئے پیدا کیا ہے، چنا نیداسلام نے اس كولموظ ركعا اور وه جانور كرجن كا كوشت اين اخلاقي ياطبي اثرات کے اعتمار سے انسان کے لئے معزنیں ہوتا، کو ذیج کرنے اور غذا کے طور بران کو استعمال کرنے کی احازت دی،

البتة ذريح كے مہذب طریقے اور أصول بتائے ، تا كدجانوركو بے جا اذريت ہے ، بتاكد جانوركو بے جا اذريت ہے ماتھ حسن سلوك اور مطابق فطرت برتاؤ كے ہدایات واحكام دئے۔

جانوروں کے ساتھ حسنِ سلوک

جانوروں کے سلیلے میں جو ہدایات دی گئی ہیں، ان میں اہم یا تیں میر ہیں:

ا- جانورکو بے مقصد ذرئے کرنے ہے منع کیا گیا ہے ، چنا نچہ
آپ دی اُلے نے فر مایا کہ جو فض گوریا کو بلا صرورت مارے گا
، قیامت کے دن گوریا اس کے خلاف فریاد کنال ہوگی کہ
اس نے جھے بے فائدہ مارا تھا ، (۱) آپ دی اُلے نے چونی ،
شہد کی تھی اور ہد ہد و فیرہ کو مارنے ہے منع فر مایا ، (۲) یہ جمی
ائی قبیل سے ہے کہ ان کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ، ہال
موذی جانوروں اور در ندول کو مارنے کی آپ دی اُلے نے
اجازت دی ہے ، (۳) کہ اس سے حفاظت انسانی کا مقعمد
متعلق ہے ۔

۲ - جانوروں کوغذائی مقصد کے لئے ذی کرنے کی اجازت وی ہے، یاکس طوران سے فائدہ اٹھا نا جائز ہے، ان کے لئے بھی تھم بیہ کہ مہذب طریقہ پران کوذی کیا جائے، تاکہ بدآسانی موت واقع ہو، اسلام سے پہلے لوگ جانوروں کو بائدہ کر ان پر نشانہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ندمرف منع فرمایا، بلکداس کے ممل ستہ باب کے لئے ایسے جانور کو حرام قرار دے دیا ، (م) ای طرح

<sup>(</sup>r) مشكوة ، كتاب الصيد والدبائع ١١١١ - ٣١١

<sup>(</sup>۱) نسائی، کتاب الصحایا

<sup>(</sup>٣) ترمدي ابواب الصيد، باب ماجاء في كراهية اكل المصبورة ١٤٨/١

<sup>(</sup>٣) مشكوة المصابيح (٣١١/١

لوگ زندہ جانور کے بعض حصہ جم کوکاٹ لیا کرتے تھا اور اس کو کھایا کرتے تھا اور اس کو کھایا کرتے تھا اور اس کو کھایا کرتے تھا اور شاد ہوا کرزندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہم وار اور حرام ہے۔ ( )

- ۳ جانوروں کے ذبح کے لئے نہایت شاکت اور ممکن حد تک

  م تکلیف دہ طریق اختیار کیا گیا، چٹانچ دانت سے کا ث

  کراور ناخن سے دبا کر ذبح کرنے کو منع کیا گیا، (۲) تکم ہوا

  کر تیز چھری استعال ہواور ذبح کرنے سے پہلے جانور کو

  ند دکھائی جائے۔ (۲)
- ۵ اسلام کاسب سے بڑا اتمیازیہ ہے کہ اسلام سے پہلوگ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کو ٹیکی اور ٹو اب تیں بھے تھے، پیٹیبر اسلام ﷺ نے یہ بات ذہن میں بھی کی کہ حیوانات کے ساتھ حسن سلوک بھی رضائے خداوندی اور اجرآ خرت کا باعث ہے، چنانچ ایک روایت میں ہے کہ ایک مختص کی مغفرت محض اس بنیاد پر ہوگئی کہ اس نے

پیاس سے زیج ہوئے کئے کو کنویں میں از کر اور پائی

لیکر بیاس بجمائی اوراس کی زندگی بچائی ، (۵) ای طرح
جانوروں کی افریت رسانی کو آپ آپ ﷺ نے موجب
عذاب قرار دیا ، ایک خاتون کے ہارے میں جس نے
ایک بلی کو باندھ کر رکھ چھوڑ ااوراس کو کھانا بھی نہیں دیا،
تا آس کہ اس کی موت واقع ہوگی ، آپ ﷺ نے فر میا کہ
ووائی عمل کی وجہ سے عذاب میں جتال ہوگئی۔

۲ - جیسے انسان کی تاہ یب میں صد ہے گذر نے کو منع کیا گیا
ہے، ای طرح جانوروں کے بارے میں بھی آپ بھی اُلے
نے ہدایات ہ میں، فرمایا کہ ان کے مند پر نہ مارا جائے، نہ
داغا جائے، بلکہ ایسا کرنے والوں کو آپ آپ ہی نے
مستحق لعنت قرار دیا، (۱) اسی طرح جانوروں کو باہم
لوانے کی ممانعت کی، (۔) کہ اس ہے ناحق ایڈا ورسانی
ہوتی ہے، یہ خلف اُصولی ہدایات ہیں جو آپ ہی نے
جانوروں کے سیسے ہیں دیں اور جواخلاتی ورجد رکھتی ہیں،
البتہ جانوروں کے دوحقوق ایسے ہیں، جن کو بعض فقہاء
تانون کے دائرہ میں لائے ہیں۔

### جاره كاانظام

اول جانوروں کا نفقہ جوتمام ائمہ کے یہاں ، لک جانور پر واجب ہے، البتد احزاف کے نزدیک بیاریا حق نہیں جس کے

<sup>(</sup>۱) ترمدي، باب ماجاء ماقطع من الحي فهوميت ١٩٠١

<sup>(</sup>٣) أنسائي ٢٠٢٠، باب جسن الدبح

<sup>(</sup>۵) يجاري، باب رحمة الناس و اليهالم

<sup>(</sup>٤) أبو داؤد ، كتاب الجهاد ، باب في التحريش بين البهائم

<sup>(</sup>٣) بسائي ١٠٣٠٥٠٠٠ النهي عن لدنيج بالطفر

<sup>(&</sup>quot;) بجاري ، كتاب بده الحلق ١٩٠١"

<sup>(</sup>٢) أبوداؤد ، كتاب الجهاد ، بإب وسم لدواب

لئے حکومت مداخلت کر ہے ، امام شافعی ، امام احکد اور عام فقہ ء کے نز دیک! گر مالک جانور کے لئے مناسب چارہ کانظم نہ کر ہے تو حکومت اے مجبور کرے گی ، اور اگر وہ انکار کرے تو جبرایا تو ہ نور فروخت کردیا جائے گا ، یا کھاٹا حلال ہوتو ذیح کر دیا جائے گا، کیوں کہرسول اللہ ﷺ نے اس عورت کو جتلائے عذاب ہتایا جس کے غذانہ دینے کی وجہ سے بلی مرحمٰی تقی ، (۱) اس لئے فقہاء ف كما ب كدجا نوركا ووده يمي اس قدروو باجائ كداس كا يجد غذا سے محروم فد مولے یائے ، (۱) جمہور کی رائے زیادہ قرین قیاس معلوم موتی ب اور علاوہ بلی والی روایت کے مخلف روايات يس اس طرف اشاره كيا كيا بهاكك دفعدية جزه ظامر موا، ایک اونٹ نے آپ ﷺ سے زبانِ قال یا زبانِ حال سے اسے مالک کے نارواروبیاور جارہ سے باعثنائی کی شکایت کی، آپ ﷺ نے اس کے مالک کو حتبیہ فرمائی اور کہا: کہ خدا کا خوف نيس ؛ اس كومخوكا ركهت موه (٣) أيك بارايك اونث كود يكها كاس كا پين پايد سالك كيا ب،اسموقعد ع جى آب على نے جانور کے مالک کونیمائش فرمائی۔ (م)

كام لينے ميں اعتدال

دوسراحق جس کا فقہاء نے ذکر کیا ہے جانور سے اس کے حسب استطاعت اور مشاء تخلیق کے مطابق کام لیناہے، صاحب مہذب کا بیان ہے کہ اس برقدرت سے زیادہ ہو جور کھنا

جائز نیس و لایسجوز ان یسحمل علیها مالا تطیق ، (۵)
اورالق ظی تعوری سے تبدیلی کے ساتھ یکی بات این قدام ﴿ نَ عَلَی مِی لَکُھی ہے ، (۱) راقم سطور کا خیال ہے کہ ان فقہ و کی رائے مناا مِنوی ﷺ کی مطابق ہے، حدیث موجود ہے، آپ وہ اُن منا مِنوی ہے ماری کو مایا کہ ایک مخص بیل پرسواری کر رہا تھا، بیل نے کہا کہ میری تخلیق اس کام کے لئے نیس ہوئی ہے، (۱) یہ گویا اس بات میری تخلیق اس کام کے لئے نیس ہوئی ہے، (۱) یہ گویا اس بات پر سنمید فرمانا ہے کہ جانور سے ایسا کام ندایا جائے جواس کی فطری تو ساور ملاحیت کے خلاف ہو۔

### حلال اورحرام جانور

غذائی اختبار سے نقباء کی نگاہ میں جانور دوستم کے ہیں،
ایک ماکول جن کا کھانا طلال ہے، دوسرے فیر ماکول، جن کا
کھانا حرام ہے، اس کی تفصیل یوں ہے کہ کچے جانور آئی ہیں،
آئی جانوروں میں امام ابوصنیفہ کے یہاں صرف چھلی کا کھانا
جائز ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ طافی نہ ہو، یعنی جوطبی
موت مرجائے اور اس طرح پائی کے او پر آجائے کہ پیٹ اوپر
اور پشت نیچ ہو، ایس چھلی کا کھانا جائز نہیں، (تفصیل کے لئے
د کھے 'سمک '') یدائے احناف کی ہے، دوسرے فقہا ہے
نزد یک بحری جانوروں کے جواز میں بہت توسع ہے۔

زدیک بحری جانوروں کے جواز میں بہت توسع ہے۔

(تفصیل کے لئے لفظ: '' بحر' میں ندکورہو پھی ہے)
جانوروں کی دوسری شم وہ ہے، جو فتکلی کے جانور کہلاتے

<sup>(</sup>۱) شوح مهدب: ۱۸ ۱۹۱۸ المعنني: ۸۱۵ ۴۰ نشوح مهدب ش جانور كندن كويمى شروري قرارويو كيا ہے۔

<sup>(</sup>۲) مهذب مع الشرح ۲۱۸/۱۸۰

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨٠٢٠٨

<sup>(</sup>٣) أبو داؤ د كتاب الجهاد، باب مايؤ مربه من القيام على الدواب

<sup>(</sup>۵)مهدب مع الشوح ۲۰۸۱۸

<sup>(</sup>٤) بحارى ابواب الحرث ، باب استعمال البقر للحراثة

بیں، اور یہ تین طرح کے ہیں، ایک وہ جن میں خون بالکل نہیں پایا جاتا، جیسے نڈی، بحر بکھی، مکری وغیرہ، ایسے حیوانات میں نڈی (جراو) کے سواسب کے حرام ہونے پر اتفاق ہے، دوسرے وہ جن ہیں خون ہے، لیکن بہت ہوا خون نہیں ہے، جیسے سانپ، چھپکی اور تمام حشرات الارض ان کے حرام ہونے پر بھی اتفاق ہے، سوائے گوہ (صب) کے، جوایام شافئ اور ابعض فقہاء کے نزدیکے طال اور امام ابوضیفہ کے نزدیکے حرام ہے۔

( تفصيل خودلفظ "ضب" كے تحت انشا واللہ مذكور ہوگ )

تیسرے وہ جن بیں بہتا ہوا خون (دم سائل) موجود ہے،

یہ جمی و وطرح کے ہیں، ایک پالتو جانور اور و وسرے جنگی اور

وحش، پالتو جانوروں میں اونٹ، گائے، بیل، بکری، اور وحش

جانوروں میں ہرن، نیل گائے، جنگی اونٹ، بنگی کد ھے کا کھانا

ہالا تفاق ج تز ہے ، اس طرح پالتو جانوروں میں کتا اور بنی

بالا تفاق حرام ہیں، نیز وحش جانوروں میں ورندے جانورہ شیر،

بھیٹریا، چیتا، جنگل بنی ، بندر وغیرہ بالا تفاق حرام ہیں، (۱) البت

گیدڑ اور نومڑی شوافع اور حنابلہ کے یہاں جائز اور احناف

و ، لکید کے یہاں حرام ہیں، (۱) مجملہ ان جانوروں کے جن کی

صلت اور حرمت میں فقہ ء کے درمیان اختلاف ہے گھوڑا ہے، جو

مام ابو صنیق اور امام مالک کے زود یک حرام اور امام شافق وصاحبین

کے یہاں طال ہے۔ (۱)

( فقبهاء كے دراكل خودلفظا" خيل" ميں مذكور مول مے )

پالتو گدھے، نچر کا کھانا بالا تفاق حرام ہے، (م) اورخر گوش کا کھانا حلال ہے، (ه) نیز ایسے اونٹ جونجاست خوری کے عادی مول ان کا کھانا کروہ ہے۔ (تفصیل' ایل' میں دیکھی جے)

پروندوں ہیں ہمی بعض طلال اور بعض حرام ہیں، جن کا ذکر انشاء القد " طائر" کے تحت ہوگا ، بیاتو وہ حرام جانور ہیں جن کی حرمت اپنی اصل کے اعتبار سے ہے، بعض جانور خارتی اسباب کے تحت حرام ہوتے ہیں اور وہ بیہ ہیں: طبعی موت مرجانے والا جانور، جن کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، چوٹ کی وجہ سے مرنے والا جانور، وہ جانور وہ جانور وہ مانور جوکسی ورندہ کے تملہ سے مراہو، غرض وہ تمام صور تمیں جن ہیں شریعت کے مقرر کئے ہوئے" تو اعد ذیک" کی موردی

### جانور کی خرید و فروخت

ہ نور کی خرید وفر وخت کا مسئلہ ایک اہم مستد ہے اور فقہا م کی بیان کی ہوئی جزئیات کوسائے رکھ کراس سلسلے میں جو بنیادی قواعد سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں:

ا - جانورول کو بیخااس وقت درست ہے، جب کدوہ بیخے والے کی مکیت اوراس کے قابویس ہو۔

۲ - یاوه طال یااس ہے کسی اورنوعیت کا نفع اشایا جا سکتا ہو۔
 ای لئے فقہاء نے سائپ کی خرید و فروشت کی اجازت،
 دی ہے "تا تار خانیہ" میں لکھا ہے: المصحیح الله یجوز

بيع كل شيئ ينتفع به . (\_)

<sup>(</sup>٣) مهدب مع الشرح ٩/٩٠

<sup>(</sup>۳)کتر جمهدب ۱/۹ ۸-۸

<sup>(</sup>٢)بدايةالمحتهد الرد٢٣

<sup>(1)</sup> منحص از الصاوى الهندية ١٩٩٧٥

<sup>(</sup>٣) بذاية المحتهد ٣٩٠٠

<sup>(</sup>۵)حوالة سابق 🕫

<sup>(</sup>٤) هنديه ١٣٠٣ ، الفصل الرابع، في الحيوانات

(حیوانات سے متعلق اور بھی مختف احکام بیں، جو مناسب مواقع بر خکور بول کے )

(ذرج کے احکام' ذبیع میں جمونے کے احکام نیز جانوروں کی طہارت و نجاست' سور'' أدهار فرید و فروضت کا مسکلہ' مسلم'' اور شکار کی تفعیلات' مسید' میں ذکر کی جا کیں گی، چڑوں کا حکم ''اهاب'' میں گذر چکا ہے اور قربانی سے متعلق تفعیلات' اضیہ'' میں ذکر کی جا چکی ہیں )

### دومختلف جنس کے جا نوروں کا اختلاط

البعض دفعددو مختف جنس کے فرو مادہ کے اختلاط سے پیدائش عمل میں آئی ہے اور فی زمانداس سلسلہ میں کافی تجربات کے جارہ ہیں، بلکہ علاوہ حیوانات کے نباتات میں بھی اس متم کے تجربات کی کامیاب علی کی جارہی ہے، اس سلسلہ میں تمین ہاتیں فقیمی اعتبار سے قابل توجہ ہیں، اوّل یہ کہ اس طرح کاعمل جائز بھی ہوگا کہ نبیں؟ دوسر سے اگر طال وحرام جانور کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتو طلال متصور ہوگایا حرام؟ تیسر سے پالتو اور جنگی جانور کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتو اس کی حلت وحرمت اور قربانی

جہال تک خود اس عمل کی بات ہے تو اس کا دار و مدار منفعت پر ہے، اگر میعل انسان کی کمی ضرورت کی سخیل کے لئے مفید ٹابت ہو، تو ایسا کرنا جائز ہوگا، چنا نچیصا حب بدایہ نے گدھے اور گھوڑے کے اختلاط کو جائز قرار دیا ہے اور اس بات سے استدلال کیا ہے کہ خود آپ وہائی نے خچرکی سواری قرمائی

ہے، اگریمل ناجائز ہوتا تو ضرور تھا کہ آپ اللہ اس پرسواری کو کواران فرماتے۔(۱)

حلال وحرام جانورون ش اختلاط موتواس كالحمانا جائز تهين:ولا يتحل ما يولد من ماكول وغير ماكول ١٥٠٠) مشهور منى فقيدعلا مدابن جيم مصري ني بحى اي كوسيح ترقول قرار دیا ہاور کتے اور بحری کا ختلاط سے پیدا ہونے والے جانور كوحرام بتايا بك فقد كمتنق علية قواعد مي سے ب: "اذا اجتمع المحلال والمحرام غلب الحرام "چپطت حرمت کے پہلوجع موجا کیں او حرمت کور جے دی جائے گی ، (٣) عالمكيري كے بيان سے يول معلوم ہوتا ہے كر بكرى اور ستنے كے اختلاط سے پیدا ہونے والے جانور کے حلال وحرام ہونے کا فیملداس بات سے کیا جائے گا کہ وہ ان دونوں میں سے کم ے مشابہت رکھتا ہے ، (م) نیکن حوی نے " خلاصة العتاوی" سے نقل کیا ہے کہ عام مشائخ کا قول اس کے خلاف ہے اور ب مشابهت والاقول امام خيزا خيزى كاب، جموي بى في صاحب بدایہ کفل کیا ہے کہ بھیڑئے اور بحری کے اختلاط سے پیدا ہونے والے جانور کی قریانی درست ہوگی اور جانور کو مال کے تائع مجما جائے گاء (٥)لیکن صاحب خلاصہ نے جو بات کی ب، (جس كا ذكراويرآيا ب)اس ساعدازه موتاب كمعام مشائخ احناف كےنزويك اليے جانوركا كمانا حرام بوكا اور يكى صیح ہے۔۔۔۔اں ،اگر دونوں حلال جانور ہوں تو ظاہر ہے کہ ان كا كھانا جائز ہوگا۔(١)

<sup>(</sup>m) الأشباه والنظائر لاين مجيمٌ . 1·4

<sup>(</sup>۱) شرح مهذب (۲)

<sup>(</sup>۲) شرح مهدب ۲۵/۹

<sup>(</sup>۵) غمرعيون البصائر ١٠/٢٣٧

<sup>(</sup>۱)هدایه، ربع چهارم ۲۵۸

<sup>(</sup>۳) عالمگیری ۲۹۰۰۵

ہاں اگر دوا سے جانور جو طال ہوں اور ان بیں ایک پالتو اور دومرا وحتی جانور ہو، — کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتو قربانی کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں اس جانور کی مال کا اعتبار کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ حویؓ نے صاحب ہدایہ سے تقل کیا اعتبار کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ حویؓ نے صاحب ہدایہ سے تقل کیا ہے دوائے سو لمو د بین الا ہلی و الوحشی بنیع الام ، (۱) طحطا ویؓ نے تکھا ہے کہ اگر طال وحرام کے اختلاط سے کوئی جانور پیدا ہوتو کھانا تو اس کا طال نہ ہوگا ، لیکن جوٹے کی پاکی اور بیدا ہوتو کھانا تو اس کا طال نہ ہوگا ، لیکن جوٹے کی پاکی اور ناپاکی کے معامدین و مال کے تالج ہوگا ، " و لا یکو ہ سور ما امام ماکولة " ۔ (۱)

0000

# مَا مُنْ (الْكُوشَى)

خاتم مبارك

رسول الله وهي ابتداءً المؤشى كااستعال نبيل فرمات تن يحمر ملح مديديك بعدجبآب فكالكف ممالك كروساء کودعوت اسلام کے خطوط کیسے تو فر مانروائے روم کے متعلق معلوم موا کہ وہ ایسے ہی خطوط قبول کرتے ہیں جو مکتوب نویس کی مہر يدة راسته بول الناز ماندي فالرام را كوشي يريناني جاتي تخير، ای موقع سے آپ ﷺ نے اکوشی بنوائی ، (۱)شروع میں آپ ے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا ، گر پھرسونا مرد کے لئے حرام کردیا مياءآپ ﷺ نے اگوشی بھينك دى،آپ ﷺ كے ساتھ محابد نے میں میں مل کیا ، پرآب ﷺ نے ماندی کی انگوشی منائی ، (۲) خاتم مبارك ير" محدرسول الله" تقش تقا جميه، رسول اور الله تينون کلمات الگ الگ سطوریش کنده تھے، (٣) شارعین کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ بیسطری کس تر تیب سے تعیس ابعضول نے اس نقره کی ترتیب او برجمر ، بیجے الله اور درمیان میں رسول کے الفاظ قرار دیے ہیں ، بعضوں نے برعایت درجہ ومرتبت او بر الله، نیج محمد اور درمیان میں رسول کی ترتیب مانی ہے ، بمریمض ظن و تخین ہے ، روایات میں اس کی صراحت نہیں ملتی ، اب جب كرآ الارقد يمديس كمتوبات نبوى وستياب موسيك بي اوران

کی تصویر طبع بھی ہو چک ہے،اس طن و تخیین کی حاجت نہیں کہ:إن الفطن لا یعنی من المحق شیئا ''ان کمتوبات مبارکہ ش اوپر الله کی مرسول اور آخر میں' دوج ہے۔

فاتم مبارك كالحليز كيما تعا؟ اسسلسله بي دوروايتي إي، جن میں برظا ہرتعارض محسوس ہوتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ وہ مجی جا عمری کا تھااور بیشن قرین قیاس ہے کہ جا عمری پرحروف كاكثره مونا بدمقابلد يقرك زياده آسان ب، دوسرى روايت ش ہے کہ کلینہ بیٹی تھا، اور ا تفاق ہے کدراوی دولوں کے بارگاہ نوی کے فادم فاص حفرت الس اللہ میں، (س)اس لئے ہوں سممنا جائية كركيدما ندى كاتفا اورساخت مبثى تتى - چوك اس الحوشى كى حيثيت آب والكلكى وستاديزات اور كتوبات ك لئے شاخت کی تھی ،اس لئے آپ ﷺ نے دوسروں کواس تعق یرا گوٹی بنانے ہے منع فر مادیا تھاء (۵) آپ 🗱 کے بعد بیا گوٹی بالترتيب معزت ابوبكر، معزت عمر اور معزت عثمان الله ك باتحول مين ري ،حضرت عثان عظه ايك دن ادليس نامي كوي یر پیشے کر بار بارا گوٹھی ہیں رہے تھے، اتاررہے تھے کہ کنویں میں ا کریدی ،اس کے بعد تین واوں تک عاش کی گئی، پورا کوال خالی كرديا مميا ، كمرا كوشى آخرندل ياكى ، (١) بعض سلف في كلما بهك اس ما دشہ کے بعد فتنہ کا ظہور ہوااور مسلمانوں نے مسلمانوں کے ظاف جوتكوار اشمائي وه پر نيام من واپس نه جاسك، و كان

<sup>(</sup>r) بخارى: ۱۵/۱۲/۱۰باب خاتم العضة

<sup>(</sup>۱)نسانی: ۲۹۳۴

<sup>(</sup>٣) ترمذي اله٠٥٠، باب ماجاء في بقش الحاتم

<sup>(</sup>٣) ترمدي - ٢٠١٣، بات ماجاء في حاتم القصة ، باب ماجاء مايستحت من فص الحاتم ،أبو داؤ د ٥٤٩/٣، باب ماجاء في اتخاد الحاتم

<sup>(</sup>۵) يحارى ٨٤٣/٢، باب الحاتم في الحصر (١) يحارى ٨٤٣/٢، باب يحمل نقش الحاتم ثلاثة أسطر

أمرالله قدراً مقدوراً. خواتین کااتگوشی پیمنا

انگوشی مرف آپ این نیس بہتی ہے، محاب نے بھی بہتی ہے، اس لئے آپ وہ کا کی خصوصیت تو ہوئیں سکتی، چنا نچہ مردوں کیلئے سامان زینت میں بہی چیز جائز ہے، عورتوں کے لئے تو تمام بی زیورات جائز ہیں، انگوشی کیوں نہ جائز ہو؟ مرت روایتیں بھی موجود ہیں۔ ایک بارنماز عید کے موقع سے عورتوں نے صدقہ کرنا شروع کیا اور اپنے آپ زیورات راہ خدا میں وسیخ گئیں، حضرت بلال کھان کودامن میں جمع کرتے جائے ماس روایت میں انگوشیاں دینے کا خاص طور پر ذکر ہے، امام بخاری کا بیان ہے کہ خود حضرت عائشہ کے پاس سونے کی کئی انگوشیاں تھیں۔(۱)

انكوشى بينغ كاحكم اوراس كاوزن

لیکن سوال یہ ہے کہ اگوشی پہننا مطلق مبارے ہے یا نہ پہننا مطلق مبارے ہے یا نہ پہننا مبتر ہے، محد ثین نے اپنی کتابوں میں جوعنوا نات قائم کے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو مطلق جائز بھتے ہیں، نہ پہننے کو باعث اجر بھتے ہیں، نہ پہننے کو باعث اجر بھتے ہیں اور نداس کے ترک کوافعنل واولی قرار دیتے ہیں، کین فقہاء کی وقیقہ نجی اور کاندری نے یہاں بھی اپنا رنگ وکھا یا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھٹا نے اگوشی کا استعال اس وقت فر مایا جب ضرورت دامن کیر ہوئی ،اس سے معلوم ہوا اس وقت فر مایا جب ضرورت دامن کیر ہوئی ،اس سے معلوم ہوا

کہ امیر، قاضی ، متو لی وقف وغیرہ ، جن کے لئے میر مطلوب ہو،
کوبی انگوشی استعال کرنی چاہئے ، بے ضرورت اس کا استعال
بہتر نہیں کہ بیز بہت و آرائش کے قبیل سے ہے اور بی تورتوں ہی
کو زیب دیتا ہے ، اس لئے بعض تا بعین سے قو منقول ہے کہ
انگوشی امیر استعال کرتا ہے یا کا تب یا پھراحتی ، البذا بلا ضرورت
انگوشی کا استعال خلاف اولی اور کروہ تنز کہی ہے ، (۲) مردوں
کے لئے بیچاندی کی انگوشی بھی آیک مثقال (۳/ گرام ۲۳ سے الکی مثقال (۳/ گرام ۲۳ سے الکی مثقال (۳/ گرام ۲۳ سے الکی گرام ) سے کم ہی وزن کی جائز ہے ۔ (۳)

حفرت بریده دیده کی روایت میں مراحت ہے کہ آپ کانے فرمایا: ایک شقال کے وزن سے کم بی ہو۔ (م) کس چیز کی انگوشی ہو؟

ایک صاحب فدمت نبوی ایش اس آئے، پینل کی انگوشی

پہنے ہوئے تھے، آپ ایش نے فرمایا، میں تم سے بنوں کی بو پاتا

ہوں، انھوں نے وہ انگوشی پھینک دی، پھرآئے تو لو ہے کی انگوشی

پہنے ہوئے تھے، ارشاد ہوا کرتم پر اہل دوز ن کا لباس و کھر رہا

ہوں، انہوں نے بیا گوشی بھی پھینک دی اور عرض کناں ہوئے

کہ کس چیز کی انگوشی استعمال کروں؟ فرمایا: چا ندی کی اوروہ بھی

حقال بھر سے کم ، (۵) — اس لئے فقہاء پینل ، لو ہے، تا نب

اور بھی کی انگوشی مردوز ن دونوں کیلیے کروہ قرار دیتے ہیں،

اور بھی کی انگوشی مردوز ن دونوں کیلیے کروہ قرار دیتے ہیں،

مشائخ جنفیہ میں مشمل الائر سرختی اور قاضی خال و فیرہ نے پھر،

مشائخ جنفیہ میں مشمل الائر سرختی اور قاضی خال و فیرہ نے پھر،

(٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٢) وكمين ودالمحتار . ٢٣١٠٥

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۰۲۰ ۸۵ باب الخاتم للنساء

<sup>(</sup>٣) أبوداؤد ٩/٢ ١٥٠٠ باب ماحاء في حاتم الحديد

<sup>(</sup>۵) حوالهٔ سابق ، ایک صدیث میں ہے کہآ ب علی نے فرمای میرے نئے کم ہے کہاہ ہے انگوشی من کانظم کرو،ام بخاری اوربعض اورفتها ، نے اس سے لو ہے کی انگوشی کے جوازیر ستدال کیا ہے۔ وبعداری ۲۶۱۲ ، بال حاتیم المحدید ، کھرخیال ہوتا ہے کہ یقم اس زماند کا موالا جب کہ ہوئے کی انگوشی بھی مردوں کے لئے جائز تھی ،وانداعلم

جیسے عقیق وغیرہ کی انگوشی پہننے کومباح قرار دیا ہے، صاحب ہدا یہ اور ملاخسر واس کو بھی منع کرتے ہیں، البت اعتبارا نگوشی کے حلقہ کا ہے، حلقہ جاندی کا ہواور محکمینہ عیق ، یا قوت یا کسی اور چیز کا، تو مضا لَقَدْ ہیں۔(۱)

طقہ بیں ہیں اعتبار بیرونی خول کا ہے ، اگر اوپر کا خول چا تھیں کا ہواورا تدرلو ہانہ ہوتو حرج نیس ، بلکہ ایک روایت بیس ہے کہ خود آپ وہ گائی خاتم مبارک اس طرح کی تھی ، (۲) ۔۔۔ موجودہ زمانہ بیس رولڈ گولڈ وغیرہ کی اگولیسیاں حورتوں کے لئے جائز ہوں گی کہ لو ہے ، تا نے ، پیشل اور جس کے علاوہ ان کے لئے تمام ہی دھا تیس مباح ہیں ، البت سردوں کے لئے جائز ہیں ہوں گی کہ ان کے لئے صرف چا تدی کی اگوٹی ہی جائز ہیں موں گی کہ کہ ان کے لئے صرف چا تدی کی اگوٹی ہی جائز ہیں عوں گی کہ کہ ان کے لئے صرف چا تدی کی اگوٹی ہی جائز ہے۔

عليد بركون توري ومناسب بولتش كروائى جاسى به يسك الم بارى تعافى ، يا خودا بنا نام ، حضرت الديكر فيلا في "نعم الفاه والله" (خداكيا بن قادر ب !) حضرت عمر بنظ في " "كفى بالموت و اعظا" (موت بندوموعظم كيل كانى ب ) ، حضرت امام الوضيف في قل المعيو و إلا فاسكت" و كملائى كى بات كوورد چپ ربو) ، امام الولاست في "من عمل بوايه فقد ندم" جو خودرائى كرے كا، ندامت الحاك اورام محر في من صبو ظفو" جوم ركے كا، ندامت الحال بوكا ، اورام محر في من صبو ظفو" جوم ركے كامياب بوكا ،

کے فقرے اپنی انگوخیوں کے بینوں پرنقش کرائے تنے ، ہاں "
دمجھ رسول اللہ" اور انسان یا پرندہ وغیرہ ذی روح کی تصویر نہ مونی میا ہے، (۳) — البنہ ضروری ہے کہ مردول کی انگوخی المحمد اللہ میں خواتین ایک سے زیادہ کینوں مردانہ وضع کی ہو، قدیم زیانہ جس خواتین ایک سے زیادہ کینوں کی انگوخی استعمال کیا کرتی تحمیں ، علامہ شائی نے ان کو بھی مردوں کے لئے کروہ قرار دیا ہے۔ (۴)

کس ہاتھ اور انگی میں پہنی جائے؟

واکس اور باکس کسی بھی ہاتھ ش اگوشی بنی جاستی ہے،
حضرت علی اور باکس کسی بھی ہاتھ ش اگوشی بنی جاستی ہے،
عبداللہ بن عرف نے آپ کسی ہاتھ میں اگوشی پہنائق کیا ہے، (۵)
حضرات حسنین کے سے بھی ہاکس ہاتھ میں پہنامروی ہے، (۱)
حضرت انس کے داوی ہیں کہ خضر (سب سے چھوٹی الگل) میں
تشرت انس کے داوی ہیں کہ خضر (سب سے چھوٹی الگل) میں
آپ کی نے اگوشی بہنی ہے، اور حضرت علی کے کی دوایت
میں بیصراحت بھی موجود ہے کہ باتی تیوں الگیوں میں بہنے
میں بیصراحت بھی موجود ہے کہ باتی تیوں الگیوں میں بہنے
سے منع فر مایا ، (۱) بیر کم مردوں کے لئے ہے، مورتیں کی بھی
انگلی میں بین کتی ہیں۔ (۸)

چونکہ تر کین وآ رائش مردول کو زیبائیں ؛ اس لئے اگوشی کا محصد منظم میں اسلام کی اس سلے اگوشی کا محصد منظم کی طرف ، حضرت محمد اللہ بن عمر طاق نے بمراحت آپ واللہ اس اللہ اللہ اللہ میں فرمایا ہے ، (۱) اگوشی پر اللہ تعالی کا نام تعش ہوتو بیت الحلاء میں فرمایا ہے ، (۱) اگوشی پر اللہ تعالی کا نام تعش ہوتو بیت الحلاء میں

<sup>(</sup>r) )ايوادؤ د: ۵۸۰ باب ماجاء في محاتم الحديد

<sup>(</sup>٣) حواله أسابق: ١٣٣٥، يزازيه: ٣٢٩/٢

<sup>(</sup>٢) ترمذي ١ ٣٠٣/١ ، داب في لبس الحاتم في اليمين

<sup>(</sup>٨) شرح بووى على مسلم ١٩٤/٢، باب تحريم حاتم الذهب الح

<sup>(</sup>۱) در مختار وردالمحتار ۱ ۲۳۰/۵

<sup>(</sup>۳)درمختار، رد المحتار: ۲۳/۵

<sup>(</sup>٥)أبو داؤد : ٥٨٠/٣ ، باب ماجاء في التختم في اليسارو اليمين

<sup>(2)</sup> أبوداؤد . ۲۹۳۶، موضع الخاتم

<sup>(</sup>٩) يخارئ ٨٤٣/٢، باب من جعل فص الحاتم في يطن كفه

داخل ہوتے ہوئے انگوشی کو نکال لینا بہتر ہے، حمزت انس خیان نے معمول مبارک کی نقل کیا ہے، (۱) اس میں دشواری ہوتو کم سے کم ضرور ہی گلینہ تھیلی کی طرف کر لے، فقہا ہ نے اس کی اجازت دی ہے، (۲) نیز اگر انگوشی با کیں ہاتھ میں ہوتو دا کیں ہاتھ میں میکن لے، کہ انگوشی آلودہ شہو۔

# خادم

(١) ترمذي اله٠٣٠؛ باب ماحاه في نقش الحاتم

(r)نسائي ۲۰۱۰، اتحاد الحادم والمركب

(۵) شمائل برمدي مع المواهب ۲۵/۳

(4) أصول السرحسى ١٢٥/١، كشف الأسرار ١١/١٣

ضدمت کی ، مرآپ ﷺ نہ بھی اف کہا اور نہ بھی کی کام کے بارے میں فرمایا ، کہ یہ کیوں کیا ؟ اور نہ بھی یہ پوچھا کہ فلاس کام کیوں نہیں کیا ، (۵) ام الموشین حضرت عائش (اوی بیل کہ آپ وی نہیں کیا ، (۵) ورت پر بھی ہاتھا شایا نہی خادم بیل کہ آپ وی نہیں خادم بیل

(ره مح خادم مے حقوق بقو خادم یا تو خلام ہوگا ،اس سلسلہ پس طاحظہ ہو: رقیق ،یا آزاد فخض ہوگا جواجیرو طازم ہو،اس سلسلہ پس طاحظہ ہو: "اجیز")

خاص

مربی قواعد کے لاظ سے "فاص" اسم فاعل ہے، کوئی چیز کسی چیز کے لئے مخصوص ہوجائے تو افت بیں اس کو" فاص" کہتے ہیں، اصطلاح بیں فاص اس لفظ کو کہتے ہیں جوایا معنی علی بتائے کے لئے وضع کیا حمیا ہو، لفظ و صبع لمعنی علی الانفواد ۔ ( )

## خاص کی قتمیں

ایک معنی پروشع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاص ہمیشہ فردوا حد کو ہتلاتا ہے ، مقصود یہ ہے کہ واضع نے اصل میں اس کو ایک معنی کے لئے وضع کیا ہو ، اب بیمکن ہے کہ اس معنی کا مصدات بنے والے افراد کی تعداد ایک سے زیادہ ہو، مثلاً انسان کے لفظ میں بہت سے افراد شامل ہیں لیکن بیر خاص ہے ، کول

- (٢) بزاريه على الهندية : ٣٨٠/١
- (٣) ترمدي . ١٨١/١ باب في الرحل يلطم حادمه
  - (١) حوالة سابق . ٢٥٣

خاص كأحكم

خاص کا حکم میہ ہے کہا ہے مفہوم براس کی دلالت قطعی اور خالی از احتمال ہوتی ہے، لہذااس برعمل کرتا واجب ہے، اس لئے الركماب الله كرخاص كرمقا بلح ش خروا حديا قياس آجائيه تواگریہ بات مکن موکد دونوں میں سی طرح تطیق پیدا کی جائے تو دونوں برنمل کیا جائے گا اور اگر دونوں پیس تفیق ممکن نہ ہوتو كتاب الله ك خاص يركل كيا جائے كا ، (٢) مثلاً الله تعالى كا ارشاو ہے:" یا أیها الذین امنوا اركعوا واسجدوا" (الح: 22) ركوع اور جود خاص بين جس كمعنى بالترتيب وككف اورائی پیثانی زشن برر کے کے بیں ،رکوع اور جدہ ش اتی ور ر ہا جائے کہ طمانیت بیدا ہو جائے ، رکوع و بحود کی تعبیر اس کو معين نيس كرتى اليكن حديث عصطوم موتاب كدركوع ومجده کی کیفیت ش طمانیت یعی ضروری ہے ، ابدا ان دونوں میں يول مطابقت يداك كن كه في نفسه ركوع بن جمكنا اور مجده بي این پیشانی زمین بررکمنا تو فرض ہے جواس لفظ خاص کا اصل مصداق ب،اوراس كيفيت يس طمائيت واعتدال فرض تونييس لیکن واجب ہے، اس طرح کماب اللہ کے خاص اور خبر واحد مں مطابقت پیدا ہوسکتی ہے۔

مطابقت ند پیدا ہونے کی مثال او المطلقت بدر بھن بانفسیدن للغة قروء "(بقر، ۱۳۳۸) ہدی گئی ہے،" قرء "كے معتى حيض كي ماس معتى پر كمل عمل اى وقت ہوسكتا ہے جب كر قرء كے معتى" حيض" مراد لئے جا كيں

کہ بیامل بیں ایک بی متعین متی کے لئے وضع ہوا ہے، اگر چہ کہ اس معنی کے مصدات کی تعداد بے شار ہے، کو یا خاص کے مصداق میں حقیق وحدت بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ ایک بی فرد کو بتا کے اورانتہاری وحدت بھی ہو سکتی ہے کہ وضع کے اعتبار ہے تو وہ لفظ ایک بی متی بتا تا ہے، لیکن وہ افراد کے ایک جمور کوشا مل ہوجائے، اس لئے علماء اصول نے خاص کی چار تشمیس کی ہیں۔ ہوجائے، اس لئے علماء اصول نے خاص کی چار تشمیس کی ہیں۔ اس فاص فرد: لیعنی جو لفظ کسی بھی ٹوع یا جنس کے ایک ایک بی فرد کو بتا ہے، جیسے زید، بحر بھر، وخیرہ۔

۲ - خاص لوع: جوایک ہی لوع کو بتاتا ہو، چیسے: مرد (رجل)

حورت (امراً ق) تیل (بقر)، واضح ہوکہ لوع سے مرادافراد کا

ایسا مجموعہ ہے۔ جس کی ایک مقصد کے لئے تخلیق ہوئی ہو۔

مدر منابعہ حضر ہے۔ وہدر نہر حضر کے تعدید سے ارمنے میں۔

۳- خاص جنس: جولفظ ایک جنس کی تعبیر کے لیے مخصوص ہون کو اس جنس بیس بہت سے افراد شامل ہوں ، جیسے: انسان ، حیوان وغیرہ ،' جنس'' سے مراد وہ تعبیر ہے جو مختلف الاخراض افراد کوشامل ہو، جیسے: انسان بیس مرد بھی شامل ہیں اور حور تیس بھی ، اور دونوں کی تخلیق کے مقاصد و اخراض الگ الگ ہیں۔

۳- خاص باغتبار عدو: جو لفظ کسی متعین عدد کو بتائے وہ جمی خاص ہے، اقراد کے متعین مجموعہ پر دلائت کرنے کی وجہ سے اس کو خاص کہا جا تا ہے، جیسے: دو، دس میو، ہزار، کو ان اعداد بیں افراد کی کثر ت ہے کین ان کا معنی متعین ہے، اس لئے ان کو بھی خاص بیس شار کیا گیا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) وكف كشف الأسوار ١٩٠١-٣٣٠ نور الأنوار ، تفسير النصوص ١١١١٢، محمد اديب صالح

<sup>(</sup>۲)أصول الشاشي ۲۷

کیوں کہ بالاتف ق طلاق طہر میں دینا مسنون ہے، اگر مسنون طریقہ پر طلاق دی جائے تو حیض کے ذریعہ عدت گذار نے میں ہے، اگر طلاق دی جائے تو حیض کے ذریعہ عدت گذار کے میں ہے، اگر طہر کے ذریعہ عدت گذاری جائے تو یا تو تین طہراور پکھ حصہ چوتے طہر کا گذار نا ہوگا یہ تین طہر سے کم ،اس طرح خاص کے تھم پڑلی نہیں ہو سکے گا، اب اگر قیاس لغوی پڑلی کیا جائے تو کتاب اللہ کے کہاں کتاب اللہ کے خاص پر کھل محل عمل نہیں ہوسکتا اور کتاب اللہ کے فاص پر کھل محل عمل ہوتو قیاس لغوی چھوٹ جائے ،اس لئے یہاں فاص پر کھل کو تر تیج دی گئے۔

# خاطر

قصدواراوہ کے ایک خاص درجہ کا نام '' خاطر'' ہے، علامہ
ابن نجیم نے اس پر بری چٹم کشا گفتگو کی ہے، ان کا بیان ہے کہ
قصدوارادہ کے پانچ مدارج ہیں، دل بیس کی بات کا خیال آئے،
یہ '' ھا جس'' ہے، خیال آئے اور کسی قدرر ہے یہ '' خاطر'' ہے،
کوئی خیال آئے ، جے اور الی کیفیت پیدا ہوجائے کہ انسان
اس کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں تروہ ہوجائے یہ
'' صدید فش'' ہے، اور تر دو کے مراحل سے گذر کر اس خیال

کے پوراکرنے کی طرف آئل ہوجائے، یہ ''ھم' ہے، اور میلان
ور بخان سے آگے بڑھ کر آگر آ دی اس خیال کورو بھی لانے کا
بختدارادہ کر لے تو اس کو' عزم' کہیں ہے، ان میں ارادہ و خیال
کے پہلے تمن درجات ہا جس، خاطر اور حدید نقس کا اعتبار نہیں،

خیال نیک ہوتو اجروتو ابنیس،خیال براہوتو گناہ ومؤاخذ ہنیں،

دو هم' نیک کام کا ہوتو خدا کی شان رصت ہے کداس خیال پر

نامۂ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور بری بات کا ہوتو

اس کی شان مغفرت پر قربان جائے کہ معاف کر دیا جاتا ہے،

البتہ ' عزم' سے گناہ وثو اب دونوں متعلق ہیں،عزم خیر کا ہوتو

تواب اورعزم شرکا ہوتو گناہ۔()

## خال،خاله

(r) سراجی ۵۵

خال کے معنی ماں کے بھائی بینی ماموں کے ،اور خالہ کے معنی ماں کی بہن کے جیں ،جن کواردو جیں بھی خالہ بی کہتے ہیں ، معنی ماں کی بہن کے جیں ،جن کواردو جیں بھی خالہ بی کہتے ہیں ، ماموں اور خالہ وونوں محرم رشتہ دار ہیں ، بینی ان سے ہمیشہ کے لئے تکاح حرام ہے ،خود قرآن مجید جیں اس کی صراحت موجود ہر یہ ، (انشہ : ۱۳۳) خواہ ماں کے سکے بھائی بہن ہوں یا باپ شریک یا ماں شریک ،حورتوں کے لئے ، پر دہ و جیاب اور سنرکی رفاقت میں ان کے احکام وہی ہیں جو دوسر مے محرم رشتہ داروں رفاقت میں ان کے احکام وہی ہیں جو دوسر مے محرم رشتہ داروں بیندوں میں ہیں ،اس لئے نفقہ میں ان کے وہی احکام ہوں گے بوقر ابت داروں کے نفقہ کے عمومی احکام ہیں ۔ جو قر ابت داروں کے نفقہ کے عمومی احکام ہیں ۔

ماموں اور خالدا صطلاح میں ذوی الارحام کے دائرہ میں آتے ہیں، چھنی شمیت کے ذوی الفروش میں ہواور شعصبہ میں، وہ ذوی اللرحام کہلاتا ہے، (۲) پیرائے ائمہ جمہدین میں سے امام الوحنیف اور امام احمد کی ہے، (۳) صحابہ میں حضرت عمر صفحانہ،

<sup>(</sup>١)الأشباه والبطائر ٢٩

<sup>(</sup>m)حاشبة سراجي ۵۵

حضرت علی طاف ، حضرت عبدالله بن مسعود طاف اور حضرت عبدالله این عباس طاف به ای نقط نظر کے حال ہے ، (۱) حضرت زید بن ثابت طاف ذوی الارحام کو کی بھی صورت مستحق میراث تصورتین کرتے ، بلکه ان کی رائے میں اگر ڈوی الفروش اور عصبہ نہ ہوں تو متر و کہ بیت المال کے حوالہ ہوجائے گا ، (۲) اس طرح امام ابو حنیف کے نزد یک ڈوی الفروش اور عصبہ رشتہ دار نہ ہونے کی صورت میں مامون اور خالہ کو بھی میراث کا استحقاق حاصل ہوسکتا ہے۔

ذوی الارحام کی جارتمیں کی ہیں، ماموں اور خالدان میں سے چوتھی شم میں ہیں، پھراس چوتھی شم میں بھی چودرجات کے گئے ہیں، ان میں سے ماموں اور خالہ پہلے درجہ میں ہیں، جور تیب ان قسموں کی ہے اور پھر چوتھی شم کے مختف درجات کی ہوتر تیب ان قسموں کی ہے اور پھر چوتھی شم کے مختف درجات کی



خبر کے معنی اطلاع وینے کے جیں، خبر جیں کی اور جموف دونوں کا احتمال ہے، ای لئے ہم دیکھتے جیں کہ کتاب وسنت میں بعض مواقع پر خبر میں قبول کی گئی جیں، اس کی سب سے بیزی دلیل نبوت کا نعبی نظام ہے، اکثر قو موں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندہ کو تنہا ہی مبعوث فر مایا، اگر ایک فخض کی خبر قابل قبول نہ ہوتی تو استے عظیم الشان اور اہم کا م کے لئے تنہا ایک پیفیر کا استیاب ہوتی بہت می خبروں کو (جو با جمی استیاب ایک بینے بروں کو (جو با جمی

سرگوشیوں میں اور سنائی جاتی جیں ) کوتر آن مجید نے خیر
و محلائی سے خالی قرار دیا ہے۔ بعض اطلاعات کے بارے میں
فرمایا گیا کہ شان کو بلا تحقیق مان لیا جائے ، شرمسر و کردیا جائے ،
بلکہ تحقیق تفقیق کی جائے اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے ۔ (الجرات ۱)
ایک طرف شریعت میں ' خبر' کے قبول کرنے اور شکر نے
کی بابت یہ ہدایات ہیں ، دوسری طرف جن اُمور کے متعلق
اطلاعات دی جاتی ہیں ، ان میں بھی تفاوت ہے ، بعض زیادہ
اتعلق وین وشریعت ہے ، بعض کا بنیادی تعلق و نیوی
تعلق وین وشریعت ہے ، بعض کا بنیادی تعلق و نیوی
معاطلات ہے ، بعض وہ ہیں کہ ان میں احتیاط پھل کرناممکن
ہے ، بعض وہ ہیں کہ ان میں شدت اور احتیاط کی وجہ سے حرق
معاطلات ہے کہ کن نسائل میں شدت اور احتیاط کی وجہ سے حرق
کر طف کیا ہے کہ کن نسائل میں سطرح کی خبر معتبر ہوگی ۔؟
جن چیز ول کے متعلق خبر دی جاتی ہے ، وہ بنیادی طور پر دو

#### معاملات

''معاطات'' سے بندوں کے دوآ کینی معاطات مراد ہیں، جس ش کی پرکوئی چیز لازم قرار نددی جائے اور نداس میں نزاع کی صورت ہو، کل شنبی لیس فیدہ الزام و لامایدل علی النزاع فہو من المعاملات ، (۳) جیسے کی کوخرید و فروخت کا وکیل بنایا جاتا ، تجارت کی اجازت دینا ، کی مختص کا دوسرے کی طرف سے تخذ فیش کرنا ، وغیرہ ، ان صور توں میں

<sup>(</sup>۲) سراجی:۵۱–۵۵

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق: ١٨٧/٨

<sup>(</sup>١) حوالة سابق

<sup>(</sup>m) ركيج الفقه الإسلامي وأدلته: ٣٨٧-٣٨٧

خریدار پریتختین ضروری نہیں کہ کیا واقعی اس کے اصل مالک نے بیخ والے ویج کا مجاز بتایا ہے، یا جو خص تخدیش کررہا ہے، اس کواس سامان کے مالک نے اس پر مامور کیا ہے؟ ۔۔۔ بلکدان امور میں مسلمان وکا فر، عادل وفاسق، تابالغ مرذی شعور (سمیر) پی مسعوں کی خبریں قابل تبول ہوں گی ،اس لئے کہ اگر ایسانہ ہوتو روز مرہ کے مسائل میں شخت مشکلات اور دقیق پیش آئیس آئیس میں اور محاملات کا دروازہ ہی بند ہوکررہ جائے گا، (۱) گوا مام محرق منسل الائم برخسی اور فخر الاسلام پر دوگی و فخیرہ نے اس کے ساتھ رجھان قلبی (تحری) کو بھی ضروری قرار دیا ہے، جسکتی نے بھی رحیان قلبی (تحری) کو بھی ضروری قرار دیا ہے، جسکتی نے بھی ساتھ کو کی قید نیس لگائی ہے۔ (۱)

وبإنات

فدااور بندول کورمیان حقق سے متعلق جواحکام ہول وہ '' دیانات' ہیں ، هی التی بین العبد والموب(۲) الی فرون میں مروری ہے کہ خرد ہندہ معتبر مسلمان (عادل) محفل ہو، غیر مسلم اور نامعتبر لوگول کی خبر ہیں ایسے احکام میں معتبر نہیں ہیں، مثلاً پائی موجود ہے، لیکن ایک محفل اطلاع دیتا ہے، کہ یہ ناپاک ہے، اگر یہ خبر دہندہ معتبر مسلمان محفل تھا، تو تیم کرنے پر اکتفاء کر ہے، اگر یہ خبر دہندہ معتبر مسلمان محفل تھا، تو تیم کرنے پر اکتفاء کر ہے، قاس تھا تو رجان قلب پر عمل کرے گا، اور ایس تھا تو رجان قلب پر عمل کرے گا، اور ایس تھا تو رجان تا ہے وضوء کر ہے گا، (۵) اور ایس تیس کے جب کراس یا تی سے وضوء کر ہے گا، (۵) اور ایس تیس کے جب کراس یا تی سے وضوء کر ہے گا، (۵) ایس تیسل سے

رمفان المبارك كے چاندكى رويت ب، (٢) حلال وحرام سے متعلق مسائل ميں بھى معتبر اشخاص ہى كى خرري معتبر يس، المحل والحرمة من الديانات. (٤)

گربعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہوتی تو ہے معاملات کے زمرہ کی الیس خمن طور پر طال دحرام ہے بھی ہم رشتہ ہوتی ہے ،مثلاً کسی خادم کو گوشت خرید کرنے کو بھیجا، وہ فاس یا کافر تھا ،اس نے خبر دی کہ مسلمان کا ذبیح خرید کر لایا ہوں یا اس کے برعس کسی مشرک کا ذبیحہ ہونے کا دعوی کرتا ہے ، تو ان صورتوں بیس خرید وفر وخت کے لحاظ سے بیا ایک '' معاملہ'' ہے ، گرذبیحہ کی نوعیت کے بارے بیس اس نے جواطلاح دی ہو وہ طال وحرام سے متعلق ہے اور اس طرح اس بیس ختی طور پر طال وحرام سے متعلق ہے اور اس طرح اس بیس ختی فور پر معاملات '' کا پہلو بھی موجود ہے ، ایسے امور کو بھی فقہاء '' معاملات'' نکی کا جمور کر سے بیس اور مسلمان و کافر ، فاس و دیندار ہرایک کی خبر کو تیول کرتے ہیں اور مسلمان و کافر ، فاس و دیندار ہرایک کی خبر کو تیول کرتے ہیں اور مسلمان و کافر ، فاس و دیندار ہرایک کی خبر کو تیول کرتے ہیں ۔ (۸)

مستورالحال فخص کی خرمعتبر و متبول ہوگی یا نہیں؟ معاملات میں قومعتبر ہونا فلا ہر ہے، دیا تات میں فلا ہر روایت کے مطابق معتبر نہونا محتبر ہونا معتبر نہونا ہوتا ہے کہ اگر رجان قلب ایسے فخص لفل کیا ہے (۹) اور خیال ہوتا ہے کہ اگر رجان قلب ایسے فخص کی اطلاع کی صعدا قت وصحت کی طرف ہو، توحس بن زیادگی میہ روایت زیادہ قاتل تبول ہے۔

<sup>(</sup>١) البحرالرائل: ١٨٢/٨؛ فتاوى قاصى خان على هامش الهندية: ٣١٣/٣

<sup>(</sup>٢) اللاظهر: بنحل ١٨٤/٨: ومحتار على هامش الرف ٢٣٠/٥

<sup>(</sup>۳)درمختار ۱۳۰/۵

<sup>(</sup>۲) بحر ، ۱۸۷۸

<sup>(</sup>٨) لما حظه بو البحر الرائق ١٨٦/٨

<sup>(</sup>۳) درمختار : ۲۲۰/۵

<sup>(</sup>۵) قاضی خان : ۳۱۳/۳

<sup>(</sup>۷) البحر الرائق ۱۸۵/۸

<sup>(4)</sup>قاصي حال ١١٣/٣

### جب شہادت ضروری ہے!

کین یہ تمام احکام ای وقت ہیں کہ خرد دہندہ کی خبر کی وجہ
سے کی برکوئی چیز لازم نہ ہوتی ہو، اگر اس خبر کا مقصد کی برکوئی
چیز لازم کرنا ہے تو چا ہے اس کا تعلق معاملات سے ہویا دیا تات
سے ، اب خبر کافی نہ ہوگی ، شہادت ضروری ہوگی ، شہادت کے
لئے ضروری ہے کہ کم ہے کم دومر دیا ایک مرداورد دھور تیں ہوں ،
دونوں عاقل و بالغ ہوں ، مسلمان ہوں ، معتبر ہوں ، (۱) چینا نچہ
کوئی فض خبر دے کہ ذوجین باہم رضاعی ہمائی ہمن ہیں ، تو حنفیہ
کوئی فض خبر دے کہ ذوجین باہم رضاعی ہمائی بہن ہیں ، تو حنفیہ
کے یہاں صرف یہا طلاع موجب حرمت نہ ہوگی ، جب تک کہ
نصاب شہادت کی تحییل نہ ہوجائے۔ (۱)

(تغميل كے لئے د كيمئے: رضاعت)

ای طرح بعض دفعہ 'دیانات' میں بھی تہست کا موقع ہو، تو نصاب شہادت کو ضروری قرار دیا جاتا ہے، جیسے ، مطلع اہر آلود ہوادر عید کا جائد دیکھنے کی خبر دی جائے۔ خبرا ورشہادت میں فرق

مناسب ہوگا کہ اس ذیل بیں " خبر" اور شہادت کے فرق کی طرف بھی اشارہ کردیا جائے ۔۔۔۔اس سلسلہ بیں دو آصولی فرق خصوصیت سے ذہن بیں رکھنے چاہئیں ۔۔۔ایک بید کہ شہادت قامنی کے روبرو دی جاتی ہے ،خبر کے لئے بیضروری خبیں ،عید کے جائد بیں مطلع ابر آلود ہوتو شہادت مطلوب ہے،

البذافون پر گواہی معتبر نہ ہوگی ، محرر مضان کے جا عدی خبر فون پر
دی جاسکتی ہے ، عید کے جا عدے متعلق شہادتوں کے ذریعہ جو
کی ٹابت ہو، اس کی خبر فون پر دیدی جائے تو معتبر ہوگا۔
دوسرے شہادت میں مطلوب نعماب کمل ہوجائے تو آ کے گواہی
کی کارت سے جوت میں قوت نہیں پیدا ہوتی ، مگر خبر میں خبر
د مندوں کی کارت ' خبر' کو تقویت پہنچائی ہے ، اس لئے فتہا م
لکھتے ہیں کہ ایک معتبر مسلمان کی چیز کے طال ہونے کی خبر
دے اور دوا شخاص حرام ہوئے کی ، تو دوآ دمیوں کی خبر کوتر فیح

# خيز ا (روني)

آپ اور پندہی کیا ہے، اور پندہی کیا ہے، اور پندہی کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس خان کی روایت ہے کہ آپ اللہ ووق کی روایت ہے کہ آپ اللہ اور فی کی ٹرید (۳) بہت محبوب بھی کان أحب الطعام إلی رسول الله الشوید من النحبز . (۵) ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک نے کی اور دودھ کی بوئی روئی کھانے کی خواہش اپ کی اور دودھ کی بوئی روئی کھانے کی خواہش فلا ہرفر مائی ، ایک صاحب نے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ، گر وائی کو کے پرتن میں تھا ، اس لئے آپ کی نے . . وائی فر مادیا ۔ (۱)

(٢) البحر الرائق: ٨٨٨

<sup>(</sup>١) شہادت كايدنصاب عام معاملات ش ب، زناش جارمردوں اور تن مي دومردول كي كوائي ضروري ب

<sup>(</sup>٣) وكميّ البحوالوالق: ١٨٤/٨

<sup>(</sup>٣)أبوداؤد ١٥٣١/٢٥ مشكوة ٢٢٧١١

<sup>(</sup>٥)أبو داؤ د بسند فيه صعف ٥٣١/٢٠ بباب في اكل الثريد

<sup>(</sup>٦) أبو داؤ د٥٣٥/٢٥ ،باب الجمع بين لوبين من الطعام

اللہ تعالیٰ کی عطافر مودہ رزق کا احترام ہروہ فخص ضروری جا ساہے جو اپنی بندگی اور خدا کے سامنے اپنی احتیاج کا یقین رکھتا ہو، اس لئے فقہاء نے روثی جیسی فعت خداو تدی کے سلسلہ بیل بھی قدم قدم پراس کا خیال رکھا ہے، روثی سے ہاتھ یا چھری مہیں ہو تھی جا تھ یا چھری نہیں ہو تھی جا تھ یا جھری اس کے بھی کا حصہ کھا لیا جائے اور کنارا چھوڑ دیا جائے ، (۱) اگر روثی کے کلا سے جمع ہو جائے اور کنارا چھوڑ دیا جائے ، (۱) اگر روثی کے کلا سے جمع ہو جائے ۔ (۱) اگر روثی کے کلا سے جمع ہو جائے ۔ (۱)

اس طرح کی روایات بھی معروف ہیں کروٹی کا احترام کرواوراحز ام کا تفاضا ہے کروٹی آئے کے بعدسالن کا انظار ندکیا جائے گریے نامعتر روایت ہے، (۳) اس طرح چاقو سے روٹی کاشنے کی ممانعت ہے متعلق روایت بھی ہے اصل ہے، یہ روایت کوشت کاشنے ہے متعلق ہے۔ (۳)

یہ ستلہ بھی گائل ذکر ہے کہ دوئی یابسکٹ کا آٹا شراب وغیرہ میں گوندھا جائے ، یہ جائز نہیں ، خمیر کے لئے شراب کا استعمال نہ کرنا چاہئے ، فتہا ء نے الی روٹی کو کمرو آخر کی قرار دیا ہے۔ (۵)

فتنه

حفرت الوبريره دها سعروى بكرآب فلل في في الله المراد الوبريره دها من الله من المراد الله الله الله الله الله ال

بھی ہے، (١) كيونكه ختند ہے جسم كى نظافت اور صفائ سفرائي ميں مدوماتی ہے، چنا نجداس سے قضیف کے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے، اور ایڈس کی بیاری ہے بیاؤ بیس بھی اس کومفید مانا گیاہے، معت کے لئے مفید ہے،جنسی اختبار سے لذت بخش بھی ہے اور احتدال كاباعث بمى \_\_\_\_ تابم روايات ميس ختند كى بابت زياوه تنصیلات منقول نہیں ہیں ، فقہاء اور شارمین حدیث نے ان م روشیٰ والی ہے ، تورات کی تعلیم سے مطوم ہوتا ہے کہ نی اسرائیل مین ختند مواکرتا تھا، عیمائیت میں جب تحریفات نے جکہ یائی تو علاوہ اورا حکام کے ختنہ بھی منسوخ تغیرا جربوں میں حضرت اساعیل الطبی کی اقلیات اور دین ابرامیمی کی اقلیات رعمل کی وجہ سے ختند ہوا کرتا تھا ،اسلام نے ندصرف اس کاتھم ياتي ركها بْكهاس كوفطرت إنساني كا تقاضا قرار ديا، اس زمانه كي ا کثر مشرک تو ہیں ہمی ختنہ نہیں کراتی تھیں ، اور اب ہمی سوائے يبوديون كے غالبامسلمانون كے سواكوئي قوم ختد فيين كراتى ، اس لئے فقہاء نے اس کومسلمانوں کے شعار کا درجد دیا ہاور لکھا ہے کہ می شہر کے لوگ ختند نہ کرانے پرا تفاق کر لیس او امام اسلام ان سے جنگ کرےگا۔(2)

انبياءكرام اورختنه

اسلام سے پہلے انبیاء نے ختنہ کرایا، یا وہ مختون ہی پیدا موسے؟اس سلسلہ میں اہل علم کی رائے مختلف ہے،ایک رائے

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر: ٢٥/٥٢

<sup>(</sup>٢) فتاوي غياليه ١٠٩٠

 <sup>(</sup>٣) ويكيك. تذكوة العوصوعات : ١٩١٣ ، القوائد المبجعوعه ١٩٢٠ - ١٩١١ . (٣) واد الععاد : ٣٠١٦/٣

<sup>(</sup>٥) هدايه ١٣٨٣، كتاب الأشربه

<sup>(</sup>١) مسلم ١١٨٨١، باب حصال الفطره، نسالي ١٠٤١، ذكر الفطرة والإحتان (٤) خلاصة الفتاوي ١١٨٨، كتاب الكراهية

یہ ہے کہ تمام انبیاء مختون پیدا ہوئے تھے، (۱) دوسرے الل علم نے تمام انبیاء کے مختون پیدا ہونے کو تبول نہیں کیا ہے، علامہ سیوطیؒ کی رائے میں ۱۸رانبیاء مختون پیدا ہوئے تھے، علامہ هسکنیؒ نے ان کے حوالہ سے نام بھی ذکر کئے ہیں، (۲) اور طاعلی قاری نے ۱۲ ارانبیاء کے اساء گرا می کا خدندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدندہ

مشہور ہے کہ آپ وہ مختون پیدا ہوئے تھے ،لیکن اس سلسلہ مستجے روایت نیس لتی ، این جوزی نے کتاب الموضوعات میں نقل کیا ہے ،وروی فی ذائک حدیث لا بصبع ، (۳) ملامہ شائ کار جان بھی یہی معلوم ہوتا ہے، انھوں نے بعض ها ظاعدیث سے مضور وہ کا کے مختون پیدا ہونے کی ہات نقل کی ہے۔ (۵)

آگرآپ مختون پیدائیں ہوتے تو گھرآپ کا ختنہ کب ہوا؟
اس سلسلہ میں دوروا بیتیں ہیں، ایک یہ کہ دادا عبد المطلب نے
آپ کی بیدائش کے ساتویں دین آپ کا ختنہ کرایا، ای دن آپ
کو گھر سے موسوم کیا اور دھوت کا اہتمام بھی کیا، یہ حضرت عبداللہ
ابن عباس خلید کی روایت ہے ، (۲) زاد المعاد کے محتل ڈاکٹر
شعیب ارتوط نے اس روایت کے بعض راویوں پر کلام کیا
ہے، (ے) دوسرا تول ہے کہ حضرت طیمہ سعدیہ کے کہاں

جب شرح صدر کا واقعہ پیش آیا ، اور حضرت جرکیل الطفالانے
سید مبارک کو چاک کیا ، اس وقت انھوں نے ختنہ بھی
کردیا ، (۸) — حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اگر غیر
مختون مانا بھی جائے تو آپ کی شخصیت اور حظمت پر کوئی حرف
شیس آتا ، کیونکہ بہت سے انجیا ، اور خود حضرت ایرا ہیم الطفیان فیر مختون پیدا ہوئے ، اور اس کے برخلاف ابھی بھی بعض
واقعات بچوں کے ختون بیدا ہوئے ۔ کیش آتے رہے ہیں۔
واقعات بچوں کے ختون بیدا ہوئے ۔ پیش آتے رہے ہیں۔

مردوں کے ختنہ کا طریقہ یہ ہے کہ حشد کے اوپر کا چڑا کا ف ویا جائے بھوافع کے ہاں تو یہ چڑا پورا کٹ جانا چاہئے، احناف کے ہاں اس کا اکثر حصہ کٹ جائے تو یہ بھی کافی ہے، (۹) اگر پھڑے کا جسم سے علا حدہ کرنا وشوار ہوتو بچہ پراس کے لئے شدت نہ برتی جائے گی کہ یہ ایک عذر ہے اور عذر کی وجہ ہے تو واجہات بھی چھوڑے جاسکتے ہیں، چہ جا کیکہ سلت ، (۱۰) ہیڑ بچہ پیدائش طور پرمختون ہوتو اس کا ختنہ بھی نہ کیا جائے۔ (۱۱)

امام نووی نے نکھا ہے کہ پیدائش کے ساتوی دن ختنہ کردینامتحب ہے (۱۱)رسول الله صلی الله علیه وسلم نے محی حسن الله علیه ورحسین دائم کا ختنہ ساتوی دن کرایا تھا ، (۱۱۱) حطرت

<sup>(</sup>٢)و کھنے: درمانتار مع الرد:۵۳۰/۵

<sup>(</sup>٣) زاد البعاد: (٣)

<sup>(</sup>٢) زادالمعاد :١٨/١

<sup>(</sup>٨) راد المعاد ١١/١٠

<sup>(</sup>١٠) بزازيه على هامش الهنديه ١ ٣٤٣٦٢

<sup>(</sup>۱۲) تووی علی مسلم - ۱۲۸۱

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۱۸۹۸ (۱

<sup>(</sup>٣)د يكئ : مرقاة المفاتيح : ١٨٩٨٨

<sup>(</sup>۵) ردالمحتار : ۵۳۰/۵

<sup>(</sup>۷) د کھئے: حوالہ سابق ،حاشیہ

<sup>(</sup>۹) هېديد۵/۲۵۵

<sup>(</sup>۱۱) برازیه علی هامش الهندیه ۲۷۳۷۱

<sup>(</sup>۱۳)درمنثور ۱۳%

اسحاق الظينية كي بارے بي بجى منقول ہے، البت حضرت اساعیل الظينية كا ختنہ تیرہ سال كى عرض ہونائقل كياجا تا ہے، (۱) بعض فقہا ء كا خيال ہے كو سال كى عربياس كے بحكم وبيش بي ختنہ كراد يا جائے ، شمس الائر علوائی كہتے ہيں كہ جس عربی خشہ برداشت كرسكے ، غرض كہ امام ابو صنيفہ نے اس سلسلہ بيں كوئی خاص مدت مقررتين كى ہے (۱) اور يہى جي ہم ہولود كى صحت اور قوت برداشت كا لحاظ كر كے جلد سے جلد ختنہ كرد ينا چاہئے ، معرفض كى قوت برداشت برہے، اگر برداشت كرسكا ہوتو ختنہ كرايا جائے اور الي صورت بي ايك ضرورت كے تحت ب حربی كواراكى جاسكتى ہے ، (۱) ورنہ ذاكر ول كى دائے ہوكہ حربی كواراكى جاسكتى ہے ، (۱) ورنہ ذاكر ول كى دائے ہوكہ حدبی كا بری کورت كے تحت ب خورت كے تحت ب حدبی كورت كے تحت ب خورت كے تحت ب حدبی كورت كے تحت ب حدبی كورت كے تحت ب خورت كے تحت ب حدبی كورت كے تحت ب خورت كے تحت ب حدبی كا مربی ہوئے ہوئے كہ بیدا بیک عذركى بنا برترك منا می ایک منا ہوئے ہوئے كہ بیدا بیک عذركى بنا برترك منا ہوئے ہوئے كے دیدا بیک عذركى بنا برترك منا ہوئے ہوئے كے دیدا بیک عذركى بنا برترك مصدبی المجمود ہوئے ہوئے كے دیدا بیک عذركى بنا برترك مصدبی المجمود ہوئے ہوئے کے دیدا بیک عذركى بنا برترك مصدبی المجمود ہوئے ہوئے ہے کہ خود صدبی المحاد دیا جائے ہوئے کی مصدبی المحاد دیا جائے ہے۔ (۱) کا خطافہ کی مصدبی المحاد دیا جائے ہے۔ (۱) کی مصدبی کورت کے تحد بی کہ خود کے کا محد بی کا محد بی کا محد بی کورت کے کہ کورت کے کہ کی کورت کے کہ کی کی کورت کے کہ کی کورت کے کہ کورت کے کہ کورت کے کہ کی کورت کے کہ کورت کے کورت کے کہ کورت

ختندامام شافق اور بعض فقها و كزديك واجب ب، الليه كه بالكيه كه بالسنت ب، (٥) يكى دائ حنفيدكى ب، (١) البست چونكد ختندكى حيثيت شعار دين كى بحى ب، اس لئے واجب نه بونے كے باوجوداس كى خصوصيت ب، اوراس لئے فقها و نے ختند كے لئے ب سترى كى بحى اجازت دى ب، ويجوذ ختند كے لئے ب سترى كى بحى اجازت دى ب، ويجوذ

النظر إلى فوج الرجل للخنن (2) امام شافع کے بال تو عورتوں کا خند بھی واجب ہے، حنید کے یہاں ایک قول سنت ہونے کا ہے اور ایک قول شخص انضلیت کا ، جس کو فقہاء نے "حکرمہ" سے تجیر کیا ہے، (۸) چٹا نچہ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الخصان سنة للرجال و مکومة للنساء ، (۹) گر فی زمانہ ہندوستان اور اکثر ممالک میں عورتوں کا خندمتروک ہے۔

#### دعوت ختنه

خیرالقرون میں ختنہ کے موقع پر دعوت کا کوئی رواج نہیں تھا ، حضرت عثان بن ابی العاص کے سے مروی ہے کہ حضور کھا کے ذمانہ میں نہ ختنہ میں جمیں وعوت دی جاتی تھی ، نہ ہی ہم جایا کرتے تھے ، اس لئے یہ دعوت تحض مہار ہے ، امام احمد کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو اس سلسلہ میں دعوت دی گئی تو تبول کیا اور تناول فر مایا ، چوں کہ بیخض ایک مباح دعوت ہے ، اس لئے مسلمالوں کی عام دعوت کی طرح اس کا تبول کرنا البت اس لئے مسلمالوں کی عام دعوت کی طرح اس کا تبول کرنا البت بیاس وقت ہے جب کردعوت میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو یہ اور اس کا درجہ نہ دے دیا جائے ، مستحب ہے ، اور اسے لازی روان کا درجہ نہ دے دیا جائے ، مستحب ہے ، اور شوافع کے علاوہ حنفیہ کی رائے بھی کہی کہی

(10)-4

<sup>(</sup>١) زادالمعاد:۳۳/۲

<sup>(</sup>٣) هنديه : ٢٥٤/٥

 <sup>(</sup>۲) خلاصة الفتاؤئ : ۳۲۰۸۳
 (۳) خلاصة الفتاؤئ : ۳۲۰۸۳

<sup>(</sup>۵) شرح مسلم للتووى على مسلم : ١٣٨/١

<sup>(</sup>٢) بواريه على هامش الهنديه :٢١/١٣/ تيز در طهرو بدائع الصنائع ٢٣٦٥ (١٤) خلاصة الفتاوي ١٣١١/١٣ (١٤)

<sup>(</sup>٨)برازيه عني هامش الهنديه: ٣٤١/٦١

<sup>(</sup>۹)مصنف این ایی شیبه ۲۳۵/۹

<sup>(</sup>١٠) المغنى ٢١٨/٨ كتاب الوليمه ، خلاصةالفتاوي ٣٥٨/٣

غيرمختون كےاحكام

ہ اگرکوئی فخص غیر مختون تھا، اورائ حال میں بلوغ کی عرکو پہنچ کے اورائ حال میں بلوغ کی عرکو پہنچ کے میں اورائ کا یا کسی شدید ضرر کا خشد کرنے میں جان کا یا کسی شدید ضرر کا خطرہ ند ہوتو حاکم اے خشد پر مجبور کرسکتا ہے، ومن بلغ خیر معدون أجبره الحاکم علیه۔(۱)

اگر کوئی محض ختند کوداجب محضے کے باوجود ختند نہ کرائے ،
مالانکہ ختند کرنے میں صحت کے اطلبار سے کسی معزت کا
اندیشرنہ وہ توبیاس کے لئے باحث فت ہے۔(۱)

ہے غیر مختون مخص پر حسل واجب ہواتو (قلفہ) لیعنی سپاری کو چمپانے والی کھال کے اعرر پائی کانھانا ، میچ قول کے مطابق واجب نیس ہوگا۔(۲)

﴿ غیر مختون فخص کی وفات ہوجائے تو اس کا ختنہ نیس کرایا جائے گا ، یکی رائے حنیہ ، مالکیہ ، شوافع اور اکثر حنابلہ کی ہے ، البتہ حتابلہ کے یہاں ایک قول اس کے خلاف بھی ہے ۔ (۳)

ہے ذیجہ کے طال ہونے کا تعلق مسلمان ہونے سے ہے ندکہ مختون ہونے سے ،اس لئے غیر مختون کا ذیجہ مجی طال ہے، کہی حظال ہے، کہی حظیات عبداللدائن عباس طاعہ کے بارے میں منتول ہے کہ وہ غیر مختون کے عال صفحہ کے بارے میں منتول ہے کہ وہ غیر مختون کے

ذبیحہ کو حلال قرار نہیں دیتے تھے، (۵))اورایک قول امام احد ّ ہے بھی ای طرح کا منقول ہے لیکن حنا بلد کے یہاں مجی فتو ٹی اس پر ہے کہ اس کا ذبیحہ طال ہے۔ (۷)

# خراج (ایک ذری کیس)

" خراج" كم من عطية و پيداوارك إلى البيد مشهور عالم الفت اسمى كا خيال ب كايك دفعه كودية كودية كود جياك " ب اور بار دي جائز " خراج" س تجير كيا جاتا ب ، خود مديث شي بيدافظ آمد في اور كما في كم منى شي استعال جواب ( ) كها شي بيدافظ آمد في اور كما في كم منى شي استعال جواب س بيل جاتا ب كدر عايا پر خراج عا كد كر في كا سلسله سب س بيل ايران شي شاه قباز بن فيروز في شروع كيا، اسلام شي قالبًا سب سے بيل خليفه كوم حضرت عمر خيات في مفتوحه على قالب على قالب مقرر فر مايا ، تا بم حضرت عمر خيات اس دا ي علاقول شي خراج مقرر فر مايا ، تا بم حضرت عمر خيات اس دا ي شي مؤتين في حضرت على خياد ورمعاذ بن جبل حيات كا قاص شي مؤتين في حضرت على خياد ورمعاذ بن جبل حيات كا قاص طور ير ذكر فر مايا ب - ( )

خراج اصطلاح میں وہ زری تیس ہے جو بنیادی طور پر اسلام ملکت کی فیرسلم رعایا پرعشری مجدلگایا جاتا ہے، بیفیر مسلموں کے ساتھ انتیازی برتاؤنیس، بلکدان کے ساتھ انتیازی برتاؤنیس، بلکدان کے ساتھ ذہی

(٧)و کیجیئے : المغنی :اار۳۵

(٣) المغنى لابن قدامه : ٣٠٩٠٣

(٢) كشاف القاع: ١/٥٥

<sup>(</sup>١) ردالمجار ١٥٠/٥٠

<sup>(</sup>٣) قتاوي قاصي خان على هامش الهندية : ١٣٣١

<sup>(</sup>۵)مرقاة المفاتيح ۲۸۹/۸،

<sup>(</sup>٤) قصى بالحراج بالصمال، وكيت أبو داؤد ،حديث نعبر : ٣٥٠٨

<sup>(</sup>A) ملحص از الاستجراح لأحكام الخراج الاين رحب حبيلي ٢٠٠٣

جرے کریز واجتناب مقصود ہے، اگران پرعشر عائد کیا جاتا تو یہ ان کو ایک اسلامی عبادت پر مجبور کرنا ہوگا اور یہ ذہبی جرود باؤ کے مرادف ہوگا، ای لئے ان کوعشر کا مطّف نہیں بنایا گیا، اور ان کے لئے ایک فصوصی فیکس مقرر ہوا۔

### خراجي زمينيں

"خراج" كن ارامنى يرعاكد موكا ؟-فتها وى تقريحات معلوم موتا ب كدابتدائى طور ير جارتهم كى زمينس بير، جو خراجى بير -

ا- مسلمانوں نے ہر درقوت اس علاقہ کو فتح کیا ادر پھر علاقہ کے ہاشندوں کے حوالہ کر دیا اور خراج مقرر کر دیا، جیسا کہ حضرت عمر منطقہ نے عراق کے منتو حد علاقوں میں کیا تھا اور حضرت حذیفہ بن میان عظیما در عثان بن حفیف علیہ کو زمین کی بیائش اور خراج کی تعیین پر مامور فر مایا تھا۔

۲ - کوئی علاقہ ملے سے فتح ہوا اور بہ طور ملح ان کی زمین پر خراج طئے پایا ، جیسا کہ بونجران سے خود آپ فلگ نے مصالحت فرمائی کہ وہ فی کس جزید کے علاوہ بہ طور خراج سالاندوہ برار اور لعض روا تحول کے مطابق بائیس سو مطے دیا کریں گے۔

۳- وہ افحادہ زین جس کواسلامی حکومت کی اجازت ہے کسی غیر سلم نے آباد کیا ہو، یا جنگ یس تعاون کے بدلہ حکومت کے اس کو بیطور العام دیا ہو، یا غیر سلموں کی رہائش اراضی ہوں، جن کو بعد یس قابل کا شت کرلیا گیا ہو۔۔

اس افقادہ زبین کوئی مسلمان آباد کرے مرخراتی پانی ہے۔
خراجی پانی سے وہ چھوٹی نہریں مراد ہیں ، جو غیر مسلم
فر مانراؤں کی کھدائی ہوئی ہوں ، بارش ، کنویں ، چشنے ، بوی
نہریں ، قدرتی دریا کے پانی عشری پانی کہلاتے ہیں۔
غرض بنیادی طور پر غیر مسلموں کی زمینیں خرابی ہوتی ہیں ،
لیکن آگر مسلمان نے ان کوخر ید کر لیا ، تواب ہمی وہ خرابی ہی باتی
دہتی ہیں ، خننے کے یہاں اس میں صرف خراج واجب ہوتا ہے
اور دوسرے فتہاء کے ہاں بعض صورتوں میں صرف عشر اور بعض
صورتوں میں عشر وخراج ووثوں ۔ (۱)

### (تنعیل کے لئے دیکھئے عشر) خراج کی دونشمیں

خراج کی دولتمیں کی گئی ہیں ،خراج مقاسمہ،خراج وظیفہ۔
خراج مقاسمہ بیہ ہے کہ زیمن کی پیدا وار کے ایک متاسب حصہ
مثلاً پانچواں حصہ یا چھٹا حصہ کا خراج مقرر کیا جائے ، بیخراج
پیدا وار سے متعلق ہوتا ہے ، کاشت کی جائے اور پیدا وار ہوتو
خراج واجب ہوگا ، زیمن کاشت ہی نہ کی جائے یا پیداوار بی نہ
ہو پائی تو خراج واجب ٹیس ہوگا اور سال بحر میں جتنی فصل کی
جائے برفصل برمستقل خراج ما کہ ہوگا۔

خراج وظیفہ میں نی جریب زمین غلہ یا رقم با ندھ دی جاتی ہے ، ایک جریب ایک موتا ہے ، قابل کاشت تری کی زمین ، مجور ، اگور کے باغات کی زمین پر فقہاء نے الگ الگ مقدار شخص کی ہے اور اصل میں اس کا مدار زمین کی پیدا واری صلاحیت اور حکومت وقت کی صوابہ ید پر ہے ، جیسا کہ

عنف فقها می تصریحات کوسا مندر که کرمعلوم ہوتا ہے، خراج کی اس صورت بیس سال بی ایک بی دفعہ اور وہی مقررہ خراج واجب ہوگا ، کاشت کی جائے اور پیداوار حاصل ہو یا نہیں ،اور ایک بی ضل کی جائے یابار بار کی جائے۔(۱) خراج کا مصرف

" خراج" اسلامی مملکت میں واجب ہوتا ہے اور بنیادی طور پر بیآرٹی دفا می ضروریات کے لئے صرف کی جاتی ہے، علامہ صکفی نے اس کا معرف محض مقاتلین کوقر اردیا ہے، لیکن اکم فقتها و نے اس میں حرید وسعت پیدا کی ہے اور سرصدوں کی اصاطہ بندی، پلوں کی تقییر، علاو، عالمین اور قاضوں کا کفاف، فوجوں کی تخو او اور ان کی پرورش وغیرہ کو بھی اس کا معرف قرار دیا ہے، (۲) غرض بیآرٹی وفاعی اور توجی مفادات کی حال دیا ہے، (۲) غرض بیآرٹی فی وفاعی اور توجی مفادات کی حال ضروریات پرخری کی جاتی ہے۔

## فذف

" فذف" كم عنى چوڭ ككرى يا مجورى تفلى كواكشت شهادت اورانكو شح كورميان ركوكر چيك كے جيں ۔ (٣) في كا ايك اہم عمل" رقی جماز" ہے، جمرات پر آپ چيك نے اس طرح ككرى جيكئے كوفر مايا ہے۔ (٣) (تفسيل كے لئے ديكھئے: جمرات)

عام حالات میں آپ فی نے اس طرح کری ہیں کے ومنع فر مایا اور فر مایا کہ اس سے نہ کی جانو رکا شکار ہوسکتا ہے، ندو تمن کو زخی کیا جاسکتا ہے، البت اس سے کسی کی آ تکھ پھوٹ سکتی ہے اور وانت ٹوٹ سکتا ہے، (۵) اس لئے اس سے کر بز کرنا چاہئے، یہ مما نعت صرف چھوٹی کنگری ہی ہے متعلق نہیں ہے، بلکہ کوئی ہمی اؤیت رسال اور معنر چیز چھیکنے کا بی تھم ہے۔

# خرگ (اعداد مُوتَمِين)

" خرص" کے معنی اعدازہ لگانے" کے ہیں — اس پر انفاق ہے کہ ہم جس پہلوں کی خرید وفر وخت بھیتی اور پہلوں کی خرید وفر وخت بھیتی اور پہلوں کی بنائی وغیرہ جس اعدازہ سے کام لیں اور فیتین کا عوض متعین کرنا جا کر نہیں ، (۱) اختلاف زکوۃ کے سلسلہ جس ہے ، حضرت ابو حمید ساعدی منظان ہے مروی ہے کہ فروہ تبوک کے موقع ہے مہید وشام کے درمیان ایک علاقہ وادی قری کا پڑتا تھا، وہاں کہ یہ دورہی ان ایک علاقہ وادی قری کا پڑتا تھا، وہاں کے انکار من آپ کی نودہ سرے محابہ ہے بھی اندازہ کرنے کو کیا خود بھی اندازہ کیا اور دوسرے محابہ ہے بھی اندازہ کرنے کو کہا، حضرت عما ہی بن اسید منظانہ ہے مروی ہے کہ آپ وہاں گور اور دوسرے محاول کے اندازہ کے لئے اپنے نمائندے بھیجا کرتے ہے۔ (2)

<sup>(</sup>١) ملحص از . هنديه ١٣٨- ١٠٣٤ الباب السابع في العشر و الخراج

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ۵۸/۲ قبيل باب المصرف

<sup>(</sup>٣) هو رميك حصاة أو مواة ناحدها بين سبا بتيك و ثرمي بها،البهايه في غريب الحديث والأثر: ١٦/٣

<sup>(</sup>٣) ترمدي :١٨٠/١، باب ماحاء أن الجمار التي ترمي بها مثل حصى الخذف

<sup>(</sup>۵) بخاري :۸۲۳/۳، باب الحدف والبندقه ، أبوداؤد :۱۳/۲ باب في الخذف

<sup>(4)</sup> ترمذي : ا149، ياب ماجاء في الخوص

<sup>(</sup>۲) بحاری : ۲۰۰۰۱، باب حرص التمر

## ز کو ة میں انداز ہ وخمین

اس روایت سے اس قدر تو واضح ہے کہ معلوں وغیرہ کی زكوة وصول كرنے سے يہلے مقدارزكوة كا عدازه كياجائ كا۔ ليكن التخيين واندازه كافائده كيا بوگا؟ اس شراختلاف ب، عام طور برفتها می رائے ہے کہ عامل زکو ہے کھوں کا تدازہ کر کے ہا لگان باغ برز کو 3 میں مطلوب کھل کی مقد او متعین کرد ہے گاءاس کے بعد باغ برگرانی نیس رکھ گاء تا کہ مالکوں کو مثل نہ مواور بار بار عاملوں کی آ مرورفت سے ان کودشواری پیش نہ آئے ، البتة تخييند كرنے والے و جاہئے كما تداز أجشى پيدا وار ہوسكتى ہے، اس میں ایک جوتھائی تا تہائی حصہ مچھوڑ کرحساب کرے مید حصہ اس لئے چھوڑ دیا جائے ، کداول تو خود اعدازہ میں کسی قدر فرق موسكا ب، دوسر يكل كونقصان موسكا باورلوك عموماً في کیل ہے یاس بڑوس کے لوگوں اور اعز ہوا قربا مکو کھے لین دین كرتے بين ١٠)---ان حضرات كى دليل حضرت سهل بن الي حمد على روايت بكرآب كل فرمايا كرتے تے، جب اغدازہ نگا لوتو اس کے مطابق زکو ہ وصول ند کرو اور تہائی یا حِوْقَالَيْ جِهُورُ ويَاكرواذا محرصتم فخذوا ودعوا المثلث فان لم تدعوا العلث فدعوا المربع . (٢)---امام ابوطيف كنزويك اس اندازه كاعملاً كوئي اثر ونتيج نبيس جوگاه (٣) اس كا مقصد محض ا تناہے کہ ما لکان باغ دھوکہ نہ دے یا کمیں اور مملکت کوا بنی متوقع

آمدنی کا اندازہ ہو جائے تا کہ وہ اس کے مطابق ہی اپنے اخراجات کانتشہ بنا سکے۔

(خرص واندازہ سے متعلق بعض تغییلات بیس قائلین خرص کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے میداور مسئلہ ذریر بحث بیس فریقین کے دلائل کے لئے فقح الباری سر اور عمدة القاری: اور باب خرص التمر نیز المباری سر اور عمدة القاری: اور باب خرص التمر نیز المنتی ارس سے اسام دیکھنی جائے)۔

## خرقاء

" خرقاه" وه جانور ہے جس کے کان میں گول سورائ ہو، (٣) حضرت علی ہے ہے مردی ہے کہ آپ دی نے ایسے عیب دار جانور کی قربانی کوشع فرمایا ، (۵) حنف کے نزدیک یہ ممالعت محض ایسے جانور ہے اجتناب کے استجاب کو ہٹائی ہے، ورندا گرکان کا اکثر حصہ باتی ہواور چھ کٹاہوا ہوتو اس کی قربانی کفایت کرجائے گی ، (۲) علا مدائن ہمیر قرنے نقش کیا ہے کہ امام مالک ، امام ابوضیفہ کے ہم خیال ہیں اور امام شافی کے نزدیک کان کٹا ہونا مطلقا (بلا قید کم وہیش) قربانی سمجے ہونے ہیں مانع نہیں ، (د) حنا بلہ نے ہی اس ممانعت کوشن "کراہت سنز کیک" کادرجہ دیا ہے۔ (۸)

<sup>(</sup>٢) تومذي : ١٣٩١١، باب ماجاء في الحرص

<sup>(</sup>٣) النهاية : ٢٦/٣

<sup>(</sup>۲) هدایه ۳۱۳۶۳۰

<sup>(</sup>٨) المغى ٢٥١/٩

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد. ١/٨٧-٢٩٤، نصاب الحبوب والثمار

<sup>(</sup>٣) الفقد الإسلامي وأدلته ٢٨/٨

<sup>(</sup>۵) بسائی ، ۲۰۳/۲

<sup>(</sup>٤) الإقصاح . ٢٠٨/١

# و نزوی (ایک فاص کیژا)

''خز'' اصل میں ایک آئی جانور کا نام ہے،جس کا اون
کیڑوں کی بناوٹ میں استعال ہوتا ہے، (۱) اس جانور یا کی
اور جانور کے اون اور رہیم سے بے ہوئے کیڑے ''خز''
کہلاتے ہیں، (۱) صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ یہ بناوٹ اس
طرح ہوتی ہے کہ بانا تو اُون کا ہواور تانا رہی ہو، (۱) یہ کیڑا
عورتوں کے طاوہ مردوں کے لئے بھی طال ہے،حضرت سعد
حورتوں کے علاوہ مردوں کے لئے بھی طال ہے،حضرت سعد
موارد یکھا، اُنھوں نے قربایا کہ بھے یہ آخصور کی نے بہنایا ہے،
صوارد یکھا، اُنھوں نے قربایا کہ بھے یہ آخصور کی نے بہنایا ہے،
حضرت عران بن صین ، الس، حین ، صیداللہ بن عہاس، سعد،
عبداللہ بن عر، جابر، ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری ٹیز ابوقی دہ گئی۔
سے بھی خز بہنو نقل کیا گیا ہے۔ (۱)

بعض روایوں ہے'' خز'' کی ممانعت بھی معلوم ہوتی ہے،(ہ) مراس ہے خالص ریش کیڑے مرادیں۔(۱)

# خوف (گهن)

"دخف" كمعنى لقص اوركى كے بين ،كما جاتا ہے "دخف كم پرراضى بوكيا، "دخسى فلان بالمنحسف" يعنى فلال فخض كم پرراضى بوكيا، اس مناسبت عرب اس كو بموك كمين بين فلال فخض فى استعال كرتے بين فلال فخض فى كرتے بين فلال فخض فے

(۱)هنديه ۱۵/۳۳

(٣) أبو داؤد: ٥٥٩/٢، باب ماجاء في الخر

(٥) لاحلهو أبوداؤد ٢٠١٠٥

(۷) الصحاح للجوهري ۱۳۵۰/۳

(٩) تاج العروس ، ٢٣٣٣/٦

بھو کے رات گذاری ، (2) --- سورج اور چا ندیش گمن بھی اس کی ورخشائی و تابائی کے لئے ایک نقص اور کی بی ہے ، اسی لئے گمن کو'' خسوف'' کہا جا تا ہے ، بول تو بیسورج اور چا عروونوں کے گمن کے لئے بولاجا تا ہے ، چنا نچارشا و تبوی ہے : اِن الشمس و القمو لا یہ حسفان لموت أحد و لا لحیاته . (۸)

لیکن عام طور پر عرب سوری کے گہن کیلے "موف" اور چائد گہن کیلے "موف" کی تجیر افقیار کرتے ہیں ، تاج العروس میں ای کوعام استعال بتایا ہے ، پہتر کہا ہے اور کہا ہے کہ مشبور ٹوی اور لغوی فراء نے ہمی ای تجیر کو پہند فر مایا ہے ۔ (۱) جو جری نے کہا ہے : هذا أجو د الكلام . (۱۰)

اسلام کا مزاج ہے کہ کوئی بھی اہم واقعہ پیش آیا تو وہ اس
کواللہ تعالیٰ کی یا دولانے اور دل و ذہن کے بال و پر کو خفلت و
خدا فراموشی کے خبار ہے پاک وصاف کرنے کا ذریعہ بنا دیا
ہے، آقی ہو ما بتا ہ اللہ تعالیٰ کی زیر دست نشانیاں اور اس کی
قدرت وربانیت کی آیات ہیں، چند کھات کے لئے تھی، ان کی
روشن سے محرومی خدا کے سامنے ان کی ناطاقتی اور گر کا مظہر ہیں،
یواقعہ ایک صاحب ایمان کے لئے خدا کی بے پناو طاقت اور
تمام عالم کی اس کے سامنے مجرونا چاری پر ایمان کو برد حاتا اور
خدا کی جلالت شان کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کی جنین نیاز

(۲) النهاية ۲۸/۳

(٣) وكيك. النوايه في تخويج الهدايه ، على هامش الهدايه ، ١٩٧٥،١٠

(١) لاحكموه أبوداؤد: ١٠/١٥

(۸)بخاری: ۲/۵۸،کتاب الکسوف

(۱۰) الصحاح :۱۳۵۰/۳

یں اپنے مالک و آقا کے لئے بجدے تزینے لکتے ہیں، چنانچہ شریعت نے اس موقع کے لئے بھی ایک خاص نماز مقرر فرمائی، چڑا ملو قائم مونت ہیں نماز چڑا ملوق کم مون کہان کی صورت ہیں نماز کے مسئون ہونے پر اتفاق ہے، البتہ نماز کی کیفیت کے سلیلے میں فقہاء کے درمیان اجمل تفصیلات ہیں اختلاف ہے، جا بھی گہن ہی کوئی نماز مسئون ہے یا ٹہیں ؟ اس جس بھی اختلاف ہے، الشاء اللہ اللہ میں دھنی اختلاف ہے، انشاء اللہ اللہ میں دھنی اختلاف ہے، انشاء اللہ اللہ میں دھنی اللہ جا ہے۔

# خثوع

نماز کا مقصد خدا کی بندگی اوراس کے سامنے فروتی کا اظہار اورا پنی انا کی ہرطرح نئی ہے، نماز کا ایک ایک عمل اس حقیقت کا مظہر ہے، اس کیفیت کا نام '' خشوع'' ہے، گواس میں اختلاف مظہر ہے، اس کیفیت کا نام '' کے متوجہ الی اللہ ہونے کا نام ہیا احتفاء وجوارح کے پرسکون ہونے کا جگر مختقین کی رائے ہے کہ خشوع کیفیت قبلی سے عبارت ہے اور ظاہری تذلل وضفوع اور احتفاء و جوارح کا سکون اور عبدیت کے طور و انداز اس کے مظاہر و اثرات ہیں ، (۱) البت چوکہ قلب میں مطلوب کیفیت پیدا کرنا اختیاری شول نہیں ہاتے ، اس لئے بدایک استحبانی عمل ہے اور اللہ تعالی انسان کو غیر اختیاری افعال کا مکفف نہیں بناتے ، اس لئے بدایک استحبانی عمل ہے نام طابی ۔

خصی

" فصی" اس مرد اور نرکو کہتے ہیں جس سے فوطوں کی گولیاں نکال دی گئی ہوں۔۔

خوداس تعل کا کیا تھم ہے؟ اس کے لئے" اختصاء" کا لفظ د مکھنا جا ہے۔

اگر کوئی انسان ضی ہوجائے یا کردیا جائے تو اس کے ادکام عام طور پر وہی ہیں، جو دوسرے مردوں کے ہیں، چونکہ خصی شخص کے بارے ہیں فقہا مکا تجزیہ ہے کہ گواس میں تولید کی ملاحیت باتی نہیں رہتی ، گرشہوت اور گورت سے ہنسی ملاپ کی قوت باتی رہتی ہے، (۱) اس لئے گورتوں کے لئے اس سے پر دہ کرنے و توب کے دہی احکام ہیں جو دوسرے مردوں سے پر دہ کرنے و تیاب کے دہی احکام ہیں جو دوسرے مردوں کے ساتھ گورتوں کا اختیار کرن جائز نہیں ، ایسے ہی آختہ مرد کے ساتھ گورتوں کا اختیار کرن جائز نہیں ، ایسے ہی آختہ مرد کے ساتھ گھورتوں کا مساتھ ہی خورتوں کے ساتھ گورتوں کا مساتھ ہی خلوت جرام ہے۔ (۲)

## خصی شو ہر سے تفریق کاحق

آیا، شو ہرخصی ہوتو عورت کواس سے تفریق کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے؟ عام طور پر فقہاء نے اس سلسلہ ہیں کوئی صراحت نہیں کی ہے، فقہاء حنفیہ کے یہاں صرف دوجیوب ہیں جن بیں بیوی تفریق کا دعویٰ کرسکتی ہے، ایک نامروی، دوسر سے اس کا آلہ تناسل کن ہوا ہو (بُنب)، آختہ فض کا چونکہ جماع سے عاجز ہونا ضروری نہیں، اس لئے بہ ظاہر بیدا بیا عیب نہیں کہ عورت تفریق کا مطالبہ کرسکے، جمر کمک انعلماء علا مدکا سائی کی

<sup>(</sup>٢)البحرائرانق ٣٥٨/٨

<sup>(</sup>٣) ويكية. هديه : ٥٠, ٣٠٠ الباب الثامل ، كتاب الكراهية

<sup>(</sup>ا) رد المحتار: ا/331، مطلب في الخشوع

<sup>(</sup>٣) هدایه : ۲۲۳/۳

تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عیب کی بنا پہمی عورت تفریق کا مطالبہ کرسکتی ہے:

والمؤخد والخصى في جميع ما وصفنا مثل العنين لوجود الألة في حقهما فكانا كا لعنين وكذالك الخنثي .(١)

بیات ام الوحنیفی رائے پر ہے ،امام محر کے نزدیک ہر
ایسے عیب پر عورت مطالبہ تفریق کرسکتی ہے جس کے باوجود
عورت اس مرد کے ساتھ دہنے ش نقصان محسوس کرتی ہو، "کل
عیب لاہمکنها الممقام معه إلا بعضود "(۱) اور متاخرین نے
ای قول پرفتو کی دیا ہے ،اس کا تقاضا ہے کہ اگر عورت ماں بنے کا
شدید جذبہ رکھتی ہواور وہ اس پرمبرنہ پاتی ہوتو اس کوشو ہر کے
ظاف دعوی تفریق کاحق صاصل ہونا جا ہے ۔واللہ اعلم۔

## آخته کی قربانی

جن جانوروں کے فوطوں کی گولیاں لکال دی گئی ہوں ،
ان کی قربانی جائز ہے ،اس لئے کہاس سے جانورعیب زوہ نہیں
ہوتا ، بلکہ اس کے گوشت میں خوشبو پیدا ہوتی ہے اور جانور فربہ
ہوتا ہے ، بیمسئل فقہا ہ کے درمیان شغل علیہ ہے اور ابن قدامہ کا
بیان ہے: لا نعلم فیہ احتلافاً . (۲)

نضاب

"خضاب" کے معنی رنگنے کے ہیں ، بال ریکے جا کیں یا جسم کا کوئی اور حصہ ہاتھ وغیرہ ، چنا نچہ حدیث میں عورتوں کے مہندی لگانے کو بھی" خضاب" سے تعبیر کیا گیا ہے۔(٣)

خضأب لكاني كأتكم

مدید پی بہود واڑھی سفید رکھتے تھے اور خفاب کا استعال بیس کرتے تھے،آپ وی ابھال کے ساتھ ساتھ اپنی رہے تھے کہ سلمان خالص ویٹی اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی فالم ری وضع قطع بیں بھی فیرسلم اقوام ہے متازر ہیں،اس لئے آپ وی اعمال کے متازر ہیں،اس لئے آپ وی ان کے وضع نے خلاف طریقہ افتیار کرو اور خضاب لگایا کرو''ان المیہود والنصادی افتیار کرو اور خضاب لگایا کرو''ان المیہود والنصادی بالایصبھون فعالمفوھم''(۵) فتح کہ کے موقع سے حضرت ایو کی مرفق سے حضرت ایو کی مرفق سے حضرت ایو کی مرفق سے حضرت ایو کی دالد حضرت ایو کی فر مایا کے ،ان کے سراور داڑھی کے بال بہت سفید تھے،اس موقع سے آپ وی فر مایا میں کو خضاب لگانے کی تلقین کی اور یہ بھی فر مایا کہ سیاد خضاب استعال نہ کیا جائے،(۱) سیاد خضاب کی ممانعت بعض اور روا تھوں ہیں بھی ہے، حضرت این عباس کا نقل کرتے ہیں کہ آپ وی کھوا ہے افر مایا: اخیر زمانہ ہیں بھی استعال لوگ ہوں گے جو کیور کے سینوں کی طرح خضاب کے استعال لوگ ہوں گے جو کیور کے سینوں کی طرح خضاب کے استعال لوگ ہوں گے جو کیور کے سینوں کی طرح خضاب کے استعال لوگ ہوں گے جو کیور کے سینوں کی طرح خضاب کے استعال لوگ ہوں گے جو کیور کے سینوں کی طرح خضاب کے استعال لوگ ہوں گے جو کیور کے سینوں کی طرح خضاب کے استعال سے بھی اس سیاد کی استعال سے بھی اس سیاد کریں گے ،بیدادگ یو کے بہشت سے بھی

<sup>(</sup>٢)وكيمتے : حواله مذكور

<sup>(</sup>۱) بدائع المتالع : ۳۱۲/۲

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٣٥٠/٩

<sup>(</sup>٣) و يكت : بسائى ١٤٤٦/٢ الحصاب للنساء ، أبو داؤ ١٩٥٥/١٥ ، باب في الحضاب للنساء

<sup>(</sup>۵) بخارى . ٨٧٥/٢، بابِ الحضاب ،مسلم . ١٩٩/٢، باب استحباب خضاب الشيب الح

<sup>(</sup>١) مسلم ، ١٩٩٨/ نسائي : ٣٧٤/٢

محروم رہیں گے۔(۱)

ای لئے عام طور پرخضاب کے استعال کوفقہا مکروہ قرار ویتے ہیں ،امام نووی نے کوبعض فقہا وشوافع سے کراہت تنزیبی نقل کی ہے، مرشوافع کا محج قول اس کوقر اردیا ہے کہ سیاہ خضاب کااستعال حرام ب،(۲) رائح یمی ہے کہ مروہ تحری ہے، (۳) البتة احناف كے يهال جنگ كي صورت بالا تفاق اس سے مشتلي ہے کہ مجاہدین دشمن کو مرعوب کرنے کے لئے سیاہ خضاب کا استعال کریں،امام ابو یوسٹ نے شو برکو بوی کے یاس اس ک اجازت دی ہاور کہا ہے کہ جیے شوہر جا بتا ہے کہاس کی بوی تؤكين وآرائش كرے اى طرح مورتى يمي جائى بيل كدان ك شوبران ك لئ آراستهول ، مرعام طور يرفقها احناف نے اس صورت ش بھی سیاہ خضاب کے استعمال کو کروہ ہی قرار دیا ہے، (م) ایسے سیاہ خضاب کے استعمال کی مما نعت سلف کے ورمیان متفق علیه نیس ب ،حضرت عثمان ،حضرات حسنین اور حضرت عتب بن عامر الله اورتا بعين من ابن ميرين ، نيز بعض اور الل علم اس کے جواز کے قائل تھے ،(۵) تاہم حدیثیں سیاہ خضاب کی کراہت ہی کو بتاتی ہیں اور بھی راج ہے۔

خضاب كارتك

خشاب کارنگ کیا ہو؟ ساہ رنگ کومٹنی کر کے کسی خاص

ے *نیرے۔ بی*ال (۲) (۲)شرحمسلم ۱۹۹/۲

رنگ کی تحدید نیس ، تا ہم صدیت ہیں تین رنگ کا فاص طور پرذکر مات ، ایک مہندی کا خضاب ، دوسر ہے ' کہم '' کا جو ہائی ماکل ہوتا ہے ، حضرت ابوذ رخفاری فظائنہ نے نقل کیا ہے کہ آپ وہ نظامی وہ ہوتا ہے ، حضرت ابوذ رخفاری فظائنہ نے نقل کیا ہے کہ آپ وہ نظام ماغیر تم ہا المنسمط المحناء و الکتم ''(۱) تیسر ہے زرد رنگ ، حضرت عبداللہ بن عمر فظائن کا معمول زرد خضاب کا تھا اور روایت فرماتے محمول نرد خضاب کا تھا اور روایت فرماتے کے کہ آپ وہ نظام کو وی ہی میں رنگ سب سے زیادہ محبوب تھا ، (د) الم فووی نے بھی نقل کیا ہے کہ آکٹر سلف زرد خضاب کو پہند کرتے تھے ، محابہ ہی عبداللہ بن عمر فظائنہ کے علاوہ حضرت کی محل اور ایک ابور ایک محبوب تھا ، ورایت حضرت علی فظائه کے بارے ہیں مجمی بھی خرد خضاب کے اور ایک روایت حضرت علی فظائه کے بارے ہیں مجمی بھی زرد خضاب کا استعمال کی ہے ، (۸) اس طرح ان تین رگوں کے علاوہ بعض محابہ استعمال کی ہے ، (۸) اس طرح ان تین رگوں کے علاوہ بعض محابہ سے زعفرانی خضاب کا استعمال بھی مروی ہے ، (۱) ۔ خضاب کے استعمال کی جو بی عورتوں کے لئے ہے وہی عورتوں کے لئے ہے وہی عورتوں کے لئے ہے دہی عورتوں کے استعمال کا جو تھم مردوں کے لئے ہے دہی عورتوں کے لئے ہے دہی عورتوں کے استعمال کا جو تھم مردوں کے لئے ہے دہی عورتوں کے لئے ہے دہی عورتوں کے استعمال کا جو تھم مردوں کے لئے ہے دہی عورتوں کے درد)

استعال بہتر ہے یاترک؟

البتہ خضاب کا استعال بہتر ہے یاترک؟ — اس بیل مجمی فقہاء کی رائیں قدرے مختلف ہیں، حضیہ کے یہاں استعال متحب ہے؛ کیونکہ روایات گذر چکی ہیں کہ آپ ﷺ فیار استعال متحب ہے کہاں ہی ترجیح میں ایک تھار ایا تھا، (۱۱) شوافع کے یہاں ہی ترجیح

<sup>(</sup>٣)حوالة سابق

<sup>(</sup>٢)بخاري ٨٤١٥/٣، باب مايذكر في الشيب

<sup>(</sup>۸)تووي على مسلم:۱۹۹/۲

<sup>(10)</sup>حواله سابق

<sup>(</sup>۱)نسالی ۲۷۵/۲

<sup>(</sup>۳)درمختار ورد المحتار:۱۵/۱۵

<sup>(</sup>۵)شرح نووی علی مسلم :۱۹۹/۲

<sup>(4)</sup> حواله سابق الخضاب بالصفرة

<sup>(</sup>٩)حوالة سابق

<sup>(</sup>۱۱) ردالمحتار ۱۵/۱۵۵

ای کو ہے (۱) ۔۔۔ نووی نے بعض اہل علم ہے دواور قول نقل کے ہیں ، ایک ہیک ہیک جہاں عام طور پرلوگ خضاب کا استعال کرتے ہوں ، وہاں استعال بہتر ہے ، جہاں یالعموم خضاب نہ لگا یا جاتا ہواور لگانے والا مرکز توجہ بن جاتا ہو ، وہاں نہ لگاتا چاہئے کہ 'خووجہ عن المعادة شہوة و مکووه '' دوسرے ہیکہ جس کے ہال اجھے ہوں اور بلا خضاب بھلے گئے ہوں ،ان کے لئے خضاب سے اجتناب بہتر ہاور جس کا معاملات کے لئے خضاب سے اجتناب بہتر ہاور جس کا معاملات کے لئے خضاب سے اجتناب بہتر ہے اور جس کا معاملات کے لئے خضاب سے اجتناب بہتر ہے اور جس کا معاملات کے بیکن موروہ ہاں خضاب کا استعال بہتر ہے۔ (۱)

اہام نووی گوان اقوال کی طرف مائل نظر نیس آئے ، گران میں سے پہلی رائے اس عاجز کے خیال میں زیادہ قرین ادب ہے اور بہ قول نووی کی کہی رائے حضرت عمر ، علی اور ابی کی کے ہے اور بہ قول نووی کی کہی رائے حضرت عمر ، علی اور آب کے خشاب کے استعال کا رواج عام تھا ، اس لئے خشاب کا استعال انگشت نمائی کا باعث نہ بنتا تھا ، دوسر نے خشاب کا استعال انگشت نمائی کا باعث نہ بنتا تھا ، دوسر نخشاب سے اجتناب یہود کی شناخت تھی ، اور آپ کی ایک مشترک معاشرہ میں صحاب کوان سے متازد کھنا جا ہے تھے ، ایک مشترک معاشرہ میں صحاب کوان سے متازد کھنا جا بیجے تھے ، ایک میں میں جہال بیدونوں یا ٹیس نہ پائی جاتی ہوں ، سیاہ کے علاوہ کی اور درگ کا خشاب آگشت نمائی اور فقہا وکی زبان میں " مطاوہ کی اور درگ کا خشاب آگشت نمائی اور فقہا وکی زبان میں " مشربت" کا باعث بن جا تا ہے۔

### معمول نبوي عظم

خودآپ ﷺ نے خضاب کا استعال فر مایا ہے یامیں؟

اس سلسله میں روایتوں میں اختلاف یا یا جاتا ہے ، حضرت ابورمیه دینیکی ایک روایت میں ریش مبارک میں مہندی اور ایک یس زردخشاب کے استعال کاذکرہے، (۳) آپ اللے کے زرد خضاب استنعال کرنے کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمرظ الله سے بھی منقول ہے ، (٣) --- لیکن اکثر روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ خضاب کے استعال کی ٹوبت آتی آئی کم تھی کہ مل جا بتاتوشاركرليتا ، (٥) چنانچه اكثر محققين كاخيال يمي بيك آپ 🕮 نے سیاہ خضاب کا استعال نہیں فرمایا ہاں ، آپ بھی تخلین عطراستنعال فر ماتے جس ہے بعض وفعہ لوگوں کو غلطانہی ہو جاتی انسائی کی ایک روایت می قریب قریب اس کی صراحت موجود ہے ،عبد اللہ بن عمر اللہ اللہ عمر اللہ استعال كرتے تھے،اس برجیرت كاا ظباركيا كيا تو فرما يا كەيل نے خود رسول الله على كوريش ميارك شي بيرنگ استعال كرت و يكها ب، (١) اس عامعلوم موتا ب كداصل بين باطور خوشبواس رنگ کا صلراستعال فرمائے یتے جس سے سفید بالوں ہرزردی آجاتی سی اوربعض لوگ اس کوخشاب مجعنے لکتے ہے، بغاری کی وہ روایتیں جن میں وفات کے بعد بعض ازواج مطہرات کے یاس موجود موے مبارک سرخ یا خضاب میں رکھے ہوئے مونے کا ذکر ہے، (٤) کا منشا م مجی کی ہے، ورند غالباً آپ علیہ نے باضابطہ خضاب کا استعمال نہیں فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>٢)حواله سابق

<sup>(</sup>٣)حواله سابق

<sup>(</sup>۲) بسائی: ۲۷۸/۲

<sup>(</sup>۱) نووی علی مسلم: ۱۹۹۸۲

<sup>(</sup>٣) نسائي: ١٤٨٧٤، الخصاب بالحناء والكتم

<sup>(</sup>۵)بحاری ۸۷۵/۲۰۲۱ ماید کر فی الشیب

<sup>(</sup>۷) بخاری ۸۷۵/۲

# خضروات (سزی)

### سبزيوں ميں ذكوة

امام صاحب کے پیش نظروہ روایات ہیں جن یس مطلق زمین کی پیداوار میں زکو ہواجب قرار دی گئی ہے، (۵) دوسرے نقہاء کی ولیل حضرت معافر ظافیہ کی روایت ہے کہ سنر یوں میں زکو ہ تبیں ہے (۲) امام تر نمری نے گواس مدیث کو ''حسن بن ممار ''کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے (۱) محرحنیا مام کے پیچے

سورة فاتحد كى تلاوت كے مسئلہ بيل ان بى كى روايت سے
استدلال كرتے بيل، دوسرے دارقطنى في مرسلا اس روايت كو
صحح سند سے نقل كياہے ، (٨) اس لئے حنيد كے يہاں اس
حدیث كا مفہوم يہ سمجما كيا ہے كہ بحيثيت عامل ذكؤة حضرت
معاد ظاف اس كے مخاطب سے نہ كہ عام مسلمان ، اور مقصد يہ
ہے كہ عامل ذكؤة اس كى ذكؤة وصول ندكرے گا، والداعلم۔

### خطاء

شریعت بی بعض جوارش بین کدان سے احکام بی تخفیف بو جاتی ہے، ان بی بین ایک" خطا ، " بھی ہے اور اردو زبان بی اس ایک" خطا ، " بھی ہے اور اردو زبان بی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، گرفقہ بین بیا کی اہم اسطلاح ہے، خطاء ایسے فعل کو کہتے ہیں جس سے انسان کا مقصود تو گناہ اور ممنوع بات کا ارتکاب نہ ہو، گر غیرارادی طور پراس کا صدور ہوجائے ،" المخطاء ان یقصد بالفعل غیر الممحل الذی یقصد به المجدایة " جیسے روزه کی حالت بین کی کرنے الذی یقصد به المجدایة" جیسے روزه کی حالت بین کی کرنے کے اراده سے منہ بین پائی ڈالا اور پائی حلق کے بیچ چلا گیا، نشانہ کی جانور کو بنایا اور وہ کی آدی کو لگ گیا۔ (۱) اہل سنت کا مقیدہ ہے کہ خطا پر مؤاخذہ ، از روسے عقل درست والجماعت کا مقیدہ ہے کہ خطا پر مؤاخذہ ، از روسے عقل درست درست نہیں ، اہل سنت کہتے ہیں کہ خطا ہے احتیا طی کا متیجہ ہوتی درست نہیں ، اہل سنت کہتے ہیں کہ خطا ہے احتیا طی کا متیجہ ہوتی درست نہیں ، اہل سنت کہتے ہیں کہ خطا ہے احتیا طی کا متیجہ ہوتی درست نہیں ، اہل سنت کہتے ہیں کہ خطا ہے احتیا طی کا متیجہ ہوتی ہے ، اس لئے تی المحلماس بین انسان قصور وار ہوتا ہے ، ای لئے

<sup>(</sup>٢) المغنى : ۲۹۳۶۲

<sup>(</sup>٣) هذايه مع الفتح ٢٣٣/٢ :

<sup>(</sup>۲) ترمذی ۱۳۸۱۰ باب ماجاء فی زکوة الخصروات

<sup>(</sup>۸)حواله مذكور

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد : ١٥٣١، ماتجب فيه الركوة من الاموال

<sup>(</sup>۳) مختصر الطحاوى: ۲۱:

<sup>(</sup>٥)هداية على هامش الفتح . ١٨٧/٢ باب زكوة الزروع الثمار

<sup>(2)</sup>حوالدسابق

<sup>(</sup>٩)تيميرالتحرير ٢٠٥/٢

قرآن مجید نے خطاء اور نسیاناً ہونے والی غلطیوں اور کوتا ہوں پر بھی اللہ تعالی سے عفو خواہی کی تعلیم دی ہے: ربنا الاتو الحدنا ان نسینا او اخطأنا. (بتر ۴۸۲۰)

خطاء سے بعض احکام تو بالکل ہی معاف ہوجاتے ہیں،
خاص کروہ احکام جوحقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، چنا نچاللہ
تعالی نے فرمایا ہے کہوہ ' یمین نفو '' پر پکڑئیس فرما کیں گے
(البترہ ۲۲۵)' یمین نفو '' سے الی تم بھی مراد ہے جو بلا ارادہ
زبان پر جاری ہوجائے، (۱) جیسا کہ حربوں کا طریقہ تھا کہ وہ
بات بات پر 'لاو افلہ '' اور' بلی و اللہ '' کیا کرتے تے، الی
غیر ارادی قتم پر کفارہ واجب ٹیس ہے۔ مخلف احکام میں خطا کا
کیا اثر پر تا ہے، شیجاس کی طرف اشارہ کیا جا تا ہے:
کما تر میں :

نماز میں اگر خطاء آبھی کسی ایسے تعلی کا ارتکاب ہوگیا جس کے عملاً ارتکاب سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، او نماز فاسد ہوجاتے کی :

اذا تكلم في صلوته ناسياً اوعامدا خاطئاً او قاصدا.....ويكون الكلام من كلام الناس استقبل العبلوة عندنا. (٢)

#### روزهش:

یجی حال روز ہ کا ہے،صاحب 'مراتی الفلاح''روز ہ کے مقسدات کا ذکر کرتے ہوئے قرماتے ہیں:

اوافطر خطاً بسبق ماء المضمضة او الاستنشاق

(1) ويكن . تفسير ابن اكثير ٢٧٤/١٠ (البقرة:٢٢٥)

(٣) مراقى الفلاح مع الطحطاوى ٣٩٨

(۵) هدایه مع العتح ۲٬۵/۲۰

الى جوفه (٣)

کل یا ناک میں پانی ڈالھے کے دوران پانی حلق میں چلاجائے۔

طحطادی نے اس ذیل بین اس مدیث کا جواب بھی دیا ہے کہ "میری اُمت سے خطاءاور بھول کومعاف کردیا گیا ہے" کہ یہاں" معافیٰ" ہے آخرت کا عنومراد ہے، ونیا کے احکام اس کے باوجود جاری ہوئے رہیں گے۔(")

#### زكوة مين :

البندا گرمصرف ذکوۃ کو تحصفے میں زکوۃ ویے والے سے خطا موجائے اور غیر مصرف میں زکوۃ اوا کردے تو امام ابوطنید اور امام محل کے نزدیک زکوۃ اوا ہوجائے گی، امام ابو بوسٹ کے نزدیک ادائیں ہوگی اوراس کو دوبارہ اوا کرنا ہوگا:

قال ابوحنيفه ومحمد : إذا دفع الذكاة الى رجل يظنه فقيراً ثم بان اله غنى اوهاشمى او كافر أو دفع فى ظلمة قبان انه ابوه اوابنه قلا اعادة عليه قال ابويوسف عليه الإعادة .(٥)

### ج ميں :

ج ش بھی خطاکے باوجود کی تھل سے متعلق جود ندی تھم ہے، وہ ابینہ جاری ہوتا ہے، اگر ممنوعات احرام کا ارتکاب ہو جائے تو شرعا اس کے لئے جو کفارہ مقرر ہے، وہ ادا کرنا ہوتا ہے "جنایات ج" سے ذیل میں مختف جنا جوں کے تحت فقہا ہے

<sup>(</sup>۲) مددید ، ۹۸

<sup>(</sup>۲) طحطاوی ۲۲۸۰

اس کووضا حت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ایک اُصول بیان کردیا ہے کہ:

ان فعل الخاطى والناسي جناية وحرام. (١) علامة على الخاطي والناسي جناية

ثم لا فرق في وجوب الجزاء بين ما اذا جني عامدا اوخاطئا. (r)

#### طلاق میں :

طلاق میں تضا ، خطا کا اعتبار نہیں ، بولنا اور جا ہتا تھا، زبان پر بلا ارادہ طلاق کے الفاظ جاری ہو گئے ، یا دو ہویاں تھیں ، نیب کو طلاق وینا چاہتا تھا ، زبان پر سلمہ کا نام آگیا ، تو پہلی صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی اور دوسری صورت میں سلمہ مطلقہ تفہر کی ، گرمیتھم قضا ہ ہے ، قاضی کو ایسے مواقع پرا حتیاط سے کام لینا پڑتا ہے اور تقاضا واحتیاط کو پورا کرنے کیلئے حسن ظن کی بجائے سوء گمان کو راہ دینا ہوتا ہے ، لیکن دیاہ خدا ایک طلاق واقع نہیں ہوتی ، لیکن دیاہ خدار ایپ خمیر واقع نہیں ہوتی ، لیکن اگر معالمہ قاضی تک نہ جائے اور اپنے خمیر کی طمانین مد پرزوجین ایک ساتھ رہیں تو کوئی حرج نہیں ۔ (۳)

#### معاملات ميں:

معاملات بھی '' خطاہ'' کے باد جود منعقد ہوجاتے ہیں ،
ارادہ کچے اور کہنے کا تھا ، زبان پرخرید وفروخت کے الفاظ جاری
ہو کئے ، تو '' ہوجائے گی البتہ چونکداس بیں اس کی رضا کو
وظل نہیں ہے ، اس لئے'' فاسد'' ہوگی ، (س) ۔ لکاح بھی منعقد

ہوجائے گا، نکاح رشیدہ بنت ہادی سے کیا جانا تھا اور ایجاب کے وقت زبان سے حمیدہ بنت ہادی کا نام نکل کمیا، تو اب منکوحہ حمیدہ ہوگی ند کرشیدہ ۔(۵)

#### نيت ميں :

"فطاء" کا اثر قصد و نیت پر بھی پڑتا ہے ، کوئی فض روزہ کی جگہ نماز کی نیت کر لے تو اس کی جگہ نماز کی نیت کر لے تو اس کی نیت معتبر نہ ہوگی ، اور نہ روزہ ہوگا نہ نماز ظہر اوا ہوگی ۔ اس سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ بعض عبا دات میں تعیین ضروری ہے ، بعض عبا دات اور عبا درت کے بعض ارکان میں تعیین ضروری نہیں ، بعض عبا دات اور عبا درت کے بعض ارکان میں تعیین ضروری نہیں ، عصر مردی نہیں ، ان کی نہیت میں خطاء واقع ہوجائے تو کوئی مضا کھنے تیں ۔ دری تعیین سروری نہیں ، ان کی نہیت میں خطاء واقع ہوجائے تو کوئی مضا کھنے نہیں ۔ (۱)

#### حقوق الناس ميس:

خطاء کی وجہ ہے " حقوق العباد" ساقط بیس ہوتے ،اگر کسی
نے شکار جان کر کسی کی بحری یا گائے کوشا نہ بنا یا اوراس کی موت
واقع ہوگئی تو اس کواس کا تاوان اوا کرنا ہوگا ،اس طرح کسی اور کا
مال یہ بچھ کر استعال کرلیا کہ یہ خوداس کی اپنی ملکست ہے تو اس کو
اس کا ضان اوا کرنا ہوگا ، حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ تعلی خطا کی سر انتیاں ،
بلکہ جس موقع ومحل پر خطا کا صدور ہوا ہے ،اس کی جزاہے ،اس کو
یوں بچھٹا جا ہے کہ اگر چند آ دی نے کسی کا مال خطا وضا کع کرویا
تو ان تمام لوگوں پر بحیثیت جموعی ایک ہی تاوان عائد ہوگا ،اگر

<sup>(</sup>٢) ود المحتار . ١٤/٢/١٤ ط يكتان

<sup>(</sup>۴) تيسير التحرير : ۳۰۲/۴

<sup>(</sup>٢) الاشباه والنظائر ٣٣

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع . ٢٠٢٦ فصل بيان حكم مايحرم على المحرم

<sup>(</sup>٣)ريكي رد المحتار ٢٢٥/٢

<sup>(</sup>۵) هندیه : ۱۷۰۵۱

بیان کے فعل کی سزا ہوتی تو اس کا تقاضا تھا کیان میں سے ہر شخص سے علاحدہ بیتا وان وصول کیا جا تا۔(۱)

"خطاء" معاقل سے چندا حکام ذکر کے میے ہیں ، ورشہ عبادات ، معاقل سے جندا حکام ذکر کے میے ہیں ، ورشہ عبادات ، معاقل سے ، حاص طور پر سے تعلق رکھتے ہیں جوائی اپنی جگہ فدکور ہوں کے ، خاص طور پر البحثہاد" شیں خطاء "مضید" خطاء اجتہاد" قربانی ہیں خطاء "مید" اور قبل میں خطاء "مید" اور قبل میں خطاء "مید" اور قبل میں خطاء "مید اور قبل میں خطاء "مید ہیں۔

# خطبه

قلب برتاثری کیفیت رہتی ہے اور جن قلوب میں طاعت و تبول کی تھوڑی صلاحیت بھی ہوتی ہے ،خطاب و موعظمت ان پر خاص اثر ڈالٹا ہے ، لکاح خوشی کا موقع ہے اور ضرورت تھی کہ اس مبارک موقع پر زوجین اور پورے ساج کوتنوی و خدا ترک کی تنظین کی جائے اور اس کے فرائض یا دولائے جا کیں ،اس لئے اس موقع خاص پہمی خطبہ رکھا گیا ، پس ان خطبات کی صورت میں موقع ماس پہمی خطبہ رکھا گیا ، پس ان خطبات کی صورت میں موقع ماس کے ویڈ کیراور اس میں ربیا و شلسل کی ایک انجی صورت میدا کردی گئی۔

اس وقت جن خطبات برفقهی احکام بیان کے جاکیں کے، وہ بیہ بین : خطبۂ جمعد ، عیدین کا خطبہ ، خطبۂ کسوف ، خطبۂ استقاء، ج کے موقع ہے مرفات کا خطبہ اور خطبہ کا ح۔

#### خطبه مجمعه كاونت

جود کے موقع ہے آپ کا نے جید ہی خطب ارشاد فر مایا

ہود کے موقع ہے آپ کا نے اس کے جو کے لیے

خطبہ شرط ہے (۳) علامہ کا سائی نے اس پرآ بت قرآئی "فاصعوا

الی ذکو الله" (البحد ، ہ )" اللہ کو کری طرف دوڑو" ہے

استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں" وکر" ہے خطبہ جو مراو

ہے ، ٹیزاس پروہ روایات بھی دلیل ہیں جن بی " خطبہ" کودو

رکھت نماز کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے (۳) پھرخطبہ شرط ہے

اورشرط کا وجود اصل عمل سے پہلے ہوتا ہے ،اس لئے ہو کا خطبہ
اورشرط کا وجود اصل عمل سے پہلے ہوتا ہے ،اس لئے ہو کا خطبہ
اورشرط کا دجود اصل عمل سے پہلے ہوتا ہے ،اس لئے ہو کا خطبہ

<sup>(</sup>r) النظم : (۱۱۱)

<sup>(</sup>٣) لاحكم بدائع الصنائع: ١٦١١

<sup>(</sup>١) نظرية الحكم ومصادر التشريع للحصري. ٣٥٢

<sup>(</sup>٣) الإفصاح: ١٩١/١، باب صلوة الجمعة

<sup>(4)</sup>حواله سابق

مرسل روایت کی روشی میں بتایا ہے کہ ابتداء اسلام میں جد کا خطبہ یمی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، گرا یک خاص واقعہ کے نتیجہ میں حضور وہ کا نے اس کی ترتیب تبدیل فرمادی اور نماز سے پہلے کرویا، (۱) نیز خطبہ کے لئے ضروری ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے بینی زوال کے بعد ہو، اس سے پہلے خطبہ معتبر نہیں (۱) جو یہ کے خطبہ معتبر نہیں (۱) جو یہ کے خطبہ معتبر نہیں (۱)

- ا- خطبه كامطمون اوراس كي مقدار\_
  - ۲- خطیدگازیان۔
  - ۳- خطبه کی سنتیں۔
  - ۳- خطبه کی کروبات۔
- ۵- خطبد کے درمیان سامعین کیا کریں؟

#### مقدار

خطبہ کی کم سے کم ضروری مقدار کیا ہوگی؟ اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے ، امام ابو حنیف کے نزدیک مطلق اللہ کا درخطبہ کی نیت سے خطبہ کی شرط کو بورا کردیتا ہے ، جسے سجان اللہ ، الحد لله ، ''خطبہ کی نیت'' کا مقصد ہے کہ چینے سے اورائی نیت سے ''الحمد لله'' کمد دے تو یہ خطبہ نہ ہوگا ، چینک آئے اورائی نیت سے ''الحمد لله'' کمد دے تو یہ خطبہ نہ ہوگا ، امام ابو بوسٹ اورامام محر کے نزدیک طویل ذکر ہونا جا ہے جس کو حرف عام میں خطبہ کہا جاتا ہو (س) ''مراتی الفلاح'' میں اس کی صرید وضا حت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ '' تشہد' کی مقدار

'' عیدہ ورسولہ'' تک کے بہ قدر ہو، تب صاحبین کے نزدیک خطبه كاتحقل جوگاه (٢) شوافع اور حنابله كے نزديك حرام سلوة و سلام، تلاوت قرآن اور تذ كيروموعظس بيتمام مضامين بون عاميس ، جب بي وه "خطبه جعد " كملائ كاء امام ما لك سے سيد رائے بھی معقول ہے اور امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق محى (٥) \_\_\_\_ان حفرات نے جعد كے خطبدكى بابت آب الله کے عام معمول کو پیش نظرر کھا ہے، اور امام ابو حنیفہ کا خیال ہے کہ قرآن نے مُطبِرُومَطُلُق : وَكراللهُ مُفاسعوا الى ذكو الله " (جد : ٩) سے تعیر کیا ہے، جس ش کی خاص مقدار کی تحدید تین نیز حضرت عثمان غنی دیا کا واقعه مشہور ہے کہ جب آ ب نے ظیفہ ختن ہونے کے بعد خطبہ دیا تو "الحمداللہ" کہنے کے ساتھ ای ایک رحب کی سی کیفیت طاری موئی ،آپ نفر مایا کرتم کو ایک" قوال" یعن بیش گفتارامام کی بجائے فعال اور کار کردامام کی ضرورت ہے، ای براکتفا وفر مایا اور صحابہ نے اس برکوئی تکمیر میں نیس فرمائی (۲) البند چونک عام معمول نبوی اس کے خلاف ربا ہے،اس کئے حننیہ مجی ایسے مخضر خطبہ کو کمروہ تنزیکی قرار دیتے ایس (2) حنید کے نزویک جمعد کے دوخطیوں میں سے ایک مح جعد كے منعقد كرنے كے لئے كافى ب، يكى دائے الكيدكى ب، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک دونوں خطبہ شرط میں ، ایک خطيه **کافی نبیس په** (۸)

<sup>(</sup>۲) هندیه : ۱۳۲۸

<sup>(</sup>٣) مراقي القلاح مع الطحطاوي : ٢٨٠

<sup>(</sup>۱) طحطاوی ۲۸۰

<sup>(</sup>A) المغنى: ٢٧/٣، المهذب ال٣٦٥، قصل، خطبات الجمعه

<sup>(</sup>۱) طحطاوي على مراقى الفلاح: 244

<sup>(</sup>۳) کبیری :۵۵۵ مایاکتان

<sup>(</sup>۵) **الإقماح : ا**ظلاا

<sup>(</sup>۷) حواله سابق

مضامين

تين مضامين تو دونو بخطيات مين مشترك بين الله تعالى كى حمد وثنا ،تشهد اور رسول الله على يرصلون وسلام ،اس كے علاوہ يبلے خطبہ من قرآن مجيد كى كى آيت كى حلاوت مونى جا ہے اور کے کنگوموعظید ولڈ کیرے متعلق بھی ہو، دوسرے خطبہ ش عام مسلمانوں کے لئے دعاؤں كا اہتمام كرنا جائے۔ (١)حضور ان المات كمطالع معلوم بوتا بكرآب الله النا خطبات میں وقت کے مسائل اور حالات کا پاس رکھتے تھے ،اور ضروری مسائل پر مفتکوفر ما یا کرتے نتے ، آج بھی خطیاء کے لئے اس كاخيال ركمنا بهتر ب، بعد كادوارش اللسنة والجماحت نے جعد کے خطبول میں خلفاء راشدین اور معرات الل بیت اطمار کے منا قب ہمی کینے شروع کے جس کا متعمد ایک طرف ان روافض كى تر ديدتنى جوخلفاء على شاور عام صحابية "رضوان الله عليهم اجمعين" كوبرا بعلا كبية تصاور دوسرى طرف ناصبيه كارد مقعود تفاج وحفرات الل بيت "رضى الله عنم" كي جك كرت تے،اس لئے یہ ملف کا متوارث عمل ب، خیال موتا ہے کہ چوکدروانش حطرت ما تش کے بارے میں (نعوذ باللہ) برکوئی کرتے ہیں اور حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری صاحبزاد اول کا الكاركرت بيناس لئة في زماند عفرت فدي ي كساته معفرت عا تشر ورحضرت فاطمد كساته دوسرى بنات طابرات يامطلق ازواج مطمرات اور بنات طابرات كاذكر بعى كرنا ما بيائد

خطبہ یں کون ی آیت پڑھی جائے؟ اس بسلسلہ یں علامہ کا سانی نے خاص طور پڑ 'یوم تجد کل نفس ماعملت من خیر محضو آ(ال مران: ۳۰) پڑھنے کا ذکر کیا ہے۔۔(۲) ویسے ہے آیت:

ان الله يا مريالعدل والاحسان وابتاء لهى القربى وينهى عن الفحشاء والممكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون. (أتل: ٩٠)

کا پڑھنا حضرت عمر بن عبدالعزیزے ثابت ہے اوراس آیت کی جامعیت کی وجہ سے اس کے پڑھنے کا توارث رہا کیا ہے۔

#### واجهات

عطبه من تين يا تيس واجب ين

ا- پاکی کی حالت ہیں ہونا(۳)--تا ہم جنابت یا ہے وضوہ
حالت ہیں خطبہ دیدے تو حظیہ کے نزدیک خطبہ کی
ہوجائے کا الم مثافی اور الم م ابو ہوسٹ کے نزدیک جائز
خیس ہوگا ، (۳) ان حظرات کا خیال ہے کہ چ تکہ خطبہ کو یا
نماز جعد کی دور کھت کے قائم مقام ہے ، اس لئے چیسے
نماز پاکی کے بغیر سے نہیں ، خطبہ بھی سے نہیں ، حظیہ کے
بہاں مجی حالت جنابت ہی خطبہ دیا ہوتو خطبہ کا احادہ
بہتر ہے۔ (۵)

۲- سازلیاس کے ساتھ خطبہ دیاجائے۔(۱)

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ١٣١٣١

<sup>(</sup>۱) کیری : ۵۵۵

<sup>(</sup>۳) کبیری · ۵۵۵

<sup>(</sup>٣)بدائع الصنائع: ١٦٣٦١

<sup>(</sup>۲) کیری . ۵۵۵

<sup>(</sup>۵) طحطاوي على مراقى الفلاح: ١٨٠

بين الخطبتين .

۳- خطبہ کے درمیان سامعین کی طرف توجہ اور ان ہے تخاطب، اور سامعین کے لئے بھی مسنون ہے کہ وہ خطیب کی طرف متوجدر ہیں۔(\*)

ا مطبہ سے پہلے خطیب منبر پر بیٹ جائے جو محراب کے وائیں جانب بیاس کے مقابل میں بنا ہوا ہو۔(2)

۵- خطیب کے سامنے اذان دی جائے جس پرمتوار فاسلف صالحین کاعمل ہے۔ (۸)

۲- خطبہ مختصر دیا جائے جوطوال مفصل کی کسی سورت کے برابر ہو،
 ہو، زیادہ طویل نہ ہو، (۹) اور بہ مقابلہ نماز کے مختصر ہو،
 حضرت عبداللہ بن مسعود دیا ہے منقول ہے کہ لمی نماز اور مختصر خطبہ آ دی کے تفقہ کی علامت ہے۔ (۱۰)

خطبہ کی پھسنیں وہ ہیں، جو خطبہ کے مضابین سے متعاق 
ہیں، شروع میں تعوذ پھر حدوثا، اس کے بعد تو حید ورسالت کی 
شہادت، رسول اللہ ﷺ پر درود دسلام، موعظت وقصیحت اور 
قرآن مجید کی قراء ست، قراء ست قرآن تین مچوٹی یا ایک بڑی 
آیت کے برقدر بڑھنا جا ہے، اس کے چھوڑ دیئے میں کراہت 
ہے، دوسرے خطبہ میں پھر حمد وثنا اور صلوۃ وسلام کا اعادہ، نیز 
مسلمانوں کے لئے دعاء، خلفاء راشدین اور اہل بیت کا ذکر مجی 
مناسب ہے، مستحب ہے کہ خطیب اپنی آواز بلند رکھے اور 
مناسب ہے، مستحب ہے کہ خطیب اپنی آواز بلند رکھے اور

۳- خطیب کھڑا ہوکر خطبدد ہے(۱) ۔۔۔ امام شافع کے یہاں خطبہ کیلئے کھڑا ہونا شرط ہے، امام احد کے یہاں شافعیہ کی طرح شرط نہیں، (۲) البند حنیہ کے نزدیک کو بلا عذر بیشر کر خطبہ کے خطبہ کی شرط پوری ہوجائے گی گراس کا یہ عمل کروہ ہوگا، حنیہ کہتے ہیں کہ جہاں تک خطبہ کے گا یہ است کے فایت کر خطبہ دینے ہے گا یہ ہوجائے گا۔ (۲)

کاسانی وغیرہ نے ان نتیوں کو بھی ''مسٹن'' میں شار کیا ہے، محراس حقیر نے اس میں علامہ ابراہیم طبی (م: ۱۹۶۸ھ) کی اتباع کی ہے۔ سٹنیٹیں

خطبه كي سنيس بيرين:

ا- دو خطبه ينااورايك براكتفاندكرنا\_(٣)

۲- دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بیٹھک تین آیات
کے بدقد رہوئی چاہئے (ہ)امام سرھی کے نزدیک اس
قدر بیٹھناکائی ہے کہ تمام اعصاء اپنی اپنی جگر آجا کیں،
امام شافتی کے یہاں دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا
داجب ہے ، فقہاء احناف نے حضور کی کے معمول
مبارک کے پیش نظر درمیان میں نہ بیٹھنے کو کروہ قرار دیا
ہے ، الاصع ان یکون مسینابعوک المجلسة

<sup>(</sup>٢) المغنى : ٢/١٧

<sup>(</sup>٣) بدائع الصائع : ١٣١٣

<sup>(</sup>צ) גרונא ולידיד

<sup>(</sup>٨) حوالة سابق

<sup>(</sup>١٠) بدائع الصبائع . ١٣٦٣

<sup>(</sup>١) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) طحطاوي على المراقى: ٢٨٠

<sup>(</sup>۵) طحطاوي على المراقي: ۲۸۱

<sup>(</sup>٤) مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٢٨٠

<sup>(</sup>۹) هندیه ۱۲۵/۱

یہاں بیوضا حت مناسب ہوگی کہ خطبہ کے واجبات سنن اور سخبات و آ داب کے بیان میں فقہاء کے یہاں خاصا تفاوت پایا جاتا ہے، کیونکہ عمو ما بیا دکام آخضور و اللہ سنت کے درجہ پر ہیں اور آپ میں انتخاب میں بعض سنت کے درجہ پر ہیں اور ایکنٹ مستخب کے درجہ پر ہیں اور ایکنٹ مستخب کے درجہ پر ہیں اور ایکنٹ مستخب کے درجہ پر ہیں

### كمروبات

خطبری بعض کر وہات جوخطیب سے متعلق ہیں ،او پر ذیلی طور پران کا ذکر آ چکا ہے، جیسے ناپا کی کی حالت بیں خطبہ خطبہ کا لم کور ومضابین سے خالی ہونا ، و خطبوں کے درمیان نشست کا نہ پایا جانا وغیرہ ،اس کے علاوہ کی بھی سنت کا ترک کر وہ ہے ، (\*) خطب کا خطبہ کے درمیان کوئی الی بات کی فض سے کرنا جو منظیب کا خطبہ کے درمیان کوئی الی بات کی فض سے کرنا جو امر بالمعروف '' کے قبیل سے ہے جا تو ہے ، لیکناس کے علاوہ گفتگو کی تو گو با وجود درمیان بی انقطاع کے خطبہ درست ہو جائے گا گراس کا بیمل کروہ ہوگا (۵) حضرت عمر رہائی خطبہ دے اس جائے گا گراس کا بیمل کروہ ہوگا (۵) حضرت عمر اللے ،حضرت عمر نے اس

تا خیر پران کو تنبیفر مائی (۱) اس سے معلوم ہوا کہ خطیب کا خطبہ کے درمیان الی گفتگو کرنا جو'' امر بالمعروف'' کا ورجہ رکھتی ہو، جائز ہے۔

## خطبه كي درميان تحية المسجد

خطبہ ہفتہ وار تذکیر وموعظت کی ایک صورت ہے ، اس انے فقہاء نے اس کے سنے اور خطب کی طرف متوجہ رہنے کی بوئ تاکیوفر ہائی ہے ، خطبہ کے دوران سامعین کا گفتگو کرنا یا قرآن ہجید کی خلاوت کرنا کروہ ہے (۱) یکی خلم فوروونوش کا ہے (۱۸) ہم طرح کی نظل وفرض نماز بھی مکروہ ہے ، البنتہ امام شافی نے خطبہ کے درمیان تحیۃ المسجد کی اجازت دی ہے (۱۰) کیونکہ آپ نے خطبہ کے درمیان تحیۃ المسجد کی اجازت دی ہے (۱۰) کیونکہ آپ نے خطبہ کے درمیان حضرت سلیک خطبانی کو دورکعت اواکر نے کا تحکم قرمایا (۱۰) حنفید کا خیال ہے کہ بیان کی خصوصیت تھی اورمقصد چونکہ ان کا تعاون کرنا تھا تو آپ کی چاہیے تھے کہ لوگ ان کی خشہ حالی کو طاح خطر کریں ، دوسر سے نسائی کی روایت میں بیہ ہے کہ خشہ سننے میں رکاوٹ نہ ہیں آپ کی سے اس لئے ہے کہ خطبہ سننے میں رکاوٹ نہ ہیں آپ اور یہاں خطبہ ہی موقو ف کردیا تھا ، (۱۱) اور یہاں خطبہ ہی موقو ف کردیا تھا ، (۱۱) اور یہاں خطبہ ہی موقو ف تی ہی ہے۔

## سلام وكلام اورذ كروتلاوت

سلام کرنا ،سلام کا جواب دینا، چینکنے والے کا جمید کہنا اور

<sup>(</sup>٢) وكيميِّ: طحطاوي على مواقى المفلاح: ١٨١

<sup>(</sup>٣) مراقي القلاح مع الطحطاوي: ٢٨١

<sup>(</sup>٢)بخاري : ٢٨/٢، باب قضل الفسل يوم الجمعة

<sup>(</sup>۸) خلاصةالقتاوي: ۱۰۹/۱

<sup>(</sup>١٠) ابوداؤد ١/١٥٩/، باب اذافعل الرجل والامام يخطب

<sup>(</sup>۱) ملخصا : هندیه ۱۲۵/۱۳۲۰

<sup>(</sup>٣) حلاصة الفتاوى: ١٣٥١، هنديه ١٣٨١

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع : ۲۹۵/۱

<sup>(</sup>۷) بدائع الصنائع : ۲۹۳۸

<sup>(</sup>٩)بدائع الصنائع ، ١٦٣٦١

<sup>(</sup>١١) نسالي : ٣٠٤/٣ باب النهي عن تخطي رقاب الناس

فتہا و نے اس بہی بحث کی ہے کہ اگر خطیب سے دور ہو اور وہاں تک خطبہ کی آ واز نہ پہو چی ہو، تو اسے کیا کرنا چا ہے؟
اس سلسلہ میں خود مشائخ احتاف سے مختلف اتو ال منقول ہیں، محمد بن سلمہ کا خیال ہے کہ خاموثی افتیاد کر سے بھیرین کی کے بیال قرآن کی حلاوت (خالباً آہتہ ''رجانی'') بہتر ہے، امام ابو یوسٹ بھی سکوت ہی کو کہتے ہیں اور بھی بات زیادہ قرین قیاس ہے، رہ کمیا ایسے لوگوں کا دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا ، تو انکھا ہے کہ ہمارے اصحاب یعنی احتاف کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ، تو جاسکتا ہے، بلکہ خود امام ابو یوسٹ سے منقول ہے کہ وہ ودران جاسکتا ہے، بلکہ خود امام ابو یوسٹ سے منقول ہے کہ وہ ودران

خطبہ مسودہ دیکھتے اوراس کی تھیج کرتے جاتے تھے، (۱) ظاہر ہے جو حکم کتب فقہ کا ہوگا وہی حکم بدورجہ اولی علوم قرآن و حدیث کا ہوگا اور جو گئجا کر فقہ خفی کی کتابوں کے لئے ہوگی ضرور ہے کہ دوسرے فقہاء اور علاء ربانی کی کتابوں کا ہمی یہی حکم ہو، حکر شریعت میں خطبہ سننے اور خطبہ کی طرف متوجہ رہنے کی جو تاکید ہواور بعض اہل علم نے قراء ت قراء ت قرآن کے وقت استماع (بغور سننے ) اور انصات (خاموش رہنے ) کے حکم قرآنی کا مصداق جو خطبہ کو بھی قرار دیا ہے، (ے) اس کی روشنی میں قرین صواب یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے دوری کی وجہ سے خطبہ بچھ میں نہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے دوری کی وجہ سے خطبہ بچھ میں نہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے دوری کی وجہ سے خطبہ بچھ میں نہ بات معلوم ہوتی ہے دوری کی وجہ سے خطبہ بچھ میں نہ بات معلوم ہوتی ہے دواری کی وجہ سے خطبہ بچھ میں نہ ہے۔

#### آداب

خطبہ کے درمیان کوئی ضروری بات کہنی ہو خواہ نہی عن الممتر ہی کے درمیان کوئی ضروری بات کہنی جائے اور ہاتھ یا آکھ وغیرہ کے اشارہ سے کام لیا جائے، (۸) امام سے قریب بیشنا افضل ہے، (۹) البتہ گردن کھا ندکرہ کے بوجنے کی کوشش نہ کی جائے (۱۰) کہ آپ وہنگا نے اس سے منع فرمایا ہے، (۱۱) مگر خطبہ کے دوران نشست کی کوئی خاص بھیمت و کیفیت مقررتہیں، تاہم فقہاء نے اس میں بھی شاکتگی کولی فاص بھیمت و کیفیت مقررتہیں، تاہم فقہاء نے اس میں بھی شاکتگی کولی فارکھا ہے، اور کہا ہے کہ فماز کے قعدہ میں جس طرح بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے۔ (۱۱)

<sup>(</sup>۱) يدائع العنائع : ۲۹۴۶

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>۵)هندیه : ۱/۲/۱

<sup>(</sup>۷) بدائع الصنائع: ۱۵۴۸

<sup>(</sup>٩) حوالة سابق

<sup>(</sup>II) فسالي · ا/٢٠٤، با ب النهي عن تخطي رقاب الناس

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>۴)حلاصة الفتاوى ۲۰۱

<sup>(</sup>٢) خلاصة الفتاوي ١ ا/٢٠١

<sup>(</sup>٨) حلاصة الفتاوي. ١٠٢١

<sup>(</sup>۱۰) عالمگیری : ۱۳۵۱

<sup>(</sup>۱۲)هندیه ، ۱۸۵۱

### <u> خطبے کے لئے نکلنے کے بعد</u>

ابھی خطبہ شروع نہ ہوا ہو کرا مام خطبہ کے لئے منبر پہنے چکا ہواورا ان ہورتی ہو، اہام ابوضیفہ کے یہاں اس وقت بھی نماز تو اور کفتگو جا ترخیس ، امام ابو ہوسٹ اور امام اجر کے نزد یک نماز تو کروہ ہے کر گفتگو یس کوئی حرح نہیں ، (۱) امام صاحب کے بیش نظر حضور وقتگا کا بیمام مطلق ارشاد ہے کہ جب خطیب نکل جائے تو کوئی خشکو درست ہے اور نہ نماز ، اذا خوج المحطیب فلا تو کوئی خشکو درست ہے اور نہ نماز ، اذا خوج المحطیب فلا مسلواۃ و لا کلام . (۱) اور صاحبین نے شارع کے خشاہ کو بیش نظر رکھا ہے کہ مقصود خطبہ کا استا ہے ، نہ کہ امام کود یکنا اور اذان کوسنا، محمل کو مینا اور اذان کوسنا، مور سے فقبا و بھی اس وقت کلام کی اجازت دیے ہیں ۔ (۲) ور کہ مار کر چکا تھا کہ خطیب خطبہ کے لئے تکلے تو ور کھت بیں سے ایک بڑھ چکا تھا تو دوسری کو کمل کر لے ، چار کر ہے کا اور مجدہ فیمن کر پایا ، تو بھنوں کا خیال ہے کہ قدم کی طرف لوٹ آئے اور بعض کہتے ہیں کہ بوری کر لے دیال ہوری کر ہے کا اور بحدہ فیمن کر پایا ، تو بین کہ بوری کر لے دیال ہوری کر ہے کا خوال ہوری کر کے کہ بیر صورت اس کا خیال ضرور در کے کہ بیر کہ بیر کور در کے کہ بیر کا دور کر کے کہ بیر کر دیال خوال ضرور در کے کہ بیر کی کہ بیر کر دیال خوال کے دور کی کر دیال خوال کر در دیال کر در دیال خوال کور دیال کے کہ بیر کوری کر لے دی کر دیال کر در دیال کوری کر لے دی کر دیال کر در دیال کر در دیال کے کر دیال کر در دیال کر در دیال کر در دیال کوری کر دیال کر در دیال کر دیال کر در دیال کر در دیال کر دیال کر در دیال کر دیال کے کہ کوری کر دیال کر دیال کر دیال کر دیال کر دوسری کوری کر دیال کر دیا

نماز بکی اور مخضرطور بربی بوری کرے۔ (س) اگر نماز کے درمیان

بی خطبہ شروع ہو جائے اور پہلی رکھت کا سجدہ کر چکا ہوتو دوسری

ركست كمل كرلي، كهلى دكعت كالمجده بهى ندكر يايا تما تو بلا تاخير

#### تمازتو ژوے۔(۵)

#### خطئه عيدين

جد کی طرخ شریعت نے عیدین میں بھی تطبرد کھا ہے ، رسول الله علی الله معول تھا کہ بھیشہ نماز عیدین کے بعد خلیہ ارشاد فرمات ، معنرت ابو بكر فظا يمعنرت عمر فظا اور معنرت طنان فن فلا على مراحة يم معول قل كيا كياب (١)اس خطيد كے احكام محى بالعوم وى بي جو جعد كے خطيد كے بي، لیکن بعض احکام می فرق بھی ہے، قامنی خال نے دوبا تول میں فرق بيان كياب، أيك يدكر جعدتو خطبك بغير جائز بي فيس موكا، کیکن عیدین اس کے بغیر بھی جائز ہیں ، دوسرے جھ کا خطبہ تماز ے بہلے ہوتا ہے اورعیدین كا بعد يس ، (د) كوبنواميد كے بعض فدا ناترس بادشامول في الي ناحق باللي سنف يرججوركرف ك لئ خطبه كوميدين سے يبل كرويا تھا اور عالبًا اس ناشاكست اورخلاف شرع حركت كا موجد مروان بن عبدالملك تعا (٨) مر صحابد فے اس بر کلیرفر مائی (۹) اور محد شین نے خاص طور براس کی ترديد كے لئے اپني كمايول من"باب" قائم فرمائے (١٠)البت اگر سلے خطبددے بی دیا تو نماز کے بعداعادہ ضروری نیس (۱۱) ای طرح جبیها که ندکوره خطبه نه بیبله دیا نه بعدکو، ټحرنجی نما زمید ادا بوجائے گ۔(۱۲)

(٢) تصب الرايه: ١٠١٢

(٣) حلاصة العتاوى: ١٠٩/١

(٢) يحاري : ١٣/١، باب الخطبة بعد العيد

(۸) ترمدی: ۱۱۹/۱

(١٠) ترمذي : ١١٩/١

(۱۲) بدالع الصنائع : ۱۲/۱۲

(١) بدائع الصنائع : ٢٩١/١

(٣) بدائع السنائع : ١٧١٦١

(۵) مندیه : ۱۳۸/۱

(٤) خانيه على هامش الهندية : ١٨٣١

(٩) مسلم : ١٩٠١، كتاب صلاة العيدين

(١١) حاليه : ١٨١١

عیدین کا خطبہ کلمہ کم وثنا کی بجائے تھیر تشریق سے شروع ہوگا اور گوتھیں کوئی تعداد مقررتہیں ، تمربہتر ہے کہ پہلے خطبہ ہے آغاز میں مسلسل تو اور دوسرے خطبہ میں شروع میں مسلسل سات تھیرات کی جائیں (۱) المام کی تھیرات اور درود پڑھنے کے درمیان آ ہت اور بھی آواز میں مقتدی ہمی تھیر وصلو ق کا وردر کھیں (۲) عیدالفطر کے خطبہ میں خاص طور پر صدوقة الفطر کے احکام اور عیدالا تی کے خطبہ میں قربانی اور تشریق کے ایام کھمل کو نے تک تھیر کے احکام کی وضاحت کردینی چاہئے ۔ (۳)

اسلام نے سورج کہن کے موقع ہے بھی ایک خاص نماز
رکھی ہے جو واقعہ کی مناسبت سے "صلوۃ کسوف" کہلاتی ہے،
خودآپ کی نے کہن کے موقع سے یہ ار اوافر مائی تھی ،اتفاق
سے اسی دن صاحبزادہ رسول حضرت ابراہیم کھی وفات کا
سانحہ پیش آیا ، عرب میں پہلے سے خیال پایاجا تا تھا کہ سورج اور
چاند کو کسی بڑے خیال پایاجا تا تھا کہ سورج اور
حاب کو خیال ہوا کہ آج کا یہ سانحہ شاید حضرت ابراہیم کھی ک
وفات کا اثر ہے، آپ کی نے مناسب جانا کہ بروقت اس خلط
فرارشاد فر مایا اور اس میں وضاحت کی کہ یہ چاند مورج خداک

نشانیاں ہیں ، اشخاص کی موت وحیات سے ان کے کہن کوکوئی مروکا رنہیں ۔۔۔۔اب اکثر فقہاء نے تو آپ کے اس خطاب کو محض آیک اتفاقی واقعہ سمجھا جس کا مقصد ایک غلط نمی کا ازالہ تھا، چنا نجے حنفیہ ، مالکیہ اور حنا بلداسی نقطہ تظر کے حامل جیں اور نماز کسوف میں کسی خطبہ کے قائل نہیں (۳) مگرامام شافعی نے جعہ و عیدین کی طرح اس کو بھی ایک خطبہ سمجھا ہے ادراس لئے وہ نماز کسوف کے بعد خطبہ کومسنون قرار دیتے ہیں (۵) امام بخاری بھی امام شافعی کے ہم خیال نظر آتے ہیں۔(۲)

نماز استنقاء جو بارش کے لئے نماز حاجت کے خور پراوا
کی جاتی ہے،امام ابو بوسٹ اور محر کے برد کیک اس نماز کے بعد
میں خطبہ پڑھاجائے گا،امام محر کے نزدیک دوخطبہ موں گے اور
امام ابو بوسٹ کے نزدیک ایک (ے) امام مالک اور شافق محی نماز
کے بعد دوخطبوں کے قائل ہیں (۸) امام احر سے ووٹوں طرح
کی روایتی منقول ہیں (۹) جولوگ خطبہ کے قائل ہیں ان کے
چی نظر غالبا بیدے ہے کہ حضور وہ کا نے استنقاء کی دوگا نہ نماز
عید کی طرح اوا فر مائی ہے (۱۰) اور عید کی نماز کے ساتھ خطبہ محی
عید کی طرح اوا فر مائی ہے (۱۰) اور عید کی نماز کے ساتھ خطبہ محی
حید کی طرح اس کی ابتداء ہی تمہیدی کلمات سے ہوگی۔ (۱۱) عام خطبوں
کی طرح اس کی ابتداء ہی تمہیدی کلمات سے ہوگی۔ (۱۲)

<sup>(</sup>۲) طحطاوي عني المراقي : ۲۹۲

<sup>(</sup>٣) الاقصاح : ١٨٨١، رد المحتار : ١٩٨١ ٥

<sup>(</sup>٢) بخارى: ١٣٥/١، باب قول الامام في خطبة الكسوف الخ

<sup>(</sup>٨) الإقصاح: ١٨٠١

<sup>(</sup>١٠) ترمذي : ١٢١/١، باب ماجاء في صلولة الاستسقاء

<sup>(</sup>۱۲) درمحتار على هامش الرد: الالا۵

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح مع الطحطاري: ٢٩٢

<sup>(</sup>۳)هديه ; ار*۱*۵۰

<sup>(</sup>٥)الاقصاح على المذاهب الاربعة : ١/٩٠١

<sup>(</sup>۷) بدائع الصنائع : ۲۸۴۱

<sup>(</sup>٩) الإقصاح: (١٨٠/١)

<sup>(</sup>١١) بدائع الصنائع: ١٨٣/١

#### خطبات حج

ج کے موقع ہے رسول اللہ واللہ علی خطبات ثابت اللہ اللہ اللہ اللہ علی مروبی ( الروی بیس ، ایک سات و والمح کو(۱) اس خطبہ عین ' یوم تروبی' ( الروی المحبہ ) کو کلہ ہے منی کے لئے روا تھی ہے لے کر' یوم عرف ' ایعنی نویں ذی المحبہ کی مین کے احکام بیان کئے جا کیں گے اور بہ حیثیت مجموعی ج ہے متعلق افعال پر روشنی ڈائی جا گیل (۱) دوسرا خطبہ آپ میلی نے میدان عرفات میں ۹ ر ذی المحبہ کو دیا ہے ( ۱) جوا یک تاریخی خطبہ کی حیثیت سے حدیث وسیرت کی دیا ہوں میں محفوظ ہے ( ۱) اس خطبہ میں ' یوم محر' ( ۱ ار ذی المحبہ ) کی سنون قرار دیا ہے ، (۱) چنا نچ فقہا ا نے اس تیسرے خطبہ کو میں ارشاوفر مایا ہے ، (۱) چنا نچ فقہا ا نے اس تیسرے خطبہ کو میں مسنون قرار دیا ہے جس میں اار ذی المحبہ کے حکمہ کیا ح

نکاح نصرف زوجین بلکدونوں کے فاعدان کے لئے بھی خوشی وسرت کا موقع ہے اور زوجین تو اس دن سے کو یا ایک ٹی زندگی شروع کرتے ہیں ، اسلام ایسے موقعوں پر فاص طور سے انسان کوائد کی ٹھت کی طرف متوجہ کرتا ہے ، اس توجہ د بائی توجہ د بائی کے لئے اور وعا م کے لئے خطبہ کاح رکھا گیا ہے ، یہ ایک عمومی خطبہ کاح رکھا گیا ہے ، یہ ایک عمومی خطبہ کاح رکھا گیا ہے ، یہ وکاح کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی پڑھا جاتا ہے ،

حدیث میں اس کے لئے "خطبۃ الحاجۃ" یا " تشہدالحاجۃ" کے الفاظ آئے ہیں اور بہتی میں نکاح کی صراحت موجود ہے (۸) بعض صحابہ ہے اس سلسلہ میں جو خطبہ منقول ہے (۱) اس میں کلمہ تخمیداور شہاوت کے بعد تمین الی آیات ہیں جن میں چار دفعہ تقوی کا تکم ہے (ال عرب: ۱۰ اللہ، ۱۰ اللز؛ ہ دے) اس کے بعد تقوی کا تکم ہے (ال عرب: ۱۰ اللہ، ۱۰ اللز؛ ہ دے) اس کے بعد نکاح سے منتعلق چند حدیثیں اور دعا تیے کلمات کا پڑھنا متوارث نکاح سے منتعلق چند حدیثیں اور دعا تیے کلمات کا پڑھنا متوارث اور قاتون ہے ہے کہ از دوا بی زعری میں معاشرت بالمعروف، قانون اور ضابطوں کے بڑار بند منوں کے باوجود خدا کے خوف اور اور ضابطوں کے بزار بند منوں کے باوجود خدا کے خوف اور تقوی وللہت کے بغیر نہیں برتی حاسی ۔

ختم قرآن مجيد بر

فرض كل نو خطبات مواقع وحالات كے لحاظ سے ثابت ہيں: جمعہ، استشقاء، نكاح اور كسوف، يه خطبات تمبيدى كلمات سے شروع كے جاتے ہيں، عيد الفطر، عيدالالفی، ق كے تين خطبات، ان پانچ خطبات ہيں ابتداء تحبير تشريق كے كلمات سے ہوتی ہے، علام صلفی نے ایک اور خطبہ كاذر كيا ہے، " ختم قرآن" پرجس كة غاز ميں كلمات تحبيد كيے جاكيں كے، (۱۰) معلوم نبيل صكفی يه خطبہ كہاں سے لائے ہيں اور كتاب وسنت مسلم معلوم نبيل صكفی يه خطبہ كہاں سے لائے ہيں اور كتاب وسنت شيل اس كا ما فذكيا ہے؟؟

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۲۹۸۰۴

<sup>(</sup>۳)بخاری ارجه

<sup>(</sup>۵) مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ٩٩-٩٨-

<sup>(</sup>٤)مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ٩٩ ٣٩٨

<sup>(</sup>٩) محمع الروائد ٢٨٩/٣

<sup>(</sup>٢) مراقي العلاج على هامش الطحطاوي - ٩٩-٣٩٨

<sup>(</sup>٣) السيرة البوية لابن هشام ٣٢٨/٣ ه دار المبار

<sup>(</sup>۲) بحاری ۴۳۳۸، باب حطبة ایام می

<sup>(</sup>٨)، كيمت ميل الاوطار ٢٩٧١

<sup>(</sup>۱۰) در محتار على هامش الرد ١١/١٥

### پیام نکاح کے آداب

خطبہ (خ کے ذیر کے ساتھ ) کے معنی پیام نکاح کے ہیں،
یہ نکاح سے پہلے کا مرحلہ ہے، دسول اللہ وظانے اس سلسلہ میں
ہرایت فرمائی ہے کہ اگر ایک فخص نکاح کا بیام دے چکا ہوتو
جب تک بات کی نتیجہ پر ندی و فی چائے، دوسر نے فض کو بیام
دینے سے اجتماب کرنا چاہئے، حضرت ابن عمر اللہ سے مروی
ہے کہ آپ وظانے نے فرمایا:

لايخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يعرك الخاطب قبله او ياذن له الخاطب .(١)

ا کیے فخص دوسر مے فخص کے پیام کی موجود گی ش تکاح کا پیام نددے، تا آ کلہ پہلے پیام دینے والا اس رشتہ سے باز ندآ جائے یا وہ خوداس دوسر مے فض کواجازت دے دے۔ اس لئے کدا گراس کی رعابت ندکی جائے تو باہم تنافس اور

زاع کااندیشہ۔ ۔

تاہم پیکم اس وقت ہے جب کہ پہلے فض کے بیام کی طرف ورت یا اس وقت ہے جب کہ پہلے فض کے بیام کی طرف ورت یا اس رشتہ کی طرف میلان نہ ہوتو دوسر فض کیلئے پیام نگاح دینے میں قباحت نہیں ، چنانچ حضرت فاطمہ بنت قیم کو حضرت معاویہ اور ابوجم نے نکاح کا پیام دیا ہوا تھا ،اس کے باوجود آپ ویکی اور اس کو کے حضرت اسامہ بن زید دینے اس کے نکاح کا بیام دیا اور اس کو

انہوں نے قبول کیا (۱) ای طرح اگر عورت کو بیک وقت کی اشخاص نے پیم نکاح وے رکھا ہواور کی رشتے اس کے سامنے زیر فور ہوں تو کسی شخص کے لئے نیا پیام دینے میں کوئی مضا لَقَة نہیں۔

اذا كان للمرأة خطاب يخطبونها لاباس بان يخطبها رجل غيرهم وان كان واحداً ومالت اليه اكره ان يدخل عليها واحد. (٣)

اس بات ہے ہی منع کیا گیا ہے کہ عدت کے درمیان کی عورت کو نکاح کا پیغام دیا جائے ، البت اگر صریحاً پیام ندویا جائے ، محض اشارہ کو کنا ہے میں اپنی بات کی جائے تو اس کی مخاتش ہے ،خود قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے (بر ، محت) (تفصیل ان ءائٹ مدت 'کے تحت فرکور ہوگ)

## مخطوبه كود يكيفي كي اجازت

آپ وہ ناہو ( مخطوب ) اس کو پہلے دیکے لیے جس مورت کو پیام لکا ح دینا ہو ( مخطوب ) اس کو پہلے دیکے لیاجائے ، حضرت جاہر بن عبداللہ سے خصاصروی ہے کہ آپ وہ نے نے فر مایا: جب تم کسی عورت کو پیغام نکاح دو تو اگرتم اس چیز کو دیکے سکو جو تہارے لئے اس سے نکاح کا باعث بن رہی ہے تو دیکے لین چاہئے ( س) اس لئے عام طور پر فقہاء نے مخطوبہ کو دیکے لین کو مستحب قرار دیا ہے ( ہ) شہوت کا اندیشہ ہو پھر بھی مخطوبہ کو دیکے

<sup>(</sup>١) يخاري . ٢/١٤٤ بال لا يخطب على خطبة اخيه حتى تمكح المخ ، تيزط طبره : ابو داؤه . ا٢٨٠٠

 <sup>(</sup>۲) تومدي ۱۳۵/۱، باب ماحاء ان لا يخطب الرجل على خطبة احيه

<sup>(</sup>٣) خلاصة الفتاوي ٢٠ ٣٢٦/٨، كتاب الكواهية الفصل السادس في الكاح والجماع

<sup>(</sup>٣) ابوداؤد الـ١٨٣٠، باب الرحل ينظر الى المرأة وهو يريد ترويجها

سكما ب (١) اگرخود ندد كي سكي و ايها بھي مكن ب كدكسي عورت کے ذریعہ لڑک دیکھالی جائے اور وہ اس مرد سے لڑکی کی شکل وشاہت واضح کردے۔(۱)

# لركى كابيام ديين واليكود مكمنا

جس طرح مرد کے لئے مخطوبہ کو دیکھنے کی احازت ہے! ای طرح عورت کے لئے بھی بیام دہندہ مردکود کیمنے کی مخبائش ہے، حضرت مر اللہ سے مروی ہے کدوولوں ایک دوسرے کود کھے لیں (۳) مالکید اور شوافع کے پہاں بھی اس کی صراحت ملتی ب-(") علامدشامی نے اس سلسلہ میں بدی اچھی بات مس ہے، قرماتے ہیں کہ حورت کو بدورجہ اولی دیکھ لینا جا ہے ،اس لئے كدمردكيلي تو مخبائش بكر بيوى بهندندة عاتواس كوطلاق وے کر علا حد کی حاصل کر لے ، محرعورت کیلئے تو اس کی مجی مخيائش نيس 'بل هي اولي منه في ذالك لانه يمكنه مفارقة من لايرضاها بخلافها"\_(٥)

تاہم ظاہر ہے کہ تکاح سے پہلے مرد کا عورت یا عورت کا مردکود کھناکف نکار کی نیت سے جونا جا سے ہیجیل ہوس مقصود نه بونی جائے انیت یا کیزہ ہو محر غیر ارادی طور برشہوت بیدا مخطوبد کو د کیمنے کے سلسلہ میں درج زیل احکام وآ داب

(٣) وکھے : حاشیہ دسوقی ٢١٥/٣: مغنى المحتاج: ٣٨/٣

(٢)السراج الوهاج ٢٥٩

(٨) بيل الاوطار ٢٥/١١

(٢) ردالمحتار : ۲۳۵/۵

ہوگئ تو عنداللہ اپنی نیت کی دجہ سے وہ قابل عنو ہے۔ مخطوبہ کود کھنے کے اُصول واحکام

(۱) در مختار على هامش الرد : ۲۳٪/۵

(٣)موسوعة فقه عمرين الحطاب الا22

(۵) رد المحتار ۱۳۵۵ (۵)

(٤) أبوداؤد المماميات الرجل ينظر إلى المرأة الح

(٩) بلغة السالك عنى الشرح الصغير ٢٤٦/١

:ئ

ا- تکاح کے ارادہ کے بعد اور پیام تکاح سے میلے ہی د کھ لے، یام دینے کے بعد رشتہ ترک کرنے میں لڑکی کے لخایذاه ہے۔ (۲)

۲- اگرائز کی پند ندآئے تو سکوت افتیار کرے اور دوسرول کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے کہ اس میں عیب بھی ہے اورايذا ومسلم بعي-

٣- ثارح كا يخته اداده موجهن مرسرى خيال كے تحت الرك کود کھنامناسپئیں۔

٣- بېتر ب كى كلوبكواس طرح د كيم كداس كويد تك ند يله حفرت جابر فظائد کی روایت میں صراحت ہے کہ میں نے ایک نزگی کو نکاح کا پیغام دیا اوراس کو جیب کردیکها، (۱) امام احر في كلي اليك روايت ش بروضاحت آب الله كا ارشا دُعْل کیا ہے کہ کولڑ کی کومعلوم ندہو بتم مخطوبہ کود کھ سکتے مو ـ ( ٨ ) بيطريقداس لئے بہتر بك اگردشته منظور ندمواق الزى كى دل كتن نبيس موتى ، أكر علم واطلاح كے ساتھ ديكھنے کے بعدرشتہ نا منتور ہوجائے تو باعث اذیت ہوتا ہوا تكليف د ونفسياتي الرمرتب موتاب البنة مالكيه بلاعلم واطلاع مخطوبه کے دیکھنے کو کروہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوداس کی بااس کےولی کی اجازت ضروری ہے۔ (۹)

 ۵- خود دیکھے، کی اور مرد سے ندد کھائے ، البتہ مورتوں کے قر اید بھی د کھلا سکتا ہے ، مالکیہ نے دوسر مے مرد کے ذریعہ بھی د کیھنے کی اجازت دی ہے۔ ()

۳- مخطوبہ کے ساتھ طلات کسی طور جائز نہیں ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب مجمی اجنبی مردوعورت تنہا ہوتے ہیں ان دو میں تیسراشیطان ہوتا ہے۔ (۱)

آ جکل مغربی تہذیب میں نکاح سے پہنے عرصہ تک زوجین کے درمیان باہمی معاشرت اور برطرح کے تجربات محض انار کی اور بے حیائی ہے اوراسلام برگز اس کاروادار نہیں۔ محص خطوبہ کو صرف و یکھنا جائز ہے، چھوٹا جائز نہیں کہ وہ اجنبی عورت ہے اور اجنبی عورت کوجن مواقع پرو یکھنا جائز ہے، ان مواقع پر بھی ہاتھ لگاناروانیں۔ (۲)

۸ اگر ایک نظر کافی ہو جائے تو دوسری نظر ڈالنا جائز نہیں ،
 بان اگر ایک نگاہ میں صحیح طور پر ندد کھے پائے تو دو بارہ دکھے
 سکتا ہے۔(۵)

9- عورت اپنے پیام دہندہ مردکوناف سے گھٹے تک کا حصہ چھوڑ کرد کھے گئی ہے، مردمخطوبہ کے جسم کے کی حصہ کود کھ سکتا ہے؟ ۔۔۔۔اس سلسلہ میں احناف، مالکید ، شوافع اور حن بلہ نیز قریب قریب تمام ہی فقہا پرشفت ہیں کہ چرہ اور

ہتسلیاں دیکھی جاسکتی ہیں (۵) البتہ واؤد ظاہری شرمگاہ کے علاوہ پور ہے جہم کے دیکھنے کو (۱) اور این حزم بلاقید پورے وجود کے ویکھنے کو جائز قرار دیتے ہیں (۵) گربیہ اقوال کتاب وسنت کی تعلیمات کے سراسر خلاف اور شریعت کے مزائ و فراق کے مفائر، نیز سف صالحین کے اجماع واتفاق ہے بالکل مختلف ہے مسیح وہی ہے جوائمہ اربعہ ورفقہا ءو محدثین کی دائے ہے۔

# فين (موزه

موزوں پرسے وضوء میں پاؤں دھونے کی جگہ کفایت کرسکتا ہے، اس پراہل سنت والجماعت کا اجماع ہے (۸) امام ابوضیفہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کے بارے میں کفر کا اندیشہ رکھتا ہوں، جو ' دسمے علی انتھیں'' (موزوں پرسے) کے قائل نہیں(۱۰) علامہ عینی نے نقل کیا ہے کہ اتنی (۸۰) می بہ سے اس کی روا یتیں منقول ہیں، (۱۰) حسن بھری کہتے ہیں کہ خود مجھ سے ستر (۱۰) می بابت روایت نقل کی ہے (۱۱) حضرت حما بہ نے سے علی انتھیں کی بابت روایت نقل کی ہے (۱۱) حضرت جریر بن عبد اللہ وفی انتہ مروی ہے کہ آیت وضوء (جس میں پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے ) کے نازل ہونے کے بعد میں نے رسول اللہ وفیل کوموزوں پر مسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (۱۰) اہل

<sup>(</sup>۲) سنريهقي ۱۱/۵

<sup>(</sup>٣) رد المنحتار ٣٣٥٠٥، لو اكتفى بالنظر اليها مرة حرم الرائد

<sup>(</sup>د)دا فكراوا بدائع الصنابع دراوار الشوح لصغير الالام، مفني المحتاج ١٩٨١٠ المعنى ١٩٨٠

<sup>(</sup>٤) المحنى ١ ٢١٩

<sup>(</sup>٩) البحر الرائق (١٩٥٠

<sup>(</sup>١)معارف النس ٢٣١

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ١٣٤٤

<sup>(</sup>۳) درمجتار علی هامش لود (۳۵/۵

<sup>(</sup>١) رحيقالامة ٢٩٠٢

 <sup>(</sup>A) كتاب الإحماع لابن المندر مصر احماع ما

<sup>(</sup>۱۰) بدائع الصنائع 🕒 🗠

<sup>(</sup>۱۲) ترمدی ۱ ۴۵، بات لمسح علی الحفین

تشیع چونکدوضوء بی پاؤں دھونے کے قائل نہیں ہیں، مرف سے کے قائل نہیں ہیں، مرف سے کے قائل نہیں ہیں، مرف سے کے قائل نہیں ہیں، اس لئے موزوں پر سے کے قائل نہیں ہیں، اس مالا تکہ خود ہے کہ آپ واللہ نے موزوں پر مسافروں کے لئے تین دن اور تیم کیلئے ایک دن سے کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ (۲) فیا عجباہ!!

موزول يرمح كالسلمين چندا تين قابل ذكرين:

🖈 سمنتم کے موزوں پرمنے کی اجازت ہے؟

🖈 موزوں پڑسے کی کیفیت کیا ہوگی؟

🖈 مع کی مدت کیا ہوگی؟

اللہ مسے کے نوانف اور سے متعلق ضروری احکام۔

كس محموز يهول؟

عربی زبان میں " خف" کا لفظ چڑے ہی کے موزوں

کے لئے آتا ہے ، اس لئے امام ابوطنیق ، مالک اور شافی کے

زویک چڑے کے موزوں پر ہی سے ہوسکتا ہے (۳) امام ابوطنیق کے

یہاں اس کی تفصیل ہے ہے کہ یا تو خفین ہوں ، یعنی خالص

چڑے کے بیاں اس کی تفصیل ہے ہے کہ یا تو خفین ہوں ، یعنی خالص

چڑے کے اور اس کی جول ، یا مجلدین ہوں یعنی موزے کا بالائی حصہ

چڑے کا ہو، یا "منعلین" ہوں یعنی تکوے کے حصہ میں چڑے

چڑے کا ہو، یا "منعلین" ہوں یعنی تکوے کے حصہ میں چڑے

کی چوندکاری کردی گئی ہو (س) امام الدیوسٹ اور امام محر کے موزوں کے موزوں یر بھی مسے کیا جاسکتا ہے ،

گاڑھے کیڑے سے مراداییا کیزاہے جو کس چیز سے یا تدھے بغیرجسم پررکارےاس کو بہن کرایک فرسخ (۵۰ ۱۵٫ کیومیز) جلا جاسكما موده افل كياجاتا بككمامام ابوطنيفة في مرض وفات یں صاحبین کی اس رائے کی طرف رجوع فرمالیا تفااورخود بھی ا بيسير موزول يرشح كيا تفا ، فقهاء حنفيه كي كتابول بين تو اس كا ذكر بياى المام ترزى كسنن كاليك نسخديس اس كاذ كرموجود ہے۔(۱) یک رائے امام احر کی ہے(د) حضرت مغیرہ بن شعبہ دی ہے کہ خود آپ اللے نے گاڑھے کیڑے کے موزوں (جوربین ) پرمسے فرمایا ہے۔ (۸)موجودہ زمانہ میں فوم کےموزے اس تھم میں وافل ہیں مر ناکلین کےموزوں مر مع جائز نبیس اور اس برائمدار بعد کا اتفاق به و افسوس کدفی زماند بعض لوك بل الكارى اورتن آسانى عكام الحراي موزول پرم کرتے ہیں اور صدیث کے عموم سے استدلال كرت بين وكاش بياس برغوركرت كه "خفين" كالفظام في زیان و نفت میں کس متم کے موزوں کے لئے بولا جا تا ہے۔؟

میہ میں ضروری ہے کہ موزہ بہت زیادہ پھٹا ہوانہ ہو،اس کوفقہاء' فرق کبیر'' سے تعبیر کرتے ہیں،'' فرق کبیر' سے مرادیہ ہے کہ پاؤں کی الگلیوں سے تین الگلیوں کے برابر کھٹن ہو (۱)اوریہ شکاف کھلی ہوئی حالت میں ہولو پاؤں کا

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير للرازى: ٥٩٥٥، بدالع الصنائع ادع

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم عن شريح بن هالي . ١٣٥/١ باب التوقيت في المسبح على الخفين

<sup>(</sup>m) الافصاح ١ ار١٩٠ (m) كبيرى ، ١٩٠٠ ما كيثرى باكتان

 <sup>(</sup>۵) حواله مدكوره
 (۲) د ظهر: ترمدى حديث نمبر: ۹۹ باب ماحاء في المسبح على الجوربين، والبعلين

<sup>(</sup>٤) الإقصاح ١٩١١)

<sup>(</sup>٨) ترمدي (٢٩/١)، بات في المسلح على الجوربين والبعلين ، وقال هذا حديث حسن صحيح ، مسند احمد: ٢٥٢/٨

<sup>(</sup>۹) کیری ۱۳:

اندرونی حصہ نظر آجاتا ہو(۱) نیز خود وہ موزے پاک ہوں، ناپاک ندہوں۔(۲) مسمح کا طریقیہ

مسح یا وُل کے او یری حصہ پر ہوتا جا ہے،حضرت مغیرہ بن شعبہ اللہ عروی ہے کہ یل نے آپ اللہ کوموزوں کے اویری حصد برمس کرتے ہوئے دیکھاہے (۳) حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ دین محض رائے برجنی ہوتا تو موزوں کے اویری حصہ کے مقابلہ نیچ کے حصہ برمس کرنے کو ترج موتی ، مگریس نے رسول الله على كوموزول كے اويرى حصد يركم كرتے ہوئے ويكھا ب(") يكي رائ حنفيه اورحنا بلدكى ب(ه) مالكيه اورشوافع ك نزديك موزول كرزيرين حصد يرجمي مسح كماجائ كاءالبتدامام مالک کے بہال نیچ کے حصہ پر بھی سے واجب ہے (۲) اور شوافع کے بہال اوبری حصہ برواجب اور فیجے کے حصہ بر مستحب (٤) به حضرات مغیرہ بن شعبه کی ایک اور روایت ہے استدلال کرتے ہیں ، جس میں موزوں کے اویری حصہ کے ساتھ ساتھ نیچ کے حصہ پر بھی سے کاذکر ہے، مگر تر ندی نے اس كوضعف قرارديا باوركب كمامام بخارى اورابوزرعد فيمحى اس روایت کونامعترقر اردیا ہے (۸) ابوداؤد بھی اس روایت کے راوي بن اوراس كوضعيف قراردييج بن - (٩)

### مسح کے طریقہ کے سلسلہ میں حنیہ کے مسلک کی تفصیل

(۱) عياليه ۱۵

(٣) تومذى . ١٨/١، باب في المستح عنى التحميل ظاهرهما

(۵) الاقصاح ۱۳۱

(٤) كَلُوْرِر فَي بِي: المهدب ١٩٥، فصل كيفية المسع

(4) ابو داؤ د ۱۲۲، باب (باعتوان)

اسطرح ہے:

۔ موزوں کے اوپری حصہ پر ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے تین انگلیوں کے بہقدر ضروری ہے۔

- ۔ بیکم سے کم تین اٹکلیوں کے بہ قدر مسح ہر موزے پر ہونا چاہئے ، ایک میں مثلاً دوائکلیوں اور ایک میں چار اٹکلیوں کے برابر سم کرلیا جائے تو کافی نہیں ہوگا۔
- مسح میں ہاتھ کی تین الطیاں استعال ہونی جاہئیں ،اگر
   ایک انگل سے نیا پانی لئے بغیر تین بار سے کیا تو کافی نہ
   ہوگا۔
- بہتر ہے کہ ہاتھ کے اندرونی حصہ سے اور پورے ہاتھ
   ہے مع آگشت و تعلیم سے کیاج ئے۔
- مسح کا مسنون طریقه یه ہے که دائیں ہاتھ کی انگلیاں
   دائیں پاؤل کی انگلیوں پراور ہائیں ہاتھ کی انگلیاں ہائیں
   پاؤل کی انگلیوں پررکھی جائیں اور گنوں سے او پر تک ان
   کواس طرح کمینی جائے کہ انگلیاں کملی رہیں۔
- --- موزوں پرمسح ایک ہی دفعہ مسنون ہے، تکرار مسنون نہیں ہے-
- ۔ نیت کی ضرورت نیس ہے (۱۰)۔۔۔۔یہاں تک کہ میں میں گھاس پر چہل قدمی کرے اور موزوں کے او پری حصہ پر شہنم کی تراوٹ لگ جائے تو میم سے کی جگہ کفایت
  - (٢) الفقه الاسلامي وادلته ٢٢٦/
  - (٣) أبو داؤد: ١٣١١، باب كيف المسح
    - (۲) الشمو الداني ۲۳
  - (٨) ترمدي ٢٨/١، باب في المسح على الحقين اعلاه واسفله
    - (٠) ملحصاً از هندله (٠)

كرحائے گا۔(۱)

 موزوں کے اوپر غلاف مین لے، جس کو" جرموق" کہا جاتا ہے تواس پر بھی سے کیا جاسکتا ہے۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے:"جرموق")

مسح کی مدت

موزوں برمے کی مدت مسافروں کے لئے " تین شائدروز" اور تقیم کے لئے ایک شب وروز ہے، یکی رائے حنفید، شواقع اور حنابله کی ہے (۲) چنانچہ حضرت علی عظافہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے مسافروں کے لئے تین دن ورات اور مقیم کے لئے ایک دن ورات کی مدت مقرر فر مائی ہے (۳) حضرت صفوان بن عسال راویٰ ہیں کہ ہم لوگ سفر کی حالت میں ہوتے تو آپ کہتے ، کہ تین دن ورات تک موزے اتار نے کی حاجت نہیں (م) حفزت فزیمہ عظامی روایت میں بھی ہے کہ آ پ عظانے مسافر کے لئے تین دن ورات اور تیم کے لئے ایک دن ورات کی مدت مقرر فرمائی (٥) امام ما لک کے بال کوئی مدت مقررتیس ہے۔(١) موزے بیننے کے بعد پہلی دفعہ جب وضوائو ٹے اس وقت ے اس مت کا شار ہوگا، (٤) مقیم نے مسح شروع کیا اور درمهان میں مسافر ہوگما تو تین دن درات کی مدت ممل کر بگا

مسافرایک دن ورات سمح کرنے کے بعد مقیم ہوا تو فوراً موز ہے اتارككا\_(A)

مسح کے نواقض اور ضروری احکام

الله موزول برمس وضوء كى صورت ميس ب وطسل واجب ہوتو موزے اتار کر یا وال بی وحونا ہوگا ۔(٩) حطرت مفوان کی روایت میں صراحت موجود ہے۔(٠٠)

الله جن باتول سے وضواؤث جاتا ہے، ان سے مع محى أوث

🖈 دونوں یا ایک موزه اتارویا جائے یا یا کال کا اکثر حصر کل كرموز يكى ينذني كے حصد ش آجائے ،اس سے بحي مح ٹوٹ جاتا ہے۔

🖈 اگرموزے کی دوجمیں ہوں اور ایک نٹه نکال کی جائے تو مسح باقی رہیگا۔

🖈 مدت گذرجائے تو بھی سے ٹوٹ جائے گا۔(۱۱)

🖈 موزوں یرس کے لئے ضروری ہے کہاس کووضوء کی حالت میں بہنا جائے ، چونکہ احناف کے یہاں وضوہ میں تر تیب واجب تبیں ، اس لئے بیہی درست ہے کہ یاؤں دھوکر موزے پہن نے ، پھر وضوء تھمل کرے بہ شرطیکہ وضوء

(r)الاقصاح : الاt

(١) الأقصاح (١٧٤)

(٨) حواله سابق

(٣) مسلم : ١٣٥/١ باب التوقيث في المسح على الخفين

(٣) توملي: ٢٤/١، باب المسبح على الحفين للمسافر و المقيم

(۵) حواله مدگور

(٤) طحطاوي على مراقى الفلاح: ٥٠

(٩) بدائع الصنائع: ١٠/١

(١١) ملخص از هنديه ١٣٢١/١ القصن الثاني في نواقص المسح

(١٠) ترمذي ١/١/٤، باب المسح على الحفين للمسافر و المقيم

ہونے تک ناقض وضوء پیش ندآئے۔(۱)

ہے آگر باوضوء ہونے کی حالت میں مدت کے پوری ہوئی یا موز سے اتارا تو صرف یا کافی موز سے اتارا تو صرف یا کافی ہے اس مروری تیں۔(۱) مال سے اس مروری تیں۔(۱) مال سے احرام میں موڑ ہے

حائت احرام میں موزے پہنے کی ممانعت ہے، البت اگر

کی فوض کے پاس تعلین کی وضع کی چپل نہ ہو (موجودہ زیانہ

کی ہوائی چپل سے کافی مشا بہت رکھتی ہے) تو خفین کے پہنے

کی اجازت دی گئی ہے۔ من لم یجد النعلین فلیلبس
المخفین (۳) البت تختول ہے بیچ تک کا حصہ کا ث دیا جائے
چتا نچہ تر تری کی روایت میں ہے فلیلبس المخفین
ولیقطعهما مااسفل من المکھین (۳) علامہ ابن همیر و نے
اس پرتمام فقہا وکا اتفاق آل کیا ہے۔ (۵)

(25)

"فل" كمى "مركة كيا-

مركه طال ب، آپ الله في اے نه صرف تاول فر مايا ب بلكه پند مجى فر مايا ب، حضرت جابر بن عبد الله الله الله عبد مردى ہے كد آپ الله فاندے سالن طلب فر مايا ، عرض كيا حمرف سركہ ہے ، آپ الله في في وہى طلب فر مايا ،

کھاتے جاتے اور فرمانے جاتے : سرکہ کیا بی بہتر سالن ہے "فعم الادام المنحل" (۱) ایک اور روایت میں ہے کہ اے اللہ!
سرکہ میں برکت عطافر مایہ بھی ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی ہے انہیا مکاسالن بھی ہے جس گھر میں سرکہ موجود ہووہ قادار نہیں ۔ (۱) شراب کوسرکہ بنا نا

شراب آگرآپ ہے آپ سرکہ بن جائے تواس کے پاک
اور حلال ہونے پراتف ت ہے، کین آگر نمک یا اور کوئی چیز ڈال کر
سرکہ بنایا جائے تو اب بھی اہام ابوصنیفہ اور اکثر فقیہ ء کے نزدیک
وہ حلال ہوجائے گا، اہام شافتی کے یہاں حلال نہوگا، جولوگ
شراب ہے سرکہ بنانے کو جائز کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس
طرح شراب کی حقیقت اور ہاہیت بدل کر دہ جاتی ہے، اور
حقیقت کی تبدیلی سے عظم تبدیل ہوجایا کرتا ہے، دوسر ہرکہ
بناکر شراب کے فاسدا جزاء اور اثرات کا ازالہ ہوجاتا ہے، اس
لئے اس کی حیثیت دیا فت کے مل کی ہے، جیسے دیا فت کے
فرح کا عمل سرکہ میں بھی ہوتا ہے۔ (۱) البتہ اس میں بھی
طرح کا عمل سرکہ میں بھی ہوتا ہے۔ (۱) البتہ اس میں بھی
نزدیک جب تک شراب کب سرکہ بنتی ہے؟ اہام ابو صنیف کے
نزدیک جب تک شراب کب سرکہ بنتی ہے؟ اہام ابو صنیف کے
سرکہ کا اطلاق نہیں ہوگا، اہام ابو یوسف اور اہام محد کے نزدیک جو
نزدیک جب تک شراب کر بی سرکہ بنتی ہے کہ امام ابو یوسف اور اہام محد کے نزدیک جو
نزدیک جب تک شراب کو بیسف اور اہام محد کے نزدیک جو
نہی کھٹاس پیدا ہوگئی، سرکہ بن گیا (۱) خلا ہر ہے کہ امام صاحب ک

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) ثرمدي ١٠/١١)، باب ماحاء في مالا يحور للمحرم ليسه

<sup>(</sup>٢) مسلم ١٨١٦/١١١١ فصيلة الحل والتادم به

 <sup>(2)</sup> ابن ماجه بسند صعیف، ۱۳۳۶، بات الائتدام بالخل، طاسعودیة عربیه (۸) هدایه ۱۳۸۳، کتاب الاشوبه

<sup>(</sup>٩) بدائع الصبائع ١١٣/٥

<sup>(</sup>۱) مختصر الطحاوى ۲۱

<sup>(</sup>٣) بخاري ٢٣٨/١ باك لبس الحفين للمحرم

<sup>(</sup>۵) الاقصاح ، ۱۸۲۸

رائے میں زیادہ احتیاط ہے۔

جب شراب سرکہ بن جائے تو آپ ہے آپ برتن کا وہ حصہ جس میں شراب موجود ہے پاک ہوجائے گا ، البتہ شراب کے سرکہ بنے میں کچھ حصہ کم ہوا ہو برتن کا اتنا حصہ ناپاک ہی رہے گا ، ہاں اگر اس سرکہ سے اس حصہ کو ہمی دھولیا جائے تو برتن میں گئے ہوئے اجزا وشراب اس وقت سرکہ بن جا کئیں گے ہوئے اجزا وشراب اس وقت سرکہ بن جا کئیں گے اور وہ ہمی یاک ہوجائے گا۔ (۱)

## خلال

ظال کامفہوم واضح ہے، وضوء وضل میں داڑھی کے اور پاکس کی انگلیوں کے فلال کا ذکر صدیف اور فلندگی کہ ایوں میں آیا ہے، اپنی اپنی جگدان احکام کا ذکر ہوگا۔۔۔ ان کے علاوہ کھانے کے بعد دائنوں میں فلال کا ذکر بھی حدیثوں میں آتا ہے، حضرت ابوایوب افساری طبطہ راوی ہیں کہ آپ وہ انگانے مطابق کمانے کے بعد خلال کرنے والوں کی ستائش کی اور فر بایا کہ فرشتہ کواس سے بڑھ کرکوئی چیز تا گوار فاطر ٹیس ہوتی جو کھانے کا بچا ہوا حصہ منہ ہیں رہ جاتا ہے (۱) تا ہم ابن قیم نے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے کہ اس میں واصل بن سائب نامی راوی کی آپ ہے آپ جن کو امام بخاری اور نسائی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے، (۱) حضرت عبداللہ بن عباس سے منع فر مایا، مگر بیدروایت بھی بائس کی ککڑی سے خلال کرنے سے منع فر مایا، مگر بیدروایت بھی بائس کی ککڑی سے خلال کرنے سے منع فر مایا، مگر بیدروایت بھی

ضعیف ہے،اس میں ایک راوی محمد بن عبد الملک انصاری ہیں، جن کی طرف وضع حدیث کی نسبت کی گئی ہے، (۳)

علامداین افیر نے بھی ایک روایت فلال کی فشیلت میں نقل فرمائی ہے کہ آپ واقع نے فرمایا: رحم اللہ المتعطلین میں جو من امتی فی الوضوء والطعام (۵) میری اُمت میں جو لوگ وضوء اور کھانے میں خلال کرتے ہوں اللہ تعالی ان پر حم فرمائے '' — بہر حال ، صفائی ، تقرائی اسلام کا فاص مزاح ہے اور زندگی میں قدم قدم پر اس نے اس کی رعایت کی ہے ، اس لئے موقع برموقع خلال کرنامتی ہے۔

خلع

<sup>(</sup>۲)مستداحمد ۱۲/۵

<sup>(</sup>٣) المهالية : ٣/٣٤، ابن البيرني س كي كوئي سند و كرشيس كي ب

 <sup>(</sup>۲) الحدود والاحكام الفقهية لمصغك ۲۸

<sup>(</sup>١) هدايه : ١٣/٨٠/١٠ مل ، رشيد بيه ويل

<sup>(</sup>r)راد المعاد ۳۰۷/۳

<sup>(</sup>٥)الدر المحتار على هامش الرد ٥٥/١-٥٥٧

اورمناسب كوئي اورتعبيرنبين بوسكتي تمي

اصطلاح بی خلع عورت ہے کھ لے کراس کو نکاح ہے آزاد کرد ہے کا نام ہے اس کو صکنی نے ان الفاظ بیں کہا ہے کہ خلع یا اس طرح کے کی اور لفظ ہے نکاح کوختم کردیا۔ چو عورت کے تیول کرنے پرموقوف ہو۔۔۔ ''خلع'' ہے ، از اللہ ملک النکاح المعتوقفة علی قبولها بلفظ المخلع اوما فی معناہ . (۱)

#### فبوت

خلع کا جُوت قرآن مجید ہے بھی ہے، ارشاد خداوندی ہے

کر آگر زوجین اللہ کی قائم کی جوئی حدود کو قائم رکھنے کے سلسلہ
ش اندیشہ مند جوں تو اس ش کوئی قباحت نہیں کہ عورت پکھ
و سے کر رہائی حاصل کرلے، (بقرہ: ۲۲۹) حدیثوں میں حضرت
ثابت بن قیس حظید کی اہلیہ کا واقعہ تفصیل ہے فہ کور ہے کہ ان کی
بیوی نے مہر میں وصول کیا جوا باغ شو ہر کو واپس کر کے ضلع
عاصل کیا، (۲) اس کے مشروع ہونے پراُ مت کا اجماع وا تفاق
ہے، البتہ ابو بکر بن عبد اللہ مزنی کا ایک شاذ قول ہے کہ شو ہرکے
لئے بیوی سے طلاق کے بدلہ بچھ لینا جا ترقیش ۔ (۳)
نشر لیعت کی نظر میں !

شربعت اسلامی ش بے بات مطلوب ہے کر رشتہ تکار ایک وفعرقائم ہونے کے بعد پھراً سے قرار نہ جائے ،اس لئے

طلاق کی عام صورتوں کی طرح ، طلاق کی خاص صورت ' اخلع''
کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے ، آپ کھی نے فرما یا کہ جس خاتون
نے بلا وجدا ہے شو ہر سے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنسے کی بوہمی
حرام ہوگی ، (۴) لیکن چونکہ بعض وفعہ از دوائی زندگی کی الجمنوں
اور بے سکونیوں کا حل اس میں مضمر ہوتا ہے ، کے زوجین کو ایک
دوسرے کی وابنگی ہے آزاد کردیا جائے ، اس لئے شریعت نے
ان خصوصی حالات ومواقع کی رعایت کرتے ہوئے اس کی
اجازت دی ہے۔

<sup>(</sup>٢) بحارى . ٩٣/٢ ، باب الحلع و كيف الطلاق فيه

<sup>(</sup>٣) ترمدي : ١٣٢١، باب ماجاء في المحتلعات

<sup>(</sup>٢)المغنى ١٤/٨/١٤

<sup>(1)</sup>الدر المختار على هامش الرد. ١/١٥٥-٥٥٩

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ٢٠ / ٨٣- ٨٣

<sup>(</sup>۵) فتح الباري ۲۳۲/۹.

<sup>(4)</sup> درمختار على هامش الرد ٥٥٨/٢

کی دجہ ہے شوہر کے ساتھ حق تلفی کا اندیشہ ہو، تو یہ بھی ایک عاجت ہی ہے، بخاری نے حضرت ثابت بن قیس دیا ہوی کے سلسلہ میں صاف نقل کیا ہے کہ دوا ہے شوہر کے اخلاق وسلوک اور دین کے معاملہ میں شاکی نہیں تھیں اوراس کی برملا معتر ف تحمیں بمراس کے باوجودول ان کی طرف ماکل ند تھااور كہتى تھيں كديش نبيس جا ہتى مول كدان كے ساتھ ناشكرى اور كفران نعت كامعامله ووحضرت ابت في بوي كومبرش ایک باغ دیا مواتھ، چنانچہ آب نے ان سے فرمایا کد باغ والی لے لیں اور طلاق دید یں۔(۱)

#### خلع کےالفاظ

حنيد كزويك فلع ك لئ يا في الفاظ جي: خالعتك ( میں فے تم کوفلت ویا) باین کے (میں فے تم سے باہم علا صد کی افتیاری )بادنتک (یس نے تھے سے باہم برأت ماسل کی) اورخر ید وفر دخت کے الفاظ سے ، مثلاً بیوی کے : میں نے تھے ے استے رو پیے کے عوض طلاق خرید کی ، یا شو ہر کہے: میں نے تجھ سے طلاق اتنے رہ یہ کے عوض فرو خت کیا (۲) شوافع وحنا بلہ كمت بين كه خلع كيلي بحوالفاظ صري بين اور بحوكنايه ، شوافع كنز ديك "خلع" اور" مباراً ة"، بيدولغظ مرتح بي، باتي سب کنامیہ، اور جن الفاظ ہے کنامیہ طلاق مراد کی جاتی ہے، ان ہی الفاظ ے ضلع بھی مرادلیا جاسکتا ہے، (٣) حنابلہ کے یہاں ضلع اور"مباراً "" ك علاوه" فنخ تكاح" كالقظ مجى ضلع ك لئ

(r) ردالمحتار ۱۱/۵

(٣) المغنى . ١٥٠/٤

(٢) رد المحتار : ١٦٢٢٢٥

زيادونيس ليناہے۔(٤)

(۱) بنجاری ۲۹۳۳

(٣) منهاج الطالبين للنووي . ٩٣.

(٥) بداية المجتهد . ٢٩/٢ ، الباب الثالث في الحلم

(٤) المغنى ١٣٣٦/٤ كتاب الحلع

صریح ہے(r) مالکید کے نزویک خلع کیلئے جارالغاظ میں: خلع ، مبارأة ملح ، فديه ، مكران الفاظ كے نتائج ميں قدر بے فرق ہے ، خلع کے الفاظ سے بیمراد ہے کہ مرد نے عورت کو جو پھے دیا تھا، سب اس کووالیں ال رہاہے ملے سے مراد ہے کدمرو نے جو پکھ دیا ہے اس کا کی حصد عورت خلع میں والیس کررہی ہے" فدہیا" كمعنى بين كه وه اس كا اكثر حصد واليس كرربى ب ، اور "مباراً ة" كمعنى بي كركورت شو بركوايي تمام عوق س بری کردی ہے۔ (٥) تا ہم بیتمام بی الفاظ ملع کے لئے ہیں۔ بدل خلع کی مقدار

اگرزیادہ تی خودمردی طرف سے ہواور عورت تک آکر

خلع کی طالب ہوئی ہوتب تو مورت سے طلاق کا معاوضہ لیا

حرام ب،اوراگرمورت كالمرف يزيادتى موكى تو معاوضدليا

جاسكتا ب،البتاس ش اختلاف بكرجوم راواكياب،اس

ے زیادہ بھی لےسکتا ہے یا آئی ہی مقدار؟ حنیہ کے یہاں

دونوں طرح کے اقول معقول ہیں ، بیائسی کے زیادہ لینا مردہ ہے

اور بيكى كداس ميس كوئى مضا تقديس ، علامدابن جام في

دولوں میں اس طرح ہم آ بھی پیدا کی ہے کے مقدار مہر سے

زیادہ لینا کردہ تحریمی نہیں ، کروہ تنزیجی ہے(۷) ابن قدامہ کی

بات سے یم معلوم ہوتا ہے کہ مستحب بہر حال مقدار مہر سے

#### بدلخلع

احناف کے یہاں اصول یہ ہے کہ جس چیز کوم بر بنایا جا سکتا ہے اس کوضلع کا معاوضہ ہی مقرر کیا جا سکتا ہے ، تا ہم اگر کوئی شخص ایسی چیز کو ' بدل خلع ' ' بنائے جوشر بعت کی نگاہ میں مال شہیں ہے ، جیسے : شراب ، خزیر دفیرہ تو عورت پر طلاق تو واقع ہو جائے گی مگر مقررہ عوض یا اس کے بدلہ پھیاور ادا کرنا ہوں کے ذمہ نہیں ہوگا ، (۱) عام طور پر معاملات میں '' عوض' کی پوری طرح تعیین و تحد بد ضروری ہوتی ہے ، ورنہ وہ معامد فاسد ہوجا تا ہے ، مگر خلع کا معاملہ عام معاملات سے مخلف ہے ، بدل خلع مہم و فیر واضح ہو جب بھی خلع اور بدل خلع کی تعیین درست ہوجاتی ہے ، مثلاً کوئی فیمن کے کہ اس بحری کے حسل میں جو پھی جو جاتی ہوجاتی ہو ہوں ، یااس درخت میں گئے ہوئے پھل پر ، ہوجاتی ہو اور بدل خلع کی تعیین درست ہو گا ور بدل ہوں ، یااس درخت میں گئے ہوئے پھل پر ، ہوجاتی ہوگا اور بری گا بھن ہوتو اس کے مل کا اور درخت کے گھل کا وہ حقدار ہوگا ، رہ ) ہی درست ہے کہ خلع کے عوش کو تو خلع کے موش کو کے گھل کا وہ حقدار ہوگا ، (۱) ہی بھی درست ہے کہ خلع کے عوش کو مرد اپنے یہ بوی کے یا سی تیمر ہے خص کے فیصلہ پر موقو ف کے کہ بھی تیمر کے فیصلہ پر موقو ف کرد ہے ۔ (۳)

خلع میں عورت اپنے کسی شخص حق سے بھی دستبروار ہوسکت ہے، جیسے نفقہ کدت ، زمانہ ککاح کا نفقہ وغیرہ یا خود مہر ، لیکن عورت کا ایباحق جس سے دوسروں کاحق بھی متعلق ہو، اس سے دستبردار نبیس ہوسکتی ،اس ذیل میں بچوں کے حق برورش (حضانت)

کا سندا تا ہے، حنفیہ کے زویک بچری برورش کا حق تنہا عورت کا حق نبیں اس سے خوداس بچرکا حق بھی متعنق ہے اس لئے عورت کے لئے جائز نبیں کہ وہ طلاق کے عوض اس حق سے دشتبروار ہوجائے تو اس شرط کا اعتبار نبیں ، البتہ عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی، (م) ای طرح عدت کے درمیان رہائش (کنی) سے عورت کا حق بھی متعلق ہے اور خود باری تعانی کا بھی کہ اس سے نسب کی حفاظت متعلق ہے اور خود باری تعانی کا بھی کہ سے صدود اللہ بیں اور ان سے تجاوز حقوق اللہ بیں تعدی ہے، پس اگرکوئی عورت شو ہرکو خلع ہیں اسکی محتبر نہیں کردے تو بیشرط محتبر نہیں کہ دوشو ہرکی طرف سے دا کئی اک کراید کی قدمد دار ہوگی تو اب بیشرط معتبر نہوگی (ہ) مالکیہ کے مراد کی تو اب بیشرط محتبر نہوگی (ہ) مالکیہ کے دوش سے دستبر دار ہوگی تو اب بیشرط محتبر نہوگی (ہ) مالکیہ کے دوش سے دستبر دار ہوگی ہیں حق پرورش سے دستبر دار ہوگی ہیں حق پرورش سے دستبر دار ہوگی ہیں حق پرورش سے دستبر دار ہوگی ہیں جن پرورش سے دستبر دار ہوگی ہے (۱۷)

### احكام ونتائج

ضلع سے جواحکام مرتب ہوتے ہیں وہ اس طرح ہیں:

ا- اکثر فقہاء لین حنفیہ، مالکیہ اور شوافع کے نزویک اس
سے طلاق بین واقع ہوتی ہے، (۱) حنا بلد کے یہاں ایک
قول ای کے مطابق ہے اور ایک قول کے مطابق '' فنخ''
ہے، لیعنی اس کا شار طلاق میں نہیں، (۸) ای طرح کی
ایک رائے شوافع کی بھی ہے۔ اگر کسی نے اپنی ہوی کو

<sup>(</sup>۲) درمحتار: ۵۹۳۲، هندیه. ۱۳۹۳۱

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ٢٩/٣ ، حاليه على هامش الهندية :٥٣٢/١

<sup>(</sup>٧) الشرح الصغير لندر دير ٢٣/٣ ت

<sup>(</sup>٨) المعنى ١٨٣٩٠٠ الناطرح كالكرائة فع كالجيء حواله مدكور

<sup>()</sup>هدیه : اردوم

<sup>(</sup>٣)هندية , ار١٩٥٥

<sup>(</sup>۵) جانیه ۱۱/۵۳

<sup>(</sup>٤)وكيم درمحتار ١/١٢٥. لمعنى ١٣٩/٤

پہلے دوطلاق دی تھی ، پھر خلع کی نوبت آئی تو عام فقہاء کے نزد کیا ب اس پر تمن طلاقیں واقع ہو پھیں اور جولوگ خلع کود صح '' کہتے ہیں ، ان کے نزد یک ووہی طلاقیں واقع ہو کیں۔

۲- خلع کے لئے قاضی سے رجوع کرنا اور قاضی کا فیصلہ کرنا ضروری نہیں \_(۱)

۳- خلع کے بعد تمام ہی فقہاء کے نزد میک بلا ٹکاح رجعت کا حق باتی نہیں رہتا۔ (۲)

س خلع میں جوعوض طئے پایا ہے ، اگر اس کوعوض بنانے میں کوئی شری قباحت نہ ہو یا اس سے دوسروں کا حق متعلق نہ ہو، تو عورت پراس بدل کی اوا کیگی واجب ہے۔

۵ خلع میں اگر فاسد شرطیس لگائی جا کیں تب بھی ضلع درست موجائے گا۔

خلع کے بعد عدت کی حالت میں امام ابو حنیفہ کے نز دیک صرت لفظوں میں دی کی طلاق واقع ہوجاتی ہے، دوسرے فقتباء کے یہاں واقع نہیں ہوتی۔ (۲)

2- لفظ " خلع " ك ذريج خلع كيا جائے تو امام الوصنية " كے نزديك زن وشوايك دوسرے كے ذمه نكاح كے سلسلہ ميں واجب الاداء جملہ حقوق ہے برى ہوجا تيں ہے ، كو معاملہ ، تمام حقوق يا صراحت كے ساتھ ان حقوق ہے براءت كاذكرنہ ومردوسرے نتہا و كنزديك تعين وتحديد

کے ساتھ فریقین نے جن حقوق سے دستبرداری کی صراحت کی ہو مصرف ان ہی ہے برگ الذمہ ہو تکیس گے۔ (\*) متقرق احکام

خلع میں وقت کی کوئی قید نہیں، حالت حیض یا ایسے طہر جس میں بیوی سے محبت کر چکا ہو ۔۔۔ میں بھی بلا کرا ہت خلع کی پالیکش کی تو احداف کے کیا جا سکتا ہے، (۵) اگر مرد نے خلع کی پالیکش کی تو احداف کے نزد کیک سیمرد کے حق میں " کیمین " لیعنی نا قابل والیسی اقر ار ب " مخلع" کے کیمین ہونے سے درج ذیل احکام متعلق ہیں:

ا- شوہرائی بات سے رجوع نیس کرسکا۔

۳- شوہر نے جس مجلس میں خلع کی پیشکش کی ہے اس کے بعد بھی عورت کو خلع کا حق باتی رہتا ہے ، مجلس تک محدود شیس رہتا۔

۳- شوہر کے لئے درست ہے کہ وہ فلع کو کسی شرط کے ساتھ متعلق کر مشروط کر ہے، یا متعقبل کے کسی وقت کے ساتھ متعلق کر دے اور الی صورت میں اس مقررہ وقت کے آنے پر بی عورت کا آبول کرنا معتبر ہوگا۔(۱)

خلع سے متعلق ایک اہم بحث یہ ہے کہ اگر زوجین کے درمیان اختلاف برصوبائے اوراس کے حل کیلئے قاضی حکم مقرر کرے، او حکم کے کیا اختیارات ہوں ہے؟ ---اس سلسلہ بیس فقنہا وکی آرا و مختلف بیں ، امام ابو حنیفہ کے یہاں اس کا اختیار کی ممل طور پر مرد ہی کے ہاتھ بیس ہے ، قاضی خود یا قاضی کی

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٥١/٥

<sup>(</sup>٣) هدايه حرء دوم ،بات الخلع ، العقه الاسلامي و ادلته ١/٤ ٥٠ (٣)

<sup>(</sup>٢) العقه الإسلامي وادلته. ١٨٨٨

<sup>(</sup>١) المعنى ، ١/٣ ٢/٢

<sup>(</sup>٣) المغنى ١١٥١ ١

<sup>(</sup>۵) المغنى ١٣٧/

طرف سے مقرر کے ہوئے کم بطور خود عورت کوطلاق نیس و سے
سکتا ،اس کے برخلاف امام مالک کے نزدیک قاضی زوجین کے
حدے گزرے ہوئے باہمی اختلاف کی صورت بیں ایک وو
رئی مصالی کمیٹی قائم کرے گا ،جس بیں بہتر ہے کہ ایک مرد کا
رشتہ دار ہوادر دومراھورت کا ،اورا تھاتی کی کوئی صورت نگل آئے
تو دونوں بیں مصالحت کراوی اور اگر بیمکن نہ ہو سکے اور
دونوں کی رائے ہوکہ باہم تفریق اور علاحدگی کرادی جائے تو وہ
بیمی کر سکتے ہیں ،اس طرح کہ مرد کا رشتہ دار تھم طلات دے اور
عورت کا رشتہ دار تھم مہر معاف کردے یا جو معاوضہ مناسب سمجھے
عورت کو اس کی ادائی کا یا بند کرے اور دونوں بیس تفریق
عورت کو اس کی ادائی کا یا بند کرے اور دونوں بیس تفریق

#### احناف کے دلائل

احتاف دراصل اس مبلہ بین اس عام أصول پر چلے ہیں کہ طلاق کا افتیار مردوں کے ہاتھ ہے اور خلع بھی مال کے حوش میں طلاق ہی ہاں ہے مردی آبادگی بہر طور ضروری ہوگی، میں طلاق ہی ہے، ای لئے مردی آبادگی بہر طور ضروری ہوگی، ہوتی ہے، اور وہ ان ہی صدود بین رہ کر اقدام کرسکتا ہے جو زوجین نے متعین کردی ہیں، ان کا استدلال اس واقعہ سے بھی ہے کہ حضرت کی متحین کردی ہیں، ان کا استدلال اس واقعہ سے بھی ہے کہ حضرت کی متحین کے بھران حکمین سے مخاطب ہوکران کی قدمہ بین حکم متحین کے بھران حکمین سے مخاطب ہوکران کی قدمداری بتائی کداگر من دونوں کو جمع کرسکو تو جمع کردو اور اگر تفریق وطاحدگی مناسب محسوس ہوتو علاحدہ کردو، عورت تو اس پر آبادہ ہوگی گمر مناسب محسوس ہوتو علاحدہ کردو، عورت تو اس پر آبادہ ہوگی گمر مناسب محسوس ہوتو علاحدہ کردو، عورت تو اس پر آبادہ ہوگی گمر

کا خوات نے مرد پرد باؤ ڈالتے ہوئے فرمایا کہ جب تک اس عورت کی طرح فیصلہ کی مرصورت پر آمادگی کا اظہار ندکردو، یہاں سے مثنیں سکتے۔

### امام ما لک کے ولائل

مالکید کا نقط ، نظر بجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم خود قرآن مجدی طرف رجوع کریں ،قرآن کہتا ہے:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما . (اترا..٣٥)

اگرتم کوان دونوں کے درمیان شدید اختلاف کا اندیشہ مولو ایک ایک محم مردو مورت کے خاندان سے میں ہو،اگروہ دونوں اصلاح حال چاہیں تو اللہ تعالی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کردےگا۔

اس آیت میں متعدد قرائن ایسے بیں جوامام مالک کے موقف کی تائید کرتے ہیں:

- اس آیت کے خاطب تضاۃ اور حکام ہیں ، اکثر مفسرین
   اورخود ابو بکر حصاص رازی کی رائے کی ہے۔
- ۲- قرآن نے "خگم" کا لفظ استعال کیا ہے، تھم کے معنی خود فیصلہ کرنے والے کے جیں۔
- سو- قرآن نے ''ان یویدا اصلاحا''کہاہ، پی حکمین کی طرف ارادہ اور ' چاہئے'' کی نسبت کی گئی ہے، اور یہ بات اس کے بارے بیل کی جاعتی ہے جو کسی کام کے کرنے اور اس کے فلاف اقدام کرنے کا افتیار رکھتا ہو۔

(1) احكام القرآن للجصاص ١٩٢٦، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ١٤٦/٥

احاديث

اب آیئے ان احادیث کی طرف جواس مسئلہ میں قاضی کے خود مختار ہونے کو بتاتی ہیں:

ا - امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ فابت بن قیس کی بوی (جمیلہ بنت عبداللہ) حضور و الله عند مت يل الشريف لا كي اورعرض كيا: اي الله كرسول ﷺ! مجمع ثابت كردين واخلاق سےكوكي شکایت نبیس، لیکن مجھے یہ بات بھی پیندنہیں کرمسلمان ہو كركسى كى ناشكرى كرول الينى ايك طرف ابت كامير ساتھا جماسلوک ہے، دوسری طرف میراان کی طرف طبعی رجان نیں ہے جس کے باعث میری طرف سےان کی ناقدری ہوتی ہے،اس لئے ہم دولوں میں علاحدگی كرادى جائے ،آپ اللہ نفر مایا کہ ماس کواس کا باغ او تا دوگ ؟ انھوں نے کہا: " اول " اب آپ ك في خضرت ثابت کے ایک طلاق دیدو۔ حضور الله في في حضرت ثابت الله على الله الكل فيل كى الله مشوره كياء بلكه واضح لفظول ميس طلاق ديينه كأعكم فرما دياء بداس بات کی علامت ہے کہ قاضی مرد کی رضا مندی اور آ مادگی معلوم كرنے كايابندند موكار

۲- دوسرا واقعہ بھی حضرت ثابت دی گاہے بنے ایوداؤو نے حضرت عائش نے قل کیا ہے، حضرت حبیبہ بنت سہل، ثابت بن قیس کے نکاح میں تھیں، ثابت دی نے جبیبہ رضی اللہ عنہا کواس قدر مارا کہ ان کا کوئی عضواؤٹ گیا،

حبیب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور شو ہرک شکایت کی آپ کی نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ "حبیب کے مال میں سے کچھ لے کرر ہا کروؤ"

اس واقعہ میں بھی آپ وہ اللہ نے تابت دھا ہے کوئی سفارش اور ائیل نہیں کی اور ان سے طلاق پر رضامندی نہیں معلوم کی، بلکہ حالات کو پیش نظر رکھ کرخود فیصلہ فرمادیا کہ مہرکی رقم لے کر طلاق دیدیں۔

آ ٹارمحابہ

ا- اس لوعیت کا ایک واقع سیدنا حضرت عثمان غی دی الله که دوریش پیش آیا ان کے زماندیش عثمال بن افی طالب اور فاطمه ناظمہ بنت عتب کو درمیان اختما فی پیدا ہوگیا ، فاطمه نے حضرت عثمان کھا ہے دکا یت کی ، حضرت عثمان کھا ہے دکا یت کی ، حضرت عثمان کھا ہے دکا یت کی ، حضرت عماویہ کھا کے عبداللہ بن عہاس کھا ہے اور حضرت معاویہ کھا کے عبداللہ بن عہاس کھا نے فرمایا:

دیمی ضروران دولوں میں تفریق کردوں گا' حضرت معاویہ خاند کی ان دولوں میں تفریق کردوں گا' حضرت معاویہ خاند کی ان دولوں میں تفریق کردوں گا' حضرت معاویہ خاندالوں میں تفریق کی کہا کہ" میں عبد مناف کے دو بزرگ خاندالوں میں تفریق کی کہا کہ" میں حسر مناف کے دو بزرگ خاندان دولوں خاندالوں میں تفریق کی کہا کہ" میں حسر مناف کے دو بزرگ خاندان دولوں خاندالوں میں تفریق کی کہا کہ" میں حسر مناف کے دو بزرگ خاندان دولوں خاندالوں میں تفریق کی کہا کہ" میں کسکتا ، یہاں تک کہان دولوں نے با بہ خود بی مصالحت کر ان "(۱)

<sup>(</sup>١) الحامع لاحكام القرآن ١٤٦/٥

ان ہی وجوہ کی بنابروا قعہ ہے کہاس مسئلہ میں امام ما لک کئی رائے زیادہ توی معلوم ہوتی ہے ، اور یمی اکثر فقہاء اوزاعی اسحاق جعني بخني ، طاؤس ، ابوسلمه ، ابراجيم ، مجابد اورا ما مثافعي کی ہے اور صحابہ میں حضرت علی عظید حضرت عثمان عظیماور عبدالله بن عباس عليه كايمي مسلك نقل كيا كيا ي ي ويد سطریں اس لئے لکھی عنی ہیں ، کہ علماء کرام اور ارباب افراء موجودہ حالات کے تناظر ٹس اس برغور کریں ، واللہ هو المستعان وعليه التكلان (١)

# ( يک جائی وتنهائی)

" خلوت" كمعنى تنهائى كے بيں ، زوجين كى خلوت سے مختلف احكام متعلق بين ، حنفيه كانقطهُ نظريه يه كه خلوت بنيادي طور برہمستری کے تھم میں ہے ، لبذا جس طرح ہوی سے ہمستری کی صورت میں مہروا جب ہوتا ہے، خلوت کے بعد بھی بورا مہر واجب ہوگا ، شوافع کے نزد یک خلوت ہمستری کے تھم میں نہیں ہے، اگر ہمیستری نہیں ہوئی صرف ضوت یائی گئی ، پھر زوجين من تفريق كي نوبت آعني تونصف مهرواجب موكا، كيونكه ارشاد قداوتدي ب:وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن (ابترة ٢٣١) يهال وعورت كے مساس " سے جماع مراد ب، اس کئے جماع سے پہلے وہ نصف مہر ہی کی حقد ارہے۔

حفیہ نے ایک اور روایت ہے استدلال کیا ہے،قرآن کا بیان ہے کہ اگر بورا مہراوا کر چکے جواور نوبت خلع کی آئے تب تہمیں کچوواپس تبیں لینا چاہے کتم ایک دوسرے سے ل مجے يؤاكيف تاخذونه ءوقد افضى بعضكم الى بعض (اند، ۲۱۰) يبال عورت كي ممل مهر كے حقد اربونے كى وجد" افط" قراردی گئی ہے ،فراء لغت عربی کے بڑے ماہرین میں ہیں ، كہتے ہيں كُرُ افضاءً" كے معنى خلوت ہى كے جيں بخواہ جماع ك تُوبت آئي بويانه آئي بوءالافضاء هوالخلوة دخل بها او لم يدخل "(١) صديث من بكراب الله فرمايا: حس نے اپنی ہوی کا دو بشدا تارا اور اسے دیکھا، اس کا مہر واجب ہوگیا، ہمستری کی ہو یا ندکی ہو، (٣) زرارہ بن اوفی نے خلفاء راشدین کا فیصلفل کیا ہے کہ جس نے ووواز ہبند کرمیااور بردہ گراویا،اس برمبروا جب ہوگی اورعدت بھی، یبی بات زید بن ٹابت عظانہ سے منقول ہے، بلکدابن قدامہ تو ای برصحابہ کے اجماع كادعوى كرتے بيں عبداللدين مسعود د الله اورعبداللدين عباس فالله الله الله الله عباس كے برتكس رائے نقل كى كئى ہے ، مرامام احد فسند کے اعتبارے اس نسبت کو فلط قرار دیا ہے (م) فقہاء حنابلد کی مجی میں رائے ہے۔(۵)

ان حضرات کی رائے کوخصوصاً اس مات سے قوت پہو مجھی آ ہے کہ عورت کا کام'' نشلیم نئس'' ہے، جب تنہائی ہوگئی، جماع

<sup>(</sup>۱) طلع میں صکمین ورقاضی کے نقیدرات پر پر گفتگوراقم احروف کی کتاب" طلاق و تصویق ۱۹۵۰ ۳۵ طبع دوم دایل ۹۲، کتلفیص ہے م بریزی مولوی سیداسر راحل (٣) بدائع الصبابع: ٢٩١/٣

سبنی سے کی سے۔

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>۵) جو اله سابق

<sup>(</sup>س)وكيج المعنى ١/٩

ے کوئی مانع باتی شربا، تو عورت نے اپنائنس سروکردیا، اب اگر مردنے چیش قدمی نہیں کی تو اس میں عورت کی کوتا ہی نہیں، اس لئے اس کواس کا پورا پورا چی لمنا چاہے۔

#### خلوت صححه؟

تاہم بیضروری ہے کے خلوت اس طرح ہوئی ہوکہ جماع ہے کسی قشم کا کوئی مانع باتی نہیں رہا ہو، ایسی خلوت کو'' خلوت صیح' کہا جاتا ہے ، خلوت صیحد کی تفصیل ہوں ہے کہ اس میں جماع ہے کوئی حقیق ،شرگ یاطبعی مانع باتی نہیں رہے ،حقیق مانع ے مرادیہ کرزن وشویس ہے کوئی اتنا پیار ہو کہ جماع کے لاکق ندرے ، یا دونوں میں ہے کوئی اپنی کم عمری کی وجہ سے فعل مماشرت کے قابل نہ ہو، ہاعورت کی شرمگاہ بیں گوشت مایڈی اس طرح بوه گه گی بهو که جماع ممکن پنه بوه جس کو' رتق' اور' قرن'' كبتيه بين \_\_\_ بال نامرداورآ خنة (خصى) فبخص كى خلوت معتبر موگی ، بلکه امام ابوصنیفهٔ کے نز دیک تواس مخص کی خلوت بھی جماع ى كي تكم من موكى جس كاعضو تناسل كاث ديا كيا مو (مجوب)، مانع حقیق ای کوبعظ مصنفین نے "مانع حسی" سے بھی تعبیر کیا ہے۔ مانع شری بہ ہے کہ زوجین میں ہے ایک رمضان کا روزہ ر کھے ہوا ہو، حج فرض یانفل یا عمرہ کا احرام یا ندھے ہوا ہو،عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، ویسے حیض ونفاس کی حالت طبعی مانع بھی ہے۔۔۔۔ مانع طبعی کی صورت سے ہے کہ زوجین کے ساتھەكو كى تيسرافخص بينا يا ناپينا ،مرد ياعورت ، بالغ ياان امور ے آگاہ نابالغ موجود ہو،خوابید فخص بھی ای عکم میں ہے کہ

گوده انجی سویا ہوا ہے، لیکن ہمدونت اس کی بیداری کا امکان موجود ہے، کملی جگہ، صحرا، جاب و دیوار سے خالی صحن وجہت ، گذرگاہ عام اور سجد وغیرہ بیل خلوت کی صورت طبق مانع موجود ہے کد دوسرول کی نگاہ پڑنے کا خطرہ ہے، ایسی صورت بیل حیاجا عیں مانع ہوا کرتی ہے، بلکہ مجد بیل تو مانع شری بھی موجود ہے۔ (۱)

غرض زوجین کی ایس تنهائی جس میں جماع کے لئے کوئی جسمانی ، شرعی یا طبعی رکاوٹ باتی نہیں رہے'' خلوت سیحی' ہے اور جماع کے تھم میں ہے۔ ان مواقع کے ساتھ تنهائی جماع کے تھم میں نہیں ، چنا نچہ تکاح فاسد، میں خلوت جماع کے تھم میں نہیں کہ نکاح کا فاسد ہوتا شرعاً جماع کے لئے مانع ہے (۱) ان مواقع کے ساتھ تنهائی کوفقہاء'' خلوت فاسدہ'' سے تعبیر کرتے ہیں۔

### جب ظوت جماع كے مكم ميں ہے؟

خلوت کی وجدے جواحکام مرتب ہوں کے، فقہاء نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، جوحسب ذیل ہیں:

- ا عورت کا پورامهر واجب جوگا، میرمقرر ندر با موتو تکمل خاندانی مهر (مهرمشل) ادا کرنا ہوگا۔
  - ۲- طلاق وتفريق كي صورت مورت برعدت واجب موكى \_
- ۳- دوران عدت اس عورت کی بہن سے یا چوتی عورت سے
  نکاح جا تر نبیں ہوگا۔ بیاصل ش عدت کا تھم ہے۔
  - ٣ عورت كا نفقه اورسكني واجسب بوگا\_

<sup>(1)</sup> ملحص از بدائع الصنائع ۲۹۲۰-۹۳/۱ ردالمحتار ۲۹۸-۲۲۸

<sup>(</sup>٢) بدائع الصائع ٢٩٣٦٦، المعنى ١٩٣٨

۵ لفظ صریح کے ذریعہ طلاق دی جائے ، تو طلاق رجی واقع ہوگی نہ کہ ہائن۔

۲- عورت کے بچے کا اس مرد ہے نسب ٹابت ہوگا۔ دننیہ کے بہاں تو خود نکاح ہی ثبوت نسب کے لئے ہے ، لیکن دوسرے فقہاء کے ہاں محمن نکاح کائی نہیں، خلوت و تنہائی ضروری ہے۔

## جب خلوت جماع کے حکم میں نہیں؟

ان کے علاوہ دوسرے احکام میں خلوت جماع کے تھم میں نہیں ہے، فتنہاء نے اس ذیل میں جواحکام ذکر کئے ہیں وہ بیہ ہیں:

- ا- على واجب ندموكار
- ۲- زنا کرنے کی صورت اس پرشادی شدہ مخف کی حد جاری نہوگی۔
  - ٣- اس يوى كى بي عنكاح اس پر دام ند مولاد
- ۳- اگر پہلے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دیدی تھیں، تو محض طوت کی مجد سے وہ شوہراول کے لئے طلال ہیں ہوگ۔
  - ۵- رجعت ارند ہوگی طلاق رجعی کے بعد جس کی ضرورت برقی ہے۔
- خلوت سیحہ کے بعد طلاق دیدے تو عدت کے اعتبار
   خلاق بائن کے عظم میں ہوگی اور شو ہرکور جعت کا حق باتی نبیں رہے گا۔
- خلوت کی عدت ش شوہر کی وفات ہوگی ، تو عورت

میراث کی حقدار نه ہوگی۔

۸ خلوت کے بعد شوہر نے طلاق دیدی تو دوسرے تکا ح
 کے دقت عورت کواری لڑی کے تھم میں ہوگ اوراس کی فاموثی ہی نکاح کوقبول کرنامتھور ہوگا۔

۹ امام ابو حنیفہ کے یہاں عورت کاحق جماع ایک ہی وقعہ
 ب وواس خلوت کی وجہ ہے سا قطانیس ہوگا۔

ایلاء کیا ہوتو مدت ایلاء میں محض خلوت '' فئی'' کے لئے
 کافی نہیں۔ (تفصیل کے لئے دیکھتے: ایلاء)

۱۱ روزهٔ رمضان می خلوت معجد کی تو کفاره واجب ند ہوگا۔

۲ا− نماز، روزہ ،احرام ،اعتکاف الی عبادتیں ، جو جماع سے فاسد ہوجاتی ہیں ،خلوت میحدان عبادتوں کے لئے باعث فساد میں ۔۔(۱)

## غیرمرم کے ساتھ تنہائی

سیاتی خلوت و جہان کی خلوت کا ، جہاں تک غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت و جہان کی بات ہے تو آپ کی نے اس کو شدت ہے منع فر مایا ہے ، ایک بار آپ کی نے حورتوں کے میال جانے ہے نے فر مایا ، دریافت کیا حمیا سرائی رشند دار کے لئے کیا تھم ہے؟ فر مایا : دو تو '' موت'' جی بینی ان کی آ مدورفت میں فند زیادہ ہے ، ایک موقع ہے آپ کی نے فیرمحرم عورت کے ساتھ خلوت کی می نعت فر مائی ، ایک صاحب نے عرض کیا : کے ساتھ خلوت کی می نعت فر مائی ، ایک صاحب نے عرض کیا : میری یوی تے کو جارتی ہے اور میرا نام جباد کیلئے لکھ لیا حمیا ہے؟ اور میرا نام جباد کیلئے لکھ لیا حمیا ہے؟ ارشاد ہوا: تم والی ہو جا دَ اور الی ہو یوی کے ساتھ تے کر و۔ (۲)

<sup>(</sup>١) در محتار على هامش الرد ٢٣٨٦ -٣٣٢ ، شاى في دواور صورتي ذكر كي بين ، مروو من علينيل بين

<sup>(</sup>٢) دونوں روایتیں بالتر سیب عقبہ بن عامراه رعبداللد بن عباس ہے منقول میں منجح بخاری الرحاحات

اس لے اچنی عورت کے ساتھ تنہائی کروہ تح یی ہے، والمخلوة بالا جنبية مكروه تحريماً . (١)

# خلوق (زعفرانی عطر)

" خ کے زیراورل کے پیش کے ساتھ" زعفران وغیرہ سے بنے ہو کے عطر کو کہتے ہیں، جس پرسر فی اور ذروی غالب رہا کرتی ہے ، (۱) روایتیں کی ہیں جو اس طرح کے زعفرانی عطر کے مرد کے لئے ممنوع ہونے کو بتاتی ہیں ، حضرت محارین یا سر حظیفہ ماتے ہیں کہ ہیں شب کو اپنے گھر آیا ، میرے ہاتھ ، پیسٹ کئے ہے ، اہل خانہ نے زعفران لگا دیا ، ہیں خدمت نبوی ہیں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا ، گھر نہ جواب مرحمت ہوا نہ رحمول کے مطابق ) کلمات ترجیب سے نوازش ہوئی ، بلکہ تھم ہوا کہ جا کا اے دھول کے مطابق ) کلمات ترجیب سے نوازش ہوئی ، بلکہ تھم ہوا کہ جا کا اے دھول و کے مااب رحمول کے مطابق کے اور دھوکر دوبارہ حاضر ہوئے ، اب ہوا کہ جا کا اے دھول کے مطابق کے اور دھوکر دوبارہ حاضر ہوئے ، اب شمیل کھم کے بعد حاضر ہو نے تو اب سلام اور " خوش آند یڈ" سے بھیل کھم کے بعد حاضر ہو نے تو اب سلام اور " خوش آند یڈ" سے سرفراز فر ہایا گیا ، پھر چند ہوگوں کا ذکر فر مایا کہ جن کے پاس فرشتے نہیں آتے ، ان میں ایک وہ خض ہے جس نے زعفران کا فرشے نہیں آتے ، ان میں ایک وہ خض ہے جس نے زعفران کا لیپ کیا ہوا ہوالمتضمن بالزعفو ان (۳) امام ابو داؤد نے لیپ کیا ہوا ہوالمتضمن بالزعفو ان (۳) امام ابو داؤد نے اس طرح کی متعدد دروایات تقل کی ہیں۔ (۳)

ای بنایر امام ابوصیفہ اور امام شافق مردول کے لئے کے کرتے ہیں ، کیڑے اورجم ہردو پر زعفران کے استعال کومنع کرتے ہیں ،

امام ما لک کے بزوی بدن پرزعفران ملنامردوں کے لئے جائز فریس بھر کیٹر وں پراستعال بوتو مضا نقشیں ، مالکید کے پیش نظر حضرت عبدالرحن بن عوف حقظت کی روایت ہے کہ وہ خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے تو کپڑے پرزعفران کا اثر تھا، آپ وقت نے وجہ دریا فت فر مائی تو عرض کیا کہ نکاح ہوا ہے ، اس موقع سے آپ وقت نے کوئی کمیر نیس فر مائی ، حافظ این جمر نے جواب سے آپ وقت فر دعفران استعال دیا کہ اصل میں خود حضرت عبدالرحمٰن دیا کہ استعال کیا تھا، نہیں فر مائی ایس کا وحمیہ لگ گیا تھا، بس آپ نے قصد و اداوہ کے ساتھ اس کا وحمیہ لگ گیا تھا ، بس آپ نے قصد و اداوہ کے ساتھ زعفران کا استعال نہیں فر مایا تھا ، بس آپ نے قصد و اداوہ کے ساتھ زعفران کا استعال نہیں فر مایا تھا ، بس آپ نے قصد و اداوہ کے ساتھ

## غلیط (ایک تنم کامشروب)

عربوں میں نبیذ پینے کا خاص ذوق تھا، نبیذ مخلف مہلوں
اور خاص کر خشک ور مجوروں اور اگور اور کشش کی بنایا کرتے
سے ، جس چیز کی نبیذ بنانی ہوتی آسے پانی میں ڈال دیا جاتا،
تا آنکہ پانی میں اس کا اثر آجائے، پانی میں رکھنے کا وقد طویل
ہو جاتا ہے تو مشروب میں شدت بیدا ہو جاتی ہے اور نشہ کی
کیفیت آجاتی ہے، اس کے بعداس کا پینا جا تر نہیں ، اس کیفیت
سے پہلے اس کا پینا طال ہے۔۔۔۔ بعض اوقات ایسے پہلوں کو
ایک ہی پانی میں ڈال کر نبیذ بنائی جاتی ہے، اسی بخلوط نبیذ کو
ایک ہی پانی میں ڈال کر نبیذ بنائی جاتی ہے، اسی بخلوط نبیذ کو
دخلیط'' کہتے ہیں۔۔(۱)

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن اثير ١/١٤

<sup>(</sup>٣) حوالة مدكور

<sup>(</sup>١)وكيجيج المهايه ٢٣/٢، ماده "خلط"

<sup>(</sup>۱) براریه علی هامش الهندیه ۱۷۱۳

<sup>(</sup>٣) الوادؤد ٢٠٤١/١٥ مات في الحلوق للرحال

<sup>(</sup>۵)عون المعبود ۲۲۵-۳۲/۱۱

حدیثوں میں ایسے تلوط مشروب کی ممانعت آئی ہے، حفرت جابر دایت ب كرآب والله خرد مشمش اور خنگ وتر مجورول کے "خلیط" سے مع قرمایا ، (١) امام مالک اورامام احمر كزويك اى حديث كى وجهايا تلوط مشروب ببرصورت حرام ہے،نشہ پیدا ہوا ہویا ندہوا ہو۔(۱) خطائی نے تقل کیا ہے کہ امام شافعی کی بھی رائ رائے بی ہے، (س) امام ابوصنیفہ کے زو یک حرمت اس وقت ہے جب نشہ پیدا ہوجائے ، قیاس کا تقاضا یم ہے کہ دویا ک وحلال چیزیں ہا ہم ملیں تو اس وقت تك حرام ند مول ، جب تك كه حرمت كاكوني سبب بحي موجود ندمو اصاحب بدايد في حضرت عبد الله بن عمر عليه كاابن زیاد کو مجور اور مشمش کا مخلوط مشروب بلانا فرکر کیا ہے، (م) حنفید کا خیال ہے کہ اصل میں بی حکم احتیاطی ہے، دونوع کی چیزیں جب جع ہوتی ہیں واس میں فساداورسون کی کیفیت جلد پیدا ہوتی ہے اور بھی کیفیت نشدکولاتی ہے،اس لئے احتیاطاً ایسے مشروب سے منع کیا گیا ہے،اوراس طرح کی احتیاطی بدایات کراہت تو ثابت كرىكتى ہے جرمت كا باعث نيس بن تكتيں \_(۵)

(فقد کی کتابوں میں حق شفد کے ذیل میں ہمی " طلید" کا ذکر آتا ہے اور زکو ہ کے باب میں ہمی کہ دو اشخاص کے مشتر کہ وظوط اموال میں نصاب زکو ہ کس طرح متعین ہوگا ؟ ان مباحث پر" شفعہ" اور" زکو ہ" کے تحت روشنی ڈالی جائے گی ، و بنافلہ المعوفیق )۔

# (آگوری شراب)

احکام شریعت کی بنیاد یا نج مقاصد بر ہے ، ان مقامد بچگانہ میں سے ایک عقل کا تحفظ بھی ہے ، شریعت کے تمام احكام كامخاطب مونااي يرموقوف بكرانسان كيعتل وموش سلامت مول ،اس لئے شریعت اسلامی میں عقل کی حفاظات کی اہمیت طاہر ہے ،شراب کا حملہ براہ راست عقل انسانی پر ہوتا ہے: اس کئے تغیر اسلام عللے نے بڑے تاکید واہتمام کے ساتھ شراب کی مما نعت فر مائی ،ارشاد ہے:اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو شراب بینے والے اور بلانے والے یر، یجینے اور خریدنے والے یر، ٹیوڑ نے والے ہر اور اس برجس کے لئے ٹیوڑا جائے، الثمانے والے براوراس برجس کے لئے اٹھاکر لے جایا میا ہو۔(۱)ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے نشریا اس کی جاليس دنول كي نماز قبول نه جوگي اوراس كا اجركم كرديا جائے گا، توبه كرائو توبة ول موكى ليكن أكر چوتمى بار بي الي تو آخرت میں الل جہنم کا پیدا سے بلایا جائے گا، (٤)--- ابتداء میں تو آب كا في فر اويا تعاجد شراب کے لئے استعال کئے جاتے تھے، بعد کواجازت وے دی گی(۸) ۔اور پہپٹر گوئی بھی فرمائی تھی کدایک زمانداییا بھی آئے گا کہ چھولوگ شراب کو نام بدل کر حلال کرنے کی کوشش کریں ہے (۹) فی زمانہ ہم بچشم سرحضور ﷺ کی اس پیشین گوئی کا

<sup>(</sup>۲) البهايه :۲۳۲۳

<sup>(</sup>٣) هدايه ٣٨٠/٣، كتاب الإشربه

<sup>(</sup>٢) ابوداؤ د :۲/۵۵/، باب العصير للحمر

<sup>(</sup>٨) بخاري (١٣٧/)، باب ترخيص النبي في الاوعية والظروف

<sup>(</sup>١) نسالي: ٣٢٢٦/٩؛ خليط اليسوو الرطب

<sup>(</sup>۳) حاشیه بسائی (۳)

<sup>(</sup>٥) وكيئ : وهر الموبي على المسالي . ٣٢٣٠

<sup>(</sup>٤) ابوداؤد ٥١٨/٢، باب ماحاء في السكر، بسائي ٣٢٩/٢

<sup>(</sup>٩) بخاري ٨٣٤/٢، بات ماحاء في من يستحل الخمر ومن يسميه بغير اسمه ،ابو داؤ د ١١/٢

مشاہدہ کررہے ہیں ، جبکہ بعض الل ہواء وہوں کہتے ہیں کہ قرآن نے صرف شراب کا تایاک ہونا بیان کیا ہے نہ کہ حرام ہونا۔ والی افلہ المسشنکی .

خرے متعلق پچے ضروری احکام "اشرب" کے تحت کھے جا چکے ہیں ، (۱) خر کے سرکہ بنانے کا مسئلہ" قل" کے ڈیل میں آچکا ہے، جامہ، نشر آ دراشیاء کا ذکر "نج" کے تحت کیا گیا ہے۔

یہاں تین مسائل زیر بحث یہ جیں: اول یہ کر خرکی حقیقت کیا ہے۔

کیا ہے؟ دوسرے شراب کی حد، ادر تیسرے بنانے والوں سے کیا ہے؟ دوسرے شراب کی حد، ادر تیسرے بنانے والوں سے ایک چلوں کے دس فروخت کرنے کا کیا تھم ہے جن سے شراب بنائی جاتی ہے۔؟

#### خمر کی حقیقت

ا مام ابوحنیفہ کے نز دیکے حقیق خرکا اطلاق صرف انگوری شراب پر ہوتا ہے ، عام طور پر فقہا ،عراق ابرا ہیم نخبی ،سفیان توری ،ابن ابی کیلی وغیرہ کی بھی یمی رائے ہے ،امام مالک ا امام شافعی ، امام احمد اور فقہا ، جاز ہر نشہ آور مشروب کو خمر قرار دیے ہیں ۔ (۲)

حنفیہ کامتدل لفت ہے کہ عربی زبان ولغت میں خمر کا اطلاق صرف انگوری شراب ہی پر ہوتا ہے، دوسر فقہاء نے اس پر کئی طریقوں سے استدلال کیا ہے، اول یہ کہ خمر کے مادہ اهتقات میں عقل کومبہوت کرد یے کے معنی ہیں اور اس وجہ ہے

خرکوخرکہا گیا، حدیث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے، حضرت عمر حقیقات نے فر مایا المحصور ما محاصور العقل (۳) دوسرے: روایات بیس انگور کے علاوہ مختف اشیاء کی مشروبات پر صریحا فمر کا اطلاق کیا گیا ہے، حضرت الس مقیقہ مشروبات پر صریحا فمر کا اطلاق کیا گیا ہے، حضرت الس مقیقہ مشراب کی حکم نازل ہوا تو مجودوں کی شراب فی جاتی تھی ، (۳) خود حضرت محرفظی کی صراحت ہے کہ حرمت فمر کی آیت نازل ہوتے وقت انگور، شہد، گیہوں اور جو کی فر منائی جاتی تھی ، (۵) حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ فر منائی جاتی تھی ، (۵) حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ آپ وقت انگور شہد سے محرورے ، مشش سے اور شہد سے فر منایا کہ گیہوں ہے ، جو سے ، مجود سے ، مشش سے اور شہد سے فر منایا کہ گیہوں ہے ، جو سے ، مجود سے ، مشش

تیرے: اس مضمون کی روایتیں بھی کارت سے موجود بیں کہ ہرنشہ ورمشروب حرام ہے اور بس کی کیر مقدار نشہ پیدا کردے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے ، ما اسکو کٹیو و فقلیلہ حوام ، حضرت عائش کی روایت ہے کہ جس کے تین صاح ( تقریباً دی کیلو ) سے نشہ پیدا ہوتا ہواس کا ایک چلو مجی حرام ہوگا۔ ( )

روگیا حنی کا نفت سے استدلال کرنا تو اول تو فتہا وجاز کے لئے بھی نفت کی تا ئید موجود ہے جیسا کہ اوپر فدکور ہوا، دوسرے ایسا بھی ممکن ہے کہ لفظ کا حقیقی لغوی معنی اور ہو، اور حقیقی شرع معنی مصداق کے اعتبارے اس سے عام ہو، امام محد تی کی بھی وہی رائے ہے جو جمبور فقہ وکی ہے کہ ای

 <sup>(</sup>۲) بدایة المحتهد ۱۰۱۵/۱۰ المعنی ۱۳۹۹

<sup>(</sup>۳) بجاری ۱۳۹۰

<sup>(</sup>۱) ترمدی ، ۹۰۴

<sup>(</sup>٨) برازية على هامش الهندنة (١٩٢/١

<sup>(</sup>١) قاموس العقه ، اول

<sup>(</sup>٣) أبو داؤ د ، ١٩٠٢ د باب تحريم الحمر ، بخارى ، ١٩٣٤ ٢

<sup>(</sup>۵) ابوداؤد ۵۱۹۳، باب تحريم الحمر

<sup>(4)</sup> ترمذی : ۸/۲، باب ماحاء ما اسکر کثیره فقلیله حرام

طرف رجحان معلوم ہوتا ہے ، ( )اور ای پر فی زمانہ مشاکخ احناف کا فتوی ہے ، ورندائدیشہ ہے کداس سے بڑے فتند کا ظهور ہو۔ (۲)

### شراب کی سزا

شراب نوشی ان جرائم میں سے ہے جن کوشر بعت نے قابل سرزنش قرار دیا ہے اور سنتقل حدمقرر فرمائی ہے ، ابتداء يس كوئي مقرره حدنبين تقى ،لوك شراب يينے والول كو تحجور كي شبني اور جوتے وغیرہ سے مارتے تھے (۲) بعض دفعہ آپ ﷺ نے واليس كے قريب چيزى مارنے كا فيصله كيا ہے، حضرت ابو بكر عظانه جالیس کوڑے نگا یا کرتے تھے ، حضرت محر مظانہ نے صحابہ ہے مشورہ کیا کہ کوئی ایک سز امتعین ومقرر کردی جائے ،حضرت على عظاله نے قرمایا كه عام طور برنشه ميں بدمست بديان كوئي كرتا ہےاورای بنریان کوئی میں لوگوں پر تہمت بھی لگا دیتا ہے ، البذا قَدْ ف كى سزايعني اسى (٨٠) كوڙ الهاس جرم پر جمي لگائي جائے ، (٣) بعض روا يتول مي بے كه حضرت عبد الرحمٰن بن عوف طافعاند في مجھی اسی کوڑے سزامقرر کرنے کی رائے دی ۔(۵) یہی رائے احناف، مالکیہ اور حنابلہ کی ہے ،امام شافعی کے نز دیک جاکیس کوڑے شراب نوشی کی حد ہے ۔ (۱) بول تو تمام ہی حدود میں شربعت كابنيادي أصول ي كه شبه كافائده مجرم كوديا جائع كا اور شبهات کی وجد سے صدود ساقط ہوجائیں گی ومکر حنفیہ نے

خصوصیت سے اس مسئلہ میں کھوزیدہ ہی احتیاط برتی ہے، کہ اگر گواہان کی بیشی یہ نشرنوش کے اقرار کے وقت اس کے منہ میں شراب کی بوباتی شدرہی تو اس پر حد جاری شہیں کی جائی ، اس طرح شراب کی بوبائی خدرہی تو اس پر حد جاری شہیں کی جائیگی ، اس طرح شراب کی بوبائی جا ہو، اقرار سے رجوع کر رہا ہو، تو الی صورتوں بین بھی اس پر صد جاری شہیں ہوگی ۔ (۔) ۔ علامہ ابن جمیم نے بھنگ کے نشہ کو باعث حدقر ار شہیں دیا ہے، لیکن سیح بجی ہے کہ بھنگ ، حشیش اور افیون بھی حرام ہیں ، چٹا نچہ علامہ ش کی نے بھٹ مشاکغ سے نقل کیا ہے کہ بھنگ کے نشر پر بھی حد جاری بھٹ مشاکغ سے نقل کیا ہے کہ بھنگ کے نشر پر بھی حد جاری ہوگی ، (۸) میر اخیال ہے کہ فی زیاد کی زیادہ تھی ہو ۔ انمہ شاکل جا کے بھر محاری ہوگی ، دو گئی جا کہ بھی حد جاری ہوگی ، دو گئی جا کہ بھی حد جاری ہوگی ، دو گئی جا کہ بھی حد جاری ہوگی ، دو گئی جا کہ بھی حد جاری ہوگی ۔ دو گئی جا کہ بھی حد جاری ہوگی ۔ دو ا

شراب نوشی کی صد ہوش میں آنے کے بعد جاری کی جانی اور ایک ہی جگہ پر کوڑ نے بیس آئے جگہ جسم کے مختلف حصوں پرضرب لگائی جائی ، البتہ سر، چہرہ اور شرمگاہ پر کوڑ نے نبیس لگ تے ہوئی البتہ سر، چہرہ اور گائے ہوئی گائے ہوئے آئیں ، البتہ سرکا ہور ہے کہ کوڑہ لگاتے ہوئے تہبند کے علاوہ بقیہ کپڑے اتار لئے جائیں ، لیکن امام محمد کا کہنا ہے کہ کپڑ نہیں اتار سے جائیں گے ، (۱۰) مردوں کو صد جاری کرتے وقت کھڑ ارکھا جائے گا اور عورتوں کو بھا یا جائیں گے ، ندھ دینے جائیں گے ، (۱۰) بھا یا جائے گا اور اس کے ہاتھ باندھ دینے جائیں گے تاک

<sup>(</sup>۲) بر زیه عنی هامش انهندیه ۱۳۸

<sup>(&</sup>quot;) موطاء العاه مالك، الدلام ماحاء في الحد في الحمر

<sup>(</sup>١) المغنى ١٩/١/٢ ٣١

<sup>(</sup>A) منحة الحالق على البحر (A)

<sup>(</sup>١٠) البحر الوائق ١٩/٥ ٢٨

<sup>(</sup>۱) مختصر لطحاوی ۱۳۰۸

<sup>(</sup>۳) بحاری ۱۰۰۴۳

<sup>(</sup>٥) ترمدي ۲۹۲۰ باب ماجاه في حد السكوان

<sup>(4)</sup> البحر الرابق (4)

<sup>(</sup>٩) رحمة الأمة الاستا

ہے متری شہو۔(۱)

### شراب سازے رس فروخت کرنا

محدثین کا رجی ن یہ ہے کہ شراب بنانے والے فخص سے انگور وغیرہ کا شیرہ بینا جائز نہیں ؛اس لئے کہرسول اللہ ﷺ نے شراب کے لئے رس نچوڑ نے وائے کو بھی ملعون قرار دیا ہے، (۲) فقہاءاحناف کے یہاں اس مسئندمیں یقعمیل ہے کہ اگر شراب ا ساز کوشراب سازی ہی کی نیت سے انگور یا کسی اور پھل کا رس فرا ہم کیا جائے تو یہ جائز نہیں ،نفس تجارت کی نبیت ہوتو درست ہے، ( - )اس کئے کہ شیر ہ انگور ہے بعینہ شراب نہیں بنتی بلکہ تغییر کے بعدشراب تیار ہوتی ہے، ( م ) بلکہ حنفیہ نے اس بات کی ہمی اجازت دی ہے کہ مسلمان کسی غیرمسلم سے شراب کی حمالی کی اجرت حاصل کرے ، (۵) ---- کیکن ظاہر ہے کہ بادی انتظر میں شریعت کے مقاصد اور رسول اللہ اللہ کے اس ارشاد سے بیہ رائے میل نہیں کھاتی جس میں شراب نجوڑ نے والے اور اس کے اٹھانے والے برجمی لعنت جیجی گئی ہے۔ والقداعكم۔ مختلف احكام

شراب کی بینے جائز نہیں،عام فقیاء کے نزدیک باطل ہے،(۱) حنیے کے یہاں فاسد ہے۔(د)

( أيِّ فاسداور ماطل كيورميان فرق كي يخ طا حظه بولفظ البيع")

(٢) ابوداؤد - ٢/٤١٤، باب العصير للحمر

(٣) البحو الوالق ٢٠٣٨

(١) شراح مهدب ۱۳۵۰۹

(٨)بخاري ٢٩٤٠، باب بجريم البحارة في الحمر

(١٠) رحمة الامه دعا

(۱۲) معردات،لفرآن ۵۸

(١) المغنى : ٢٣٧٩–١٣٢

(٣) الاشباه و النظائر مع حاشيه ابن عابدين ٢٢

(۵) حواله سابق ۲۰۳

(٤) الدر المحتار على هامش الرد (٤٥١٥)

(٩) بخارى ١٩٣١/١، باب هن تكسر الدبان التي فيها الحمر

(١١) النهاية لابن اثير ٨٨٤

اور حنابلد شراب کے استعال کی اجازت دیتے ہیں حنفیہ اور شوافع متع کرتے ہیں۔(٠)( ملاحظہ ہو۔'' تداوی'')۔ خمار

حفرت جابر عظمے مروی ہے کہ رسول اللہ عظانے

شراب کی خرید و فروخت کوحرام قرار دیا ہے ، اسی مضمون کی

روایت حضرت عائشہ ہے بھی منقول ہے (٨)ای لئے اگر کسی

مسلمان کی شراب ضا کع کردی جائے تو اس برکوئی تاوان نیس ،

امام بخاری ف اس پرایک مستقل باب قائم فرما یا ہے۔(۹)

اضطراری حالت میں بیاس دور کرنے کے لئے یالقمہ کوطل ہے

ا تارینے کے لئے حضہ شوافع اور حنا ملیہ نے شراب کے استعمال

کوجائز قرار دیاہے، مالکید نے منع کیا ہے، علاج کے لئے مالکید

خماراصل میں ای کیڑے کو کہتے ہیں جس سےخوا تین سر ڈ ھانگتی ہیں،( )راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہاصل میں'' خمر'' کمعنی ہی ڈھانینے کے ہیں جس ہے کوئی چیز چمیائی جائے ،وہ " خمار" کہلاتی ہے جم عرف اور عام استعال میں سرڈ حکنے والا وویشفرار کبلاتا ہے، (۲) اس لفظ سے چندا ہم احکام متعلق میں: عورتوں کے لئے عام حالات میں دوینہ کا تھم ،نماز میں دوینہ کی شرمی حیثیت ، کفن میں خمار اور کیا وضوء میں سر برسم کی بجائے

#### دویے پڑس کانی ہے۔؟ خمار کا شرعی تھم

قرآن مجید نے مسلمان خواتین کو پروہ و حجاب کے سسمہ میں جواصولی بدایات دی ہیں، وہ اس طرح ہیں:

وقل للمومنات يفضضن من ابصار هن و يحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن الاما ظهر منها وليضربن يخمر هن على جيوبهن.(١)

یہاں" جیوب" برخمارڈانے کا محم فرمایا گیا ہے" جیب" ہمل میں کیڑے میں سینے کے سامنے دکھے جانے والے دگاف اگر بیان) کو کہتے ہیں اور یہ" جوب" ہے ماخوذ ہے، جس کے معنی کا شنے کے جیں، (۱) آیت میں مرادم کے علاوہ سیناور کردن کوٹیم کا اٹنے کے جیں، (۱) آیت میں مرادم کے علاوہ سیناور کردن کوٹیم کے اوپر سے ڈھانپنا ہے، "نمحود ھن و صلور ھن" (۱) عرب خوا تمن اسلام سے پہلے بھی خمار کا استعمال کرتی تھیں، مگروہ جیسے کو اتمان اور کی خوار کا استعمال کرتی تھیں، مگروہ جیسے کو فوا تمن اسلام سے اس طرح خمار ہا نہ می تقی کہ سینے، گردن اور کا نوں کا حصہ کھلارہ جاتا تھا، (م) قرآن نے کر بیان پرخمار کے کی بدایت فرما کراسی جاہلا شطر یقد کوئنے کیا ہے۔

چونکہ فقہاء کے یہال سرکے بال اورسینہ کا حصہ بالا تفاق ان حصوں میں وافل ہے جس کا سر ضروری ہے (تفصیل کے لئے ویکھیئے: حجاب، عورت) — اس لئے ظاہر ہے کہ نمار کا استعمال مجمی واجب ہوگا، حضرات صیبیات اس کا بردا اہتمام

فر ماتی تھیں، حفزت ما کشر اوی ہیں کہ جب بیآ یت نازل ہوئی

تو خوا تین افسار نے دوسرے کا زھے تم کے کپڑے ہیا رکہ

اپ دوپے بنائے ۔ (۵) حفزت ام سمہ ہے ۔ روایت ہے کہ

خوا تین افسار اس آیت کے نزول کے بعد اس طرح چلا کرتی

بھیں کہ ان کے سرکؤ سے کے سروں کی طرح نظر آتے تھے۔ (۱)

مفسرین نے اس کا طریقہ نکھا ہے کہ عورت سر پر دوپنہ

ڈالے اور واکیں طرف سے سینہ پر ہوتے ہوئے باکیں

کا تدھے پر دوپنہ ڈال دے تا کہ جسم کے مطلوبہ جھے ڈھک

جا کیں ۔ (۵) دوپنہ اس طرح نہ بائدھے کہ سردول کے تمامہ

جا کیں ۔ (۵) دوپنہ اس طرح نہ بائدھے کہ سردول کے تمامہ

میں تو آپ بھی نے فرمایا: "لیة لاہیمین" (ایک بی تد، دوت

میں تو آپ بھی نے فرمایا: "لیة لاہیمین" (ایک بی تد، دوت
میں گمت اختیار نہ کرواور خماریس تی نہ دور۔ (۸)

فقہ وقریب قریب متنق ہیں کہ سرکا حصہ بھی عورتوں کے لئے نماز میں ڈھکن ضروری ہے اور سرسے ینچے کی طرف لکتا ہوا بال بھی۔ (۹)

#### كفن مين خهاراوراس كي مقدار

کفن میں عورتول کے انتے یا کچ کیٹر مسنون ہیں وان میں ایک " فمار" بھی ہے ، اس پرائمہ اربعہ متفق میں ۔ (۱۰)

تمازيس

<sup>(</sup>٢) المعامع لاحكام لقران ٢٣٠/١٢

<sup>(</sup>۳) تفسیر کبیر ۲۰۱/۲۳

<sup>(</sup>٢) حواله سابق ، باب في قول الله تعالى يلدين عليهن من خلابيبهن

<sup>(</sup>٨) الوداؤد، حديث تعبر ١١٥٥، باب كيف الاحتمار

<sup>(</sup>۱۰) الافصاح: ۱۸۵/۱

<sup>()</sup>البور 🗝

<sup>(</sup>۳) روح المعاسى ۱۳۶۱۸

<sup>(</sup>٥) ابوداؤد ٢٤/١٤، ١١ في قول الله تعالى ولنصر بن يحمر هن الح

<sup>(</sup>۷) اصواء البيان ۲۹۳۶۲

<sup>(4)</sup> ردالمحتار ۱۲۹۸، کبیری ۲۱۲

حضرت لیل بنت قائف ثقفی سے روایت ہے کہ انہوں نے صاحبزادی رسول حضرت ام کلوم گووفات کے بعد عسل دیا اس موقع سے آپ وقت نفس نفیس ایک موقع سے آپ وقت نفس نفیس ایک ایک جامہ کفن حوالہ فرمارے شے اآپ وقت نے پانچ کپڑے مناب جامہ کفن حوالہ فرمارے شے اآپ وقات کے بحد کفن مناب جو خمارر کھا جائے وہ تین ہاتھ کا مونا جا ہے۔ (۱)

### وضوء میں خمار پرستے

امام ابوطنیقہ، امام مالک اور امام شافق کے نزدیک شمار پر مسلم کرناسر پرسے کے بدلہ کائی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سر پرسے کر ناسر پرسے کے بدلہ کائی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سر پرسے احیہ ہے دورا کی منقول ہیں، ایک رائے تو یکی ہے جودوسر سے فقہاء کی ہے، دوسرا قول ہے کہ خمار پر بھی سے کافی ہے، اس لئے کہ حضرت ام سلمہ کے بارے ہیں مروی ہے کہ وہ خمار پرسے فرمایا کرتی تھیں (ا) اصل ہیں حنابلہ '' عمامہ'' پرسے کو درست فرمایا کرتی تھیں (ا) اصل ہیں حنابلہ '' عمامہ'' پرسے کو درست کے ہیں اورخوا تین کے حق ہیں ' خمار'' کو '' عمامہ'' کے درجہ ہیں تصور کرتے ہیں۔

(النعيل ك لنة وكمية: وضوه عمامه)



جس شخص کومردانداورز نانددولوں طرح کے اعضاء تناسل

مول واس کو<sup>د بخنگ</sup>ی '' کہتے ہیں، ما کوئی عضو نہ ہو بلکہ صرف پیشاب کے مقام برسوراخ ہو،اس کو بھی خنٹی ہی میں شار کیا جاتا ہے ( ~ ) اگر اس بیس مروانہ یا زنانہ علامت ظاہر و غالب ہو جائے تو اس کے مطابق مرد یا عورت ہونے کا فیعلہ کیا جائے گا اور سمجما جائے گا کہ اس میں ایک زائد تخلیقی عضوموجود ہے، اور الركوني علامت غالب وظاهر نه بهوتو فقها واس كو' و منتشي مشكل'' کتے ہیں ۔(د) مرد بونے کی علامت داڑمی اور عورت سے ہمستری کی قدرت ہے،اورعورت ہونے کی علامت عورتوں کی طرح پیتان کا ابھار، حیض وحمل ، دود هداور اس کی شرمگاه میں جميسترى كامكن موناب، (١) مكر ظائرب كديدتمام علامات مابعد بلوغ کی بین، بلوغ سے بہلے علم کا مدار پیثاب يرب، اگر پیشاب مرداندعضو ہے کرے تو مرد ہے اور زناندعضو ہے كرية عورت ،اور دونول بي كرية واوليت كاا عتباري، يبليجس راستد ے كرتا ہے اى كے مطابق فيصله كيا جائے كا، کاسانی اور ابن قدامہ نے اس سلسلہ میں حضرت ابن مباس رفظ الله منه ایک روایت مجی نقل کی ہے۔(۱)

احكام

نفنٹی اگر مرد یا عورت ہو، تب تو اس سے مطابق تھم جاری ہوگا، لیکن اگر علامات کے ذراید مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ نہ ہوسکے جس کوا د خفٹی مشکل'' کہتے ہیں تو اس سے احکام متعین

<sup>(</sup>۲) ردالمحتار ۱۰/۵۵۸ ۵۵۸

<sup>(</sup>٣) المعنى ٢٢٠/١

<sup>(</sup>٦) بدائع الصائع . ۲/۲/۲

<sup>(</sup>١) ابوداؤد ٣٥٠/٣، باب في كفر المرأة

<sup>(</sup>٣) المغنى الك٨-١٨١

<sup>(</sup>٥) حوالة سابق

<sup>(</sup>٤)بدائع الصبائع ١٣٢٤/٥ المغنى ٢٢٠/٦

كرنے ميں فقها م كودقت پيش آتى ہے، راقم الحروف ان احكام كا خلاصه علامه كاسانى اورائن نجيم ئے تقل كرتا ہے: ختنه اور عسل

ایسے مخفی کا ختنہ نہ مرد کرسکتا ہے نہ جورت کرسکتی ہو، (۱)
الی جورت سے اس کا نکاح کردیا جائے گا جو ختنہ کرسکتی ہو، (۱)
راقم کا خیال ہے کہ شریعت نے جنس مخالف کے ستر کے معاملہ میں جواحتیا طیرتی ہے، اس کے تحت اس درجہ تکلف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اگر نابالغی کی حالت میں ختنہ نہ ہو اس موت ہو غیر مختون تھوڑ دینے میں شاید کوئی قباحت نہ ہو ۔۔۔۔۔ موت ہو جائے تو نہ مرد شسل دے سکتا ہے نہ خورت، تیم کرانے پراکتف کی جائے اور اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ غیر محرم یا اجنبی ہوتو ہاتھ جائے گا اور اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ غیر محرم یا اجنبی ہوتو ہاتھ میں کیڑ الیب کر تیم کرائے اور باز و کے حصہ سے نگاہ بچائے میں کیڈ الیب کر تیم کرائے اور باز و کے حصہ سے نگاہ بچائے وصرے احکام

نماز با بھاعت میں اس کی صف مردوں کے بیچے اور عور توں کے بیچے اور عور توں کے آگے ہوگئے تو آگے مردکا، پیر خلاق کا پیر عورت کا جنازہ رکھا جائے گا۔ ( - ) کفن عورت بی کا دیا جائے گا ( \* ) احرام میں بھی زنانہ لباس سے گی اور نماز میں بھی اور حن کا

استعال ضروری ہوگا (۵) البتہ ریشم اور زیورات نہ ہینے گی۔ (۲) نماز میں بیشک بھی خواتین کی طرح ہوگی (۷) کسی مردیاعورت کے ساتھواس کی تنہائی جائز نہ ہوگی (۸) نہ تین دنوں سے زیادہ کا سفر بلا محرم جائز ہوگا (۹) جنگ میں قید ہو یا خدانخو استہ مرتد ہوجائے تو اس کوقل نہیں کیا جائے گا جیسا کے عورتوں کے لئے محم ہے۔ (۱۰)

## (اسور)

سور ندصرف نا پاک ہے بلکہ نجس العین ہمی ہے، اس لئے دیا فت کے بو جود خزیر کا چڑا پاک نہیں ہوگا ، انکہ اربعہ کے درمیان یہ مسئلہ شغق علیہ ہے ، (۱۱) اس کے جمونا کے نا پاک ہونے پر بھی تمام نقتہا متغنق ہیں (۱) سور کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ، حضرت جابر بن عبداللہ نظافہ ہے مروی ہے کہ آپ خائز نہیں ، حضرت جابر بن عبداللہ نظافہ ہے مروی ہے کہ آپ ضرورہ سور کے بالوں کے استعال کی اجازت دی ہے کہ اس فرورہ سور کے بالوں کے استعال کی اجازت دی ہے کہ اس فرانہ ہیں موزہ سینے کے لئے اس کا استعال کیا جاتا تھا ، لیکن یہ جواز بھی بدرجہ ضرورت ہے ، اگر کسی اور چیز سے بیضرورت ہوری ہو جاری کا استعال کیا جاتا تھا ، لیکن یہ یوری ہو جا ہے تو پھراس کا استعال جا تر نہیں ، لیکن اس کی خرید و

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١٨٠٤

<sup>(</sup>٣) الأشباه والبطائر ٣٢٢

<sup>(</sup>۵) حوالة سابق

<sup>(</sup>٤) حوالة سابق

<sup>(</sup>٨) حوالة سابق

<sup>(</sup>١١) بدائع الصنائع (١١)

<sup>(</sup>۱۳) مسانی ۲۹۰۰، بخاری نیجی تعلیقات کوروایت بیاب ارد۲۹

<sup>---</sup>(۲) حواله سابق

رم) حوالة سابق

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق

ر (۸) جواله سابق

ر٠٠) خوالدسابق (٠٠) خوالدسابق

<sup>(</sup>۱۲) بدایةالمجبهد ، ۲۸۰

فرو فت جائز ہے یانہیں؟ اس سلسلہ میں علامدا بن نجیم نے لکھا ہے کہ فرو فت کرنا تو کسی صورت کرا ہت سے خالی نہیں ، لیکن خرید نا بدرجۂ حاجت جائز ہے (۱) دوسر سے فقہا ، بھی اس کی فرو فت کے ناجائز ہوئے پر متنق بیں ، مالکیہ میں این قاسم اصبح نے استعال کی اجازت دی ہے، تیج کوئع کیا ہے۔ (۱)

رہ گئی یہ بات کہ ازراہ حاجت استعال کی صورت بیل اس کی ناپ کی کا تھم یا تی رہے گا یا نہیں؟ اس بیل امام ابو یوسٹ اور امام تحد کے درمیان اختلاف ہے ، امام ابو یوسٹ کے یہال ناپا کی کا تھم یا تی رہے گا یہاں تک کو اگر پائی کی مقدار قبیل بیل گرجائے تو پائی ناپاک ہو جائے گا ، امام محد کے یہال الی صورت بیل اس کی پاکی کا تھم ہوگا ، فتو کی امام ابو یوسٹ کے قون یہ ہے۔ (۳)

### ( کھانے کاچوبی میز)

" خوان اصل میں بلند چیز کو کہتے ہیں" المشنی المعوقفع کالکواسی "(")اسلام سے پہلے اور ان چوکوں پر کھان رکھنے کا رواج تھا ،لوگ فرش پر بیٹھتے اور ان چوکوں پر کھانے ، ظاہر ہے کہ یہ مادی آب وتاب اور شان بان کا مظہر ہے ،آپ کھاست کے مظاہر کو پہند میں فرما تے تے ،اس لئے آپ کھانے نے بھی اسی میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا اور بیٹیے جوئے وسر خوان (سفرة) پر کھایا

کیادہ) پس موجودہ زمانہ میں میر وکری پر کھانے کا جوعام رواج ہوگیا ہے وہ سنت کے خلاف ہے، لیکن مباح ہے۔

عرب اس نفظ کو ہمزہ کے اضافہ کے ساتھ اُنوان' ہمی کہا کرتے ہیں اور ایک حدیث میں بھی اس طرح استعال ہوا ہے۔(۱)

## صلوة خوف

نماز اسلام کارکن اعظم اور وہ عظیم الثان عباوت ہے کہ مسلمانوں کوتا بقاء ہوش وحواس بھی ہمی ہیں ہیں ہے محروی کی اجازت نہیں دی گئی، اس میں امن کے ساتھ ساتھ جنگ وخوف کی حالت ہیں مشکل نہیں ہے ، محر ظاہر ہے کہ جنگ کی حالت ایک فیر معمولی حالت ہوتی ہاں حالت بی نماز کو معمولی کیفیت ہے اواکر ناوشوار ہوگا ، اس لئے آپ وہنگا ہے اس موقع پر پھے ضاص رعایتی منقول ہیں ، فقہاء کے یہاں اس فیر معمولی کیفیت کے ساتھ نماز '' صلوٰ ق خوف' 'کا مستقل عنوان پا می نماز خوف اوا فرمائی ، فروة ذات الرقاع پطن محل ، عسفان اور ہے سے مالم حصکھی نے کھا ہے کہ آپ وہنگا نے چار مواقع پر فری قرو میں ، ( ۔ ) اور علام شامی کے حسب روایت ان چار مقامت پر کئی چوبیں نمازی آپ وہنگا نے نماز خوف کی کیفیت مقامات پر کئی چوبیں نمازی آپ وہنگا نے نماز خوف کی کیفیت کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، ( ۸ ) نماز خوف کا شوت قرآن مجید سے مقامات پر کئی چوبیں نمازی آپ وہنگا نے نماز خوف کی کیفیت کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، ( ۸ ) نماز خوف کا شوت قرآن مجید سے مقامات ور انسان مائی ہیں ، ( ۸ ) نماز خوف کا شوت قرآن مجید سے بھی اور قریب قریب

خوان

<sup>(</sup>٢) بدایه المحتهد (۲)

 <sup>(</sup>٣) المواهب اللدبية ١٨ ا. باب ماجاء في صفة حبر رسول لله

<sup>(</sup>٢) النهاية ١٠٠٢

<sup>(</sup>٨) ردالمجتار ٧٠٥٠

<sup>(</sup>١) البحر الرابق ٢٠/٨.

<sup>(</sup>m) البحر الرائق ۲۰۱۱ ۸۰

<sup>(</sup>۵) بحاري ۱۸۱۴، بات الحبر المرقق الح

<sup>(</sup>۷) درمحتار ۱۹۹۱۵

امت کے اجماع دا تفاق ہے بھی ، (۱)' قریب قریب میں نے اس لئے کہا کہ شوافع میں امام مزنی اس نماز کومنسوخ قرار دیتے ہیں ، اور امام ابو یوسف کا خیال ہے کہ یہ تخضور کی خصوصیت تھی ، امت کے لئے آپ وہ ان کے بعد اس کی مخبائش نہیں (۲) تا ہم امرار بعد اور ان دو حضرات کے سوا پوری امت ہم زبان ہے کہ ایک ارب ہی باتی ہے۔

#### نمازخوف كالمريقنه

نمازخوف کاطریقہ کیا ہو؟ — اس سلسلہ بیں آپ وہ کا طریقہ کیا ہو؟ — اس سلسلہ بیں متحول ہیں، شامی نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ بیں (۱۲) سولہ روایتیں میں اساوے ٹابت ہیں (۱۲) بین ہمیرہ نے اس پراجماع نقل کیا ہے، کہ آپ سے جتنے طریقے ٹابت ہیں، ان میں ہے کسی بھی طریقہ پرنماز اوا کی جائے ، نماز اوا ہو جائے گی ، صرف امام شافع کا ایک قول اس سے مختف نقل کیا ہے (۱۳) احداف کی کتابوں میں بھی صراحت موجود ہے کہ تمام بی ماثور طریقوں سے نماز اوا کی جائے تھی ہے، اختلاف محض افغیلت کا ہے۔ (۵)

صحاح ستہ میں امام الوداؤد نے نماز خوف کے مخلف طریقوں کے روایت کرنے کا اہتمام کیا ہے(۱) حنفیہ کے یہاں جس طریقہ کور جے ہے (۱) وہ حفرت عبداللہ بن عمر مظافلہ سے

مروی ہے کہ فوج کے دوجھے کردیے جا کیں ، ایک حصہ دیمن کے مقابلہ میں رہاورایک حصہ امام کے پیچے ، ایک رکعت اس کی افتد او میں اداکرے ، دومرے تجدہ ہے مرافعانے کے بعد بید حصہ دیمن کے مقابلہ چلا جائے اور پہلا حصہ آجائے اور ایک رکعت امام کے ساتھ اداکرے ، امام سلام پھیردے اور بیگر وہ دیمن کے بالتقابل چلا جائے ، پھر پہلا گروہ آئے اور ایک رکعت بوری کر کے سلام پھیردے ، اب بیدیشن کے مقابل جائے اور ورمراگروہ آگر ایل وہ آگر ایل وہ سے اور دوراگر وہ آگر اوراگر وہ آگر اوراگی دوراگر وہ آگر ایل وہ سری رکعت بوری کر لے۔ (۸)

شوافع کے نزویک اس طریقہ کوتر جے حاصل ہے کہ ایک گروپ امام کے ساتھ ایک رکھت نماز ادا کرے ، پھر امام کوں ہی کھڑا انظار کرے تا آ نکہ وہ اپنی دوسری رکھت کمل کر نے اور نماز کمل کر کے گاؤ پر چلاجائے ، پھر دوسرا گروپ آئے اور نماز کمل کر کے گاؤ پر چلاجائے ، پھر دوسرا گروپ آئے اور امام کے ساتھ دوسری رکھت بیس شامل ہو، امام قعد وکی حالت بیس انظار کرتا رہ اور ان لوگوں کوموقع دے کہ وہ اپنی وسری رکھت پوری کریں ،اس کے بعد امام سلام پھیرے اور یہ لوگ بھی امام کے ساتھ بی اپنی نماز شم کریں (۹) یہ طریقہ کو سے مطابق بی ایک نماز شم کریں (۹) یہ طریقہ حضرت بہل بن ابی شمہ سے امام ابوداؤد نے روایت کی ہے (۱) امام مالک سے بھی ایک روایت میں اس کی نزیج منقول ہے اور امام مالک سے بھی ایک روایت میں مقتد یوں کی ایک روایت میں مقتد یوں کی ایک روایت میں مقتد یوں کی ایک روایت میں مقتد یوں کی

<sup>(</sup>٢) رحمة الأمة (٢)

<sup>(</sup>٣) الإقصاح الدع

<sup>(</sup>٢) وكيم الوداؤد الدهد ١٤٣٠ باب صلوة الحوف

<sup>(</sup>٨) بحارى ١٢٨/١، ابواب صنوة الخوف

<sup>(</sup>١٠) ابو داؤد . ١/١٤٥١ باب من قال يقوم صف مع الامام الخ

<sup>(</sup>۱) الإقصاح الهكا

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار (٣/ ۵

<sup>(</sup>۵) مراقي الفلاح مع الطحطاوي ١٣٠٣، وقالمحتار ، ١٧٥٥

<sup>(</sup>۷) رد المحتار (۷۹۵

<sup>(</sup>٩) المهدب للشيراري ٢٣٦/١

محیل نماز کا انظار کے بغیرسلام پھیردے گا، (۱) ابوداؤد نے سہل کی بیردوایت به واسط مالک عن بچی بن سعید بھی نقل کی بیدروایت بدواسط مالک عن بہلے سلام پھیرنا منقول ہے۔(۱) منالبًا بی امام مالک کے پیش نظر ہے۔

متفرق اور ضروري مسائل

اب فتد حنی کی روشی میں نمازخوف سے متعلق کی مضروری احکام ذکر کئے جاتے ہیں:

ہے نمازخوف کے لئے جنگ اور لڑائی ہی ضروری نیس سیلاب شن ڈوب جانے ،آگ میں جلنے ، در ندویا بڑے سانپ کا خوف وامنگیر ہواور حالات معمول کی نماز کی اجازت نہ دیتے ہوں تب بھی نمازخوف جائز ہے۔ (۲)

بہتر یہ ہے کہ خوف کی حالت میں دو امام کے تحت
حاضرین کے دوگردہ کیے بعدد مگرے عام معمولات کے
مطابق قباز اداکر لیس ، تاہم اگر تمام نوگ ایک ہی امام کے
جیجے نماز اداکر نے پرمصر ہوں ، توبیعی جائز ہے کہ امام
نماز کا کھی حصہ ایک گردہ کو ادر کھی حصہ دوسرے گردہ کو

بہ خوف شدید مولو بھالت سواری بی نماز اواکی جاسکتی ہے، تجا تنجا پڑھ لے، ہاں اگر ایک سواری پر ایک سے زیادہ افراد موں، تو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ کے ہیں، شدید

خوف کی صورت اخراف قبلہ یعی نماز کے درست ہونے میں مانع نہیں ہے۔(٥)

اس سنر گناہ کرنے والوں کے لئے نمازخوف جائز نہیں ، اس کے الئے نمازخوف اوا کریں تو جائز نہ بوگ ۔ (۲)

جه ثماز خوف سفر کی حالت بیس دو رکعت اور سفر ند بهولو جار رکعت موگ \_(2)

خنید اور حنابلہ کے نزدیک نماز خوف میں سپاہیوں کو مسلح رہنامتی ہے، مالکیداور شوافع کے نزدیک ہتھیار رکھنا واجب ہے۔ (۸)

## خيار

"خیار" کے معن" افتیار" کے ہیں ، کسی معاملہ کے منعقد ہونے کے بعد معاملہ کے دوفریق ہیں سے ہرایک یا کسی ایک و کسی اس معاملہ کے فتم کردینے کا حق حاصل ہو، بیدفقہ کی اصطلاح میں" خیار" کہلاتا ہے، خیار کا تعلق زیادہ ترخرید وفرو فت کے معاملہ سے ہوتا ہے، اس لئے پہلے خرید وفرو فت سے متعلق معاملہ سے ہوتا ہے، اس لئے پہلے خرید وفرو فت سے متعلق "خیار" کا ذرکیا جاتا ہے۔

بنیادی طور پرخیاری دوصورتی بی ،ایک ده جومعامله طئ موت در طل لگانے کی صورت میں حاصل موتا ہے ، ب

<sup>(</sup>۱) الافصاح: ۱۵/۱۱ واحتلف في السلام (۳) ابوداؤد: ۱۵۵/۱، ياب من قال اذا صلى ركعة واحتلف في السلام

 <sup>(</sup>٣) طحطاوی : ٣٠٥، على مراقى الفلاح (٣)

<sup>(</sup>۵) ردالمحتار ۲۱/۱۵ (۲) حوالة سابق

 <sup>(2)</sup> الاقصاح . ا/22 الطحطاوى ٣٠٣

#### خيارشرط

خیار شرط سے مراویہ ہے کہ ترید وفروخت کرتے وقت بیخے والا یا گا بک یا دونوں شرط لگاوے کہ وہ اس پر مزید غور دخوض کرے اوراس کے بعداس کواس معاملہ کے باتی رکھنے دخوش کردیے کا افتیار حاصل رہے گا ، حضرت عبداللہ بن عمر شکا اس خودا اس بخاری نے '' خیار شرط'' پر روایت نقل کی ہے () اصل میں اس '' خیار'' کی سہونت یوں پیدا ہوئی کہ ایک صحابی رسول حضرت حبان بن معقد انصاری شکا ہے سر میں آلموار کی ایسی چوٹ آئی تھی کہ اس نے ان سے گویائی اور قبم وشعور دونوں کو متاثر کردیا، اس کی وجہ سے وہ خرید وفروخت میں دھوکہ کو متاثر کردیا، اس کی وجہ سے وہ خرید وفروخت میں دھوکہ کو متاثر کردیا، اس کی وجہ سے وہ خرید وفروخت میں دھوکہ خرید کیا کہ جب کوئی سامان خرید کیا کہ وہ کو گئی ان ان سے فرایا کہ جب کوئی سامان خرید کیا کہ وقت کی دول اختیار خرید کیا کہ وقت میں دئوں اختیار خرید کیا کہ وقت میں دئوں اختیار خرید کیا کہ وقت میں دئی سامان حاصل رہے گا' لا حلابہ و لمی المخیار فلالة ایام'' (۱) ناالبًا

حضرت حبان کی اس صدیث کے پیش نظر امام ابوصنیفہ و امام شافع کے نزدیک خیار شرط زیادہ سے زیادہ تین دنوں کے

لئے لیا جاسکتا ہے، دوسر نفتہاءاورخود حنفیہ میں امام ابو یوسف ً اور محر السي المربقين كے ورميان جويدت طئ ياجات، اسی مدت تک خیار حاصل رہے گا الهام مالک تین دنوں کے بعد " طاجت" کے بہ قدر ہی مرت تک خیار کو جائز رکھتے ہیں ، مثلاً وہ ایسے گا وَل مِیں رہتا ہو جہ ں کی مسافت جے روٹوں کی ہوادروہ مود ہے کوقطعیت دیئے کے لئے گاؤں حانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوتو اب خیارشرط جارونوں کے لئے حاصل ہوگا ( ۳ ) امام ابوحنیفی کے نقط نظر کو د واور وجوہ کے تحت ترجیح معلوم ہوتی ہے، اول میر کہ خود حضرت عمر ﷺ فی روق نے تین دنوں سے زیادہ خيار كي مخياتش نيس ركمي اور فرمايا: ما اجد لكم اوسع مما جعل رسول الله لحبان. (٣) وومر : معامدت ش اصل يبى بكروه فورأنا فذاعمل موءمعاملدك وجوديس آجائے ك بعد مزیدا فتیار عام اصول وقیاس کے خلاف حدیث سے ثابت ہاوراس طرح کی رعایتیں ای قدر حاصل ہوتی ہیں جس قدر کہ کتاب وسنت ہے ٹابت ہواور پد ظاہر ہے کہ صدیث ہے صرف تین دنوں تک ہی افتیار کا ثبوت ہے۔

متفرق ضروري احكام

اب دنیار شرط سے متعلق کچھ ضروری احکام فقد منفی کے مطابق ذکر کئے جاتے ہیں:

ایک وجی حاصل این ایک کوجی حاصل ایک کوجی حاصل ایک کوجی حاصل این ایک کوجی حاصل این ایک کوجی حاصل این این ایک کوجی

🖈 اگر کسی نے ہمیشہ کے لئے اختیار لیا تو بالا تفاق سی خیار فاسد

<sup>(</sup>٢) بصب الراية ١٩٨٣، باب حيار الشوط

<sup>(4)</sup> حوالة سابق

<sup>(</sup>١) بحارى ١٨١٦، باب ، اذا لم يوقت الخيار هل يحور البيع

<sup>(</sup>٣) المعنى ١٨/٣

اورغيرمعتبر ہوگا۔

جیہ اگر تمن دنوں سے زیادہ کا خیار لیا، تو یہاخیار فاسد ہے،
تمن دنوں کے اندر فریقین نے معاملہ کی برقراری سے
انفاق کرمیا تب تو معاملہ سی جوجائے گا، اگر تین دنوں سے
زیادہ ہو کئے تو معاملہ فاسد جوجائے گا۔

معاملہ کے وقت کوئی شرط نہ لگائی ، بعد کو ایک نے دوسرے کو تین دنوں کا افتتیار دیدیا ، نواب بھی اس کو خیار شرط حاصل ہو جائے گا اور معاملہ کے وقت سے تین دنوں کے اندروہ اس حق کا استعال کر سکے گا۔ ()

خیار شرط اگرینی والے نے حاصل کیا ہے قرو حت کردہ سامان اس کی ملکیت شی اس وقت تک باتی رہے گا جب تک کہ وہ اس نا فذ ندکرد ہے ، اگر چر بدار نے خود فرو خت کنندہ سے ، ہی سود سے پر قبضہ کرلیا ہو، پھر بھی وہ اس سامان بیس کسی بھی قتم کے تصرف کا مجاز تین ہے، نیز اگر خریدار کے ذیر قبضہ وہ چیز ضائع ویرباد ہوگئ تو فریقین کے درمیان طبے شدہ قیمت واجب ندہوگ، بلک بازار کے عام فرخ کے مطابق قیمت اداکر نا پڑے گے۔

اگر خیار خریدار نے حاصل کیا تو فروضت کیا جانے والا سامان تاجری ملیت سے نکل جائے گا ،البت امام ابو حنیفہ کے نزدیک خریداری ملیت میں وافل نہیں ہوگا اور قاضی ابو بوسف و امام محمد کے نزدیک خریداری ملیت میں آجائے گا، اب اگر خریداری ملیت میں آجائے گا، اب اگر خریدار سے وہ سامان ضائع ہوگیا تو خریدار کو معاملہ کے وقت طئ

شدہ قیمت (شن) اوا کرتی ہوگی ، بازار کی عام قیمت نہیں۔ (۲)
امام ابوصنیفہ اور صاحبین کے درمیان اس اختلاف نے

ہرت ہے احکام پراٹر ڈالا ہے، (۲) ۔۔۔ فریقین کے لئے اس
بات کی بھی جنجائش ہے کہ وہ کسی تیسرے فیض کے لئے خیار
ماصل کرے، الی صورت بیں اگر وہ فیض معاملہ کو تیول کر لے تو
معاملہ نافذ ہوجائے گا۔ (۲) ۔۔۔ جس نے اپنے لئے خیار
ماصل کیا اس کو افتقیار ہے کہ ان تین دنوں کے اندر چاہ تو
قبول کرے یارد کردے، قبول کرنے کے لئے دوسرے فریق کی
موجود گی ضروری نہیں ، رد کر نے کے لئے دوسرے فریق کی
موجود گی ضروری نہیں ، رد کر نے کے لئے دوسرے فریق کی
قبولیت کا اظہار کیا اور ندرد کیا تو مدت گذر ہے اور اس نے سراحیط
قبولیت کا اظہار کیا اور ندرد کیا تو مدت گذر ہے اور اس نے سراحیط
گیا اور رد کرنے کی مخوائش باتی نہیں رہی (۵) ۔۔۔ اگر خیار لینے
والے کی اندرون تین یوم موت واقع ہوجائے تو معاملہ تا فذہو
والے کی اندرون تین یوم موت واقع ہوجائے تو معاملہ تا ذرم ہو

کن معاملات میں خیار شرط ہے؟

خیارشرط کے اعتبار سے معاملات کی تین صورتیں ہو جاتی ہیں: ایک وہ جو منعقد ہونے کے بعد ضخ کا اشال ٹیس رکھتے، جیسے: نکاح ، طلاق ، خلع وغیرہ ،اس میں ' خیار شرط' کا کوئی ، سوال ہی ٹیس ہے، اس لئے کہ اس خیار کے ذریعہ صاحب معاملہ کو معاملہ کے منعقد ہوجانے کے بعد پھراس کے دوکرنے کا خت حاصل ہوجا تا ہے اور طاہر ہے ان معاملات میں اس کا کوئی

<sup>(</sup>٢) بيمائل هدايه مع الفتح ١٦٠١١ ١ الك ك ين

<sup>(</sup>٣) هدايه مع الفتح ; ٢٢٠/١

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق ٢١٨

<sup>(</sup>ا) يتمام ماكل هديه ٣٩٠-٢٨١ عنه اخوذين

<sup>(</sup>٣) فاحكاء هدايه مع الفتح :١٣٦١-١٣٠٩، وهنديه : ١٣٠٣-١٣

<sup>(</sup>۵)هدایه مع العتج ۱۳/۹–۱۳/۹

امکان نیس ہے، دوسری قتم کے دومعاملات ہیں جو ' عقو دلازمہ' میں نیس ہیں، یعنی جن کوکوئی بھی فریق کیے طرفہ طور پرختم کرسکتا ہے، جیسے: وکالت، شرکت، رہیں، وصیت وغیرہ، ان میں خیار شرط کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لئے کہ خیار شرط کے ذرایعہ صاحب معاملہ کو جو اعتیار حاصل ہوتا ہے وہ اس کو پہلے سے حاصل ہے۔ تیسری قتم کے معاملات وہ ہیں جوفریقین کے حاصل ہے۔ تیسری قتم کے معاملات وہ ہیں جوفریقین کے حاصل ہے۔ تیسری قتم کے معاملات وہ ہیں جوفریقین کے حاصل ہے۔ تیسری قتم اور بھاوں کی بنائی، حق میں اور بھاوں کی بنائی، کی اللہ کے ایمان کے احکام کیا تیسری اور اس کے احکام

''خیار شرط' بی سے قریب خیار کی ایک اور صورت ہے جو
''خیار تعیین' کہلاتی ہے (۲) خیار تعیین ہے کہ فروخت کنندہ
کے پاس چند چیزیں ہوں، وہ ایک متعینہ قیمت پرخر بدار کے
ہاتھ بلاتعین ان میں سے کوئی ایک چیز فروخت کردے اور
خریدار کوافتیار دے کہ وہ ان میں کی ایک کومتعین کر لے ، یہ
تعیین کا اختیار اس کو تین دنوں کے لئے حاصل ہوگا ، امام
ابو یوسٹ اور محد کے نزد کیٹ' خیار شرط' کی طرح اس میں بھی
کسی مدت کی تحد بدنہیں ، فریقین باہم جومدت طبئے کر لیس اتی
مدت تک ای کوئ تعیین حاصل ہوگا۔

"خیارتعیین" کے سلسلہ میں کچھ ضروری احکام درج کے

جاتے ہیں:

الله چند" کیلی اشیاء" یعنی نا فی یا تولی جانے والی چیزوں میں خیر تعین حاصل شہوگا، بلکہ اسک چیزیں جن کی مقدار گن خیر تعین حاصل شہوگا، بلکہ اسک چیزیں جن کی مقدار گن کرمعلوم کی جاتی ہوں اور جن کے مختلف افراد میں تفاوت پایا جاتا ہے ان ہی میں" خیار تعین" حاصل ہوتا ہے، اسک چیزوں کوفقہ کی اصطلاح میں" قیمی" کہا جاتا ہے۔

میر خیارتعیین چار سے کم یعنی دویا تین ہی اشیاء میں حاصل معتاب

ہے جیسے خریدار کوخریدی ہوئی اشیاء میں '' خیار تعیین' حاصل ہوتا ہے، اسی طرح فروخت کنندہ کوہمی اپنے بیجے جانے والے سامان میں ' خیار تعیین' حاصل ہوگا۔

شوافع ، حنابلداورخود حنفیدیس امام زفر خیارتعیین کے قائل خبیں ہیں ۔ ( م )

## خيارروبيت

(بن دیکھے سامان میں دیکھنے کے بعد اختیار) "رویت" کے معنی دیکھنے کے ہیں" خیاررویت" سے مراد ہے کہ اگر فریدار نے دن دیکھے کوئی چیز فرید کرلی تو دیکھنے کے

<sup>(</sup>۱) کتاب المعاملات الشرعيه للشيخ احمد ابراهيم بک ۱۰۳ . اين قد آمدني خيار شرط کے انتبار سے معاطات کی چوشميس کی بيس ، مگران کا خدصة ريب قريب والی ہے جس کوشتخ ابرا تيم نے تين تسمول بيس بيان کيا ہے، طاحظه بو : المعنبي ۱۳۲۳–۲۳۰ (۲) بدائع المصالع : ۱۳۸۸۵ (۳) ملخصة از هديه ۲۰ (۵۲۰ ما المصل السادس في حيار التعربين ، احکام کي تفعيل کے شئے کتاب فركورو کيمن جا ہے۔

<sup>(</sup>٣) العقه الإسلامي وادلته ٢٥٣/٣

بعد اس کواس معاملہ کے باتی رکھنے یا ختم کردیے کا اختیار ماصل ہوگا۔۔۔۔۔چونکہ بعض دفعہ دیکھے بغیر خرید وفروخت کی معاملت کرنی ہوتی ہے، یااس طرح کے دوسرے معاملات طئے کے جاتے ہیں، اس لئے شریعت نے دیکھے بغیر فرید وفروخت کی اجازت دی ہے، البتدا مکانی نزاع واختلاف اور دھوکہ سے بہانے کی اجازت دی ہے، البتدا مکانی نزاع واختلاف اور دھوکہ سے بہانے کیلئے یہ گنجائش ہی رکھی کرد یکھنے کے بعد معاملہ کو باتی رکھنے یا ختم کردینے کاحق ہوگا، یہ رائے حنفیہ اور مالکیہ کی ہے اور حنا بلداس سے متنق ہیں، (۱) شوافع کے نزد یک بن دیکھی چیز کا خرید کرنا جا تزییس، اس نئے ان کے بال ' خیار رویت' کا موال ہی نہیں، (۱) حنفیہ وغیرہ کی دلیل کھول کی روایت ہے کہ موال ہی نہیں، (۱) حنفیہ وغیرہ کی دلیل کھول کی روایت ہے کہ ویکھنے کے بعد افتیار حاصل ہوگا۔ (۳)

خیار رویت ، حنی کنزدیک جو مالک بنا چاہتا ہواس کو حاصل ہوگا ، جیسے : خریدار اور کرابید دار ، معاملہ کا جو فریق مالک کے درجہ جس ہو، اس کو خیار رویت حاصل نہیں ، حضرت عثان کے درجہ جس ہو، اس کو خیار رویت حاصل نہیں ، حضرت عثان کی ایک ز جن دیکھی نہیں بغیر فروخت کردی ، دونوں جس سے کس نے بھی ز جن دیکھی نہیں مقی ، بعض لوگوں نے دونوں کواحساس دلایا کہ وہ دھو کہ کھا گئے ہیں ، دونوں نے اپنے لئے ' خیار' کا دھوی کیا ، حضرت جبیر بن مطعم من دونوں نے کہ کم تغیرے ، انہوں نے حضرت طلحہ مطعم من نیمل فیصلہ فرمایا جو خریدار سے ۔ (س) کی معلوم ہوا

کہ بی خیار صرف خریدار ہی کو حاصل ہوتا ہے، امام ابو صنیفہ پہلے بیخ والے کیلئے بھی خیارے قائل میں گریاد (۵) متفرق اور ضروری احکام متفرق اور ضروری احکام

اس خیار کے سلسلہ میں پچیر ضروری احکام بیچے کھیے جاتے .

پہر خریدی ہوئی چیز خریدتے وقت یا اس سے پکھے پہلے نہ دیکھی ہو،اگر معاملہ سے اتنا پہلے ویکھا تھا کہ عام طور پر استے وقفہ میں اس چیز میں تبدیلی نہیں آسکی تو اب اس کو'' خیار'' حاصل نہیں ہوگا۔

اییا معاملہ ہو جو منعقد ہونے کے بعد فتح کیا جاسکتا ہو،
عیب: خرید وفروخت، اجارہ تقسیم ملح وغیرہ ، وہ واجبات
جوالیسے معاملات سے متعلق ہوں جن کوشخ فہیں کیا جاسکتا؛
خیار رویت کے دائرہ میں نہیں آتے ، ان کود کیلفے کے بعد
دونہیں کیا جاسکتا، جیسے مہر بطح کا عوض ، قل عمد کی صورت
میں عوض وغیرہ۔

جی خیار رویت متعین اور نقله چیز میں حاصل ہوتا ہے جو عوض اوصاف کی وضاحت کے ذریعہ متعین کیا گیا ہواور او حار ہو، جس جی قیت نقلہ اوا کی جاتی ہے اور مسامان او حار ہوتا ہے، جس جی نخیار دویت 'حاصل نہ ہوگا۔ مسامان او حار ہوتا ہے، جس نگر حار اسامان ہی و کیولیا جائے ، اگر سامان کی دیکھ لیما کافی ہے، اگر سامان کی سے ماکر محلف کیساں ہے تو اس کا کوئی حصد دیکھ لیما کافی ہے، اگر محلف

(۵) بدائع الصنائع . ۲۹۳۵

<sup>(</sup>١) وكيح الدانع الصنالع ٢٩٣٥، المفتى: ١٦/٣، بداية المجتهد ٢٥) فتح المعين بشرح قرة العين ١١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) اس مديث كي حيثيت ومقام يروين مهم تنفسيل مي المنتكوك بود يكف فتح القديو : ٣٣٩٧ ٢

<sup>(</sup>٣)فصب الراية . ٩/٣

ہےتو جواصل اور مقصود ہےاسے دیکھنا کانی ہے ،غرض ب عرف اور حالات بربنی ہے، امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مکان کا بیرونی حصہ دیکھ لیا تو یہ بورا مکان دیکھنے کے مرادف ہے ، بعد کو مکان کا اندرونی حصہ دیکھا تو خیار حاصل نیس ہوگا ، کرامام کرفی نے اس سے اختلاف کیا کہ کرخی کے زمانہ میں مکان کی ہیئت اور مساحت و کیفیت یں خاصا فرق واقع ہونے لگا تھا اور محض مکان کے ظاہری حصد کو د کچیز کر مکان کی اندرونی کیفیت اور معیار کا انداز ه نہیں کیا جاسکتا تھا۔(۱)۔۔۔و کیھنے سے پہلے اگر خرپداریا كرابيدواراييخ' حق" سے دستبردار ہوجائے تو اس كا اعتبار نہیں کہ جب تک وہ دیکھے نہ لے پیچن ٹابت نہیں ہوتا اور جب تك حق ثابت شهو جائے اس كوردا ور مخ كرنا بي معنى بات ہوگی \_(٠) \_\_\_\_ برخیار' ویکھنے' کے بعداس وقت تک ، تی رہنا ہے جب تک کہ اس کی طرف سے رضامندی کا اظہار نہ ہو جائے اور علامہ کا سانٹی کے بیقول سامان دیکھااوراتنی مہلت ملئے کے باوجود کہوہ اس معاملہ کوروکرسکتا تھا، ردنہیں کی ، بہ بچائے خوداس کی رضا مندی ی دلیل ہے، برضا مندی کا ظہار کس طور برہوگا؟اس کی تفصيل بيد كيمي تو"رضامندى" اضطرارى موتى ب، جس میں رضا مندی کے اظہار کے لئے کوئی عمل نہیں کیا حمیا مو، جيسے:خريدار يا كرابيداركى موت واقع موكى، يا نقتيارى رضامندی ہوگی ، پھر بھی تو اس رضامندی کا اظہر رصراحتة

ہوسکتا ہے، اور بھی دلالة میعنی قرائن کے ذریعے رضامندی معلوم کی جاسکے گی ، مثلًا سامان دیکھ کر قبضہ کرنیا یا اس سامان میں کوئی تصرف کرلیا۔ (۳)

النها کی خرید وفروخت درست ہے، اس کا تجونا ، الث پلٹ کرنااور سختھی جانے والی اشیاء کوسونگھ لینا بجائے خود'' رویت' (دیکھنے) کے تھم میں ہے۔ (~)

اگر تر بدار وغیرہ نے اس چیز پس ایسا تصرف کیا جوشر عا نا قابل رد ہوتا ہے یا جس سے دوسرے کاحق متعلق ہو، جیسے: رئین ، اجارہ ، وغیرہ ، تب تو ہبرصورت خیار رویت کا حق فتم ہوگیا ، دیکھنے کے بعد کیا ہویا اس سے پہلے ، اگر ایسا تصرف کیا جس کی وجہ سے دوسرے کا واجبی حق متعلق نہ ہوا ہوجیسے: ہید، یا بھاؤ تاؤ، (سیاوم) ، تو دیکھنے کے بعد یہ تصرف اس خیار کے حق سے محروم کر دیگا ، گروئن دیکھان تصرف سے بعد اس خیار کے حق سے محروم کر دیگا ، گروئن دیکھان تصرف سے بعد اس خیار کے حق سے محروم کر دیگا ، گروئن دیکھان معاملہ کورد کرد نے کا اختیار یاتی نہیں رہے گا۔ (۱)

### تجارت میں عیب پوشی کی ممانعت

خریدوفروشت کا معاملہ بجائے خود اس بات کا تقاضا کرتا ہو، ہے کہ فریقین جومعا وضداد اکریں، وہ عیب ونقص سے محفوظ ہو، اس لئے اسلام نے ''عیب دار'' چیز کی واپسی کا خصوصی حق رکھا آپ نے فرمایا: جس نے ایک بکری خرید کرلی ،جس کے تھن

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع . 490/

<sup>(</sup>۳) مدیه ۱۵/۳

<sup>(</sup>۲) هنديه ۲۰/۳

<sup>(</sup>۱) حوالة سابق . ۹۳-۹۳

<sup>(</sup>m) حوالة سابق ۹۱-۲۹۵

<sup>(</sup>۵)فتح القدير ٢١/٩-٣٣٠

خیار عیب کے سلسلہ میں متعدد اہم بحثیں ہیں جن پر علاء نے اور خصوصت سے معروف فقیہ علامہ کا سائی نے بڑے شرح و مسلسلہ کی حقیقت ، خیار عیب و مسلسلہ کو متم کرنے کی صورت ، کن حاصل ہونے کی شرائط ، معاملہ کو متم کرنے کی صورت ، کن صورت و سی عیب وارسامان واپس نہیں کیا جا سکتا ہے؟ بیاس بحث کے اہم ثکات ہیں اور اس وقت انہی پر اختصار کے ساتھ روشی ڈالی جائے گی۔

#### عیب سے مراد

مخض کے پاس ہے ہوا جو کھانے کی چیز فروخت کررہا تھا ، آپ ایٹا ہا تھا ندرڈ الاتو دیکھا کہ اندر کا سامان تر ہے ، آپ ایٹا نے ارشادفر مایا: جس نے ہمیں دھوکد دیاوہ ہم میں ہے ہیں ہے۔(۵)

خیارعیب کے لئے شرطیں

خیار عیب حاصل ہوئے کے لئے پیشر طیس فقہاء نے نقل کی ہیں:

- سامان فروخت کرنے کے وقت ، یا فروخت کرنے کے بعد حوالہ کرنے کے وقت اس میں عیب موجود رہا ہو، سامان پر قبضہ کے بعد کوئی عیب پیدا ہوا ہوتو نا ہر ہے بیجے والے براس کی ذمدواری نہیں ہے۔
- ۲- خریدار نے جس وقت سامان اپنے بہند میں لیا ہو، اس وقت میں میں جو دہو، اگر نہیے والے کے پاس بھی عیب رہا ہو گرخ بدار کے بہند کے وقت میب کی موجودگی ثابت نہ ہوتو والیسی کا افتیار حاصل نہ ہوگا۔
- ۳- ایک عیب بیچند والے کے یہاں کی خاص سبب کی بنا پر تقا، خریدار کے یہاں وہی عیب کی وصرے سبب کی بنا پر ظہور میں آیا تو اب بھی خیار حاصل ند ہوگا ، یہ بھی ضروری کے دار کے یہاں ظاہر ہونے والے اور بیچند والے کے یہاں ظاہر ہونے والے اور بیچند والے کے یہاں عیب کے اسباب ایک ہی ہوں۔

س- خریدار سامان خرید کرتے اور قبضہ کرتے وقت اس عیب

<sup>(</sup>٢) لا فقري بدائع الصائع ١٤٠٥-١٤٤٣

<sup>(</sup>٣)مجمع الروائد ، ٨٠/٣

<sup>(</sup>١) بحاري ٣١/٣ ، كتاب البيوع ، باب النهي للبائع ان لا يحفل الإبل

<sup>(</sup>٣)بدائع الصبائع ٢٥٣/٥ هدايه مع العتج ٢٥٤/١

<sup>(</sup>۵) ابوداؤد ۲۸۹/۲، کتاب البیوع

ے باخر ندر ہاہو، اگرخرید نے یا قبضہ کرنے کے وقت عیب سے آگاہ ہو گیا تھا تواب اس کوخیار حاصل نہ ہو سکے گا۔

- نیچ والے نے بیچ وقت بیشرط نہ لگائی ہو کہ سامان میں پائے جانے والے ہر طرح کے عیب ونقص سے وہ برک الذمد ہے گا۔ اس شرط کے قبول کرنے کے بعد خریداد کاحق خیار فتم ہوجائے گا۔ (۱)

خیارعیب کے حق کا استعال کس طرح کیا جائے؟

"خیارشرط" اور "خیار رویت" بی قاضی کا فیصله یا دوسر فریق کی آمادگی ضروری تبیی ، شوافع کے نزد کیک کی حال" خیار حیب" کا ہے، اس لئے ان کے نزد کیک دوسرا فریق رامنی ہویا خریدار رامنی ہویا خریدار کے تبند بی ، ہبرصورت خریدار کا کیک بی کے قبند بی ہویا خریدار کے قبند بی ، ہبرصورت خریدار کا کیک طرفہ طور پر معاملہ کوشتم کردینا اور کہدوینا کہ" بی نے اس کورد کیا" کافی ہے، امام ابو منیف کے نزد کیک بیاتھیل ہے کہ سامان بینے والے کے قبند بی ہوت تو خریدار کیک طرفہ طور پر معاملہ کوشتم کرسکتا ہے، اور اگر خریدار قبند کر چکا ہوت ضروری ہے کہ یا تو دوسر کے اور آئن کی جہاں اور آگر خریدار قبند کر چکا ہوت ضروری ہے کہ یا تو دوسر کے فریق کی کیاں استفا شرکہ ہے اور قاضی شخیق و تعنیق و تعنیق کے بعد والیسی کا تھم صادر کروے ہے۔ (۱)

عريض

" خیارعیب" کے سلسلدیں جوروایت ذکر کی جاتی ہے،جس

یس فاص طور پرتھن میں دودھ کے رو کے رکھنے کا ذکر ہے، گواس میں'' تین دنوں'' کی صراحت ہے، گر حنفیہ کے نزدیک تین دنوں کی تحد ید محض از راوا تفاق ہے کہ عام طور پرلوگ عیب وار چیزی والہی میں اس سے زیادہ تا خیر گوارانہیں کرتے (۳) اس لئے حنفیہ کا مسلک ہے کہ'' خیار عیب'' سے بددیے بھی فائدہ اٹھایا جاسکا ہے، فقد کی اصطلاح میں بیٹ '' علی التراخی'' فابت ہوتا ہے، یکی رائے حنا بلہ کی ہے، امام شافی کے نزدیک خیار عیب کی وجہ سے فورا والہی ضروری ہے، عیب سے باخبر ہوئے کے بعد تا خیر سے بیٹن شم ہوجاتا ہے، (۲) فان اخو بلا عدر فلار د ولاادھی (۵)

جن صورتوں میں عیب دارسا مان والیس نہیں کیا جاسکتا! جن صورتوں میں'' خیارعیب'' ختم ہوجا تا ہے، یعنی خریدار کوعیب دارسامان دالیس کرنے کاحق نہیں رہتا، دو میہ ہیں:

- ا- عیب سے واقف ہونے کے بعد بھی شرید ارخرید کر دو سامان میں ایسا تصرف کر سے جواس کی رضا مندی کو فلاہر کرتا ہو۔
  - ۲- صراحة عيب وارسامان پررضامندي كوبيان كرو ،
    - ۳- خریدار بفر دخت کننده کوبری کردے۔
- ٣- واليى سے بيلے اى فريدكيا مواسامان ضائع موجائے .(١)
- ۵- خریدار کے یہاں سامان میں خود اس کے عمل یا قدرتی اسپاب کے تحت کوئی نیا عیب پیدا ہوگیا، اب اگراس نے

<sup>(</sup>r) جو الدسابق (r)

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٠٩/٣٠

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٢٥/ ١٨٣٠

<sup>(</sup>١) بدائع الصبائع ١/٥ ٤- ١/٥

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٢٤٣٥

<sup>(</sup>۵) منهاج الطالبين للنووي - ۳۲

۲- خریدار کے یہاں سامان بیں اس طرح اضافہ ہوا ہوکہ:
 الف: وہ اضافہ اصل ہے متصل ہو گرای سے پیدا شدہ نہ ہو، چیے: زیمن پرتقیر ، چرکاری ، کپڑے کی رنگائی۔
 ب: وہ اضافہ اصل سے علاصدہ ہواور اس سے پیدا شدہ ہو، جسے خرید ہے ہوئے ما درخت نے

ب . وہ اصاف اللہ اس سے عدا صدہ ہوا وران سے پیدا سرہ ہو۔
چیے خرید ہے ہوئے جانور کو بچے ہوئے یا در دت نے
پہل دیا ،ان دونو ل صورتوں ش ابخرید ارسامان والیس
تیس کرسکتا۔

ہاں آگراضا فداصل ہے متصل بھی ہواورای سے پیداشدہ مو، چیے موٹا پا ، یا عمر جس اضافہ و بر حایا ، یا اضافہ اصل سے علاصدہ ہو گر ای سے پیدا شدہ نہ ہو، جیسے جانور سے حاصل موسنے والی کمائی ، ان صورتوں جس فریدار باوجوداس اضافہ کے

سامان واپس کرسکتا ہے۔ (۳) میں میں مرجعکا

خيارعيب كأحكم

"خیارعیب" کے باوجود سامان پرخرید ارکی ملیت قائم ہوجاتی ہے، البتداس کی بید ملیت لازی نہیں ہوتی ،اس اختیار کے استعال کے بعد فتم ہوسکتی ہے، (س) ۔۔ "خیار میب" ورشد کی طرف ختل ہوسکتی ہے بین خریدار کا انتقال ہوجائے تو اس کے دارث کو ہمی حق رہتا ہے کہ دوجیا ہے تواس کو باتی رکھ یا فتم کردے۔ (۵)

(" خیار حیب" ہے متعلق احکام فقد کی کمایوں میں بہت شرح وسط سے بیان کے گئے ہیں ، مختلف اشیاء کے اندو حیب کو حیب کو حیب کون سے عبوب مانع ہیں اور کون نہیں ؟ حیب کو قاضی کے سامنے ٹا بت کرنے کے کیا اُصول اور طریقے ہیں؟ ان کے لئے " ہندیون ہا" اور" بدائع المعنا کع ج میں؟ ان کے لئے " ہندیون ہا" اور" بدائع المعنا کع ج میں اس کا طاحہ پراکھا کیا جاتا ہے ۔

خيارنقته

( تیمت کی برونت عدم ادا کیگی کی صورت اختیار )

حننیے کے بہال'' خیار''کی ایک صورت'' خیار نقلا''کے ایک صورت'' خیار نقلا''کے نام سے لئی ہے کہ فرید و فروخت کنندہ کے کدا کر تین دنوں کے وقت قیت اور والو موا ور فروخت کنندہ کے کدا کر تین دنوں کے اندر قیت ادا کر دوتو معاملہ یاتی رہے گا ور ندشتم موجائے گا،

<sup>(</sup>۲) هندية ۱۳۶۳

<sup>(</sup>۳) هندیه (۲۲/۳

<sup>(</sup>۱) هذا يه مع الفتح ۲۲۵/۱۱

<sup>(</sup>٣) ملحص از هنديه ٥٤/٣ بندائع الصنائع ٢٨٣٥

<sup>(</sup>۵) هبدیه ۲۲/۳

یا قیت نقد ہواور بیچے والا کے کہ تین دنوں کے اندر میں نے قیت لوٹا دی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بیابھی دراصل' فیارشرط ای ایک صورت ہے ، امام ابوطنیفہ کے نزد کیک خیارشرط ای کی طرح اس کی مرت بھی تین دنوں ہے ، امام ابولوسٹ وجھ کے نزد کیک کی خاص مرت کی تحدید تین ، باہم جو مدت طئے یا جائے۔ ()

## خيارجلس

''خیار''کی ایک صورت جس میں انکہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہے ، خیار مجلس ہے ، 'خیار مجلس'' سے مراد یہ ہے کہ انکہاب وقبول کے بعد بھی جب تک مجلس باقی رہے ، ہردوفرین کو افتیار باقی رہتا ہے ، کہ دہ اس معاملہ کوشتم کرد سے ، شوافع اور حنابلہ اس کے قائل بیں اور حضرت عبداللہ بن عمر طفائلہ کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ مشائلے نے فرمایا: فریدو فروخت کرنے والے کو افتیار حاصل ہوگا جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوجا کیں ،''مالم یعفوقا'' سے مجلس کی تبدیلی اور ابدان کا تفرق مراد فروس ہے ؛ بلکہ اقوال کا تفرق مراد میں اور یہ کہ ایک فریق کی طرف سے ایجاب کے بعد جب دوسرا فریق تبول کا اظہار کرتا ہے تو قول کا تفرق و تعدد ظہور ہیں آت ہے ، کہی مراد یہ ہے کہ ایجاب کے بعد جب دوسرا میں آتا ہے ، کہی مراد یہ ہے کہ ایجاب کے بعد جب تک دوسری طرف سے تبلیل فریق کے لئے اپنے ہول کا اظہار نہ ہوجائے ، پہلے فریق کے لئے اپنے اپنے ایکاب' سے رجوئ کر لینے کی مخوائش ہے۔

#### خيار كي اور قشميس

سیمعاملات بین افزار کی کھی مشہورہ اہم اور تھم کے اعتبار کے سے وسیح الاثر قسمیں ہیں اور لیے خیار کی اور بھی بہت کی صور تیں فغنہا و نے ذکر کی ہیں ،علامہ حصکفی نے الافزار کی ستر وصور تیں شار کرائی ہیں (۱) مگروہ ذیلی توعیت کی ہیں اور بیبال ان کے ذکر کا موقع نہیں ، ہمارے عہد کے معروف عالم اور فقیہ ڈاکٹر و ہب کا موقع نہیں ، ہمارے عہد کے معروف عالم اور فقیہ ڈاکٹر و ہب نظمی نے شوافع سے بھی خیار کی سولہ اور حنا بلہ سے آٹھ صور تیں نقل کی ہیں ،مگر خیار کی ندورہ ان چند صور توں کو چھوڑ کر وہ بھی اس لوعیت کی ہیں ،اس لئے یہاں ان کے ذکر کی ضرورت محبوس اس لوعیت کی ہیں ،اس لئے یہاں ان کے ذکر کی ضرورت محبوس فیس ہوتی ۔

## خيانت

معنی ظاہر ہے اور اسلام ہیں اس کی جیسی کچوشناعت ہے،
وہ بھی جی تا جا ظہار نہیں، خیانت کا تعلق مختلف معاملات سے ہے،
وکیل کی خیانت ، مضارب اور اشن کی طرف سے پائی جانے
والی خیانت ، قیمت خرید پر فروخت (تولید) یا مقررہ نفع پر
فروخت (مرابحہ) کی صورت ہیں حقیقی قیمت کے اظہار میں
وعوکہ اور خیانت ،متولی کا اشیاع وقف میں خیانت کا ارتکاب
وغیرہ ، بیاور اس طرح کے تمام احکام کو یہاں بیان کرنا محض
تحرار کا باعث ہوگا ، اس لئے ہر معاملہ خیانت کی صورت میں
شریعت کیا احکام و بی ہے ، اس کو متعلقہ مباحث میں ویکھا
حاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) وكيخ . فتح القدير : ١٩٤/١٦ و د المحتار ١٩٠١مجلة الاحكام ، دفعه ١٥٥-١٣٣

 <sup>(</sup>۲) درمحتار على هامش الرد . ١٩٧٨

# خيل (گهوژا)

تعجراسلام نے جانوروں ہیں گھوڑے کو پہند قرمایا ہے ارشاد ہوا کہ قیا مت تک گھوڑے کی پیشائی سے خیرو بھلائی بندھی ہوئی ہے ،المحیل معقود فی نواصیها المحیو الی یوم القیامة. (۱) الفاظ کی پھرتبد بلی کے ساتھ بیروایت صفرت عروه طاق ہے ہی منقول ہے (۱) اصل میں گھوڑے کا ذکر علامتی حیثیت رکھتا ہے ، آپ کھی کے عبد میں جہاد کے لئے جو سواریاں استعال کی جاتی تھیں ان میں گھوڑا سب سے مفید شاہت ہوتا تھا، اس لئے اصل مقصود یہ ہے کہ جذبہ جہاد کو سردنہ تا وی دیا جائے ، اس لئے ایک روایت میں ہے کہ جذبہ جہاد کو سردنہ تو نے دیا جائے ، اس لئے ایک روایت میں ہے کہ جنبہ کہ جس نے کھی فر ونمائش کے جذب سے گھوڑوں کی پرورش کی اس کے محتی تھر ونمائش کے جذب سے گھوڑوں کی پرورش کی اس کے سے کہی گھوڑ نے بارگناہ ٹا بت ہوں گے۔ (۳)

محوز دوز

رسول الله الله المحدد ورثى حوصلا فن الى فرما ياكرتى بعض وفعد آپ الله في محود دوركرائى ب، وسله اور چست محود ول كيلية آپ الله في في في في الدوروس كيلية آپ الله في تاجيميل ب، اوردوس محددول مقروف كيلية الوداع" سئة معرفي المريال بي اوردوس محددول كيلية دهينية الوداع" سئة معربي زريق" كل جس كافا صلم ويش ايك ميل ب، خود معربة عبدالله بن عرفي الى دورش

شريك رہے ہيں (م) — ليكن ظاہر ہے كہ بيكور دور اى وقت جائز ہے جب كدوہ قمار وجوئے كى صورت سے خالى ہو، اگر دوآ دى باہم شرط بائد ھاكر بازى لگا ئيں تو جائز نه ہوگا كہ بي قمارہ۔ (تفصيل كے لئے ديكھئے:"سپاق")

#### محوز بكا كوشت

حضرت جایر بن عبداللہ ہے وی اللہ مردی ہے کہ خروہ مخیر کے دن رسول اللہ وی اللہ اللہ میں اللہ علیہ کا دست سے منع فر ما ہا اور کھوڑے کے گوشت سے منع فر ما ہا اور کھوڑے کے گوشت کی اجازت مرحت فر مائی (۵) حضرت اساء بنت انی بکر قر ماتی ہیں کہ عہد نبوت ہیں ہم لوگوں نے گھوڑا وُن کی کیا اور کھا ہا(۱) — اکثر فقہا واور سلف صالحین ان احادیث کی روشن ہیں گھوڑ ہے کہ گوشت کو بلا کرا بہت طال قر اردیتے ہیں مام مالک کے نزو کیک کرا بہت ہے ، (۱) امام ایو صنیفہ جسی کروہ کہتے ہیں ، حرام نہیں کہتے (۸) اور گو خود مشائح احتاف کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ یہ کمروہ تحر کی ہے یا کمروہ تنزیبی بھر عام طور پر حنفیہ کار بھان اس کے کمروہ تحر کی ہونے کی طرف ہے۔ (۹) طرف ہے۔ (۹)

حنفیداور مالکید کے پیش نظریہ ہے کہ قرآن نے انعام الی کے طور پر گھوڑے اور فچر کا ذکر کیا ہے ، گراس موقع پر صرف سواری اور زینت کا ذکر ہیں کیا ہے ،

<sup>(</sup>٣) ترمذي ا/٢٩٨، باب ماجاء في فضل الخيل

<sup>(</sup>١) بخاري ١٩٩١، باب النحيل المعقود في تواصيها الخ

<sup>(</sup>٣) يخارى ١٠٠١، باب الحيل التلاثة الخ

<sup>(</sup>٣) بخارى الاسم، باب السبق بين الخيل، باب غاية السبق الخيل المضمرة

<sup>(</sup>۵) بحارى ۸۲۹/۱، باب لحوم الخيل

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم للنووي : ١٥٠/٣

<sup>(</sup>٩) وكيميّ. ودالمحتار ١٩٣٦٥، كتاب الذبائح

<sup>(</sup>٢) حواله سابق اليز لما حظه ٢٠ مسلم ٢/١٥٠

<sup>(</sup>A) احكام القرآن للجصاص ٣٢٤/٣٠

بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کھانا جا ئز نہیں ، ور نہ تو یہ فعت ان دونوں نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور ضرور تھا کہ پہلے اس کا وَكُرِكِياً جاتا ، وومرے معترت خالدین ولید ﷺ کی روایت که آپ ﷺ نے کھوڑے ، ٹیمر، گدھے اور ہر درندہ جانورے منع فر مادی ہے۔(۱) تا ہم اس ہیت ہے استعدلا لی نظر ہے، اول مدكدية يت كى ب، فقهاءاس يرشنق بي كد كدهكى حرمت غزو و خيبر كموقع سے بوكى ب،اس سے يبلخ علال تھا ، مراس آیت میں گدھے کا ذکر بھی ہے، اس آیت ہے حرمت براستدلال كرنے كى صورت مانتا يزيكا كه بيتمام جانور مکہ ہی سے حرام تنے ، دوسرے عرب چونکہ گھوڑ ہے ، گدھے اور تچرکوغذا کے لئے کم اور بار برداری اورسواری کے لئے زیادہ استعال كي كرتے تھے،اس لئے ازراہ اتفاق سواري بي كا ذكركيا کیا، جیسے خزیر کا استعال غذائی مقصد کے لئے ہوتا تھ ،اس لئے قرآن نے اس کی حرمت کا ذکر کرتے ہوئے صرف گوشت کا ذكركيا، دوسري چيزون كانبيس، (بقرة ١٤٣) پس اس كاريمطلب نہیں کہ گوشت کے سوا خزیر کے دوسرے اجزاء طلال سمجھے حائم \_\_\_\_جهان تک خالدین ولید ﷺ والی روایت ہے تو محدثین عام طور براس کوضعیف قرار دیتے ہیں۔ (۲)اس لئے سیح یہ ہے کدایام صاحب نے آلہ جرد مونے کی وجہ سے محوثے کا

ہوب تا تو وسائل جہاد میں قلت پیدا ہوب تی (۳) اور اتن کی بات

" فالبًا" کراہت تح می کو ثابت کرنے کیلئے کافی نہیں ہے، ہال

اس سے کراہت تنزیبی ثابت ہو عتی ہے، اس لئے صحح میں ہے

کہ گھوڑے کا گوشت مکروہ تنزیبی ہے، چنا نچے خود امام ابو صفیفہ میں اس بارے میں جوالفا ظامنقول ہیں، وہ یہ جیں:

رخص بعض العلماء في لحم الخيل والا لايعجبني اكله .(٣)

ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود حضرۃ الا مام بھی اس کو محرہ ہوتا ہے کہ خود حضرۃ الا مام بھی اس کو محرہ ہوتا ہے کہ خطاوی نے اس کو طاہر روایت اور سیح قر ار دیا ہے ، اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے وفات سے تمن دنوں قبل گھوڑے کی حرمت کے قول سے رجوع فر مالیا تھا اور اسی یرفتوی ہے۔ (۵)

### محوڑ ہے کی زکوۃ

گھوڑے کی زکو ہ کے سلسلہ میں بھی امام ابوصنیفہ اور عام فقی و کے درمیان اختلاف ہے، امام ابوصنیفہ کے یہاں گھوڑے میں زکو ہ واجب ہے اور زکو ہ اواکر نے والے کوا فقیار ہے کہ فی گھوڑ الیک وینار دے یاس کی قیت لگا کر قیمت کا چالیسواں حصد، عام فقی و کے نزویک گھوڑے میں زکو ہ واجب نہیں ، یہی رائے امام ابو یوسف اور امام محرکی بھی ہے۔ (۲) حنفیہ کے پیش

گوشت مکروہ قرار دیا ہے، اگرغذا کے طور پراس کا استعال عام

<sup>(</sup>١) نساني :١٩٨/٢، تحريم اكل لحوم الخيل

<sup>(</sup>٣) تَحْسِسَ بَ عَهِ كَيْتُ شرح بووي على مسبم ٥٠/٣ ، توفيه الكيل عن حرمة لحوم الحيل ، ط ورارت اوقاف كويت مع تحقيق ، مولانا بدرالحسن قاسمي ٥٥-٨٣

<sup>(</sup>٣) هدایه مع الفتح ، ۲۲۱۸۸

<sup>(</sup>٣) جامع مسانيد بي حيفه (٢٣٣، كتاب الصيد

<sup>(</sup>۵) طحطاوى عنى المراقى : ٤١

<sup>(</sup>١) هدايه مع الفيح ١٨٣/١، فصل في الحيل ، المغنى ٢٥٣/٢، بقرة ١٤٣٤،

نظر حضرت جابر روایت میں ، ' تورک سعدی ' کا واسط ہے جو صدقہ ، گراس روایت میں ، ' تورک سعدی ' کا واسط ہے جو محد شین کے نزویک ضعیف ہیں ، (۱) دوسرے حضرت عرفظ نے کے بارے میں منقول ہے کہ وہ گھوڑے کی ذکو قا وصول کیا کرتے ہے ، آپ نے حضرت ابو عبیدہ فقائی کو اس کی بابت اپنا فر مان میں کھا تھا، حنیاس روایت ہے بھی استدلال کرتے ہیں فر مان میں کھا تھا، حنیاس روایت ہے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں فر مایا گیا کہ گھوڑ داس فضم کیلئے (ستر)' لیعنی نہ تو اب نہ میں فر مایا گیا کہ گھوڑ داس کو اللہ کے داستہ میں باند ہے نہ میں اند کے داستہ میں باند ہے اوراس کی پیٹے اور گرون میں اند کا حق نہ بھولے (۱) حنینہ کہتے اوراس کی پیٹے اور گرون میں اند کا حق نہ بھولے (۱) حنینہ کہتے ہیں کہاس جی کے داستہ میں باند ہے۔

گرعلامدابن جام کا طریقدانسانداس استدلال پرقانع نبیس ہے، ان کار جمان ہے کہ حضرت عمر اللہ کا تھم ان کے ذاتی اجتہاد پر بنی تھا نہ کہ نص پر ، اور گھوڑ ہے کی پشت اور گردن میں "حق" ہے مراد عاریت ہے ، (۳) چنا نچید تخاوی قاضی خال میں کہا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں صاحبین ہی کی رائے پرفتوی ہے، (۳) اورای طرف ابن جمام کا مجی رجحان ہے۔

مال غنيمت ميں كھوڑ ہے كا حصه

محورث کی بابت فقہاء کے یہاں ایک اختلاف ال ننیمت میں اس کے حصہ سے متعلق ہے، امام ابو ضیفہ کے

نزد یک گھوڑے کا بھی ایک حصہ ہوگا ، اس طرح گھوڑ سوار فوجیوں کوار حصے ویے جا کیں ہے ، ایک حصہ کھوڑ سے کا اور ایک حصہ خود فوجی کا ، دوسرے فقہاء اور خود حفیہ بین امام ابدی حصہ خود اس کا اور دوجعے کھوڑے کے جس بین ایک حصہ خود اس کا اور دوجعے کھوڑے کے جو نگے (ہ) دونوں کے پاس دلائل وروایات ہیں ، سحاح کی روایت عام طور پراس دوسرے نقطہ نظر کی تا تید بین ہیں ، (۱) حفیہ کے دلائل اوران سے متعلق قد ح وجرح پرائن ہمام نے شافی وکافی شخطوک ہے دلائل اوران سے متعلق قد ح وجرح پرائن ہمام نے شافی وکافی شخطوک ہے ، اس کے بدلی ہوئی کیفیت کی وجہ سے بید متلہ نا در الوقوع ہے ، اس کے بدلی ہوئی کیفیت کی وجہ سے بید متلہ نا در الوقوع ہے ، اس کے باس پرمزید بحث و گفتگو کی ضرورت محسوں نہیں ہوتی )۔

محمد هے ہے اختلاط

ایک روایت میں ہے کہ آپ وہ ان نے گدھے ہے کھوڑی کوجفتی کرانے ہے منع فر مایا(۸) لیکن آپ وہ اس ہے نچری سواری کرنا بھی ثابت ہے (۹) اور ٹچر گدھے اور کھوڑی کے اختلاط ہے پیدا ہوتا ہے ،اس لئے امام طحاوی کا خیال ہے کہ بیمما نعت بہطور شفقت وارشاد کے ہے، کیونکہ اس سے گھوڑے کی افزائش میں کی ہوگی اور وسائل جہاد کو نقصان یہو نچے گا(۱۰) حرمت یا کراہت کی بنا ہم انعین نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>٣) قوت المغتذى على الترمدي ١٠ ٣٩٣/١٠

<sup>(</sup>٣) قاصى عال على هامش الهندية.١٢٩٩١

<sup>(</sup>٢) لما حظميم ٢ يخاري الراجم، باب سهام المفرس

<sup>(</sup>٨) ترمدي ٢٩٩/١، ماك ماجاء في كراهية ال ينري الحمر على الحيل

<sup>(</sup>٩) يحاري ٩٥/٣، كتاب الجهاد ، ياب يغل السي صلى الله عليه وسلم البيضا.

<sup>(</sup>۱۰) العرف المشدى مع التومدى - ۲۹۹/۱

<sup>(</sup>١) المقنى: ٢٥٥/٢

<sup>(</sup>m) و يمين · فعع القديو ١٠٥٥/١٥ وارالفكر، يروت

<sup>(</sup>٥) هذايه مع فتاح القدير ١ ٣٩٣٥

<sup>(2)</sup> فتح القدير . ١٥/٩٣-٩٩٣ (٩) بحاري ١٩/٩، كتاب الجهاد ،

#### حجوثا اوردوده

محوزے کا جموتا پاک ہے، عام فتہاء کے یہاں تو پاک ہونا ظاہر ہے کہ خوردنی جانور ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مجی پاک ہے؛ کیونکہ اس کی مما نعت اس کی تا پاک کی وجہ ہے نہیں بلکہ اس کی تکریم مقصود ہے، (۱) اگر چہ بعض احناف نے اس کو مکروہ پا مفکوک بھی قرار دیا ہے مگر فتوی اس کی طہارت ہی پ ہے، (۲) محوزی کا دود دو بھی بالا تھاتی یاک ہے۔ (۲)

0000

<sup>(</sup>r)غياليه : ۹

<sup>(</sup>۱)طحطاوي على مراقى الفلاح. ١٤

<sup>(</sup>۳) طحطاوی ۱۲

وار

تشمیں متعین ہوتی ہیں۔ دارالاسلام اور دارالحر**ب کی تعریف** 

فتهاء نے عام طور پر" وار" کی دوتشمیں کی ہیں: دارالاسلام اوردارالحرب۔

دارالاسلام اوردارالحرب سے كيامراد سے؟ اسسلسله بيس امام اليومنيفة كى طرف منسوب ہےكه:

معناه ان الامان ان كان للمسلمين فيها على على الاطلاق والنعوف للكفرة على الاطلاق فهى دار الاسلام وان كان الامان فيها للكفرة على الاطلاق فهى دار الكفر . (٣) اوراس كا متصديد بيا ب كرمسلمانول كوعلى الاطلاق أمن حاصل بواور كافرول كوثوف ، تو وارالاسلام باوران كافرول كوثوف ، تو وارالاسلام باوران كافرول كوثوف امن اورمسلمانول كوثوف بوتو دارالكفر ب-

ایام الدیوست اور ایام محر کے نزدیک وارالاسلام اور والکر کاتعلق قانون اسلام اور قانون کفر کے نفاذ سے ہے، جس مملکت میں قانون کفر بافذ ہو وہ ' وارالکفر '' ہے ، ورند وارالاسلام ہے ، انہا تحصیر دار الکفر بطہور احکام الکفر فیہا(۳) عام طور پرمتا فرین نے اس مسئلہ میں ای نقطة نظر کر جے ویا ہے۔(۵)

غور کیا جائے تو قرآن مجید نے جن الغاظ میں اسلامی مملکت کے خدوخال کی طرف اشارہ فرمایا ہے ، اس میں ان

" وار" لفت میں جگہ کو کہتے ہیں ، ایس جگہ جو تقمیر اور کفی اراضی پر مشتل ہو (۱) - فقیاء کے یہاں سے لفظ بر نسبت " بیت" کے زیادہ وسیج منہوم کا حال سمجھا کیا ہے ، علامہ شائ " بیت" کے زیادہ وسیج منہوم کا حال سمجھا کیا ہے ، علامہ شائ کے نے دار" کی اصطلاحی توضیح ان الفاظ میں فرمائی ہے :

المواد بالدار الا قليم المختص بقهر ملك اسلام او كفر . (٢)

دار سے مراد ایک علاقہ ہے جو حکومت اسلام یا حکومت کا فرد کے غلبہ کے ساتھ خصوص ہو۔

موبعض الل علم نے "وار" کے اصطلاحی منہوم کوتر آن و مدیث سے فذکر نے کی سعی کی ہے، مگر در حقیقت اس طرح کی کوشیں تکاف سے فالی ٹیس ہیں، کتاب وسنت بیس بیلغظ اس کے لغوی اور ساوہ معنی بیس استعال ہوا ہے، بعد کے اووار بیس فقہاء کے یہاں اس نے ایک اصطلاح کا درجہ حاصل کیا ہے، اس لئے مختف نومیت کی حکومتوں کے متعلق احکام کی قرآن و صدیث بیس تلاش تو صحیح ہے، مگر اس طرح کی اصطلاحات کا اخذ کرنا کے بہت قرین صواب نظر نیس تا۔

علامدشامی کی وضاحت کا خلاصدیہ ہے کہ کوئی بھی مملکت جوکسی انتظامی غلبہ کے تحت ہو، ' دار' ہے خواہ پیٹم دنس اسلامی اصولوں پر قائم ہو یا کفر کے زیر تسلط ہو، ' دار' کی اس تعریف شل سیادت واقتد ارا کی اساسی عضر کا درجدر کھتا ہے، مجرافتد ارکی صالحیت اور صلاح سے محرومی کے لحاظ سے اس کی مختلف کی صالحیت اور صلاح سے محرومی کے لحاظ سے اس کی مختلف

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٣١٧

<sup>(</sup>۱) دیکھئے - اسان العرب ۲۹۸/۳ 💎 (۲) ردالمحتار ۱۲۲/۳

<sup>(</sup>۵) دیکھئے ہندیہ ۱۳۳۶ ، ردالمحتار ۲۵۳/۳

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق ١٣٠

دونوں بی نقطهٔ نظر کی تائید موجود ہے:

الدنيس ان مكنا هم فى الارض اقداموا المديس ان مكنا هم فى الارض اقداموا الصلود واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الامود (الح امر) وولاً كرت بين بس فليعطا كرت بين الووه ثماز قائم كرت بين ، ذكوة اوا كرت بين اور برائى سے روكة بين اور مرائى سے روكة بين اور تمام بيزون كا المجام اللہ بى كے الحص سے۔

"تمكین فی الارض "الی روح كافتبار علیه واقد ارسے علیه الارض "الی روح كافتبار علیه واقد ارسے عبارت باور بید بجزاس كے ممكن نیس كرمسنمان الل كفر سے خالف ند بول اور وہ اس سرز بین بیل خودكوزیادہ محفوظ وہا مون باوركرتے بول سے بیات كداس مملكت بیل اقامت صلوق ہو، تقلام ذكو قاتم بو، امر بالمعروف اور نی عن المحتروف اور نی عن المحتروف اور نی كن المحتروف بیل وار الاسلام بیل بنیادی طور پر بیددولول با تیل باتی باتی باتی بیل اور جوان خصائص سے محروم و عارى بو، وہ وار الحرب یا زیادہ عوى مفہوم بیل اور الكفر" بوگا۔

لیکن اس آیت پرخورکیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظام مملکت کی اصل بنیا دہمین واقد ارب، احکام اسلام کا اجراء اس کا اثر اور نتیجہ ہے، کو یا کسی مملکت کے دار الاسلام ہونے کے لئے وہاں مسلمانوں کا ایسا غلبہ کا فی ہے کہ وہ بحثیث توم واُمت اپنے تبین امن و بے خونی محسوس کرتے ہوں ، اس کے بعد جو اولین فریضان پرعا کہ ہوتا ہے، وہ ہے احکام اسلام کا اجراء، اور جہال بی غلبہ ایل کفر کو حاصل ہے وہ دار الکفر ہے۔ پس ، ہر چند

ک عام طور پر مشائخ احزف نے اس مسلد میں امام ابو بوسف اورامام محمر کی رائے کوتر جی ویا ہے مگرغور کیا جائے تو امام صاحب کا نقط نظر تر آن سے زیادہ قریب ہے، اور اہم بات بہے کہ صاحبين كي مسلك يرآح ونياش كوئى خطدوارالاسلام باتى بعى رہے گا؟ اگر اسلام کے تمام ہی احکام کا اجراء مراد ہو، تو کیا دنیا میں ایک ہمی چھوٹے سے چھوٹا ایسا ملک ہے جس نے بوری شریعت اسلامی کواین أو پر نافذ کیا مو؟ جهال معیشت سود و قمار کی خباشتوں سے خالی ہواور جہاں ساست' خلافت علی منعاج النبوة" كامصداق مو؟ اورا كرمطلق چندا حكام اسلام كا اجراء اورمسلمانوں کے لئے اس برعمل کی قدرت مقصود ہو، تو اب کہ اشتراکیت کی قبرخوداس کےمولد میں بن چک ہے، کوئی ایسا خطہ زمین مجی ہے جہال مسلمان اعتقادات وعبادات کے بشمول کسی تحم اسلامي كوعلانيه بجاندلا سكت بول اورمسلمانون بركامل طورير احكام كفرى تافذ بون؟ توكيا اسطور يورى دنياكو ودار الاسلام ای ماناجائے گا؟ --- امام ابوطبیفه کا نقطة نظراس مشکل کی عقده کشائی کرتا ہے کہ جہال مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہواور اقتد اریس وہ اس ی کردارادا کرتے ہوں ، جا ہے وہاں عملاً خدا ك شريعت كى بجائے خدا بيزاروں كى" شريعت فاسده" نافذ بوه وه محى وارالاسلام بى بوگا اور جهان بد كيفيت ندجوه بال كو جمہوری نظام حکومت ہونے کے یاعث مسلمان بعض قوانین شریعت برعمل کرنے کے بجاز ہوں اور ملک کا دستور اور عدلیدان برای قانون کو جاری کرتا جو، چربھی وہ دارالکفر ہی ہوگا، کہ کفر کے غلبہ واقتدار کے ساتھ اپنی قومی حیثیت میں وہ یوری طرح مطمئن اور بےخوف نہیں ہو سکتے۔

#### دارالعهد يا دارالموا دعه يعمرا و

فقہ کے وسیع ذخیرہ پرنظر ڈالی جائے تو عام طور پران کے بال وو بي '' وار'' ملته ميں جن ميں ايك'' وارالاسلام'' كہلا تاہيے اوردوسرے کو کہیں'' دارالکفر''اور کہیں'' دارالحرب'' بے تعبیر کیا جاتا ہے، کفراور حرب کے مفہوم میں بنیا دی طور برفرق ہے، کفر عام باور جب كفرك ساته جنكم مهم جوئي اورمسلمانون سے مقابلية رائي اور پنجية زمائي كي كيفيت كااضا فيهو جائة تواب وه "حرب" ہے، مگرفتها و نے ہز" دارالکفر" کے لئے" دارالحرب" ك تعييرا فتيارى ب، غالباس بس اس حقيقت كى طرف اشاره ہے کہ سلمان بھی اہل کفرے مطمئن شہوجا تھی اور شاسلامی سرحدات کی موجوده حد بندی کوحرف آخرتصور کریں ، زیمن بر اس کے فالق کے احکام کے اجراء و عقید کے لئے قدم آ کے · بڑھانا ان کا فرض ہے اور کفر کی طرف سے چوکنا رہنا اور اس کے مقابلہ بمیشدا ہے آپ کو حالت جنگ میں تصور کرنا ان کے لنے ضرورت ہے۔اس لئے ہر دارالكفر اپنى روح اور اسے اصل مزاج و نداق کے اعتبار سے مسلمانوں کے حق میں " دارالحرب" بي ہے۔

اس كسوا" وار" كى ايك فى اصطلاح غالبًا صرف ايولى اوردى أورامام حمر كم باللق ب، ماوردى في شوافع اوردت اورامام حمر كم باللق ب، ماوردى في شوافع اوردتا بلسي المياب كمجوعلا قصلح كذر يدكافرول كري قبضه جهور وسي جاكي ، وو" وارالحبد" يا" واراسلم " كبلات بي سي عنبودار هولاء المصالحين دار عهد

وصلح عند الشافعية وبعض الحنابلة (١) ----اى طرح امام محر ك يهال "وارالموادية" كاذكر ماتا ع :

ان السعتبر في حكم الدار هوالسلطان والسمعة في ظهور الحكم فان كان الحكم حكم المواد عين فيظهورهم على الاخرى كان الدار دارموادعة . (٢)

دار کے علم میں سلطان اور تھم کے نفاذ میں رکاوٹ کا نہ پایا جانا معتبر ہے ، تو اگر مواد عین کا تھم ہے اس طور پر کدوہ دوسری تو موں پر غالب آ جا کیں تو بددار "دارالموادع" ، موجائے گا۔

بہت سے اہل علم کا خیال ہے کہ اس طرح امام محمد اور شوافع و حنابلہ کے نزویک وار الاسلام اور دار الحرب کے علاوہ ایک اور "دار" کا تصور موجود تھا، گران عبارتوں کے سیاتی وسباتی کودیکھا جائے اور فقد ختی ، فقد شافعی اور فقہ ختیلی کی کتابوں ہیں کسی اور "دار" کے تصور ہے سکوت اور دار کی دوہ تی قسموں ہیں تقسیم سے اندازہ ہوتا ہے کہ" دار العبد" یا" دار الموادعة" ان کے یہاں مستقل " فتم" کا درجہ نہیں رکھتی تھی ، بلکہ" دار العبد" خود دار الاسلام کی اور" دار الموادعة" نود دار العرب ای کی ایک شم دار الاسلام کی اور" دار الموادعة" نود دار العرب ای کی ایک شم دار الاسلام کی اور" دار الموادعة" نود دار العرب ای کی ایک شم کے دار الاسلام کی اور "دار الموادعة" نود دار العرب ای کی ایک شم کے دار الاسلام کی اور "دار الموادعة" نود دار العرب ای کی ایک شم کے دار الاسلام کی در "دار الموادعة" نود دار الاسلام کی در "دار الموادعة" نود دار الاسلام کی در "دار الموادعة" نے اس پر ہوئی مبسوط اور دل اللہ تشکو کی ہے۔ (س)

عبدنبوى كے نظام ہائے مملكت

مر فاہر ب فتہاء کی بی تقیم اپنے زبانداور عبد کے تناظر

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية ۱۳۳۳ (۲) شرح السير الكبير للسرحسي ۱۳۳۳ (۱)

<sup>(</sup>٣) ديكهثم احتلاف الدارين والثرة في احكام المناكحات و المعاملات ص ٣٥-٥٥

میں ہے ' دار'' کی صرف دو بی قسمیں کرنا اوراس لحاظ سے احکام مقرر کرنا کوئی منصوص مسلمنیس ہے اور موجودہ حالات میں ضرور ہے کہ اس میں اضاف کیا جائے ، اس کے لئے ہم عبد نبوت سے روشی حاصل کر کے ہیں ،اس عبد میں ہم کو تمن طرح کے نظام بائے مملکت کی نظیر اتی ہے ، ایک کد محرمہ ، جہال مسلمانوں کو ندہبی حقوق بالکل حاصل ندیتے ، ندعلانی عبادت كر كے تھاور نددين حل كى طرف داوت بى دے كتے تھ، يهال تك كرمسلمان التي جان و مال كى حفاظت كے لئے وہاں ے بجرت پر ججور تے ، دوسرے مدیند منورہ ، مدیند کی حکومت کو مخلف اقوام كى شركت اوران كى نديسي آزادى يرجى تفي اورآب نے دہاں پہنے کر مختلف ندہی اور توی اکا ئیوں سے باضابطہ پیکٹ کیا تھا ، گرسیاس فلبرسلمانوں کے ہاتھ تھا اور عملاً ان کو ہالادی مامل تم ، تيسر حبش اجب ايك عيساني ملك تعاكر دوسرى اقوام کوہمی امن حاصل تھا چنا نچەمسلمانوں نے جرت کی اور مملکت جش نے ان کو پناو دی ---- اس طرح مکه کی جوصورت مال متى ،اس كادار الحرب بونا طا برب، مدينه كادار الاسلام بونا بھی واضح ہے اور مدینہ میں دوسری اقوام کی موجودگ اس حقیقت کوظا ہرکرتی ہے کہ دارالاسلام فیرمسلم اقلیتوں کے وجود کو بھی برداشت کرتا ہے۔ دجیش' کی حیثیت ان دولوں سے مختلف ب جهال مسلمان غيرسلم اكثريت كساتحد بقاء بابم اور ذہبی آ زادی کے اصول پر رہ رہ سے ، سیرت کا بد کوشہ نہایت اہمیت کا حامل ہے جس پر توجہ کم دی گئی ہے حالال کہ موجوده دوريس مملكت كے جس جمهوري نظام نے فروغ پايا ہے،

اس کی شرق حیثیت کی دریافت میں بینشان راہ اور سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ درجہ رکھتا ہے۔ دار الامن

" حبش" کی جوسیاس صورت حال تھی ، وہ موجودہ دور کی جہوری مملکتوں سے بہت کچے مشابہت رکھتی ہے اور ای صورت حال کو" دار الامن" کا نام دیا جاسکتا ہے ، جہاں مسلمالوں کو آئے کئی طور پر امن حاصل ہواور وہ ذہبی احکام پر عمل کرنے بیں آزاد ہوں ، وہاں بھی بھی فرقہ داراند تعنی امن پیدا ہوجائے اور فنڈہ عناصر مسلمانوں کو نقصان پہنچا کیں تو یہ اس کے فنڈہ عناصر مسلمانوں کو نقصان پہنچا کیں تو یہ اس کے "دار الامن" ہونے کے مفار تہیں ، جیسا کہ فقہا ہے نے کسی ایسے ملک کوجس سے کسلے ہوچی ہے جھن اس بنا پر دار الحرب نہیں مانا ہے کہ دہاں سے کوئی شہری اپنی شخصی حیثیت میں با ہر لکل کر دار الاسلام کے شہر بوں کو نقصان پہنچائے (۱) — بال ، اگر خود عکومت کی اجازت سے کوئی شخص اس طرح بدامنی پیدا کرتا ہوتو عکومت کی اجازت سے کوئی شخص اس طرح بدامنی پیدا کرتا ہوتو سے صلحتی متصور ہوگی۔ (۱)

پس اب دارى تين تشميس بوگئيس: دارالاسلام، دارالحرب، دارالامن-

دارالاسلام وه مملکت ہے جہاں مسلمانوں کو ایبا سیاس موقف حاصل ہوکہ وہ تمام اختام اسلامی کے نفاذ پر قادر ہوں۔
دارالحرب و مملکت کا فرہ ہے جہاں کا فروں کو امن حاصل ہواور مسلمان شہری امن سے محروم ہوں ، نیز وہاں مسلمان شہی حقوق وعبادات اور جمعہ وعیدین وغیرہ کی علائیہ انجام وہی سے قاصر ہوں۔

<sup>(</sup>۱) السيرالكبير ١٩٥٥ه (۲) حوالة سابق ٢٩١١

دارالامن وہ ملک ہے جہاں کلیداقد ارغیر سلموں کے ہاتھ جس ہولیکن مسلمان دعوت دین کا ہاتھ جس ہولیکن مسلمان دعوت دین کا فریضرانجام دے سکتے ہوں اوران اسلامی احکام — کہ جن کے نفاذ کے لئے اقد ارضروری نہو — پھل کر سکتے ہوں۔ موجودہ دور کے غیر مسلم اکٹر سی مما لک

موجوده دور ميں جو غيرمسلم ملكتيں بيں ان بيس اكثر وہ جهور يائي بي جن مسلطنت كاكوئي نرمب نبين اور مخلف نداہب کے لوگ بناہ یا ہم کے أصول يرحكومت يس شريك بي یا سلطنت کا ایک غرب ہوتا ہے کر دوسری اقلیتیں ہمی این اسے خرب برعمل كرنے ش آزاد بي ، بيے امريك و برطانيہ اورنوآ زاد نييال ، جن ملكول ين باوشاجيس قائم بي وبال بمي سای تیدو بند کے باوجود فرای امور میں آ زادی دی گئ ہاور تمام شمریوں کے لئے جان و مال کے تحفظ کی دستوری منانت موجود ہے، بیٹمام حکومتی "وارالامن" کے زمرہ میں وافل ہیں كيونسك بلاك تو في قريب ب،اورجوباتي بي،ان مي يمي حالیہ تبدیلیوں کے باوجود شاید ہی دو تین ملک ہوں جن کو دارالحرب كبناميح مو، يوكوسلاديداوراسرائيل كي موجوده كيفيت كى بنايروه البته دارالحرب ش شاربول كے -- بندوستان ش مسلمانوں کو دستوری تحفظ حاصل ہے، ندہبی أمور میں آ زادی کے علاوہ ان کواہنے ند مب کی تبلیغ واشا عند، کا حق حاصل ہے . اورزندگی کے تمام شعبوں میں ان کے" وجود" کومسوس کیا جاتا ہے،اس پس منظر میں اس کے دارالامن ہونے میں کوئی شربیں،

رہ گئی شرپیندعنا صرکی جانب سے وقاً فو قتاً ہونے والی تعدی، تو جیسا کہ فدکور ہوا، اس کو حکومت کا نعل قرار نہیں دیا جاسکا اور اس طرح کے واقعات سے آج وہ ممالک مجی خالی نہیں جی جو مسلمان ملک کہلاتے ہیں۔

دار کی ان مختلف صورتوں میں مسلمان باشندوں کا کیارول ہو؟ اس کے لئے یہاں ان احکام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جوفتہا مے نے دارالاسلام اور دارالحرب کے ذکر کئے ہیں۔

وارالاسلام كورج وس وكامين

- اسلام كيتمام شخص اوراجما كي قوانين كانفاذ\_
  - ۲) وارالكفر كے مهاجرين كي آباوكارى\_
- ۳) دارالحرب میں تھنے ہوئے کمزورمسلمانوں (مستنعفین) کی اعانت \_(ند)
  - س) جہاداوراسلامی سرصدات کی توسیع کی سعی۔ دارالحرب کے درج ذیل احکام ہیں:
- ا) یہاں اسلام کا قانون جرم وسر اجاری شہوگا المسحدود
  و القود لا یہ عری فیھا (۱) البت ایام یا لک کرز دیک
  دار الحرب ش بمی صدود جاری بول گی، تعقیم المسحدود
  فی دار الحرب عند مالک خلافا للفلاقلار(۱)
  ۲) دار الحرب کے دوسلمانوں کے درمیان بھی کی معاملہ ش
  نزاع پیدا ہوجائے تو دار الاسلام کا قاضی اس کا فیصلہ بیس
  کرےگان و لو اختصاحا فی ذلک فی دار نالم یقض
  القاضی بینهما بشی "۔(۳)

<sup>(</sup>٢) ملخصاً : الغقه الاسلامي وادلته ٢٩١/٢

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار ۳۵۳٬۳ ، بدائع الصنائع ۱۳۷۵

<sup>(</sup>٣) السيرالكبير ٢٨٢/٣

۳) وارالحرب کے باشندول سے اسلحہ کی قروخت درست نہ ہوگ ۔۔۔۔''لاینبغی ان یباع السلاح من اهل الحوب''۔(۱)

م) وارالحرب کے کی باشدہ کو دارالاسلام بیں ایک سال تک قیام کی اجازت تہیں دی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ وہاں کی شہریت کا طالب ہو: اذا دخل المحربی المینا مستامناً لم یکن له ، ان یقیم فی دار ناسنة ویقول لمه الاسام ان اقسمت تسمام السنة و صعت علیک المجزیة . (۲)

۵) دارالحرب ش او ب کی کان دریافت ہویا ایک چزیں جن
سے اس طک کی دفاعی قوت ش اضافہ ہوتا ہوتو مسلمان
ماہرین کے لئے کان کی ادر ایکی مفید منعی معلومات اور
کنالوجی کی منتلی درست نہ ہوگ ''ولو اصاب المستامن
معدن حدید فی دار الحرب فائد یکر و له ان یعمل
فید ویستخرج منه المحدید'' . (س)

٢) دارالحرب كے مسلمان باشندوں يرواجب ہے كدوہ وہاں سے بجرت كرجائيں البت مختلف اوگوں كے حالات ك اعتبار سے ابن قدامة في دارالحرب كے مسلمان باشندوں كى تين تشميس كى بيں۔

اول : وہ جن پر ہجرت واجب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے دارالحرب میں اینے ایمان کا اظہار مکن شہواوروہ واجبات

دین کی اوائیگی سے قاصر ہول ، نیز وہ بجرت کرنے پر قادر بھی ہول ، جس کا (سورواندل ۱۰) میں تھم دیا گیا ہے۔ .

ووم: وولوگ جو بیاری، خوا تین اور بچل یا حکومت کے جرو ویا کی وجہ سے بجرت پر قاور نہ ہول ، ہمارے زمانہ یس دوسرے ملکول میں شہریت حاصل کرنے میں جو دقتیں حاصل بین وہ بھی مجملہ المیس اعذار کے بیں ، ایسے لوگول پر بجرت واجب بین اور بھی معزات "الا المستضعفین من الموجال والمستضعفین من الموجال والمستضعفین من الموجال مسبطیعون حیلة و لا بھتدون مسبیلا"کے مصدات ہیں۔

سوم: وولوگ جودارالحرب میں اپنے اسلام کا اظہار کر کے ہوں ، فرائض دینی کوادا بھی کر کتے ہوں اور بجرت پر بھی قادر ہوں ، ایسے لوگوں کے لئے بجرت کرنا محض "متحب" ہے جیسا کہ دھنرت عہاس کا نے ایمان لانے کے بعد مکہ سے بجرت نہیں فرمائی اور حضرت ھیم نحام کے نے اپنی قوم بنوعدی کی خواہش پر قبول اسلام کے بعد بھی ایک عرصة تک بجرت نہیں کی خواہش پر قبول اسلام کے بعد بھی ایک عرصة تک بجرت نہیں کی در (م)

2) وارالحرب كى يبودى يا عيمائى فالون سے تكاح كروه ب "وتكره الكتابية الحوبية اجماعاً لانفتاح باب الفتنة ". (۵)

۸) مسلمان زوجین میں سے ایک دارانحرب سے دارالاسلام بجرت کرجائیں یا دارالاسلام سے نظل ہوجائیں اور

<sup>(</sup>۱) هداية ۱۳۳۳ ، باب المستامن (۲) هداية ۱۸۲۲ (۲

<sup>(</sup>٣) السير الكبير ٣/٤٤/٣ ، ولاغير ذلك مما يتقوون به على المسلمين في الحرب ٣٤٦/٣

<sup>(</sup>٣) ملحصاً ان ؛ المغني مع الشرح الكبير ١١٣١٠ (٥) فتح القدير ٢٣٨/٣

دارالحرب میں توطن اختیار کرلیس تو '' تباین دار'' کی وجہ سے دونوں میں تفریق ہوجائے گی(۱) — بیدرائے حنفیہ کی ہے۔

(ارالحرب میں کا فرز وجین میں سے ایک اسلام تبول کر لیس تو مسلمانوں کے نظام قضا کے نقدان کی وجہ سے دوسر کے فرایق پر اسلام کی پیش کش نہ کی جائے گی ، بلکہ تین چیش گذر نے کے بعد ازخود زوجین میں تفریق ہوجائے گی ، جب کہ دارالا سلام میں دوسر نے فریق پر اسلام پیش کیا جب کے دارالا سلام تبوں کرنے سے انکار کردے تب وقول میں تفریق میں آئے گی۔ (۱)

۱۰) امان حاصل کر کے ج نے والے مسلمان تجار دارالحرب کے باشدوں کے ساتھ معا مدکر نے بین اسلام کے مائی تو اثین کے پہند شہوں گے، ہاں بیضروری ہوگا کدان کے ساتھ دھوکہ دہی ندکر یں (۳) ۔۔۔ چنا نچرا گرمسلمان تجارحر بیوں ہے۔ شراب یا فنزمر یا مردار فرید کر کے اس کی قیمت حاصل کر لیں تو بیاس کر گیں تو بیاس کے لئے طال ہوگا۔''السمسلم السندی دخل کے لئے طال ہوگا۔''السمسلم السندی دخل دارائحوب ہامان اذا باع در هما ہدر همین او باع خصورا او خنویوا اومیعة اوقامر هم واخذ الممال بحل ''. (۳)

اس أصول كى بنياد يروارالحرب ميس حربيوں سے سود لينے

کی بھی اجازت دی گئی ہے، البتہ بیرائے امام ابوصیفہ اورام محمر کی ہے۔ کی ہے جمہور کی رائے اس کے خلاف ہے۔

واقعه بي كداس مسئله مين حنفيه كي رائے ضعیف بي بقرآن وحديث بيث مين سوداور دوسر \_ عا مندمعا ملات كومطلقا حرام قرار ديا کیا ہے اور کی علاقہ و شطہ کا اس سے اسٹناء نہیں کیا گیا ہے، ایک معروف واقعہ میں حضرت ابو بکر رہے ہے نے قمار کے ذریعہ اونٹ عاصل کئے تنے ، یہ اونٹ حربیوں ہی ہے حاصل ہوئے تے، پر مجی آب ﷺ نے ان کوصدقہ کرنے کا حکم فرمایا (۵) رکانہ اے آپ اللہ اے کشتی میں بار جیت کی بازی لگائی تھی ،آپ ﷺ نے ان کوتین پار فکست دے دی ، انھوں نے کریاں دیں تو آپ ﷺ نے واپس فرمادیں (۱) -----غزوة خندق كے موقع ہے مشركين نے ايك مشرك متقول كى لاش كا معاوضہ وينا جا باء تو آب ر اللہ اللہ وسے دى اور معا دضہ تبول کرنے سے اٹکار فرمادیا ، بیتمام یا تیس ظاہر کرتی ہیں كددارالحرب بين بمي فاسدمعاملات اورسود وقماري حرمت باقي رہتی ہے ۔ رہ کر حضہ کا استدلال اس حدیث سے کے مسلمان اور تر لي كورميان مودكاتك تيس موتان لاربو بين المسلم والسحوبي "أتوبرايك عاصل روايت بي خود حنفيش أيك معروف صاحب علم کااس روایت کے متعلق بیان ہے کہ ' ٹیس له اصل سند "(2) - اوراصل به ي كدوارالحرب بين اس طرح کے معاملات کی اجازت سے شرعی محرمات کی حرمت و

<sup>(</sup>۲) سیرانکنیز ۱۳۸۹/۳

<sup>(</sup>۵) السيرالكبير ١٣١١/١٣

<sup>(</sup>۱) هدانهٔ ۱۳۵۲ (۲) هدانهٔ ۱۳۳۵۲ (۲)

<sup>(</sup>٣) حاشيه شهاب الدين شليل على تبيين الحقائق ٩٤/٣

<sup>(</sup>٧) حوالة سابق ١٣٣ (٤) بديه على الهدايه ٢٥/٣

ممانعت بى بقدرت دل ئى جائى جائى اورائى علاقول يى رئى درائى مانعت بى بقدرت دروايات دروايات بى مانعن كى آيات دروايات بى مى بوكرره جائيل كى -

(تنصیل کے دا دقد اور اسلام اور جدیدمد فی سال) بنیا دی اور اُصولی طور پر دار الحرب کے باشندوں کی جان اور الکرب میں رہنے والا مال معموم نیس ہے بہال تک کہ دار الحرب میں رہنے والا مسلمان بھی اس کے تم ہے مشکی نہیں ہیں ، ابن نجیم کا بیان ہے :

وحكم من اسلم في دارالحرب ولم يهاجر كالمحربي عند ابي حنيفة لان مالمه غيرمعصوم عنده . (١)

اوراس مخض كاعم جو دارالحرب بين مسلمان موادر جرس نيس كى امام الوضيف كزد يك ترفي كا ب، اس كا مال امام صاحب كرزد يك معصوم نيس ب -

دارالحرب میں مقیم مسلمانوں کی جان کو بھی غیر معصوم تسلیم کیا گیا ہے اور کی میں اور کیا گیا ہے ۔ کیا گیا ہے اور

لاقسمة لدم السمقيم في دارالحوب بعد اسلامه قبل المهجرة الينا . (٢)
قبول اسلام كي بعد بحي جودارالحرب ش مقيم بون،
ان ح جرت كرك الارب يهان آن سنة سنه بهله الن كخون كوئي قيت نبيل

اس بناپردارائحرب میں مقیم کی مسلمان کودومرامسلمان قل کردے اور وہ دارالاسلام میں بھاگ آئے تو یہاں اس پر قانون قصاص جری نہوگا ، ہال مسلم مملکت میں جوغیر مسلم آ بو ہوں جن کو فرق کی '' کہا جا تا ہے اس طرح وہ حربی جوامان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوئے ہوں ، ان کی جان و مال کفر کے باوجود معصوم متصور ہوں گے ، اس لئے ان سے سودی کاروبار وغیرہ درست جیس ہوگا۔ (۳)

۱۲) دارالحرب میں رہنے والے مسمانوں کے لئے بہت سے الیے احکام میں ناوا قلیت کا اعتبار ہے کہ دارالاسلام میں انھیں احکام میں ناوا قلیت کا اعتبار نہیں کیاجاتا۔

الاسلام کے مسلمان شہری یا غیر مسلم شہری پران کے دشتہ واروں کا نفقہ واجب نہیں جووارالحرب میں قیام پزیر ہیں، ولایہ جب المحسلم واللہ علی نفقہ واللہ من الهل المحرب وان کانا مستامنین فی دار الاسلام و کذالک الحربی اللہ دخل علینا بامان لایجبو علی نفقہ واللہ اذا کانا مسلمین . (م) الایجبو علی نفقہ واللہ اذا کانا مسلمین . (م) مسلمان اگر وارالحرب کے کسی باشندہ کے لئے وصیت کرے ، بلکہ وارالاسلام کا غیر مسلم شہری ( ذی ) مجی وصیت کرے ، تواس کا اعتبارتیں ، اگر ووٹر فی امان لے کر وارالاسلام میں آ جائے اور وصیت کروہ فی کا مطالبہ کرے تو تا بل تبول نہ ہوگا، و وصیت السمسلم اواللہ میں الماح بی دارالحرب لاتکون صحیحة (۵) الحربی فی دارالحرب لاتکون صحیحة (۵) المحربی فی دارالحرب لاتکون صحیحة (۵)

(١) التجرالرائق ١٣٧٨

<sup>(</sup>r) بدائم الصنائع ۱۳۳۵

<sup>(</sup>٢) احكام القرآن للجمياص ٢٩٤/٣

<sup>(</sup>۵) شرح السيرالكبير ۲۰۳۱/۵

<sup>(</sup>۳) مندی ۱۸/۵ د

### وارالامن كاحكام

ان بی أصول كوسائے ركتے ہوئے دارالامن كا دكام متعین كرنے ہوں ہے، جہاں اس امركو بھی لمحوظ ركھنا ہوگا كہ يہ دار دارالاسلام كی حدود والایت سے باجر ہوتا ہے، ليكن سه ملک آ كنی طور پر اسلام كے خلاف محارب نہیں ہوتا اور مسلمانوں كو نہى أموراور ديوت و تيلنے كي آ زادى ہوتی ہے — لہذا دارالامن كے دكام حسب ذیل ہوں گے

ا) دارالامن بین اسلامی حدود وقصاص جاری شد ہول کے۔

7) دارالامن کے مسلمانوں اور باشندوں کے معاملات دارالاسلام کی عدالت میں نیمل نہ ہوسکیں ہے۔

٣) يهال كے مسلمان باشندوں پر جمرت واجب بيس ہوگی۔

۳) یہاں کی دفائی توت ٹی اضافہ اور مددمسلمانوں کے لئے ورست ہوگا ، جیسا کہ محابہ نے شاہ جش نجاثی کی ان کے دشمنوں کے فااف مدد کی تنی ، پشر طیکہ وہ کسی مسلم ملک سے برسر پریکارنہ ہو۔

۵) احکام شرعیدے ناوا تغیت اور جہل کے معاملہ میں جس طرح وارالحرب کے مسلمانوں کو معذور سمجما جائے گا ، ای طرح ان کومعذور نیس سمجما جائے گا۔

٢) زوجين ش سے ايك دارالامن سے دارالاسلام من بلے جا كيں تو ان كے درميان محض" تاين دار" كى وجہ سے تفريق داجب شہوگى، كيول كيسل دامن كى فضا كى وجہ سے تفريق داجب شہوگى، كيول كيسل دامن كى فضا كى وجہ سے آ مدورفت اورحقوق زوجيت كى يحيل ممكن ہے۔

مالكيد ، حنابله اور اكثر شوافع حربي كے حق ميں وميت كو درست ومعتبر مانتے ہيں۔(١)

۱۵) دارالاسلام کے مسلمان یا غیرمسلم شہری کا کسی حربی پروتف کرنادرست ندہوگا، ولا یصح وقف مسلم او ذمی علی پیعة او حوبی .(۲)

11) مسلمان اور کافر ایک دومرے سے دارث نیس ہوں گے، یہ بات تو قریب قریب متفق علیہ ہے، حنفیہ کے نزدیک دار الحرب میں رہنے دالے مسلمان بھی اپنے ان مسلمان قرابت متدول سے میراث نہیں یا تیں گے جو دار الاسلام میں ہوں اور فوت ہوگئے ہوں، دومرے نقہاء کے نزدیک ان کے درمیان تو ارث کا عم جاری ہوگا۔ (۳)

غوركياجائ تودارالحرب كيداحكام تين أصولول برجني

: 🐠

اول: بیکددارالحرب، دارالاسلام کی صدود ولایت سے باہر ب

ووم : بیکردارالحرب کے باشندےاسلام کے خلاف محارب اور برسر پریکار این ، اس لئے ان کو جاتی و مالی نقصان پہنچانا اُصولی طور پردرست اور جائز ہے۔

سوم : دارالحرب میں مسلمانوں کو نرجی آزادی حاصل ند جونے کی وجہ سے احکام اسلامی سے ان کا بے خبر ہونا ایک گوند قابل علو ہے۔

<sup>(</sup>٢) الدرالمحتار على هامش ردالمحتار ٣٩١٧٣

<sup>(</sup>٣) اختلاف الدارين ٣١٥-٣١٥

ے) زوجین میں ہے ایک اسلام قبول کرلیں تو تفریق میں وہی
قانون نا فذہ ہوگا جو وار الحرب کا ہے کوں کہ وار الاسلام کے
قاضی کو اختلاف دار کی وجہ سے والایت عاصل نہیں ہے اور
خود اس ملک میں مسلمانوں نے باہمی تراضی سے قاضی
مقرر کیا ہے تو اس کو صرف مسلمان ہی پرولایت عاصل ہے،
ودسرافریق جو حالت کفریش ہے اس پر" قاضی المسلمین"
کی ولایت ٹابت ٹیس۔

(A) چیسے دارالاسلام جیس رہنے والے'' ذی'' اور دارالحرب سے آئے والے'' مشامن حربیٰ' کی جان و مال معصوم ہیں اور غیراسلامی طریقوں سود ، قمار ، شراب و خزر کی فروخت وغیرہ کے ذریعہان کے مال کا حصول جائز نہیں ، ای طرح '' دارالامن' کے دوسرے باشندوں کے ساتھ معاہدہ امن کی وجہ سے ان کے جان و مال بھی معصوم جیں اور ان غیر شری طریقوں پران کا حصول جائز نہیں۔

9) دارالامن میں رہائش پذیر مسلمان اور غیر مسلم تھم شری کے مطابق دارالاسلام میں مقیم شہر ہوں سے درافت و نفقہ پائیں کے ،ان کے جن میں وصیت درست اور معتبر ہوگی اور وقف کے ،ان کے بھی حقدار ہوں گے ، کیوں کہ حربیوں کو فقہاء نے ان تمام حقوق ہے اس لئے محروم کیا ہے کہ وہ برادرانہ حسن سلوک کے ستی نہیں جی ، دارالامن کی حکومت چول کہ مسلمالوں کے ساتھ روادارانہ رویہ رکھتی ہے ، اس لئے وہ اس سرزش کی مستی نہیں۔

موجوده دور کے غیرمسلم مما لک موجوده دور میں جوغیرمسلم مکتنیں ہیں،ان میں بعض تو دہ

بیں جو اسلام یا مطلقا ند بہ کی معاند بیں ، جہال ند ند بی تخصات کے ساتھ مسمان زندہ رہ سکتے ہیں اور ند اسلام کی دخوت دے سکتے ہیں ، جیسے کیونٹ بلاک سے ممالک یا بعثار یہ وغیرہ ، دوسری فتم کے ممالک وہ بیں جہاں مغربی طرز کی جہوریت رائے ہے ، جن میں یا تو سلطنت کا کوئی ند بہ نہیں بوتا اور تمام قو میں اپنے اپنے ند بہ پر عمل کرنے میں آزاد ہوتی بی ، جیسے خود ہارا ملک ہندوستان ہے یا سلطنت کا ایک ند بہ ہوتا ہے لیکن دوسری ند بھی اقلیتیں بھی اپنے فرجی معاملات میں ہوتا ہے لیکن دوسری ند بھی اور ان کو اپنے ند بہ کی تبلیخ و اشاعت کی اجازت ہوتی ہی اور ان کو اپنے ند بہ کی تبلیخ و اشاعت کی اجازت ہوتی ہی جیسے امریکہ ، برطانیہ وغیرہ ، ایک آ دھ ملک ایسے بھی ہیں جہاں قد یم بادشا ہت باتی ہے ، لیکن وہاں بھی ایسے بھی ہیں جہاں قد یم بادشا ہت باتی ہے ، لیکن وہاں بھی نہیں قالیتوں کو فرخ بی حقوق حاصل ہیں۔

میرے خیال میں پہلی نوع کے ممالک یعنی کیونسٹ ممالک ایمنی کیونسٹ ممالک ایک وارالحرب کے زمرہ میں ہیں، کوبعض کیونسٹ ممالک میں نہیں آزادی اوراظہاررائے وغیرہ کے حقوق میں ایک کونہ نری پیدا کی گئی ہے، تاہم اب بھی وہ وارالحرب ہی ہیں، اس کے علاوہ جوممالک ہیں وہ سجی '' وارالامن'' میں شار کئے جاکتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ مختلف ملکول میں ندہی حقوق کے معاملہ میں ایک کونہ تفاوت بھی یا یا جا تا ہے۔

راقم الحروف نے ۱۹۸۸ و مربر ۱۹۸۹ و منعقد و د فی کے فتی سیمنار کے لئے اس موضوع پر کسی قد ر مفسل تحریر کسی تمی ، بید اس کا خلاصہ ہے ، ۱۹۹۰ و جس ایک عرب مصنف ڈاکٹر آسلمیل لطفی فطانی کی ایک بردی مبسوط و جامع کتاب " اختلاف الدارین واٹر و فی احکام المناکات والمعاملات " کے نام سے الدارین واٹر و فی احکام المناکات والمعاملات " کے نام سے

منظرعام پرآئی، اس سے بھی جا بجا اس تحریر میں استفادہ کیا گیا
ہے گوراقم کو بہت سے مسائل میں مؤلف موصوف کی رائے
سے اختلاف ہے، اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ کے لئے کتاب
نہ کوراور راقم کا نہ کورہ مقالہ ۔۔۔ جو اب '' اسلام اور جدید
معاشی مسائل' دوم میں شریک اشاعت ہے ۔۔ کا مطالعہ مفید
رے گا۔ و باللہ المتوفیق )

# دامعه، داميه، دامغه

المارق موجائے لیکن میں خون طاہرتو ہوجائے لیکن میں خون طاہرتو ہوجائے لیکن میں اس میں خون طاہرتو ہوجائے لیکن میں میں اس می

'' دامیہ' وہ زخم ہے جس میں خون بہدیمی جائے۔(۲) '' دامغہ'' ایسازخم ہے جود ماغ کی چھلی کو پھاڑ کرد ماغ تک ''فیج جائے۔(۳)

ان زخموں میں قصاص کا تھم ہوگا یا دیت کا؟ — اس سلسلہ میں خود" دیت" کی بحث دیکھی جائے۔

# د يا عت

دباغت کے معنی کسی ذریعہ سے چیڑے کی سران اور اس کے کچے پن کوڈور کرنے کے ہیں۔ و باغمت کے ڈر لیعہ یا کی

فقہاء کے مہاں اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مردار کا چڑا د باغت کی وجہ سے پاک ہوجاتا ہے یانہیں؟ اگر پاک ہوجاتا

ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی اور شرق ممانعت نہ یائی جاتی ہوتو اس کا استعال حلال ومیاح ہوگا ، اگر دباغت کے بعد بھی نایاک ہی ر بتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کا استعمال حلال و درست نہ ہوگا۔ حننیہ کے نزدیک سوائے سور اور انسان کے چڑے کے تمام چڑے یاک اور قابل استعال ہوجاتے ہیں ، ان کا مختک استعال بھی ورست ہے ، مرطوب اشیاء کے لئے بھی استعال · كرناجائز ب، نماز بھى اس پر يرحى جائلى باوراس كے برتن ے وضو بھی کی جاسکتا ہے (٣) ابن جام نے متنب کیا ہے کہ بظاہر مردار کے چڑے کی یا کی سے خزیر اور آ دی کے استثناء سے محسوس ہوتا ہے کہ انسانی چیڑے کی آگر دیا غت کر ہی لی جائے تو مجی وہ نایاک رہیں گے ، گر ایسانہیں ہے انسانی چڑا یاک موجأئ گاء البته اس كااستعال جائز شبيس موگا (۵) فقهاء احناف میں امام ثیر کے نزویک ہاتھی کا چڑا بھی خزیر ہی کی طرح یاوجود و باغت کے یا کنیس ہوگا(۱) - حفیدنے عام طور برسانی اور چوہ وغیرہ کے چمڑے کو بھی نا قابل انتفاع قرار دیا ہے کیوں کدان کی دیا غت ممکن نہیں ہے ، تمرموجودہ زیانہ میں چوں کہان حشرات الارض کے چڑوں کو بھی دیا غت دیناممکن ہوگیا ہے،اس کے فاہر ہے کہوہ بھی دیا غت کے بعد قابل انتاع ہوں گے ، چنا نجدامام محمد" ہے منقول ہے کدا گر مردار بحری کے مثانه کود یا غت د ہے کر قابل استعال بنایا جا سکے تو وہ بھی یاک

بوجائےگا۔(۷)

(۳) بدائ ۲۹۲۷ ، ادلهٔ ۱۸۱۲

(\*) هنديه ۱۹۷۲ فصل في نشجاح

(۱) هندية ۱۳۸۳ فضل في الشجاح

(٢) حوالة سابق

(۵) فتح القدير ١٣١

(٣) هدایه مع الفتح ۱۹۳۱
 (۵) فتم القدیر ۱۳۵۱

## دوسرا نقطة نظر

امام شافعی کے زویک بھی ویا غت سے مروار کے چڑے
پاک ہوجاتے ہیں ، البتہ ان کے زویک کیا بھی خزیر ہی کی
طرح نیس العین ہے، البذا کے کا چڑا بھی پوجود دیا غت کے
پاک نیس ہوگا(ا) – مالکی کے زویک مروار کا چڑا دیا غت کے
باوجود تا پاک ہی رہتا ہے(۱) — حنا بلد کا نقطہ نظر اس ستا ہی فاصا مصلر بنظر آتا ہے، نہ ہب مشہور وہ ہی ہے جو مالکیہ کا ب
ایک روایت کے مطابق دیا غت شدہ چڑوں کا خشک استعال درست ہے، پھر کن جوانات کے چڑے وہ باغت سے پاک جول کے جول کے اس بابت بھی امام حمر کے دوقول ہیں، ایک بید کہ جن جانوروں کا کھانا طلال ہے ان کے چڑے کے دوقول ہیں، ایک بول گے، وانوروں کے کہان حال ہے ان کے چڑے کے دوقول ہیں، ایک بول گے، وانوروں کے چڑے دونول ہیں، ایک بول گے، وانوروں کے چڑے دونول ہیں، ایک بول گے، وانوروں کے جین کہ دونرا قول یہ ہے کہ تمام ہی فریقین کے دلائل

جولوگ و با غت شده چروں کو پاک قرار دیے ہیں ،ان کے چیش نظر عبداللہ بن عب س دیائے اور عبداللہ بن عمر دیائے کی روایات ہیں کہ چرے و باغت کے بعد پاک بوج تے ہیں، ایک روایات ہیں آت سے احت کے بعد پاک بوج تے ہیں، ایک روایت میں آت سے احت ہے کہ حضرت میمونہ دیائے کی ایک کمری مرکئی ،آپ کا گذر بوا ، تو احت استفار فرمایا کرتم لوگوں نے چرے کیوں نہیں لے لئے کہ اس کو دباغت وے کراس سے نقع چرے کیوں نہیں لے لئے کہ اس کو دباغت وے کراس سے نقع افی تے ، ھلا اخدات م اہا بھا فحد بغتموہ بھا ؟ عرض کیا گی

(۱) معنی حدد ۹۳

کہمردار ہے،ارشاد ہوا کہ کھانای تو حرام ہے اسماحوم
اکلھا (م) --- اس کے علاوہ جب ایران کا علاقہ فتح ہوا تو
مسلمانوں نے ان کے اسلحہ بنیم اورزین وغیرہ کا استعمال کیا جو
چری بھی تھے، صلال کہ اہل قارس کے ذیعے مشرک ہونے کی
وجہ سے مردار ہی کے تکم میں ہیں۔ (۵)

مالكيه كي بيش نظر حضرت عبدالله بن تكيم في كل روايت ہے کہ آپ ﷺ نے وفات ہے ایک دوماہ پہیے ہمیں مکھاتھ کہ مروار کے پیڑے ہے تقع ند اٹھاؤ لاتنتفوا من الميتة بساهاب (٧)اس روايت شيمعلوم جوتا يه كريهم بالكال آخر دور کا ہے اور اگر ابتداء اس کی اجازت رہی بھی ہو، تو بعد یوبیقلم منسوخ ہوگیا ۔ لیکن اول تو محدثین کا خیال ہے کہ اس کی سند اورمتن میں خاصا اضطراب ہے اور پیکسی طور اس ایکن ٹیس کہ عبداللد بن عبس فظیدی روایت کے مقابل رکھی جا کے (۱) یمال تک کہ خود اوم احمر نے بالآ خراضطم اب کی وجہ ہے اس جديث كوترك كرويا تقاء بقول امام تريزي : ان احسب قسوك اخير ا هذا البحديث لاضطرابهم في استاده(١) دوسر الساس روايت بيل لفظام اهاب "" ير عجو خام چمز ا ك لتي يواد ج تا ب، د باغت شده چر عكو اديسم "كماجاتا ے، للبذااس ہے مردار کا غیرو باغت شدہ چنزا ہی مراولیا جاسکتا ے اور اس کی مما نعت اس معلوم ہوتی ہے ند کرد یا غت شده چژوپاکی۔

<sup>(</sup>۲) الشر- الصغير ۵ (۳) سخص در المغني ۵۳ ۵

<sup>(</sup>٨) الروايات أحمر ووود الدن ورون بالكش ياليا والتي المسامية التين المامرة التي لاك والصلا الوقع الها الوسامعة

 <sup>(</sup>۵) البعد ۱۳۰ مادا، عن هلودالمديه ۱۳۰۳ ماد مادا، عن هلودالمديه ادا سعب.

 <sup>(</sup>۷) فتح القدير ۱۹۳۱
 (۸) مرمدی ۲۰۳۰ بات ماحا، في خلود الميدة بديند.

## وباغت کے ذراکع

دیا غت کن چیزوں ہے دی جاسکتی ہے؟ -- اس سلسلہ میں حنفیا کا مسلک ہے کہ کوئی بھی شئی جو چڑے کے ساتھ لگے ہوئے فاسداجزاء کوصاف کردے ، و ماغت کے لئے کافی ہوگا، كاسائي في اس كى وضاحت كرت بوئ لكما ب كدد باغت کی دو قشمیں ہیں: حقیقی اور حکی جقیقی وہ ہے جس میں کوئی فیتی ھی استعمال کی جائے اور و و پنز ہے کو صاف کرد ہے جکمی وہ ہے جس ميں ايها ندكيا جائے ، مثلاً وهوب ميں وال ويا جائے ، موا میں رکھویا جائے مٹی لگاوی جائے اور چمڑا صاف ہوجائے ، تھم وباغت کے ان دونوں ہی طریقوں کا کیساں ہے ، البتہ حقیق و باغت کی صورت چمڑے بیس یانی لگ جائے تو دو ہارہ نجاست عودنیس کرے گی اور دوسری صورت میں اگریانی لگ جائے تو ا کمی قول کے مطابق نحاست عود کرآئے گی(۱) --- آج کل جو چزوں میں نمک لگایا جاتا ہے ، ابن تجیم ؓ نے اس کواا حقیق وباغت ' قرارد باے (٢) اور علامدابن جمام نے اس برواوطنی کے حوالہ سے حضرت عائشہ دائیہ ایک روایت ہمی نقل کی ہے كآپ الله فرايد:

استمتعوا بجلود المیتة اذا هی دبغت توابا کان او رماداً اوملحا اوما کان بعد ان یزید صلاحه . (۳) مردار کے یجڑے سے قائدہ أشارًا ، یحے دبا شت

دے دی گئی ہو، چاہمٹی سے دباغت دی جائے یا راکھ سے یا نمک سے یا کسی اور چیز سے، بشر طیکہ اس کی صلاحیت بوھ جائے یعنی اس کے گندے اجزاء دور ہوجا کیں۔

شوافع کے زدیک مٹی ، دھوپ اور نمک وغیرہ کے ذریعہ
د باغت کافی نہیں ، بلکہ کوئی ایس فئی دیا غت کے لئے استعال
ہوجس میں رطوبت کو اپنی جگد ہے ہٹانے اور دُور کرنے کی
صلاحیت ہو، جیسے بعض درخق کے پتے یا حظکے وغیرہ (م) --قریب تریب بی رائے حنا بلہ کی بھی ہے۔ (د)
فی زمانہ تا جران جرم کی دشواری کاحل
فی زمانہ تا جران جرم کی دشواری کاحل

واقعہ ہے کہ حنفی کا گذہب طریقتہ دیا خت کے بارے ہیں زیر دو قرین قہم ہے، ٹی زمانہ تا جران چرم بردی مشکل ہیں جتا ہیں، مردار کے چروں کی تجارت عام ہے، بعض اوقات اس سلسلہ میں واقلیت بھی دشوار ہوتی ہے اور دیا خت سے پہلے تا پاک ہونے کی وجہ چر ہے کی خرید وفر وخت دونوں جا تر نہیں، پس، مونے کی وجہ چر کے فرید وفر وخت دونوں جا تر نہیں، پس، حنفیہ کے مسلک پریہ ہولت ہے کہ مسلمان تجارا ہے کو داموں میں نمک اور نمک لگانے والوں کور کھا کریں جو عام طور پر رکھے بی جاتے ہیں اور نمک لگانے والوں کور کھا کریں جو عام طور پر رکھے ہیں جاتے ہیں اور نمک لگانے کی اجر ت چر سے لانے والوں کے بعد معاملہ کریں، اس طرح ان کی شخارت طال اور جا کر ودرست ہو جائے گی والحقہ و لی المتو فیق

<sup>(</sup>١) بدائع الصدائع (٨٦٠ - يَتَنَاوَى مِن رِسَبَارَهُ يَ مَوْكِسُ مُرَسِكُ الاطهرانة لايعود بنفساء عندية (٣٥٠

<sup>(</sup>٣) معنى التحتاج (٨٢) (٩) المعنى (٥٥/

وجاجة (مرغي)

دخان (تمباكونوش)

دھویں کے معنی ہیں ، آج کل عرب تمب کونوشی اور بیڑی سگریٹ وغیرہ کو بھی ' دخان'' کہتے ہیں۔

منہاکونوشی کوبعض علی نے خرام ، بعضوں نے کروہ تحریکی اور بعضوں نے مباح یا محض کروہ تنزیبی قرار دیا ہے ، علامہ شائ اللہ اس پر کسی قدر تفصیل سے تفتگو کی ہے ، حسکتی اپنے استاذیشی بھی قرار دیا ہے ، علامہ شائ بھی خرار ہی قدر تفصیل سے تفتگو کی ہے ، حسکتی اپنے استاذیشی بھی اور شامی شرائلا لی کی '' شرح وصبانیہ' سے ناقل ہیں کہ اس کے پینے اور شرائلا لی کی '' شرح وصبانیہ' سے ناقل ہیں کہ اس کے پینے اور خرید وفرو دخت سے منع کی جائے گا ، یہ منسع عن بیع اللہ خان وسے رہے ، مسکتی ، کی اپنے ایک اور استاذی کی رائے قل وسے میں کہ وہ اس کو کروہ توجہتے ہے اور شامی لکھتے ہیں کہ بیا برعمادی اس کو کروہ تحریح کے بیا در شامی لکھتے ہیں کہ بیا برعمادی اس کو کروہ تحریح کی قرار دیا ہے ، بیا کونوش کر نے والوں کی امامت کو کروہ قرار دیا ہے ، بیا کونوش کر نے والوں کی امامت کو کروہ قرار دیا ہے ، بیا کونوش کر نے والوں کی امامت کو کروہ قرار دیا ہے ، بیا کونوش کر نے والوں کی امامت کو کروہ قرار دیا ہے ،

شای بی نے شخ بواسعو و سے کراہت تنزیکی کا قول تقل کی ہے اور لکھا ہے کہ علامہ شخ علی اجھوری ماکی نے اس کے حلال و مباح ہونے پر مستقل رسالہ تالیف فر مایا ہے جس میں فراہب اربعہ کے متنداور معتدعناء سے اس کا جواز نقل کیا گیا ہے، ای طرح اس کی حلت اور جواز پر عبدالتی نا بلسی نے بھی المصلع طرح اس کی حلت اور جواز پر عبدالتی نا بلسی نے بھی المصلع بین الا حدوان فی ایساحة شوب اللہ حان ''کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے (م) ۔۔۔۔ موجود ہ عرب ملاء میں سعودی علاء م طور پر اس کی حرمت کا فتو کی دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر و حبہ زمیل کا رجی ن اس کی اباحث کی طرف ہے۔ (د) ولائل

جولوگ اس کوحرام قرار دیتے بیں ، ان کے دلائل حسب ذیل ہے:

ا) تمبا کونوشی جسم کے لئے مفترت رس ال ہے، ای کو حدیث میں

' مفتر'' کہ گیا ہے اور آپ ﷺ نے ایس اش و کے

استعال کومنع فرمایا ہے نھی عن کل مسکو ومفتو.
۲) اس کی وجہ سے منہ میں بدیو پیدا ہوجاتی ہے اور ایس چیزیں

س) قرآن نے خبائث کوحرام قرار دیا ہے اور یہ ' خبائث' میں سے ہے۔

س)اس میں مال کا ضیاع اور اسراف ہے۔

شريعت ميں ناپينديدہ ہيں۔

جولوگ اس کی ایاحت کے قائل میں ان کا خیال ہے کہ حرمت کے لئے کسی قوی اور واضح دلیل کی ضرورت ہوتی ہے،

<sup>(</sup>٣) هنديه ٢٣١

<sup>(</sup>۱) ترمدي ۳٫۴ باب سجاء في اكن البحاجة (۴) النعبي ۳۲۹،۹

<sup>(</sup>٥) درمجنار واردالمجنان ١٩٤٥ - (٥) الفقة الإسلامي وأدلية ١٩٤/٠١

جوتمباکوکی حرمت پر موجود نیس ہے اور اصل ہر چیز میں جائز و مباح ہوتا ہے سوائے اس کے کہوئی ولیل ممانعت آجائے ، لبذا یہ بیجا تزیلا کراہت ہے اپیش از بیش بیاز ولیس کی طرح کراہت منز یکی ہے ۔ جولوگ مردہ تحریک کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ حرمت کے جو وجوہ أو پر بتائے گئے ہیں ، وہ حرمت ثابت کرنے کے لئے تو کافی نہیں ، لیکن کراہت ان سے ضرور ثابت کی جاسکتی ہے اور راقم کا خیال ہے کہ یکی نقط تفر عدل اور احتمال پر بنی ہے و احتمال کی جاسکتی ہے اور راقم کا خیال ہے کہ یکی نقط تفر عدل اور احتمال پر بنی ہے و احتمال کی جاسکتی ہے و احتمال کوئوشی

سگریت ، بیڑی وغیرہ بینے ، بیان تفاق روزہ ٹوٹ
جائے گا ، وشاربہ فی انصوم الاشک یفطر ()
البتہ تمباکونوش سے صرف روزہ بی ٹوٹے گایا کفارہ بھی واجب
ہوگا؟ اس سلسلہ بیں سے دوقول منقول ہیں ۔ ایک قول کے
مظابق وہ تمام چیزیں غذا میں شار ہوں گی جن کی طرف طبیعت
مائل ہوتی ہے اور جس سے پیٹ کی خواہش دور ہوتی ہے ۔
یمیل الطبع الی اکلہ و تنقضی شہوۃ البطن به . ظاہر
ہے کہ سگریٹ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے ۔ اس لئے اس سے
کارسگریٹ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے ۔ اس لئے اس سے
کارسگریٹ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے ۔ اس لئے اس سے
کارسگریٹ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے ۔ اس لئے اس سے

در ہم ، دیار

میمتر ب ب، اصل میں بیفاری الفاظ میں۔(۲) پنجبراسلام علی کے زیان میں عرب میں نقر کی سکے "ورہم"

کے نام سے اور طلائی سکہ 'ویٹار'' کے نام سے چلی تھا، اس لئے شریعت میں جو چیزیں وزن اور تول سے متعلق ہیں ، آپ ویٹائی مقدار نے عام طور پر'' درہم' اور کہیں کہیں'' ویٹار' سے اس کی مقدار متعین فر ، ئی ہے ، چا ندی میں نصاب دوسودرہم اور سونے میں بیس ویٹار مقررہوا ، دیت (خول بہا) ایک ہزار دیٹار قرار پائی ، مردوں کے لئے ایک دیٹار (مثقال) تک چا ندی کی انگوشی روا قرار دی گئی ، مہر کی کم سے کم مقدار روایات کی روشی میں حنین حنین کے یہاں چو تھائی دیٹار ہے ، حضرت ام حبیب عنہا کو چو ڈر کرا مہات الموشین کا مہریا گئے سودرہم اور حفرت ام حبیب عنہا کو چو ڈر کرا مہات الموشین کا مہریا گئے سودرہم اور حفرت ام حبیب عنہا کو چو ڈر کرا مہات الموشین کا مہریا گئے سواور چارسو خورت ام دونوں قول آئے ہیں ۔ حنینے نے ایک درہم کے برقد راسی دیٹاری کواصل مانا گیا ہے ۔

سکے چوں کہ بر بر ذھالے جاتے ہیں اور مخلف ادوار میں ان کی مقدار میں بھی کسی قدر کی بیشی واقع ہوتی رہتی ہواور جو'' فرق'' ایک سکہ میں بہت خفیف محسوس ہوتا ہے وہی جب سکے زیدہ ہوجا کیں ، تو خاصا بڑھ جاتا ہے ، اس لئے فقہ ء نے درہم ودینار کی مقدار کی تحدید تعیین پرخصوصی توجہ دی ہے ، اس طرف اولین توجہ خود حضرت عمر طفی نے نے مائی ، ان کے دور میں تین مخلف اوز ان کے درہم چلتے تھے ، ایک وہ جودینار کے مساوی تھے یعنی اور ہم = اورہم = ۱ وینار، دوسرے وادرہم = ۲ وینار، مساوی تھے یعنی وینار، حضرت عمر طفی نے نے ان میں سے جر

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار ۲۹۵/۵ (۲) مرافي الفلاح وحاشية طحطاوي ۲۲۳

<sup>(</sup>٣) القاموس الفقهي ٣٠ (سعدي ابو حميم)

ایک کا تبائی سید، پہیے کا تبائی ہوا: ۳ سے ، دوسرے کا تبائی ہوا: ۲ اور سے کا تبائی ہوا: ۲ اور سے کا تبائی ہوا: ۲ اور تیسرے کا تبائی ہوا: ۲ سے ۱۰ اس طرح ان کا مجموعہ سات ہوتا ہے ۔ لیعن ۱۰ اور ہم کو 2 دیتار کے مساوی مانا گیا، یمی وزن فقہاء کے یہال (وزن سبعہ (۱۰=۷) کے نام سے معروف ہے۔ (۱۰)

اس وزن فروقی کے لحاظ سے عام طور پرفتہاء نے ایک وین رکوبیں قیراط اور ایک ورہم کو چووہ قیراط کے مساوی ، نا ہے اور ایک قیراط کا وزن ایک سوجواور درہم کا وزن ایل سوجواور درہم کا وزن سر جو کے برابر جوا(۲) — فی زه نه اوزان مروجه شراس کی مقدار کیا ہوگی؟ اس سله بیر کسی قدر اختلاف رائے پیاج تا ہے، نیز خود حننیا اور دوسر نقتہاء کے درمیان بھی اس کی تحدید میں اختلاف ہے ، ہارے دور کے معروف فاضل و تحقی ڈاکٹر و صبہ زمیلی کی رائے ہے کہ حننیے کے معروف فاضل و تحقی ڈاکٹر و صبہ زمیلی کی رائے ہے کہ حننیے کے محروف فاضل و تحقی ڈاکٹر و صبہ زمیلی کی رائے ہے کہ حننیے کے گرام اور دوسر نقیماء کے نزویک ۱۹۳۹ میں دوسر نقیماء کے نزویک میں دینار حنفیہ کے نزدیک پانچ گرام اور دوسر نقیماء کے نزویک باخش دوسر نقیماء کے نزویک ہے۔ (۳) دوسر نقیماء کے نزویک ہے۔ دینار خفیہ کے جدید اوزان ' زکو ق میر ، دیت' دوسر کے نام الف ظ میں دیکھنے جا ہیں )

### وعاء

اصطلاح میں اللہ ن کا سینے خانق وما مک سے میں ، شریعت کی اصطلاح میں اللہ ن کا سینے خانق وما مک سے مانگنا وعاہے

دنیا میں انسان کا وجود سب سے بھتی جی وجود ہے، وہ سورج کی حرارت اور تیش کا محتاج ہے، اسے چاند کی حکی اور اس کے فرر لیے ہونے والی موسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، ہواؤں کے لیغیروہ ایک لیحدز ندہ نہیں رہ سکتا، پانی نہ ہوتو پیاس اس کے لئے ہیام اجل بن جائے، غذا اور خوراک اس کے لئے قوام حیات ہے، بے تر تبیب جنگلات اس کے لئے من سب ماحول فراہم کرتے ہیں، باول اپنی گود میں پانی بحر بحر کر نہ لائے تو کھیت بخر بن جا کیں، مواثی گود میں پانی بحر بحر کر نہ لائے تو کھیت بخر بن جا کیں، مواثی مواثی خور کر وہ اس کے لئے مار برداری کا ذریعہ بی نہیں بلک اس کی غذائی ضرورت بھی ہیں اور وہ سانپ کے زہر سے بھی مستنفی نہیں غذائی ضرورت بھی ہیں اور وہ سانپ کے زہر سے بھی مستنفی نہیں کہ دوہ اپنی بہت ہی بیا وروہ سانپ کے زہر سے بھی مستنفی نہیں کے دوہ اپنی بہت می بیان اور وہ سانپ کے ذہر سے بھی مستنفی نہیں کے دوہ اپنی بہت می بیان اور وہ سانپ کے ذہر سے بھی مستنفی نہیں کے دوہ اپنی بہت کی بیان خور کرو کہ انسان کی حاجت نہیں کرکا نات کی عظیم سے عظیم تر چیز وں کا محتاج ہے، لیکن کا نات کے عظیم سے عظیم تر چیز وں کا محتاج ہے، لیکن کا نات کے عظیم سے نظیم سے نظیم سے نظیم سے نظیم سے نہیں۔ کے اس و سیح نظام کو کہیں انسان کی حاجت نہیں۔

اس محتاج انسان کی ضرورت پوری کرنے کے سے اسی قدر قاور مطلق ذات کا وجود ضروری ہے، جس کے ایک اشارہ پر کا کتات محرک رہتی ہو، جس کے حکم سے مہر و ماہ ان ہوگوں کے لئے اپنی آ تکھول کو جلاتا اور پاؤل کو تھکا تا ہوجن سے اس کا کوئی نفع ونقصان متعلق نہیں ، بیذات خالق کا کتات کی ہے، جس کے فرانہ قدرت میں ہر چیز اتھاہ اور بے پناہ ہے، پس محتاج مطلق کا قادر مطلق کے سامنے ہاتھ کھیرا نا" دعاء" ہے، انسان قول و کا قادر مطلق کے سامنے ہاتھ کھیرا نا" دعاء" ہے، انسان قول و کمل سے ناگواری کا اظہر رنہ کر ہے تو سوال وطلب پر کم سے کم

<sup>(</sup>۲) بارمجسر على هامس لرد ۲۹/۲

<sup>(1)</sup> رد لمحشر ۲۹۲۲ ، اواش ساسار کوم الاموان

<sup>(</sup>٣) العقه الاسلامي و دلته ١٩٠٢ ــ

ول پس گرانی محسوس کرتا ہے کین اللہ تعالیٰ کی شان میہ ہے کہ مید سوال عی اس کوسب سے زیادہ محبوب ہے، آپ اللہ غیر اس کی لیس شی اکوم علی اللہ عن المدعاء (۱) ---- اور اس کی شان کر کی میہ ہے کہ دست سوال کو خالی والیس کرتے ہوئے حیا کرتا ہے (۲) - ای لئے بندؤ کائل وی نے دعاء کی خاص کرتا ہے دی اور اس کوعیادت کا مغز قر اردیا 'المسدعاء مسخ تر غیب دی اور اس کوعیادت کا مغز قر اردیا 'المسدعاء مسخ المعیادة ''، (۲)

#### وعاء کے آ داب

رسول الله بھی نے دعاء کی ای اہمیت کے پیش نظر تفصیل سے اس کے آ داب بتائے ہیں ، آپ وہ کا نے فرمایا کہ دعاء کرتے ہوئے نظامے نوبار کرتا جائے ، بول نہ کہے کہ اللی ! تو چاہے تو معاف کردے ، تو چاہے تو روزی دے دے ، یا وہ بی تو روزی دے دے ، یا وہ بی تو روزی دے دے ، یا متوجد رہے ، قلب ہی خفلت اور بے اعتمالی کی کیفیت نہ ہو (۵) متوجد رہے ، قلب ہی خفلت اور بے اعتمالی کی کیفیت نہ ہو (۵) دعاء کے وقت پوری طرف رکھا جائے اُتھ اُتھائے جا کمیں اور ہمتھیاں کا اُن چرہ کی طرف رکھا جائے (۲) ہاتھ سید کے مقابل رکھا جائے ، آپ کھی کا معمول اس سے اُونیا ہاتھ اُتھائے کا نہیں تھا، چنا نچہ ابن عمر کا معمول اس سے اُونیا ہاتھ اُتھائے کا نہیں تھا، چنا نچہ ابن عمر کا معمول اس سے اُونیا ہاتھ اُتھائے کا نہیں تھا، چنا نچہ ابن عمر کا معمول اس سے اُونیا ہاتھ اُتھائے کا نہیں تھا، چنا نچہ ابن عمر کا معمول اس سے اُن اُن اُن اُن اُن کے اُن کی اُن کے دو عام کے اُن کے دو کہا ہے (۱) وعام میں اس طرح ہاتھ اُتھا ہائے کہ بازو پہلو سے الگ ہو،

حضرت انس صفح ادادی بین کدآپ و ان جب دعاء کے لئے باتھ افعات تو اس طرح کہ بغل کی سفیدی نظر آتی (۸) — دعاء میں عاجز کی وفر وتنی کی کیفیت ہواور آواز پست ہو ادعو روب کسم تضرعا و حفیة (الامراف ۵۵) جبر کے مقابلہ دعاء میں پست آواز بہتر ہے، اس لئے حفیہ کے ساتھ دعاء کرنے میں اس کی آبت کہی جاتی ہے، تا ہم جبر کے ساتھ دعاء کرنے میں ہی آبت نہیں ، آپ والی کی جو دعا کیں صحابہ نے نقل کی ہیں ، قیاحت نہیں ، آپ والی کے ذور بی سے کہا ہوگا، جب بی صحابہ فلامر ہے ان کوآپ والی کی ہیں ،

#### نماز میں دعاء

فقتی اعتبار ہے وعاء کے سلسلہ بیں چند یا تیں خورطلب بیں: نماز بیں قرائت قرآن مجید کے درمیان دعاء ، مجدہ کی حالت میں وعاء ، نماز میں غیر عرفی زبان میں دعاء اور نمازوں کے بعد دعا ہ کامعمول \_

حضرت حذیقہ صفیائے مروی ہے کہ آپ و الفی نمازیس جب کسی آیت رحمت پرآتے تو تفہرتے اور سوال کرتے اور کسی آیت عذاب پرآتے تو تفہرتے اور اللہ سے بناہ چاہے(۱) اس سے بظاہر قرائت قرآن کے درمیان دعاء کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، مگر عام طور پرفقہاء نے اس طرح دعاء کرنے کو صرف

<sup>(</sup>۱) ترمذي ۱۲۵/۴ وقال ، هدا حديث حسن غريب

<sup>(</sup>٣) ترمذي ، كتاب الدعوات ، باب ماحاء في فضل الدعاء 💎 💛 يحاري ٨/٥٥٠٨ ، كتاب التوحيد ، باب يريد الله بكم اليسر

<sup>(4)</sup> أن الله لا يستحبيب دعاء من قلب عافل لاه ، ترمذي حديث نمبر: ٣٣٤٩ ، كتاب الدعوات ، وقال . هذا حديث غريب

<sup>(</sup>١) أبوداؤد ١٩٩٧ ، ياب الدعل

<sup>(</sup>٤) مشكرة التصابيح ٩/٣ - نه تحقيق صعيد محمد لحام - بحواله : مستد احمد

<sup>(</sup>٨) مشكوة المصانيم ٩/٢ بحواله ، بيهقي في الدعوات الكبير

<sup>(</sup>۲) ترمذی ۱۹۹۰۳ کتاب الدعوات

<sup>(</sup>٩) بسائي ١٥٦/١ ، تعودُ القاري أذا مرّباية

نفل ہی میں جائز قرار دیا ہے ، کیوں کے فرائض میں آپ ﷺ ے اس طرح كامل منقول نيس، لانسه اسم يستقبل عن السنبي الله في فريضة ( )فقهاء حنيكا نقط نيب كتنها نماز برز من والفخض كے لئے نقل نماز ميں اس طرح وعا كي كرنا بهتر ب، فرائض يش كوتنها موقر أت كے درميان دعاء مروه ہے، امام ندفرائض میں دعاء کرے ندنوافل میں ،مقتدی کوہمی بہرحال خاموش رہنا ہے، وہ دعاء نہ کرے (۲) مگرعلامہ شامی ْ نے لکھا ہے کہ اگر امام تر اوت کے علاوہ کوئی اور نقل پڑھار ہا ہو اورایک دوآ دی شریک جماعت مول ، بزی جماعت نه مونیز امام کے قرات کے درمیان دعا وکرنے کی وجہ سے مقتد یوں بر بو جو بھی نہ ہوتوا مام قر اُت کے درمیان بھی وع و کرسکتا ہے (۳) تحده میں دعاء

سجدہ کی حالت میں رسول اللہ ﷺ ہے د عام کرنا منقول ہے، حضرت عائشہ ظافہ ہے روایت ہے کہ آپ اللہ کارت ے رکوع و کده میں بڑھا کرتے تھے: "سبحانک اللهم وبسحمدک ، اللهم اغفولئ (س)اس طرح كي اوريكي روایات ہیں (۵)اس بناء پرامام شافعی کے نز دیک مجدویش دعاء كرتاج تزب (١) - فقهاء حنابله كے يهال كى قدراختلاف ہے، بعض حضرات نے سجدہ میں مطلقاً دعا کو جا تزقر اردیا ہے اور بعض معزات نے نوافل میں اجازت دی ہے ، فرائض میں

اجازت نہیں دی ہے کیوں کہ فرائض میں'' سب حسان رہیہ الاعسلسي" سے زیادہ منقول نہیں ہے( 2 ) بھی رائے حفیہ (A)-<u>-</u>

### دو محدول کے در میان دعاء

حنفیہ کے بہال دو محدول کے درمیان کوئی دعا ومسنو تہیں ہے(۹) -- فقہاء حنابلہ کے نزویک وو سجدوں کے ورمیان جلسین کم سے کم ایک مرتبہ" دب اغفولی "برد واجب ہے، کامل طریقہ یہ ہے کہ کم ہے کم تین دفعہ عام کی تکر کرے(۱۰) ----- حدیث میں رسول القد ﷺ ہے دونو ا تجدوں کے درمیان اس سے طویل دعا م بھی منقول ہے اور اس كالفاظ يديس:

اللهم اغفرلي وارحمني واحببرني وأهدني وأرزقني . (١١)

اے اللہ تو میری مغفرت فرما ، مجھ پر رحم فریا ، مجھ کوغنا ے مرفراز فریا، ہدایت اور رزق عطافریا۔

فقہاء حنفیہ کے نزویک کویہ بات مشہور ہے کدیداوراس طرح کی حدیثوں کا تعلق نفل نمازوں ہے ہے۔ کیکن حنابلہ ک نزدیک اس بیٹھک میں بیرعاء پڑھنا واجب ہے (۱۴) اور ب بات مستحب ہے کہ حتی المقدور عبادت اس طرح انجام دی جا۔ کہ تمام فقہاء کے نز دیک اس کی نماز درست ہوجائے ۔اس

<sup>(</sup>٣) ديكهڻے • ردالمحتان ١٩٩٧

<sup>(</sup>۲) شرح مهدب ۲۳۳۶۳

<sup>(</sup>۹) درمحتار ۳۵۳۱

<sup>(</sup>۲) فتاوی تاتار حاسیه ۱۹۳۱ (ا) البعثي ٢٢٣

<sup>(</sup>۳) بسائی ۱۹۰ بات بدعا، في السحود (٥) ديكهتم المعنى ١٩٥١

<sup>(</sup>۷) المعنى ادسه (٨) بدائع الصنائع ٢٠٨/

<sup>(</sup>۱۰) المعنى ١٣٠٩/

<sup>(</sup>١١) سين الترمدي ( باب مايقول بين السحدتين (١٢) - بروض المربع (٤١ - الععلي: ٣٠٩٧

ول پر حنفیہ کے یہاں بیدہ استحب قرار پاتی ہے(ا) ۔۔۔
نچ بعض اہل علم نے ایو حنیفہ ہے بھی صراحنا اس کا میاح ہوتا

مرکیا ہے(۲) علماء ہند میں موالا نا ثناء اللہ پائی بی نے بھی اس
ند پردعاء کو ستحب کہا ہے(۳) ۔۔ اور موالا نا انور شاہ صاحب
میرک کا رجمان بھی اس طرف ہے کہ اس طرح وہ طمانیت
نی ہو کئی ہے جوافعال نماز میں مطلوب ہے۔(۳)
ز میں غیر عرفی زبان میں دعاء

نماز بیس عربی زبان ہی بیس دعاء کرنی چاہیے اور کوشش انی چاہیے کہ جود عائیں کتاب وسنت بیس منقول ہوں ، وہی ی جائیں ، فقہاء احتاف بیس علامہ حصکتی نے نماز کے اندر عربی بیس دعاء کو حرام قرار دیا ہے ، علامہ شائی نے '' ولوالجیہ'' ایک عبارت اس مسئلہ پر نقل کی ہے اور کہا ہے کہ اس ہے نماز ایک عبارت اس مسئلہ پر نقل کی ہے اور کہا ہے کہ اس ہوتا ہے گر افیر عربی دعا کال کا محض کروہ تنز بی ہونا معلوم ہوتا ہے گر ایک عبارت اس مسئلہ پر نقل کی ہے اور کہا ہے کہ ان بیس دعاء معلامہ شائی کی رائے ہے کہ نماز بیس غیر عربی زبان بیس دعاء مورہ کی ہے (ہ) – دوسر نے فقہاء نے بھی نماز بیس فیر عربی من میں دعاء کرنے کو ناجائز ہی قرار دیا ہے ، کیوں کہ نماز میں مراحر بینتہ کو چھوڑ دیا جائے ۔ (۱)

نماز کے بعد دعاء کے متعلق متعدد روایات موجود ہیں ، رت عائشہ استان کے ایک :

) منحة الحالق على النجر: ٣٢٣١

) دیکھئے - معارف السنن ۱۸/۳

كان رسول الله هي اذا سلم لايقعد الامقدار ما يقول: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركست ذاالجلال والاكرام. (2)

حضرت مغیرہ عظمین شعبہ راوی میں کہ آپ اللہ نماز \_\_ اللہ نماز \_\_ اللہ نماز ے اللہ نماز ے اللہ نماز اللہ اللہ نماز

لا الله الا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله المحمد وهو على كل شنى قدير ، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذالجد منك الجد (٨) تنها فدائل معبود ب، كوئى اس كا شريك نيس ، اى كي لئے ملك ب اوراى كے لئے تعریف ، وہ بر يخ بلك ب اوراى كے لئے تعریف ، وہ بر يخ بي وادراى كے لئے تعریف ، وہ بر يخ بي وادراى كے لئے تعریف ، وہ بر يخ بي وادراى كے لئے تعریف ، وہ بر يخ بي بر قادر ب ، خداوندا! آپ جے عطا فرا كي اے كوئى و يخ بيس كرسكا اور جے محروم كري اے كوئى و يخ بيس سكا ، آپ كے مقابلہ كى غنى كا غنا نافع نيس بوسكا ۔

حضرت توبان د عنداروں کے بعد آپ فاکا تمن

<sup>(</sup>۳) مالايدمية ۳۵

<sup>· (</sup>۲) دیکھئے : البحرالرائق ۱۳۴۷

<sup>(</sup>۵) ردالتحثار ۲۵۰/۱

<sup>(</sup>٢) فتح الغرير مع المجموع ٥١٨/٣

<sup>)</sup> ترمذي الالا ، باب مانقول إذا سلم (A) مسلم ٢١٨/١ ، باب الذكر بعد الصلوة و بيان صفته

باراستغفار کبنا منقول ہے ، امام اوز اعی سے اس استغفاد کے افاظ کی بابت وریافت کی گیاتو فرمایا: استغفو الله (۱) --نماز کے بعد کی دعاء میں باتھ اٹھا تا بھی حدیث سے ثابت ہے ،
محمد بن یکی اسلی نقل کرتے ہیں :

رأیت عبدالله بن زبیر ورأی رجلا رافعا یدیه یدعو قبل ان یفوغ من صلوته فلما فسرغ منها قبال له: ان رسول الله فلما یکن یرفع یدیه حتی یفوغ من صلاته . (۲) یکن یرفع یدیه حتی یفوغ من صلاته . (۲) یم نظاه کودیکها که انحوں نے ایک فخص کونماز کے اندر بی ہاتھ اُٹھا کر دعاء کرتے ہوئے دیکھا، جب وہ نماز سے فارغ ہواتو آ پ فظاہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ فظاہ جب تک نماز سے فارغ نہ ہوجاتے ، ہاتھ نہ جب تک نماز سے فارغ نہ ہوجاتے ، ہاتھ نہ اُٹھ نہ سے اس طرح کی اور روایات بھی منقول ہیں۔۔۔۔۔اس طرح کی اور روایات بھی منقول ہیں۔ (۲)

انعیں روایات کی بنا پر فقہاء نے نمازوں کے بعد دعاء کو مستحب قرار دیا ہے، فقہاء احناف نے تو اس کومستحب قرار دیا ہے (۳) ---- دوسر نقباء نے بھی اس کی صراحت کی ہے، فقہاء نے بھی اس کی صراحت کی ہے، فقہاء نے بھی اس کی صراحت کی ہے، فقہاء شوافع میں امام نووی نے لکھا ہے کہ امام ،مقتدی اور تنہا نماز داکر نے والے برایک کے لئے نمازوں کے بعد ذکر و دعاء مستخب ہے (۵) ---- ابن قدامہ نے بھی نمازوں کے بعد

اجتماعي دعاء

تا ہم دعاء کی یہ بیت کہ اہام زور زور سے دعا کمیں پڑھتا جائے اور مقتلی اس پر '' ایمن'' کہتے جو کمی ، خاص خاص مواقع کے علاوہ آپ کا اس سے دعاء کا انفرادی عمل '' اجتماعی صورت'' افتیار کر لیتا ہے، ندوعاؤں کا اس ورجہ اہتمام والتزام قرون خیر میں ثابت ہے جو فی زمانہ کیا جاتا ہے ، اس لئے بہت سے محقق اہل علم نے اس مروجہ طریقہ کو تا لیند کیا ہے ، علامہ ابوائی شاطئی نے ایک سے زیادہ مقامات براس مسئلہ پر تفصیل سے کفتگو کی ہاورا پی تحقیق کا خلاصداس طرح ذکر کہا ہے :

فقد حصل ان الدعاء بهيئة الاجتماع دالما لم يكن من فعل رسول الله الله كما

<sup>(</sup>٢) مجمع الروائد ١٢٩/١٠

<sup>(</sup>٣) الفقه الاسلامي وأدلته ١٨٠٠٠

<sup>(</sup>٤) شرح منية المصلي ٣٣١ ، ظ دنويند

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲۱۸/۱ ، بات الذكر بعد الصلوة و بيان صفته

<sup>(</sup>٣) ديكهڻي النعثي ٣٢١/١ ، تصبب الرايه ٢٣٥/٢

<sup>(</sup>۵) شرح مهدب ۳۸۸/۳ (۲) للمعتی اس۳۲۲

لم يكن قوله واقراره . (١) حاصل بيرب كه جيشداجما كي طور مردعا وكرنا ندرسول القد الله الله كامعمول تماه ندآب الله كاقول اور شاليا نے سکوت فر مایا ہو۔

مولا تامحمر بوسف بنوري ماضي قريب كان علاء ميس تقيم جفول نے فقر فق وقع ویت پہنانے کی خوب خوب می کے ہے، ان کابیان ہے:

قسدواج فسي كثيس مسن المسلاد المدعاء بهيئة اجتماعية وافعين اينديهم بعد الصلوات المكتوبة ولم يثبت ذالك في عهده الله وبالاخص بالمواظبة ، نعم ثبتت ادعية كثيرة بالتواتر بعد المكتوبة ولكنها من غير رفع الايدي ومن غير هيئة اجتماعية (٢) بہت ہے شہروں میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ أفد كراجمًا كى دعاء كارواج ہوكيا ہے، عبد نبوى على میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ، خاص کرموا ملبت اور یابندی کے ساتھ ، ہاں فرض کے بعد بہت ی وعائي تواتر سے ثابت بيں ليكن بغير باتھ أفحائے موے اور انفرادی طریقہ برند کیاجماعی۔ --- ایک اورموقع بر لکھتے ہیں:

غيرانه يظهر بعد البحث والتحقيق اله وان

وقمع ذالك احيانا عند حاجات خاصة لم تكن سنة مستمرة له الله ولا للصحابة والإلكان ان ينقل تواتراً . (٣) لیکن بحث و تحقیق کے بعد سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ

اگر چیہ مجمی خصوصی مواقع پر نماز کے بعد دعا و کی مل ہے، کین میآ ب اللہ کا کا محابہ کی سنت متمرہ نہیں تھی ، اگر ایبا ہوتا تو ضرور تھا کہ یہ بات **توا**تر کے ساتھ لقل کی گئی ہوتی۔

يى رائة مولاناكشميري كي بعي تقي (٣) ----- في زماند نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام والتزام اس درجہ ہے کہ بجائے خود بیدعا ئیس ٹماز کا جزو بن گئی جیں اور اگر کوئی امام بھی دعاء ندكر بياتواس كى خيرنبين اوربية أصول الل علم كے نزويك مسلّمہ ہے کہ جو چیز واجب نہ ہواس کو واجہات کا درجہ دیے ویتا اوراس کا اس درجه اجتمام کرنا جو ثابت شہوء اس کے بدعت ہونے کے لئے کا فی ہے، پس ، ضرورت ہے کہ علما ءوائمہ مساجد اس برتوجه دیں اوراس عمل کواتنی تفویت منددیں کہان کا بیفعل " برعت" ك زمره من دافل موجائے ..

بندگان خدا كواسلام كى طرف دعوت و يناامت مسلمه كاا بهم ترین اوراولین قریفه ہےاور یمی اصل میں تعرب خداوندی اور تخفظ نيبي كے حصول كا ذرايد وسيله ب، افسوس كداده صديون

<sup>(</sup>۱) الإعتصام الالالا

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق ٣٣/١٣

ے مسلمانوں نے اس ذمدداری ہے اس طرح مند موڑا ہے کہ کو یابیان کے دین فرائض ہی میں ہے نہ ہواور بجب نہیں کرآج ان کی خاتمال پر بادی وزیوں حالی اس شامت اس ان کی خاتمال کا متجد مور والی الله المشتکی .

یوں تو بیفر بیفد شب وروز ہے اور اس کے لئے ندز ہندو وقت کی قید ہے ندکسی خطہ وعلاقد کی صدیندی ہے ، گر جب کسی قوم پر حملہ کیا جائے تو جہاد ہے پہلے ان تک اسلام کو پہنچانا اور وعوت دینا خاص طور پرضروری ہے ، کا سانی کا بیان ہے :

لايجوز لهم القتال قبل الدعوة لان الايمان وان وجب عليهم قبل بلوغ الدعوة بمجرد العقل فاستحقوا القتل بالامتناع لكن الله تبارك و تعالى حرم قتالهم قبل بعث الرسول عليه السلام وبلوغ الدعوة اياهم فضلا منهم ومنة قطعا لمعذرتهم بالكلية . ()

وعوت سے پہلے قبال جائز نہیں ، اس لئے کہ کو وعوت اسلام کے پہنچنے سے پہلے بھی محض تقاضائے عقل سے ایمان لا ناان پر واجب ہے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ مستحق قبل ہے ، لیکن القد تعالیٰ نے نیخ بری بعثت اور وعوت حق پہنچنے سے پہلے از راو فضل واحمان ان سے قبال کومنع کیا ہے تا کہ بالکل ان کے سائے کوئی عذر باتی نہ د ہے۔

البت اس سلسلہ میں تفصیل ہے ہے کہ مستحب تو ہرایک کو دوس دینا ہے ، نیکن واجب اس وقت ہے کہ اب تک اسلام ہے وہ واقف ہی نہ ہو ، اگر اسلام ہے آگاہ ہوتو اب بنگ کے وجہ ہے وہ قوم ہمیلہ سے اسلام ہے آگاہ ہوتو اب بنگ کے آغاز ہے ہمیلہ دعوت اسلام دینا ضرور نہیں (۲) ۔ کیوں کہ ایک طرف روایت میں ہی ہوجود ہے کہ آپ ہہ سالار لفکر کو جو ہمایا رفکر کو جو ہمایا رفکر کو جو ہمایا رفکر کو جو ہمایا رفکر کو جو ہمایا ہیں ہی ہوتا کہ حملے ہے ہملے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے ، اسلام قبول نہ کریں تو جزیہ پر صلح کی جھیکش کرو، جب اس کے لئے بھی آ مادہ نہ ہوں تو اب محملہ شروع کیا جائے (۳) ۔ اور یہ بھی فابت ہے کہ آپ وہ اس کے لئے بھی ان ہوت ہوت کہ آپ وہ کہ آپ وہ کہ اس کے اسلام کی وہ کہ اس کے اسلام کی وہ بہت ہوں اور اس کی بابت ہے جن نے بڑی اسلام کی دعوت کہی اسلام کی دعوت کہی ہی تہ ہواور دوسرا عمل ان لوگوں کی بابت ہے جن کہ اسلام کی دعوت کہی میں نہ ہواور دوسرا عمل ان لوگوں کی بابت ہے جن کے اسلامی تعنیمات سے باخبر اور آگاہ کا مول۔

وجوت کے اصل معنی بلانے کے ہیں ، دین کی طرف بلایا جائے یہ ہی وجوت ہے اور کھانے پہنے کی طرف بلایا جائے یہ ہی وجوت ہے اور کھانے پہنے کی دجوت ہی مسئون ہے ، آپ وہ اللہ اس می مسئون ہے ، آپ وہ اللہ کا اس میں مسئون ہے ، آپ وہ اللہ کا اس میں میں میں دجوت قبول کرنا ہمی فایت ہے ، آپ وہ اللہ نے فرمایا کو اگر کوئی شخص جھے ایک ' کھ'' فایت ہے ، آپ وہ کھانے نے فرمایا کواگر کوئی شخص جھے ایک ' کھ'' کے بہتی دوکر نے قبل اسے ہی تبول کروں گو ، (۵)

<sup>(</sup>١) بدائم الصبائم ١٠٠٠٩ (٢) حوالةً سابق المعنى ١٩٧٩

<sup>(</sup>٣) ترمدي ١٨١٦ بأت ماحاء في الدعوة قبل القتال

<sup>(</sup>٥) ابن عبيل ١٩٣٩٨،بان الصابة، علا ٤

 <sup>(</sup>٣) محاري حديث بعنو ٢٥٣١ ، بات من ملك العرب رفيقاً

منثاء نبوی الله سيه كه كه كه مسلمان كوحقير ندسجها جاسة اوربيه ند و یکھا جائے کہ کھانے کا معیار اعلیٰ ہے یامعمولی ، بلکہ جو پچھ بھی پیش کیا جائے اسے رغبت کے ساتھ قبول کیا جائے۔

کھانے کی وعوت کے سلسلہ میں راقم الحروف نے اپنی تاليف" طلل وحرام" (س ١١١- ١٨٠) ش كيمضر وري احكام ذكر كے إلى ميهال اللي كوفل كياجا تا ہے:

مسلمان کی دعوت

مسلمانوں کی وعوت قبول کی جانی جا ہے ، حدیث میں خصومیت سے دعوت ولیمہ کے بارے میں منقول ہے کہ دعوت ولیمه ضرور قبول کی جائے ، حافظ ابن عبدالبر نے نقل کیا ہے کہ دوت ولیمد کی تعوایت کے واجب مونے برفقها و کا اجماع ہے، بشرطیکہ کوئی عذر نہ ہو( ) ----- اس کے علاوہ دوسری دعوتوں کا قبول كرنامتخب باوراس يرائمهُ اربعه كالقاق ب(١) ----عالمکیری پی ولیمدکویمی سنت قرار دیا گیا ہے (۳) — اور یکی میچ ے ، اگر کسی وجہ ہے وعوت قبول نہ کر سکے تو دعا و دیے پر اکتفا كرے، ارشاد نبوى اللہ ہے:

اذا دعي احدكم فليجب فان كان صالماً فليدع وان كان مقطرا فليطعم . (٣) تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو قبول کرے ، روزه سے موتو دعا ودیے ریرا کتفا کرے اور دوزه نه ہوتو کھا لے۔

#### جس دعوت مير منكر مو!

ليكن اگر دعوت تسي منكر اورخلاف بشرع بات بمشتمل موتو صديث عدمعلوم موتاي، كدآب في في أن اس مين شركت كو ناپندفر مایا ہے، آپ 🕮 نے فر مایا کہ جس دسترخوان برشراب لي جائي الريز بينا جائي، نهى عن المجلوس على مائدة يشرب الخمر عليها . (٥)

فقهاء نے آپ کی اس بدایت نمی عن المنکر کے متعلق اسلام کا خاص اعتناء اور حالات وحیشات کو کھوٹلا رکھتے ہوئے اس پرتفصیل ہے روشنی ڈالی ہے کہ کس قشم کی دعولوں میں شرکت مباح باورس ش شركت مروو؟

دعوت کے ساتھ اگر مشکرات ہوں تو فقیاء احناف کے نقطة نظر کا حاصل یہ ہے کہ اگر پہلے سے دعوت میں معرات کے شامل ہونے کاعلم ہوتب تو اس میں شرکت جا تزنہیں ، الی وموت تبول نكرتي بإيئ ولنو علم قبل الحضور لايقبله (۲) — کوبعض فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور اس کونماز جنازہ کے ساتھ نوحہ برقیاس کیا ہے (٤) مگریہ قیاس ورست نہیں معلوم موتا كرنماز جنازه فرض باورتبول وعوت سنت ياستحب، اگر بہلے سے علم نہ ہواور آگ یا اور مشرات عین دسترخوان پر موري مول تواب بحى نديش ولو كان ذالك على المائدة لايسنسفى ان يقعد (٨) اگرمنكرات عين دسترخوان برند وربي مول لیکن اس کومقتریٰ کی حیثیت حاصل مو عام نوگ اس کے

<sup>(</sup>٣) هنديه ۱۳۳۸۵

<sup>(</sup>١) التجرالراكق ١٨٨٨

<sup>(</sup>r) البعني ع/٢١٨ (۱) البعني ۱۳۷۵

<sup>(</sup>۵) حمم الفوائد ١٩٣٠

<sup>(</sup>٣) ابوداؤد عن ابي هريزةً

<sup>(</sup>۸) هنديه ۲۳۳۵

<sup>(</sup>٤) متح القدير ٢٣/٨

طریق وعمل کو قابل ات ع یاور کرتے ہوں تو اس کے لئے اب بھی اس دعوت میں رکنا جا ترخیس ، پہلے اس منکر کوؤور کرنے کی سعی کرے اورا گراس پرقمرت نہ ہوتو خود جلا جائے: ایسان كان مقتدي ولم يقدر على منعهم يخرج والايقعد(١) اگراس کو به حیثیت حاصل نه موتو اول تو اس برائی کورفع کرنے کی سعی کرے اور اگر ایسانہ ہو سکے توبیر کراہت خاطر کھانے میں شركت كرسكما به ان قدر على المنع منعهم وان لم يقدر يصبر ، وهذا اذا لم يكن مقعدى به . (٢)

حنابله اورشوافع كالقطائظريد بكراكر يميل سے دعوت کے ساتھ منکر کی موجودگی کاعلم تھا تو اگر وہ اس منکر کے از الدیر قادر ہوتو واجب ہے کہ دعوت میں شریک ہواور اس منکر کو ذور کرے اوراگراس منکر سے ندروک مکتا ہوتو شریک ندہو، یہی تھم اس وقت بھی ہے جب کہ سملے سے دعوت میں مظر کی موجودگی کی اطلاع نہو، آئے کے بعد اطلاع ہوئی ،اس صورت میں بھی باتو معصیت سے روک دے ورندوالیس چلا چائے (٣) ----مالکید کا نقط نظر بھی قریب میں ہے، البتدامام مالک کے مشہور شا کروابن قاسمٌ کا خیال ہے کہ عمولی متم کالبوجیسے" وف" ہوتو لوٹنا ضروری نہیں ، اصبح کہتے ہیں کہ ببرطور لوٹنا ضروری (4)-4

راقم الحروف عرض كرتاب كهان تمام فقباء كے ساستے جو ہات ہے وہ بیرکدا بک طرف محکر سے روکنا اور کم ہے کم اس بر ، تا گواری کا اظهار برمسلمان ير داجب عده دوسري طرف بيد

بات بھی ضروری ہے کہ کسی برائی ہے رو کئے کے لئے شدت ہے بیخے کی راہ اختیار کی جائے اور ایباعمل ند کیا جائے جس ہے رشتہ وتعلق اور محبت کی وہ آخری سوت بھی کٹ جائے ،جس كوبنياد بناكرآ كنده اصلاح حال كي جاسكي تقى ، احناف كا نقطة نظرای دو ہرے اُصول کے درمیان تطبیق پر پٹی ہے کہ جہاں ہر رو کنے کی قدرت ہے وہاں رو کئے کی سعی میں کوتا ہی نہ کر ہے ، جہاں رو کئے برقادر شہواور بہلے سے خبر ہووہاں نا گواری کے اظهیراورشرکت میں اجتناب ہے تکلف نہ کرے ، آ گیا ہواور محسى منكر كاابتلاء بواورساح بثن اس كومقام اقتذاء حاصل بوتو اب یمی یائے ثبات میں تزلزل ندآنے دے اور واپس جلا جائے ،لیکن وہ ساج کا اتناا ہم محض نہ ہو، پہنچ چکا ہواور مشرات عین دسترخوان برند ہوں تو کرا ہت خاطر کے ساتھ رک جانے ک مخیائش ہو کداس کی ہے واپسی رشتہ اور تعلق کی آخری سوت کو بھی کاٹ کر رکھ دے اور آ ئنده اصلاح حال اورنبي عن أمنكر كي كوئي مخيائش با تى ندر ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اب جب کہ معاشرہ میں بعض محکرات لزوم کا درجه اختیار کرتی جار ہی ہیں اور اہتلاء اس طرح عام ہوتا جار با ہے کہ کیا عوام اور کیا خواص اور کیا اہل وین اور کیا ہے دین؟ کوئی طبقہ محفوظ نہیں ، ان میں نہی وا تکار میں کمال مصلحت وحكمت اور قدرت سے كام ليا جائے ، ايما خرزعل الفتیارند کیا جائے جس سے اصلاح کا دروازہ ہی ہمیشہ کے لئے بند بوجائ اور ندبيه بوكدميا حات وكروبات اورمحرمات و

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق، نيز لا داليو البحر الرائق ١٨٨/٨

<sup>(</sup>۱) عتم القدير ۳۳۸/۸ (٣) المفتى ١١١/٦

<sup>(</sup>٣) المغنى ١١٥/٤

محظورات کوایک بی صف بیس جگدد بدی جائے اور سب کے ساتھ ایک بی رویدروار کھا جائے یا وہ مشکرات جن کا ناج کز ہوتا فقہاء کے درمیان متفق علیہ ہواور ان پرنفس وارد ہواور وہ جو اجتہادی ہوں اور ان بیں اختلاف کی گنجائش ہو، کوایک بی ورجہ اجتہادی ہوں اور ان بیں اختلاف کی گنجائش ہو، کوایک بی ورجہ و حد دیا جائے کہ اس سے خیر سے زیادہ شراور نفع سے نیادہ ضرر کا اندیشہ ہے ، ابیا شخص جونس و فجور بی جتلا ہواس کی دعوت من سب ہے کہ نہ قبول کی جائے تا کہ اس کے فتی و فجور پر کا ناراضگی کا اظہار ہو ، لا یجیب دعوق المفاسق المعلن لیعلم انده غیو د اص بفسقه (۱) — تا ہم ضروری ہے کہ اس کا استعال مصالح و حالات کی رعایت کے ساتھ کیا جائے ، اگر اس فیات کے ساتھ کیا جائے ، اگر اس فیات کے ساتھ کیا جائے ، اگر اس فیات کی رعایت کے ساتھ کیا جائے ، اگر اس فیات کے ساتھ کیا جائے ، اگر اس فیات کی رعایت کے ساتھ کیا جائے ، اگر اس فیات کی داس کی اصلاح کی جائے ہوں کی بنیاد پر دعوت قبول کی جائے ، اگر اس فیات کی جائے ہوں کیا ہوں کی جائے ہوں کیا گیا کی جائے ہوں کی جائے ہ

ے۔ غیرمسلموں کی دعوت

سے قبول کرنے کے سوا چارہ نہ ہوتو کھانا جائز نہیں ، ای طرح غیر مسلموں کو دعوت دینا بھی جائز ہے ،خود آپ فی نے بعض کفار کی میزیانی کی ہے۔ (۳)

مسلمان کی دعوت کے متعلق ایک ضروری ہدایت دعوت ، ہدایا اور تھا کف کے سلسلہ میں اصول ہے ہے کہی مسلمان محض کے یہاں کھانا کھایا جائے تو اس حسن ظن پر کہ یہ آ مدنی اس کو طلال طریقہ ہی سے حاصل ہوئی ہوگی ، اس کے بارے میں محقیق وتفییش نہ کرے ، حضرت ابو ہریرہ معلیہ نے بارے میں محقیق وتفییش نہ کرے ، حضرت ابو ہریرہ معلیہ نے

اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فاطعمه طعاماً فليا كل من طعامه ولا يسأل عنه ، وان سقاه شراباً فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه . (٣)

تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے ہاں جائے اور وہ اسے کھانا کھلائے تو کھائے،اس کے بارے میں تخص ندکرے، پچھ پلائے تو پی لے اور تخص نہ کرے۔

اس کے کہ بیا یک مسلمان سے سورظن اور بدگمانی ہے، اس کے فقہاء کے یہاں قاعدہ ہے :

الیقین لایزول بالشك. (۵) یقین شک سے دور نیس موتا۔ پس جب تک کی کی آمدنی كے حرام مونے كا يقين يا كمان

<sup>(</sup>٣) حمع الفوائد ٢٩١٦١

<sup>(</sup>۱) هنديه ۲۳۳۵ (۲) المعنى ۲۳۳۵

<sup>(</sup>٣) جمع القوائد ٢٩٤/١ (٥) الأشباه ص ٥٦

عالب شهرواوراس سلسله بين كوئي قريد ياشهادت موجود شهو ايك مسلمان كي ساتحد حسن ظن كي تحت است حلال ومباح سمجما جائكا-

اس أصول كے تحت ايما فخض كرجس كے باس طال و حرام دونوں طرح كى آ مدنى ہو، كب اس كے بدايا كا تبول كرنا جائز ہوگا اور كب نہيں؟ اس بارے بيس فقياء نے رہنمائى كى ہے كدا كركسى كى آ مدنى كاغالب حصرحرام آ مدنى پر شتمل ہوتواس كے كما كركسى كى آ مدنى كاغالب حصرحرام آ مدنى پر شتمل ہوتواس كے تا نف قبول كرنا باس كے يہاں كھانا جائز نہوگا اور غالب حصر حلال كا ہوتو ضيافت نيز شئى كف كا قبول كرنا جائز ہوگا ، البنت اگر غالب آ مدنى حرام ہواور ہدايا كى رقم كے بارے بيس و يہ والا صراحت كر ك كر بيطال كى آ مدنى ہے ہو قبول كرسكا والا صراحت كر ك كر بيطال كى آ مدنى ہے ہو قبول كرسكا ہو يكن ہم يہ اى طرح آ مدنى كا غالب حصر حرام پر شتمل ہوليكن ہم يہ و يہ والاكسى ايسے ذريعہ آ مدنى كى اطلاع دے جو طال ہو جيسے و خرض يا وراثت ، تو قبول كيا جا سكتا ہے۔ (۱)

# Usts

ای لئے فقہاء نے بڑی دقیقہ ری اور ڈرف نگائی کے ساتھ اس پر بحث کی ہے اور ایک آیک لفظ کو تو لئے اور پر کھنے کی سعی کی گئی ہے کہ فریفتین میں ہے کون مدکی تصور کیا جائے گا؟

بایرتی نے تکھا ہے کہ ایسے فض کی مجلس میں کسی حق کا مطالبہ کہ پایڈ ہوت کو پہنچنے کی صورت وہ اپنا حق حاصل کر سکے ،

''وعوٰی' ہے ، بھی مسطالبہ حق فی مصلس من لمه المخلاص عند بھو تھ (۳) --- اس کو کسی قدرزیاوہ وضاحت کے ساتھ بعض فقہاء نے اس طرح کہا ہے : اخیسا و بحق لملانسان علی غیرہ عند الحاکم (۳) - ''ایک انسان کے دوسرے پرحق کی بابت قاضی کے سامنے اطلاع ویٹا' گر فالیا بابرتی کی تعبیر دعوی کی حقیقت کے اظہار کے لئے زیاوہ موزوں ہے اور یہ دوسری تعبیر دعوی کی حقیقت اور روح کے زیاوہ اظہار میں اس درجہ مفید نہیں ، کیوں کہ دعوی کھی اطلاع و جزئیں بکوں کہ دعوی کھی اطلاع و جزئیں بند مطالبہ ہے اور دوم کی کاتعلق خود مدی کے حق ہے ہوتا ہے ، وہ بکہ مطالبہ ہے اور دوم کی کاتعلق خود مدی کے حق ہے ہوتا ہے ، وہ دوسروں کے حقق تی بابت اطلاع نہیں ویتا ،

دوسروں کے حقق تی بابت اطلاع شہاوت ہے نہ کہ دوم کی ۔ نہیں دیتا ،

زبان کے کی شخص پراہینے حق کی بابت مطالبہ کے الفاظ "دوی" کی بابت مطالبہ کے الفاظ "دوی " کارکن جی ، چیسے : فلال شخص کے ذمہ میرا سے باقیاں نے اسپنے اس کا حق اوا کرویا ہے ، یا فلال نے اسپنے فلال حق سے فلال حق سے بری کرویا تھا۔ (د)

دعوی میچ ہونے کی شرطیں

" دوي " محيح بون كرك الناسطين بين :

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٢) عناية مر القبح ١٥٢٨

<sup>(</sup>۵) ساگر ایمشاگر ۲۲۳۸

<sup>(</sup>۱) عالمگبري ۱۳۳۵

<sup>(</sup>٣) الدرالمحتار ٣٣٤/٣

ا) وجوى كرنے والا اور جس كے خلاف وجوى كيا جارہا ہے، وونوں ہى عاقل وبالغ ہوں، مجنون اور نابالغ كاندوكوى معتبر ہوكااور ندان كےخلاف وجوى قابل ساعت ہوگا۔

ا بس چیز کی بابت دعوی کیا جارہا ہے ، وہ معلوم و متعین ہو مثلاً اگراموال معقول (۱) — ہے متعلق دعوی ہو اور وہ اپنے وزن کے اعتبار ہے بہآ سائی عدالت کے سامنے چیش کی جاستے چیش کی جاستے چیش کی جاستے ہوتو اس کو دہاں چیش کیا جائے ، اگر اس جی دقت ہوتو قاضی خود یہ اس کا نمائندہ موقع پر پہنی کر اس کا معائند کر ہے ، اگر فیر معقول اشیاء ہے متعلق دعوی ہے جیسے دین ، مکان وغیرہ ، بقواس کے کل وقوع کی وضاحت کر ہے اور چوحدی بھی اس طرح بیان کرد ہے کہ چاروں یا کم ہے کم اور چوحدی بھی اس طرح بیان کرد ہے کہ چاروں یا کم ہے کم اگر دعوی کی اراضی می مالکان کی وضاحت ہوجائے — اگر دعوی کسی ایسے مال ہے متعلق ہو جوا بھی موجود نہیں ہیں اگر دعوی کہی ایسے مال ہے متعلق ہو جوا بھی موجود نہیں ہیں اور جنس کی اچھی طرح تو شیخ کر ہے۔ اور جنس کی اچھی طرح تو شیخ کر ہے۔ اور جنس کی اچھی طرح تو شیخ کر ہے۔

۳) فیر منقولہ جا کداد کے دعوی جس مدعی کو بیدو صفاحت بھی کرنی ہوگی کہ ابھی اس پرفریت مخالف کا قبضہ ہے۔

۳) امام ابوطنیفہ کے نزدیک بیہ بھی ضروری ہے کہ اگر مدی کوکوئی عدر شہوتو وہ خود ہی اپنا دعوی چیش کرے ، قاضی ابو بوسف اور امام محر کے نزدیک با وجود قدرت کے وکیل کی وساطت ہے بھی اپنا دعوی چیش کرسکتا ہے ، بال اگر مدمی علیہ وکالت دعوی چیش کرنے پرض مند ہواوراس کو مدی کے اس عمل پر

کوئی اعتراض ند بوتو پھر بالا تفاق دکالنة دعوی کیا جاسکتا ہے ۵) دعوی قاضی کے سامنے چیش کیا جائے ، قاضی کے سامنے دعوی چیش کرنے کے بعد ہی مقدمہ قابل ساعت بوگا اور آگےکارروائی چلےگی۔

۲) وعوی میں تناقض اور تعنا دنہ ہو، مثلاً پہلے تو اقر ارکرایا کہ یہ می جو میرے بہنے ہیں ہے، فلال فخص کی ہے، اب جب قاضی نے اس کے اس کے والی کا تھم دیا تو دعوی کرتا ہے کہ اس نے اس فخص سے خرید کرلیا تھا تو اب یددعوی تا قابل قبول ہے کیوں کہ اقر ارفلال فخص کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے اور خرید کرنے کا دعوی خود اس کی ملکیت کو ، اس سے صرف جوت نسب کی وری خود اس کی ملکیت کو ، اس سے صرف جوت نسب کی صورت متفی ہے، ایک فخص پہلے کی پیر کے بارے میں کہتا ہے کہ ب میرا بیٹا ہے ، تو باو جود اس تعناد کے بید دوسرا میں ناح یہ وگا۔

ے) کسی الی بات کا دعوی نہ کرر ہا ہوجس کا خلاف عقل وواقعہ ہونا خلام ہو، مثلاً ایک فض اپنے آپ سے بڑی عمر کے آ دمی کی ہابت دعوی کرے کہ میں اس کا باپ ہوں۔

۸) اہام ابوصنیفہ کے نزویک سی بھی ضروری ہے کہ دعوی کے وقت مدی علیہ کو قاضی کے اجلاس پر چیش کیا جائے اور شہ صرف دعوی بلکہ اثبات دعوی کے وقت بھی اس کی موجود گی ضروری ہے ، ہاں میمکن ہے کہ اگر فریق عائب کی اور شہر ہیں رہتا ہوتو مدی قاضی ہے خواہش کرے کہ وہ اس کے دعوی کوٹوٹ

<sup>( )</sup> ایک جگہ ہے دوسری جگہ ہے جانی جانے و لائی'' مال منقول'' کہ تی ہے، جو چیزیں ایک جگہ ہے اوسری جگہ نہ لیے جگہ ن ان کو '' مال غیر منقول'' کہا جاتا ہے

کر کے اس دوسرے شہر کے قاضی کو بھیج دیتا کہ وہ فریق غائب کو طلب کرے ۔۔ امام شافعی اور دوسرے فقہاء کے فزد کیا۔ غائب فخص کے خلاف دعوی سفنا، مدمی کو اس کی عدم موجودگی ہی میں اثبات دعوی کا موقع دینا اور فیصد کرنا، یہ سارے مرسطے مدعی علیہ کی عدم موجودگی میں بھی سرانجام پاسکتے ہیں۔(۱)

عائب فخص کے خلاف ساعت دعوی اور فیصلہ وغیرہ کی امرانعت کامقصودا مکائی جوروتعدی کاسد باب ہے، لیکن اے کیا کیجئے کہ بہت ہے مواقع پراس کی وجہ ہے مظلوموں پرانصاف کا وروازہ بند ہوکر رہ جائے گا اور بالخصوص ایک صورت میں کہ طربین اس سے آگاہ ہوں کہ ان کی عدم حاضری کی صورت میں ان پرمقد مذہبیں چلایا جاسکتا ، ان کی جرائت اور بڑھ جائے گ، ان پرمقد مذہبیں چلایا جاسکتا ، ان کی جرائت اور بڑھ جائے گ، اس لئے حقیقت یہ ہے کہ دوسر نقتہا ہے کے مسلک پڑئل کرتے ہوئے فائب محض کے خلاف ہی دعوی کی ساعت کی جائے گ جوئے فائب مخص کے خلاف ہی دعوی کی ساعت کی جائے گ تندر (۱) — (انشالند'' قض'' کے تحت اس موضوع پر کسی قدر نقصیل سے گفتگو کی جائے و اللہ المعوفی )

اسلام کے قانون قضا کی اساس پیمبراسلام ﷺ کے اس ارشاد پر ہے کہ جوت پیش کرنا مدق کی ذمہ داری ہے، ورشہ پھر مدقی علیہ کے ذمہ تم کھا کراپٹی برأت طام کرنا ہے، البیسنة علی المعدعی والیمین علی المدعی علیه (۳) — گویا مدق

اور مدى عديدى شناخت اورتعين بربى مقدمه كے فيصد كا مدار به اس مال به كه مدى اور مدى عدي اور مدى عليه است براى الميت كى حال به كه مدى اور مدى عليه الدين عليه الدين عليه الدين طرابلتي في اس بحث كا آغاز كرتے ہوئے موضوع كى الميت و فرابلتي في الن الفاظ ميں روشى والى ب

اعلم ان علم القضاء يدور على معرفة الممدعى من المدعى عليه لانه اصل مشكل ولم يختلفوا في حكم لكل واحد منهما وان على المدعى البينة اذا انكر المطلوب وان على المدعى عليه اليمين اذا لم تقم البينة لكن الشأن في معرفة البدعوى والانكار والمدعى والمدعى عليه معرفة عليه . (")

علم قضاء دراصل مدی اور مدی عنیه کی شاخت پر موتوف ہے، اس کے کہ بید دشوارگذار بنیادی کام ہے، جہال تک مدی اور مدی عدیه کے حکم کی بات ہے تواس بارے میں کوئی اختلاف نییس، اس بابت محمی اختلاف نبیس، اس بابت محمی اختلاف نبیس کہ اگر مدی علیه دعوی کا انگار کرے تو مدی ہے، اگر بینہ فراہم نہ ہوتو مدی علیه پر بیمین ہے، تیکن اصل اہمیت کا حال دعوی اور انگار اور مدی اور مدی علیه کی بیجیان ہے۔

<sup>(</sup>١) شراط مول ويتر محش بديد على الصدائع ٢٢٢٠ ٢٢٠٠ على محمان كل بين

<sup>(</sup>۲) اس مضوع يرسيل مطاعد سد سدك ما مطابعو الملاقي عد مت المه ۲۸۲۰ "قضيا، على العاشد كالمستطة "

 <sup>(</sup>۳) ترمذي ۲۲۹۹ ابوال الاحكام (۳) معين الحكام ۱۱

قاضی شریخ کابیان ہے کہ جب وہ قاضی بنائے گئوان کو خیال تھا کہ اس ذمہ داری کو انجام دیتا ان کے لئے مشکل نہیں، مگر جب بہلا مقدمہ آیا تو اس نے اس خیال کی فامی کو واضح کردیا اور سے کرنا مشکل ہو گیا کہ اس مقدمہ کے فریقین میں کون مدی ہو اور کون مدی علیہ؟ (۱) حسل مدی اور مدی علیہ کا اور مدی علیہ کتھیں کے سلسلہ میں اہل علم کے یہاں جو تجییرات ملتی ہیں، اس میں بعض سے جی :

ا) جوكی فی كوانی طرف منسوب كرے اوراس كواس انتساب كى طاجت بحى ہو، وه مدى ب من بضيف الشي الى نفسه مع مساس حاجته اليه --- چنانچ مكيت كمقدمه بس بس كا تبضه قائم ہو، وه مدى عليه ہوگا اور ووسرا فريق بدى، كيوں كرقا بض كوا پيخ مكيت كاظهاركي حاجت نيس، اس كا تصرف تو يہلے بى سے قائم ہے۔

۲) مرگی وہ ہے جو دعوی ہے دستبردار ہوجائے تواس پر مقدمہ نہ چلے ، مدگی علیہ وہ ہے کہ پنا دعوی ترک کرد ہے پھر بھی مقدمہ کی کارروائی کی جائے ، السمدعی من اذا تو ک المدعوی لا یعرک یعرک و الممدعی علیہ من اذا تو ک المدعوی لا یعرک ای کواماً م قدوری ٹے ان الفاظ ش کہا ہے :

الممدعى من اذا ترك الخصومة لا يجبر عليها والمدعى عليه من اذا تركها يجبر عليها.

مئ وہ ہے کہ اگر مقدم سے دستبردار ہوجائے تو

اے مجبور ندکیا جاسکے اور مدگی علیہ وہ ہے کہ اگر وہ مقدمہ کی چروک نہ کرے تو اسے اس پر مجبور کیا جائے۔

۳) در گی وه ب جوکی امر غیرطا برکو ثابت کر کے امرطا برکی آئی کرنا چا بتا بو، من بود اثبات امو خفی بوید به اذالة امر جلی .

٣) مرى وه ه جوطكيت ياحق كوثابت كرتابو، مرهى طيدوه به جواس كي في كرتابو، المدعى من يلتمس البات ملك او حق و المدعى عليه من ينفيه .

۵) جودوسرے کے زیر بہندھی کی اپنے متعلق خبردے، وو مدی ہے۔ ہوادی ہے اور جوخودا پنے زیر بہندھی کی اپنے متعلق خبردے وومدی علیہ ہے۔ علیہ ہے۔

۲) مدی وہ ہے جس کا استحقاق جست و دلیل ہی سے ثابت ہو،
 مدی علیہ وہ ہے جس کا استحقاق محض اس کے قول ہے ثابت
 موجائے۔

2) جس کی بات قا ہر کے خلاف ہود و مدی ہے اور جس کی بات قا ہر صابق ہود و مدی علیہ ہے۔ (۲)

صاحب ہدایہ نے دوسرے نمبری تعریف کور جے دیا ہے جو
امام قد وریؒ سے منقول ہے اور باہر آگ نے دوسری تعریفات کے
نقائص کی طرف اشارہ بھی کیا ہے (۳) — طرابلس نے پہلی
تعریف کی ہے (۳) اصل میں ان تمام تعریفات میں ' انکار' کا
مغہوم اور اس کا نقاضہ متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے چوں کہ

<sup>(</sup>٢) لاظاهر العين الحكام ١١ ، بدائع الصنائع ٢٣٣٠١ ، هذايه مع تكملة الفتح ٥٦/٨-١٥٥

<sup>(</sup>٣) معين الحكام - ١١ ، القسم الثاني من بيان المدعى من المدعى عليه

<sup>(</sup>۱) حوالة سابق ۲۳ (۳) عنايه ۲٫۸د-۱۵۳

جس کے حصہ میں 'الکار''آئے اس کوآپ ﷺ نے مدمی علیہ او راس کے مقابل فریق کو مدعی قرار دیا ہے ، اس لحاظ سے فقہاء نے منکراوراس کے مقابل فریق کی حیثیت متعین کی ہے اور کو ان میں سے بعض تعریفات برمنطقی صدود و قمود کے اعتبار سے کلام کی مخبائش ہے، نیکن عام حالات میں ان کے ذریعد مگ اور مدى عليه كى شناخت مشكل نبيس ، دشواري اس وقت بيدا موتى ب جب دو" الصحاب حال" يائے جاتے ہوں اور دونوں ایک دومرے ہے کیمسرتعنا در کہتے ہوں (۱) ---- مثلاً این کہتا موكدش في امانت لوثادي تقى اوراب جمع يربارامانت ليس ب فقها واس کو جحت وثبوت پیش کرنے کا مکلف نبیس گردانتے اور اس کے قول کا اعتبار کرتے ہیں، گویاوہ اس کو'' مدمی علیہ'' کا درجہ د سیتے ہیں حالان کہ وہ امانت کے واپس کرنے کامدی ہے اور جو تحریفات أو برگذر چکی بی ان میں سے بعض اس مخص کے مدمی ہونے کو طاہر کرتی ہیں ، مدمی علیداس کواس لئے مانا گیا ہے کہوہ ضامن ہونے کا افکار کرتا ہے (٢) اورضامن ہونا خلاف طاہراور ضامن ندمونا مطابق ظاہر ہے۔

دعوى صيحه، دعوى فاسده

دعوی ک صحت کے لئے مطلوبہ شرا تط کے پائے جانے اور نہ پائے جانے اور نہ پائے جانے اور نہ پائے جانے اور نہ پائے جانے اور کہ پائے جانے اور کی گاہ میں کی دوستمیں کی ہیں: دعوی قاسدہ۔

اگر دعوی بیس تمام مطلوبہ شرا نظ پوری کردی می ہوں ، تو دوسیح '' ہے ۔ جس بیس میں میشرا نظ پوری ندگی کئی ہوں ، وہ دعوی

(۳) تكمله فتح القدير ١٥٣/٨

(٢) بدائع الصنائع ٢٣٣/١

r)

(٢) هداية مع الفتع ١٥٢/٨

(٣) معين الحكام ٢٣ (٥) حوالة سابق

(2) بدائع الصنائع ۲۹/۸–۳۲۵

(۱) معين الحكام ۲۱

فاسد ہے، عام طور پر دو وجوہ ہے دعوی فاسد ہوتا ہے، ایک بید کہ دعوی فریق خالف پر کسی چیز کو لازم نہیں کرتا ہو، مثلاً ایک فخص دعوی کرے کہ زید عمر کا دیسے کہ اس سے زید پر کوئی محم مدتی ہے متعلق لازم ٹہیں ہوتا، دوسر ہے یہ کہ جس چیز کی بابت دعوی کی جار ہا ہو، وہ جمہول دغیر متعین ہو (۳) سے پہنٹن بابت دعوی کی جار ہا ہو، وہ جمہول دغیر متعین ہو (۳) سے پہنٹن طلبہ ہوائے اس کے کہ مالکیہ ، شوافع اور حنا بلہ دوسیت میں ابہام اور عدم تعین کے کہ مالکیہ ، شوافع اور حنا بلہ دوسیت میں ابہام اور عدم تعین کے بغیر بھی دعوی کو سیحت کرے گا، دعوی فاسدہ کی ساعت نہیں کرے گا۔ (۵)

وعوى كاحكم يه ب كداس كے بعد مدى عليه يرجواب وعوى

واجب بوجاتا ہے ---- اگر مدی علیہ نے جواب میں

اقر ار کرلیا تو مدی کا دموی ابت موکیا ، انکار کیا تو مدی سے بیندو

شہادت طلب کی جائے گی ،اگر مدی چیش ندکر سکے تو مدی علیہ

سے بعض مقد مات کو چھوڑ کر عام مقد مات میں تشم کی جائے گی

اورتم کے بعددی کا دعوی رد ہوجائے گا ، اگراس نے تم کھانے

ے انکار کیا جس کو 'کول'' کہتے ہیں، تو پھربیدی کے دعوی کی

تعدیق بی متعور ہوگی (۲) - اگر مری کے دموی کے بعد مری

عليه جواب من فاموثى اعتباركرتا ب، نداقراركرتا باورند

ا نکار ، تو بہمی اس کا مدمی کے دعوی سے اٹکار ہی متصور ہوگا ، گو

بعض مشائخ احناف اس کواقرار کے تھم میں بھی رکھتے ہیں (2)

اوراس کو مان لیا جائے تو مقد مات کوحل کرنے میں نسبط زیادہ

دعوى كاحكم

آسانی مواور یہ بات قرین قیاس بھی ہے کہ انسان کوایے أور دوسرول کے حق سے افکار ش تال جیس موتاء اقر ارش تال موتا ب، البتة فقهاء نے لکھا ہے کہ ایٹے تف کوقید کردیا جائے گا کہ وہ عدالت كى عدول حكى كامر تكب موريات، كسان جدا فيه لعوك طاعة اهل الأمر .(١)

دعوي كي سات تسميس

اس اختیارے کدوموی برکیا اثر مرحب ہوگا؟ - طرابلسی نے اس کی سات قشمیں کی ہیں:

ا) قاضی دعوی نیس سے گا اور شاس کی جیہ ہے مدی پر پکھ لازم ہوگا ---- رہاس وقت ہوگا جب وعوی فاسد ہو\_

۲) قاضی وقوی کی سا عت نہیں کرے گا اور مدعی کی تادیب بھی کرےگا --- جب الل دین واصلاح پراہیا دعوی کرے جوان ہے متعلق نہیں۔

٣) قاضي دموي کي ساعت کرے گا، مد في کے لئے ثبوت چش کرنے کی بھی تنہائش ہو گر قاضی مدعی علیہ کو جواب دعوی کا مكلِّف نه كريكے ، جسے نامالغ اورسفیہ ومجنون کے خلاف -690

٣) قامني دعوي سنے كا اور مرى عليه كو جواب دى كا يابند بھي كرے كا مر كچيشر طول كے ساتھو، جيسے كوئي فض جس مكان یا زمین برقابض ہو، اس کے بارے میں کوئی اور مخص وعوی كرے كدوه اس كاما لك ب-

۵) دعوی سنا جائے ،شہادت بھی بیش کی جاسکتی ہوگراس کے مطابق فوری تکم جاری نہ کرے ، جیسے ایک عورت وعوی

کرے کہاس کے شوہر نے اس کو تین طلاق وے دی ہے، گوامان بھی پیش کرد ہے گرشو ہر کو اٹکار ہو ، تو قاضی ابھی شہاوت کی ساعت ندکرے گا ، نہ ہی اس عورت کوشو ہر کے مكان سے باہر نكانے گا، بلك كى قابل اعتاد خاتون كو مامور کرے گا جواس عورت کی حفاظت کرے اورشو ہر کواس ہے رو کے رکھے ، پھر قاضی ان گواہان کے اعتاد واعتبار کی ہاہت تحقیق کرے گااوراس کے بعد گواہی کی ساعت کرے گا۔ ٢) قاضي دعوي كي ساعت كرے ، مدعى كو اس ير كوابان چيش کرنے کا موقع وے اور مدخی علیہ کو جواب کا یابند کرے ، ا کثر مقد مات میں بہی تمل ہوتا ہے۔

2) قاضی دعوی کی ساعت کر لیکن مدعی کواینے دعوی کی صحت یر گواہان پٹیش کرنے کا موقع نہ دیے ، بلکہ اس کے خلاف ووس نے فرنتی کا جودعوی ہے،اس کواس کا ذمہ داروضامن قرار دیا جائے ، جیسے کسی مخص کے ذمہ سامان امانت کے ہونے کا دعوی کیا کیا جائے اور وہ فخص اس سے اٹکار کر حائے ، پھرا نکار کے بعد وہی دعوی کرے کہاس نے امانت لی تو تھی مگر واپس کروی تھی ، تو اب اس کے اس وحوی مر گواہی کی ساحت بھی نہ کی جائے گی اوراس کواس ایا نٹ کا ومدداركرداناجائے گا۔(۲)

شادی ، بیاہ کے موقع سے آپ اللے نے دف عبانے کی اجازت وي ب بلكه بعض دفعة تم بحى فرمايا ب، أيك روايت من

# وفاع

دفاع برانسان کا فطری حق ہے اور برمبذب قانون نے مظلوموں کواس کی اجازت دی ہے، قرآن مجید کا ارشاد ہے:

فیصن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما
اعتدی علیکم . ( : قرم ۱۹۳ )
جوتم پرزیادتی کرے بتم بھی اس کی زیادتی کے لحاظ ہے جوالی اقدام کرو۔

اس معلوم ہوا کے طلم وزیادتی کا جواب دینااوراس کے لئے طاقت کا استعمال کرنا درست ہے ،البتہ بیضروری ہے کہ اس پرجس قدرتعدی کی گئے ہے، جواب بھی اس درجہ کا ہواوراس میں زیادتی نہ ہو ۔۔۔ مدافعت کے حق کو آپ ویک نے ان الفاظ میں بیان فر مایا ہے :

من قتل دون دینه فهو شهید ومن قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون اهله فهو شهید . (۲)

جودین کی حفاظت بیس مارا جائے وہ شہید ہے، جو مال کی حفاظت بیس مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے اہل وعیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

مدافعت جہاں اپنی جان و مال اور عزت و آبروکی کی جائی جائے ، دوسرے مظلوموں کی مدافعت کو بھی اپنا فریضہ جانتا چاہئے ، آپ کی ایشا فریضہ جانتا ہو ایٹ ، آپ کی ایشا فریض کی مدافعت کو بھی اپنا فریضہ جانتا ہو یا مظلوم ، دریوفت کیا گیا : فالم کی کیوں کرمدوکروں؟ فرمایا: اس کوظلم سے دوک وو، بھی اس کی مدو ہے (ے) — ایک روایت میں ہے کہ جس کے سامنے کی مسلمان کو ذکیل کیا جائے اور وہ باوجود قدرت کے اس کی مدو نہ کر ہے تو اللہ تعالی قیامت کے باوجود قدرت کے اس کی مدو نہ کر سے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مدو نہ کر سے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مدو نہ کر سے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مدو نہ کر سے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مدو نہ کر سے تو اللہ تعالی تیامت کے دن اس کی مدو نہ کر سے تو اللہ تعالی تیامت کے دن اس کی مدو نہ کر سے تو اللہ تعالی تیامت کے دن اس کی مدو نہ کر سے تو اللہ تعالی تیامت کے دن اس کی مدو نہ کر سے تو اللہ تعالی تیامت کے دن اس کو برسر عام دسوافر ما کیں گے۔ (۸)

<sup>(</sup>۲) ترمذی ۱۳۸۰۱

<sup>(</sup>د) سحرالرائق ۲۴۹/۲

<sup>(4)</sup> بخاري ۱۵۸/۳ كتاب البطالم

<sup>(</sup>١) بسائي ١٥-١١/ باب علان البكاح بالصوت و صرب الدف ، كتاب البكاح

<sup>(</sup>٣) مستد ۱۹۶۱ عن عاشله (٣) معنى ١٩٧٤

<sup>(</sup>٣) شرمدي ۴٩٥٨ كينات الدمات البات من قبل دوان ما<mark>له فهو شهيد</mark>

<sup>(</sup>٩) مستد الحمد عن شهل بن حبيف

## مدا فعت کے شرعی اُصول

اس لئے مدافعت کا حق ایک متفق علیمی ہے، البتداس سنسلہ میں درج فیل امور کی رعایہ ضروری ہے:

ا) مدافعان حملا اس وقت کیا جائے گا جب عملاً اس پر جارحیت کی جائے ، جملاً اس پر جارحیت کی جائے ، جملاً من کیا جائے ۔ (۱)

ع) اگر ضرب و گل کے بجائے دوسر نے ڈرائع سے مدافعت ممکن ہوتو اس انتہائی اقد اس سے گریز کیا جائے ، مثلاً دن کا وقت ہوتو کی لاگئی سے ہواور حملہ آ وار لائعی سے حملہ کر رہا ہے تو چوں کہ لائمی سے اور حملہ آ وار لائعی سے حملہ کر رہا ہے تو چوں کہ لائمی سے شہر میس ووسر نے لوگوں یو امن وامان برقر ار رکھنے والے مشہر میس ووسر نے لوگوں یو امن وامان برقر ار رکھنے والے کارکنان سے بروقت مدد نی جائتی ہے ، اس لئے جواب علی آ لات قبل کا استعمال جائز نہ ہوگا ، ہاں ، اگر حملہ آ ور کے پاس تلوار ہو یا لائمی ہولیکن رات ہو یا ون کا وقت ہولیکن باس تلوار ہو یا لائمی ہولیکن رات ہو یا ون کا وقت ہولیکن اسلوکا استعمال روا ہوگا ، کا سائی آ نے ان تفصیلات کے بعد اصول استعمال روا ہوگا ، کا سائی آ نے ان تفصیلات کے بعد اصول کے طور برلکھا ہے کہ :

ينظر ان كان المشهر عليه يمكنه دفعه عن نفسه بدون القتل لايباح له القتل وان كان لايسمكنه الدفع الابالقتل يباح له القتل لانه من ضرورات الدفع . (۲)

یہ بات ذیکھی جائے گی کہ جس پر ہتھیار اُٹھایا گیا ہے اگر اس کے لئے بغیرقل کے بھی اپنی مدافعت ممکن ہے تو قتل مباح نہیں اور اگر قتل کے بغیر

مدافعت مکن نبیں تو پھر قل بھی مباح ہے، اس لئے کہ اس کے دفع کے لئے قل ناگز ریمو گیا ہے۔

اور اولاً معمولی طاقت کا استعال کرے دیکھا جائے ،اس اور اولاً معمولی طاقت کا استعال کرے دیکھا جائے ،اس سے کام نہ چلے اس سے کام نہ چلے آوں اور اس سے بھی کام نہ چلے آوں سے بھی کام نہ چلے آوں سے بھی کرے دیکھا جائے کوئی استعال کرے ، چنا نچہ کوئی فونس سے بھی ڈیاوہ طاقت کا استعال کرے ، چنا نچہ کوئی جائے اور نظنے کو کہا جائے ،اگر نہ مانے اور لائمی سے کام چل سکتا ہو تو تو اور نظنے کو کہا جائے ،اگر نہ مانے اور لائمی سے کام چل سکتا ہو تو تو تو اور کا استعال نہ کرے ، بھاگ کھڑا ہوت بھی اس کے قتل کے در پے نہ ہو ، اگر مدافعا نہ وار ایسا ہوجائے کہ جملہ آور معذور ہوجائے تو قتل کی ضرورت نہیں ، چنا نچہ جملہ آور کے اس کا پائی کی ضرورت نہیں ، چنا نچہ جملہ آور در اور اور اور کیا کہ اس کا پائی کی کوئی گا ور دور ہو گا ۔ اُن کیا اور دہ بھی گا نے آئی ، اب اگر در اور اور اور کیا کہ اس کا پائی کی کاٹ ڈائے تو پاؤل کی در سے یا قصاص واجب ہوگا۔ (۳)

مدا فعت كاحكم

صلدا اگر جان یا مال پر ہوتو مدافعت مہار و جائز ہے،
واجب نہیں ، یعنی اگراس نے دافعت کے بغیر جان وے دی تو
گنبگارٹیس ہوگا، چنانچہ آپ ویک نے فقہ کے زمانہ میں گھر میں
جا بیٹنے کا تھم فرما یا اور ارشاد ہوا کہ '' ان خفت ان یبھو ک
شسعاع المسیف فغط و جھک' (اگرتہمیں اندیشہ ہوکہ تکوار
کی چنک تم پر غالب آ جائے گی تو اپنا چرہ چھپائو) ، ایک اور
روایت میں ہے کہ فقد کے اوقات میں قائل بنے کے مقابلہ میں
بندہ مقتول بنو، فیکن عبد الله المقتول و الا تکن عبد الله

المقاتل ، خلیفہ مظلوم حضرت عثان غی عظائم نے بھی کیا کہ ، وجود لقدرت کے قبل کی راہ اختیار ندگی اور اپنے معاونین وانصار کو بھی اس سے نع فرماویو(۱) — پس جب جان اور زندگی کے متعلق آپ بھی کے اس سکوت اور خاموثی کو درست سجما ہے ، تومال کے معامد میں تو بدرجۂ اولی بیصورت جائز ہوگی۔

البت اگر معاملہ عزت و آبر و کا ہوتو ممکن حد تک مدافعت واجب ہے، اس لئے کہ کی شخص کو دوسر ہے کو ترام طریقہ پراپنے نفس پر قدرت دے دیا ترام ہے اور مدافعت سے گریز نفس پر قدرت دے دینے کے مرادف ہے، اس لئے جہاں تک عورتی خود کوروک سکتی ہوں، رو کئے اور حملہ آور کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، خلافت فاروتی کے زمانہ میں ایک صاحب نے بنو بزیل کے پچھ لوگوں کی دعوت کی، مہمانوں میں سے کی نے بنو میز بان کی خاتون پر دست درازی کی سخی کی، خاتون نے اس پر میز بان کی خاتون پر دست درازی کی سخی کی، خاتون نے اس پر مین کہ اس مقد مہ میں فرمایا کہ میں ہرگز اس محض کی دیت ادا امیں کروں گا۔ (۱)

جان، مال اورعزت وآبروكى مدافعت كي شير برقى مدافعت حريم مل بيفرق حن بلد كنزويك ب، حنفيه كاخيال بكد مدافعت واجب ب من شهر على المسلمين سيفا وجب قطه (٣) مالكيه اور شوافع كي يمي رائح بيش نظر بين المعلمين بين المعلمين

الاتلقوا بايديكم الى التهلكة . ( ابترة ١٩٥)

ا پنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں شدد الو۔ فقاتلو اللتی تبغی حتی تفی الی امر اللہ .

(افجر شد ۹)

زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہوہ اللہ کے تھم کی طرف رجوع کرے۔

ف من اعددی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم . (ابترة ۹۳)

جوتم پرزیادتی کرے ہم بھی اس کی زیادتی کے لحاظ سے جوالی اقدام کرو۔

وجزاء سيئة سيئة مثلها .

برائی کابدلدای کے مثل۔

اس کے علاوہ بید حضرات مضطر کے تھم پر مجی تیاس کرتے جی کہ جان جانے کی نوبت ہوتو بلااجازت دوسرے کا کھانا کھا کہ کھی ہوئی جو اوپر ندکور ہو کیس اور حضرت عثان دی بھی کا کھی کھی وقت ہے جب مدافعانہ حملہ مسلمانوں کی اجتماعی زیم کی جی افتر ان واختشار اور قمل وخون تک بھتے ہوکہ ایسی صورت میں فردکی بلاکت اس نقصان کے مقابلہ کم تر اور فروتر ہے۔

<sup>(</sup>۲) هندیه ۲/۷

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ١٥٣ (٢) حوالة سابق ١٥٢

<sup>(</sup>٣) ديكهڻي. الفقه الاسلامي وادلته ٥٥٥٥

ے مدافعت کا تھم فرمایا ہے۔(۱) کیا مدافعت کنندہ پرضان ہے؟

جن صورتوں میں مدافعت کرنے والے کے لئے اقدامِ ممل کے سوا جارہ نہیں تھا ، ان صورتوں میں اس پر ند تصاص واجب ہوگا شمقتول تملہ آور کا خون بہا، کا سائی کا بیان ہے :

ولواشهر على رجل سلاحا نها وااوليلا في غيرمصراو في مصر فقتله المشهر عليه عمداً فلا شئ عليه . (٢)

ا گرکسی آ دمی پرون یارات بین اور شهرین یا کهیں اور کوئی خص بتصیار اُ ٹی ہے اور جس پر حملہ کیا جائے وہ اسے قصد آ کم کردے تو قاتل پر پچھوا جب ٹیس۔

اگر پاگل اور بچہ نے تملہ کردیا اور مدافعت میں قبل ہوا، تو
قاتل پران کی دیت واجب ہوگی (۳) — ای طرح اگرتل سے
کم تر اقدام مدافعت کے لئے کائی ہوگیا، اس کے باوجود حملہ
آ ور کوئل کردیا گیا تو اب اس صورت میں قاتل سے قصاص لیا
جائے گا، جیسا کہ فقہی جزئیات سے معلوم ہوتا ہے اور ذکر حملہ
آ ور نے ایسا ہتھیار استعال نہ کیا جو عام طور پرقل کے لئے
استعال نہیں کیا جاتا اور جس پر حملہ کیا گیا وہ بچا ہے دوسر سے
ذرائع بھی استعال کرسکتا تھ، مگراس نے حملہ آ ورکوئل ہی کردیا تو
ایام ابوطیفہ کے نزدیک قاتل سے قصاص لیا جائے گا، امام
ابویوسٹ وامام محمد کے نزدیک نوتی سیاجا سے گا۔ (۳)

اگر جانور حملہ کرد ہے تو جان بچانے کے لئے اس کا قتل جائز ہے، البتدامام ابوضیفہ کے نزد کی قاتل مالک جانورکواس کی قیمت اداکر ہے گا(۵) --- مالک یہ شوافع اور حنابلہ کے نزد کی قیمت واجب نہ ہوگی ، کیوں کہ اس کا بیافدام دفع شرکے لئے تھا جو ہالک جائز اور محقول بات ہے۔(۱) منتقرق احکام

اگرکسی نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت کا ٹااور جب اس نے ہاتھ میں دانت کا ٹااور جب اس نے ہاتھ میں دانت کا ٹااور جب اس نے ہاتھ کینے ہو اب ہاتھ کینے والے پراس کی کوئی دیت واجب نہیں (ے) — رسول اللہ ہوگئا کے سامنے ایک ایسا ہی مقدمہ آیا تو آپ ہوگئا نے شکایت کنندہ کوان کے دانت کا کوئی تاوان نہیں دلایا بلک فر مایا کہ پھر کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں چہانے کے لئے چھوڑ دیتا کرتم اس کواونٹ کی طرح جہ تے رہو؟ (۸)

گریش جما تکنے والے پر آپ اللہ نے کنگری ہیکنے کی اجازت دی ہے، حضرت ابو ہریرہ دیا ہے ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا :

لوان إمراً اطلع عليك بغير اذن فقذ فته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح. (٥) الركوني آدي تم پر بلاويه مجمائك ، تم اس پركتري كييكوش كي ويه الله يكوث جائز تم يكوث جائز تم يكوث كان نبير.

(٢) بدائم الصبائم ٩٢/٤

(١) المعنى ١٥٣/٩

(۵) مندیه ۲/۵

(\*) حوالة سابق

(٧) البعني ١٥١٥

(2) البعني ١٥٣٩

(٨) بخارى ١٣٦٩ باداذا عصر رجلاً مُوقعد ثناباه

(٩) بحاري ١٧٩ ، باب من احد حقه اواقتص دوّن السلطان

(۳) هندیه ۲/۲

اس روایت کی روشی میں شوافع اور حنابلہ نے کہا کہ اگر مصاحب فانہ نے کئری تھینی اور آ کھے پھوٹ کی تو یہ جائز ہواور اس پرکوئی طان نہیں ، ہاں اگر اتنا ہزا پھر پھینک دیا جواس کے لئے مہلک بن گیا تو اب صاحب فانہ سے قصاص لیاجائے گا(۱) لئے مہلک بن گیا تو اب صاحب فانہ سے قصاص لیاجائے گا(۱) امام ابوضیفہ کے زدیک شفور وہ گھائی مدیہ تبدید وتو نئے پرمحمول ہے ، اگر اس کی تھینی ہوئی کنگری سے جھا گئے والے کی آ کھی پھوٹ گئی تو اس کو طان اواکر نا ہوگا ، اس لئے کہ اگر کوئی محض گھر یہ وافل ہوجائے اور اس کی عورت کے ساتھ وزنا ہے کم ترکوئی اور برائی کرگذر ہے جب بھی اس کی آ کھی پھوٹ نا روائیس ہے ، تو کئی حرک کی اجازت دی جاستی اور برائی کرگذر ہے جہا کیک پر کیوں کر اس کی اجازت دی جاستی سے ۔ روا

# دل

"انسانی احترام" اسلام کا ایک اساسی اصول ہے، یہ احترام جے اس نے زندگی میں قدم قدم پرقائم رکھا ہے، موت کے بعد کمال کے بعد بھی اس کا پورا لھا لا کیا گیا ہے، موت کے بعد کمال احترام اور سر و پوشش کی پوری پوری رعایت کے ساتھ شسل و دینے کا تھم ہے، شسل کے بعد سفیداور نئے یا کسی بھی اجھے اور صاف ستمرے کیڑوں کے کفن پہناتے ہیں ، پھر احباب و صاف ستمرے کیڑوں کے کفن پہناتے ہیں ، پھر احباب و اقارب اور عام مسلمان جنازہ اپنے کا ندھوں پر اُٹھا کر آگے بین عورا ہے متوثی بھائی کے لئے زیر لب استعفار بھی کرتے جاتے ہیں ، احترام کے ساتھ سامنے جنازہ رکھا جاتا کہ کرتے جاتے ہیں ، احترام کے ساتھ سامنے جنازہ رکھا جاتا کہ اور بوانوں کی مقیل گئی

ہیں جو دست بست خدا ہے اپنے اس بھ کی کی مغفرت اور فلاح آ خرت کے لئے دُعا کو ہیں ، اب اگلی منزل قبر کی ہے ، اس شان اور اکرام داحر ام کے ساتھ اٹل ایمان کا قافلہ مسافر آ خرت کوقبر تک تک لے جاتا ہے ، ہاتھوں ہاتھ قبر میں آتا رہا ہے اور جس خاک ہے بیدا ہوا ہے اس کی آ خوش میں چھوڑ آتا ہے ، قدم قدم پر یہ خیال ہے کہ حرکت زیادہ نہو، شور وشغب نہ ہو، ہے پردگ نہ ہو، کوئی ایسا نعل نہ ہوجس سے زیم گی میں آ دی کواؤیت ہوتی ہے جو کوئی ایسا نعل نہ ہوجس سے زیم گی میں آ دی کواؤیت ہوتی ہے مور کوئی ایسا نعل نہ ہوجس سے زیم گی میں اور قر قر اور تو قبر آ ومیت کرنے کا یہ س قدر پاکیزہ ، احر ام آ میز، مؤقر اور تو قبر آ ومیت سے ہم آ جگ طریقہ ہے!

قرآن کہتا ہے کہ یکی '' فرن ' فطری طریقہ ہے ، جودوکوؤل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے شہید' ہائیل'' کے جمایا تھا ، لاشوں کو جلانا انسانی حرمت کے مغائر ہے ، اس میں کپڑے پہلے جال جال انسانی حرمت کے مغائر ہے ، اس میں کپڑے پہلے جال جات میں اور مرنے والاقحص بے لباس ہوجاتا ہے ، اس سے لفظن اور اس تعفن کی وجہ سے بیاریاں پیدا ہوتی ہیں ، ماحول آلوہ ہوتا ہے ، ای لئے خدا ہب اور روحانیت کے داعیوں نے آلوہ ہوتا ہے ، ای لئے خدا ہب اور روحانیت کے داعیوں نے ہیں جاب بیل میں خرکور ہیں ، ہندو خد ہب کے موجودہ شبعین کو میں جاب بیل ہیں خرکور ہیں ، ہندو خد ہب کے موجودہ شبعین کو لاشوں کو خذر آتش کرتے ہیں ، لیکن ان کے بال جی شیای وفن میں لاشوں کو خذر آتش کرتے ہیں ، لیکن ان کے بال جی شیای وفن کی جائے ہیں اور شکر آتے ہیں ، لیکن ان کے بال جی شیای وفن آتی ہے ، بیاس بات کی شہادت ہے کہ یہ بھی تدفیدن کے اس طریقہ آتی ہے ، بیاس بات کی شہادت ہے کہ یہ بھی تدفیدن کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانتے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تدفیدن کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانتے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تدفیدن کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانتے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تدفیدن کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانتے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تدفیدن کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانتے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تدفیدن کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانتے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تدفیدن کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانتے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تدفیدن کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تدفیدن کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تدفیدن کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانے ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) المغنى ١٥٥/٩ (٢) حوالة سابق

(۳) - حنف ریجی کہتے ہیں کہ قباس اور و من کاعمومی مزاج بھی

نیز ابراہیم خنق ہے منقول ہے کہ مدینہ کے لوگ ابتداء ای طرح

دفن کیا کرتے تھے، بعد کولوگوں نے یا ڈل کی طرف سے سرکا کر

لے جانے کاعمل شروع کردیا (۵) ناقلین نے حضرت علی ظاف

شوافع ، حنابلہ اور اکثر فقہا ہ کا خیال ہے کہ مردہ کو قبر کی

یائتی کی طرف رکھا جائے اور پھرسرکی جانب سے قبر میں داخل

كياجائ، جب مرده كاسرقبر كرمر مانے كے مقائل آجائے او

ا عُدراً تاردیا جائے ،ای طریقہ کو اسل کہاجاتا ہے۔امام شافعی

نے عبداللہ بن عباس عظافہ نے نقل کیا ہے کہ خود آ نحضور وہ ا

اسى طرح قبريس أتارا كما تفا (٤) اصحاب رسول عبدالله بن عمر

کے انس بن مالک کے اور عبدالقد بن پزید تھی دیا ہے بھی

تدفین کے ای طریقد کی فضیلت نقل کی گئی ہے(٨) - گوبعض

صحابہ ہے آنحضور ﷺ کی تدفین کی بابت بھی وہی طریقہ نقل کیا

میاہے جس کو حنفیہ نے ترجیح دی ہے، مگر وہ ایک اُو سند کے

اعتبار ہے بھی درجہ صحت کوئیں پہنچی ، دومرے چول کہ آپ

الله المراطم جرة عائشه من ديوار قبله عين متعمل واقع ہے ،

اس لئے ازروئے درایت بھی اس کی تفید بق نہیں ہوتی ،البتہ

اس بات میں وزن ہے كرحضور واللے كاست تبلدست مدفين

میں دفت تھی اور بہ محایہ کاعمل تھا ، جب کہ حنفیہ نے جس روایت

کی طرف بھی اس رائے کی نسبت کی ہے۔(۱)

سے زیمن کا نضول صرفہ ہوتا ہے اور بیسلسلہ جاری رہے تو نہ مطوم ستقبل ہیں کس قد رحمہ زیمن زعروں کے ہاتھ سے نکل ان مردول کے ہاتھ جالا جائے؟ گریجی اسلامی تغیمات سے بخبری اور نا آ گہی کا متجہ ہے، اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ قبریں پختہ نہ کی جائے ، جب قبر میں مدفون مہلی لاش بوسیدہ ہوجائے تو ای قبر میں دومرے مردہ کو دفن کیا جائے ، اس ہدایت پر عمل ہوتو ایک محدود قبرستان بوی دنن کیا جائے ، اس ہدایت پر عمل ہوتو ایک محدود قبرستان بوی بوی آ یاد بول کے لئے کفایت کرجائے و جنت البقیج "اس کی بیندوں کواس نے اپنی آ خوش میں جگددی ہے اور آ ج تک کفایت برقی جائے ہے۔ و اللہ بھدی المحق ،

لغش قبر مين كس طرح أتارى جائے؟

وفن كس طرح كياجائ؟ -- اسسلسله يس بعض لكات رفقهاك ورميان اختلاف رائع بإياجا تا ہے-

امام ابوطنیفہ کے نزد کی مردہ کو اول قبر سے قبلہ کی طرف الا یاجائے اور پھر قبلہ کی سمت سے قبر کے اندراً تارا جائے (۱) ۔۔
کاسائی نے نقل کیا ہے کہ اس طرح آپ وہ اللہ نے حضرت ابود جانہ می کو قبر میں اُتارا تھا (۲) امام تر ندی نے عبداللہ بن عباس میں کہ نے کہ آپ وہ ان نے جانب قبلہ سے ایک محالی کو قبر میں اُتارا (۳) تا ہم اس روایت میں تجانی بن ارطاقہ ہیں جن کی روایت کو بہت سے محدثین قبول نہیں کرتے ارطاقہ ہیں جن کی روایت کو بہت سے محدثین قبول نہیں کرتے ارطاقہ ہیں جن کی روایت کو بہت سے محدثین قبول نہیں کرتے

<sup>(</sup>۳) دیکھٹے : نصب الرایہ ۲۰۰۷

<sup>(</sup>۸) شرح مهذب ۲۹۳/۵

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۳۱۸ (۲) حوالة سابق ۳۱۹ (۳) سنن ترمذي ۱۳۰۶۱ ، ياب ملجاء في الدفن بالليل

<sup>(</sup>۵) بدائم المناثع ۱۳۹/۱ (۲) النفتی ۱۸۵/۲

<sup>(4)</sup> دیکھئے: مستدالامام الشاقعی ، حدیث: ۵۹۸

ے استدلال کیا ہے وہ خود آپ ﷺ کے فعل کو ظاہر کرتا ہے جس کا زیادہ قابل عمل اور لائق اتباع ہونا ظاہر ہے۔

تاہم بیانتلاف کش استجاب وافضیت کا ہے اور چنداں اہم نیس ، امام احمر ہے منقول ہے کہ دسل ، کی صورت بہتراس لئے ہے کہ اس بیل زیادہ آسانی ہے ، اگر دوسر ےطریقہ بیس زیادہ آسانی ہوتو و تی متحب ہے اسان کسان الا سهل غیرہ کان مستحبا(۱) — بلکہ امام مالک نے توکی طریقہ خاص کور جے بی نہیں دی اور کہا کہ دونوں بی طریقے برابر ہیں ، وقال مالک کلاهما سواء (۱)

مردہ کو قبر میں داخل کرتے ہوئے آپ علی کا معمول مبارک یدیز صفے کا تھا:

يسسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى . الله عليه وسلم . (٣)

الله كے نام كے ساتھ ، اور الله كے تھم سے ، ہم اس كو رسول الله صلى الله عديد وسم كى ملت پر دفن كرتے ہيں -

امام ترفری نقل کیا ہے کہ بعض راوی 'ملہ '' کی جگد ''سنة '' کالفظ القل کرتے ہیں ،سی حستہ ہیں امام ابوداؤڈ نے بھی'' سنة '' کا (س) اورابن مجدے'' مله '' (۵) کالفظ القل کیا ہے۔ ۔ آپ وہ اس کے چول کہ بھی فقرہ منقول ہے ، اس

(٩) ديكهئے طحطاوي على المرافي ٣٣٣ (١٠) المعنى ١٨٩/٢.

لئے اتنے ہی پر اکتفا بہتر ہے، یوں اس پر موقع و حال کے مناسب کسی لفظ کے اضافہ میں بھی قباحت نہیں، چنانچ سعید بن میں شریب ہوئے تو فرمایا:
مینب خضرت این عمر شان کی قد فین میں شریب ہوئے تو فرمایا:
ہسم الله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله . (۲)
متفرق ضروری مسائل

ہ قبر میں مردہ کے ساتھ تدفین کی غرض سے کتنے لوگ اُر یں ، اس سلسلہ میں طاق عدد کی کوئی اہمیت نہیں ، کہ خود جسداطہر والگا کی تدفین میں چارصحابہ کا قبر میں اُر نامنقوں ہے ۔ مسلطہ والگا کی تدفین میں چارصحابہ کا قبر میں اُر نامنقوں ہے ۔ مسلسطہ وارت لوگ اُر کے ۔ نہ کسی خاص تعداد کی تحد ید ہے ، حسب ضرورت لوگ اُر کے بیا ۔ (۸)

جئ عورتوں کو قبر میں ان کے عرم رشتہ داراً تاریں گے ، عرم نہ ہوں تو غیر عرم مرد ، پھر پڑوس کے عمر رسیدہ ، ورنہ صالح و نیک اخل تی نو جوان ، البتہ خوا تین بہ حد امکان تہ فین کا کام نہیں کریں گی اور کا فرکو باوجود قرابت قریبہ کے مسلمان کی تہ فین میں شریک نیش کیا جائے گا(ہ) — عرم رشتہ دار موجود ہوں تو شو ہر کے لئے گئے انش ہے ، شو ہر قبر میں نہ اُتار ہے ، محرم نہ ہوں تو شو ہر کے لئے گئے انش ہے ، حضرت ابو بکر مظالا کے متعلق مروی ہے کہ انھوں نے خود اپنی اہلیہ کی گئی تبر میں اُتار کی (ور اُس کے مقول پر غیر محرم مردوں کے موقعوں پر غیر محرم مردوں کے گئی گئی کی ایک صاحبزادی حضرت ام کلائو میں سے کو حضرت ابوطلحہ منظانہ نے خوات کے حضرت ابوطلحہ منظانہ نے خوات کی دھرت ابوطلحہ منظانہ نے کہ آپ

<sup>)</sup> لمعنى ١٩٣٥ (٢) شرح مهذب ٢٩٣٥

<sup>(</sup>٣) ابن منجه ١٨٦٠ ، باب سحاء في دخال الميث تنقير

<sup>(</sup>٢) المعني ١٨٩/٢ (١٤) بدائع الصنائع ١٩٩/١

<sup>(</sup>٣) ترمدي المحم ، باب مايقول ادا النجل القبر

<sup>(</sup>a) أبورزور ٣٥٩/٢ باب في تدعاء للميت

<sup>(</sup>۸) المعنى ۱۸۸/۲

قبر میں أتارا تھا۔(١)

ہ مردوں کو دفن کے لئے وہ مخص آتارے جواس کے اقرباء میں اس پرامامت کا سب سے زیادہ حقد ارجو (۲) - چنا نچہر سول اللہ وہ کا کی تدفین کے لئے قبر اطهر میں چارا شخاص آتر ہے جن میں تین حضرت عباس دھنے، حضرت علی مشاہ اور حضرت فضل میں عباس میں میں اس میں اور یہ تینوں ہی آپ میں کے میں عباس میں میں میں میں ا

ہے عورتوں کو وفن کرتے ہوئے قبر پر کپڑے کا ایک پردہ کردینا جائے کہ مبادا کفن کھل جائے تو بے ستری ندہو، امام البحث نے نام مالک اور امام احمد کے نزدیک بیتھم خاص مورتوں کے لئے ہے، امام شافعی کے نزدیک مردوعورت دونوں ہی کی تد فین میں بیا حتیا طابح تر ہے۔ (م)

النس قر من رکھے کے بعد مردہ کوکی قدر قبلہ رُخ کردیا جائے ، نقل کیا جاتا ہے کہ بوعبد المطلب میں کی فض کی وفات ہوگئ تو آپ وہ کے نتیج میں المطلب میں کی فض کی وفات ہوگئ تو آپ وہ کا نے حضرت علی دائی اور ایک ارشا وفر مایا: استقبال به القبلة استقبالاً (۵) — اور ایک روایت میں ہے کہ آپ وہ کا نیا نے فر مایا: "بیت حرام زندگی میں بھی تمہار اقبلہ ہے اور وفات کے بعد بھی "المبیت المحوام فیل کم احیاء و امو اتنا (۲) — مردہ کوست قبلہ معوجہ کردینا واجب ہے یاصرف مسنون؟ حضیہ کے بیاں اس میں اختلاف

ہے، جس کو طحطا وی نے نقل کیا ہے، لیکن دوسرے فقہاء مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے بہال اس کا وجوب اس درجہ مؤ کھ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جاسکا تو مردہ کو قبلہ کی طرف متوجہ کرنے کے لئے دو ہارہ قبر کھودی جائے گی۔(ے)

ہے۔ اس کے بعد مردہ کو جو بندھن بائدھ ویے جاتے ہیں کہ کفن منتشر نہ ہوجائے ، اسے کھول دینا چاہئے ، حضرت سمرہ کا نقال ہو گیا تو آپ ﷺ کے تھم سے انجوں نے ایسائی کیا تھا۔ (۸)

الموات بیش ایک بیات میں ایک قبر میں ایک ہی انعق کی تدفیق کی تدفیق کی جائت ہے ، البتہ غیر معمولی حالات میں کہ بہت ی اموات بیش آگئ ہوں اور ان کی علاحدہ علاحدہ قبروں میں تدفیق دشوار ہو، ایک قبر میں متحد نعشیں وفن کی جاسکتی ہیں (۹) - آپ وہ نے غروہ احد کے موقع سے ایک ایک قبر میں دودو تین شین سحا بہ کو فن فر ایا ہے (۱۰) - اگر ایک قبر میں مردو عورت دولوں کو فن کرنے کی نوبت آئے تو قبلہ کی سمت آگے مردادر پیچے کورت رکھ جائے ، نیچ بھی ہوں تو نماز کی صفوں کی مردادر پیچے کورت رکھی جائے ، نیچ بھی ہوں تو نماز کی صفوں کی تحشیس مردادر پیچے کورت رکھی جائے ، نیچ بھی ہوں تو نماز کی صفوں کی تحشیس مردادر پیچے کورت رکھی جائے ، نیچ بھی ہوں تو نماز کی صفوں کی تحشیس مردادر پیچے کورت رکھی جائے ، نیچ بھی ہوں تو نماز کی صفوں کی تحشیس مردادر پیچے کورت رکھی جائے ، نیچ بھی ہوں تو نماز کی صفوں کی تحشیس مردادر پیچے کورت کی درمیان بیچوں کی تحشیس

سمندر میں مدفین کا طریقه اگر سمندری سفریس موت داقع ہوگئی ،ساحل ؤور ہے اور

<sup>(</sup>۱) ديكهتي: مضتصر صحيح البخاري للزبيدي ، حديث ١٩٠٤ ، كتاب الجنائز ١٩٨ (٣) المغنى ١٩٠/٢

<sup>(</sup>٣) ابوداؤد ٣٥٨/٢، يعفى روايات يل حفرت مباس كى جكداس من زيدكا أكر به (٣) شرح مهذب مهدي ١٩٥/٥

<sup>(</sup>a) طحطاوى على المراقى ٣٣٣ (r) ابوداؤد ٣٩٤/٢ ماب ماجاء في التشديد في اكل مال اليتيم

<sup>(2)</sup> شرح مهذب ه<sup>۱</sup>۰۰۵ (۸) مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ۳۳۳(۹) ماتع الصنائع الا۳۱۹

<sup>(</sup>١٠) نسائي ٨٣/٢ بات دفن الجماعة في القبرالواحد (١٠) بدائع الصبائع ١٣٠٠/١

ساحل پر پہنچنے تک نعش کور کھتے میں فساد وتعفن کا اندیشہ ہے تو پانی ہی میں تد فین عمل میں آئے گی اور نعش کے ساتھ کوئی وزنی چیز باندھ دی جائے اور سطح سمندر پر باندھ دی جائے اور سطح سمندر پر ندھیرے کہ ایسان کیا جائے تو نعش کے بے کفن اور عربیان ہونے کا اندیشہ ہے۔ (۱)

ہے مکا نات میں تدفین کی بجائے مسلمانوں کے عام قبرستان میں تدفین بہتر ہے، گھروں میں تدفین کا سلسلہ شروع بوجائے تو بیدو سروں کے لئے وقت اور شکی کا باحث ہوگا(۲) — آج کل مجدوں میں تدفین کا جوسلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں کرا ہت اور بھی زیادہ ہے کہ اس سے عامۃ المسلمین کو مشکل پیش آتی ہے اور آئندہ مساجد کی توسیع دشوار ہوجاتی ہے، آپ ایک تحروک عائشہ میں تدفین ایک خصوصی نوعیت کا واقعہ ہے، آپ میں اور کی تدفین کواس پرقیاس کرنا مجھ نہیں۔

جے جس قبرستان میں صالحین وشہداء دفن ہوں ، اس میں تدفین زیادہ بہتر ہے، ابن قدامہ نے اس پراس روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت موی النظیم پر جب موت کی کیفیت طاری ہوئی تو اللہ تعالی سے دُعا کی کہان کی وفات ارض مقدس کے قریب واقع ہو۔ (۳)

اس میں مجمی کوئی مضا کقتر نیس کہ خاندان کے لوگوں کو ایک دومرے کے قریب دفن کیا جائے ، چنا نچد آپ فٹا نے حضرت

عثان بن مظعون رفظ کی قبر کے قریب ہی ان کے اہل خاندان کو بھی دفن کرنے کی ہدایت فرمائی تقی ۔ (م)

دوسرے مردہ کی تدفین جائز ہے۔ (۸)

اللہ اللہ کسی مسلمان کی کفار یا کسی غیرمسلم کی مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین حائز نہیں۔ (۹)

الم تبريراني موجائ اورنعثين بوسيده موجا سي تواس قبرين

<sup>(</sup>٠) المعنى ١٨٨/٢ ، مراقى القلاح ٣٣٦ (٣) المغنى ١٩٣/٢ ، يكره الدفن في النيوت ، مراقى الفلاح ٣٣٠٢ (٣) حوالة سبيق (٣) حوالة سبيق (٣)

<sup>(</sup>٣) ثرمذى ٢٠٣٠ باب ماحا، في الرخصة في زيارة القبور – وفي استاده ابن حريج وهومدس وقد رواه عنفية

<sup>(</sup>٤) مراقي الفلاح على هامش الدر ٣٣٧ (٨) حوالة سابق ٣٣٦ (٩) شرح مهذب ١٨٥/٥

### تدفین کے بعد

المن مركاء ك المحمسخب به كقير يردونون باته سه تمن بار قبر يرمر بان كل المحرف في في في الكل (۱) خود آپ والل في في في الكل (۱) خود آپ والل في الله في في الله ف

تدفین کے بعد تعوزی دیر قبر پر شمبرنا اور مردہ کے لئے استغفار کرنا بھی درست ہے(۵) — حضرت عثان ﷺ نے آپ ﷺ
 آپ ﷺ ہے ای طرح کامعول نقل فرمایا ہے۔(۲)
 اس معرق مرقد مرکوق آن درور جدا بھی فقدام نامتیں۔

اس موقع پر قبر پر کچوقر آن پڑھنا بھی فقہا و نے متحب قرار دیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر علیہ سے منقول ہے کہوہ سور و بقرہ کی ابتدائی اور افتقامی آیات پڑھنے کو پہند فرماتے متھے۔(2)

( فن کے پچھاورا حکام کے لئے '"لفین'' کالفظ طلا حظہ ہو، قبر، کفن اور نماز جنازہ سے متعلق تفصیلی احکام خودان الفاظ'کے تحت نقل کئے جا کمیں مے )

ريل

" ولیل" کے اصل معنی رہبر کے ہیں اور اس کی جمع" اولیہ" اور" ولائل" ہے۔

اصول فقہ میں دلیل اس ما فذکو کہا جاتا ہے، جس سے
احکام شرعیہ ثابت ہو سکیں ، ان میں خارشنق علیہ ہیں: کتاب
اللہ ، سنت رسول و اللہ اجماع اور قیاس ، ان کے علاوہ کو شمنی
ما فذہ ہیں ، جن کی بابت فقہاء کے درمیان اختلاف ہے ، علامہ
قرائی نے ولیل کی دوقتمیں کی ہیں ، ایک وہ جو احکام کے
مشروع و ثابت ہونے کو بتا کی اور ان ادلہ کو بول شار کرایا ہے:
کتاب ، سنت ، اجماع ، قیاس ، براک اصلی ، اجماع الل مدین ،
اجماع الل کوفہ ، استحمان ، احتصحاب ، عصمت ، افذ بالاخف
اجماع الل کوفہ ، استحمان ، احتصحاب ، عصمت ، افذ بالاخف
فلفاء اربعہ کا اجماع ، اجماع سکوئی ، اجماع مرکب ، قیاس ایک
دو چیزوں میں جن کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ، قرائی کا
خیال ہے کہ فلف اتوال ہے کہ وجیش ہیں ادلہ شرعیہ ہیں۔

دوسری متم ان ادلہ کی ہے جو احکام کے واقع ہونے کو بتا کیں، جیسے ذوال آفناب سے نمازظہر کا تھم متحلق ہے اور مختلف ذرائع سے زوال کے وقوع کا علم ہوسکتا ہے، اس نوع کی دلیلیں

یشارین ۔ (۸)

<sup>(</sup>۱) طحطاوى على المراقي ٣٣٥ (٣) ابن ماجه ١٨٤/١ ، باب ماجاء في النهى عن المشي على القبور والجلوس عليها

<sup>(</sup>٣) دیکهئے: شرح مهذب ۲۹۳/۵ ، طحطاوی ۳۳۵

<sup>(</sup>٣) رواه احمد بسند ضعيف ، ديكهنَّه : شرح مهذب ٢٩١٥٥ (٥) المغنى ١٩١٧ (٣)

<sup>(</sup>٢) ابوداؤد ٣٥٩/٣ باب الاستعفار عندالقبر للميث في وقت الانصراف

<sup>(2)</sup> شدح مھذب ۲۹۳۸ - بیٹی نے میں روایت کوشعب ایمان میں مرفوعائقل کیا ہے ،اس میں کی بن عبدائقد بن شحاک ایوب بن تعیک سے نقل کرتے ہیں اور یہ دونوں بی ضعیف راوی ہیں ، بیرموقو فا مجی منقول ہے محراس میں بھی ایک مجبول راوی عبدائر جن بین علاء کا واسط ہے

<sup>(</sup>٨) كتاب العروق ١٣٨١ ، الغرق السادس عشربين قاعدة ادلة مشروعية الاحكام و بين قاعدة ادلة وقوع الاحكام

دلیل سے قریب ایک اور لفظان جمت کا ہے ، جمت وہ اُمور ہیں جن پر قاضی اپنے فیصلہ کی بنیاد واساس رکھتا ہے ، گو جمت کے جمت کے جمت کے سلسلہ میں بھی اختلاف رائے ہے ، تاہم مجموعی طور پر دی اُمور ہیں جن کو قضاء کے باب میں جمت مانا گیا ہے اور علام قرائی نے ان کا ذکر کیا ہے (۱) — حننیہ کے بہاں اقرار، شہادت ، ہم ، ہم سے انکار اور قرائن قاطعہ اُصولی طور پر ، بچگا نہ جمتیں ہیں ، (تفصیل خود قضاء کے تحت فرکورہوگی)

## د من خون — یا ک اور تا یا ک

شوافع اور حنابلہ کے یہاں بھی مچھر، پسو وغیرہ کا خون ناپاک نہیں (س) مچھلی کا خون حنابلہ کے نزد کیک پاک (۵) اور شوافع اور مالکیہ کے نزدیک بہتا ہوا ہو، تو ناپاک ہے۔ (۱)

جو تھم خون کا ہے، پاک اور تا پاک میں وہی تھم ان چیز وں کا ہے جوخون سے بنتی ہیں، یعنی پیپ ۔ (٤) مقد ارعفو

حنفیہ کے فرد کی خون نجاست فلیظہ ہے، البدااگر کیڑے یا جمع پرلگ جائے تو ایک درہم کی مقدار معاف ہے، اگراس سے بردہ جائے تو ایسے کیڑے یا بدن میں اتنی مقدار خون کے ساتھ فماز فاسد ہوجائے گی (۸) — (خون سے کب وضوائو ٹے گااور کبیش ؟ اس کا ذکر'' حدث'' کے تحت آچکا ہے، دواء میں خون کے استعال کا تھم'' تد اوئ' اور خرید وفروخت کا تھم'' ہے'' نے نے کت درہم کا وزن مراد کے تحت دیکھنا چاہئے اس طرح '' درہم'' سے درہم کا وزن مراد ہے یا مساحت ،اس کے لئے ملاحظہ ہو: نجاست)

# وخ (1 نسو)

آ نسواور آ کھے نظنے والی رطوبت کا پاکی اور نا پاک کے اعتبارے کیا تھم ہوگا؟ --- جمجے صراحة حنفید کے یہاں یہ نیس مل پایا، تا ہم عام طور پر یہ اُصول ذکر کیا جاتا ہے کہ جانوروں کے ہموٹ کا جو تھم ہو وہی پیدنگا ہے، عسر ق کل شدی معتبر بسورہ (4) ----اس سے قیاس کیا جاسکا

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٢) العقه الاسلامي وادلته ١٠٠٥

<sup>(</sup>٩) هدايه مع الفتح ١٠٨/١

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ١٣٩٠ العرق السابع عشر (٢) هنديه ١٨٧١

<sup>(</sup>٣) المعتى اردام (۵) حوالة سابق

<sup>(4)</sup> المعنى ١٣٠٩/١ (٨) هندية ١٢٠٩/

ہے کہ وہی تھم آنسوکا بھی ہوگا ، این قد امد نے پیشاب و پاکھانہ
کے علاوہ حیوانات کے جمم سے خارج ہونے والی اشیاء پر بڑی
اچھی بحث کی ہے اور اس لحاظ سے حیوانات کی چار قسیس کی ہیں
مر حاصل اس کا بھی بھی ہے کہ جن کے گوشت پاک یا حلال
ہیں ، ان کے آنسو، نہینے ، دود ہ دغیرہ بھی پاک ہیں ، اس طرح
اگر کوئی جانور حرام ہوگر آدی کے لئے اس سے بچنا دشوار ہو،
ہیںے بلی ، تواس کا بھی بھی تھم ہے۔(۱)

## 2

جسمانی نقصان پر جو مانی تاوان فقها و فراد دیت آرش محومت عدل و کمل بلاکت یا کسی ایسے نقصان کا تاوان دیت بروی جسمانی نقصان پر جو تاوان عائد کیا جا تا ہے وہ او آرش کے جسمانی نقصان پر جو تاوان عائد کیا جا تا ہے وہ او آرش کے برحسانی نقصان پر جو تاوان عائد کیا جا تا ہے وہ او آرش کی بابت احکام حدیث میں فرکور جیں ، جس جسمانی جزوی نقصان کے متعلق شارع نے کوئی سزامقر زمیس کی جسمانی جزوی نقصان کے متعلق شارع نے کوئی سزامقر زمیس کی مواور حاکم کو افتیار دیا میا جو کہ وہ الل رائے حضرات سے مشاورت کر کے اس کی سزامتھین کر ہے ، یہ مانی سزا " حکومت مشاورت کر کے اس کی سزامتھین کر سے ، یہ مانی سزا" حکومت عدل" کہلاتی ہے۔ (۱)

" دیت" کا جُوت خودقر آن جیدے ہے (انساء: ۹۲) مدیثیں بھی متعدداس بارے میں موجود جین ، آپ اللے نے حضرت عمرو بن حزم کوایک تفصیلی کتوب تحریر فرمایا تھا، جس میں

یزے شرح وسط سے دیت کے احکام ذکر کئے محتے ہیں (۳) ۔ تفصیلات میں اختلاف کے باوجود اُسونی طور پر بعض جنایات میں ویت واجب ہونے پرتمام ہی فقہاء متفق ہیں اور اس پر اُمت کا اجماع ہے۔(۴)

دیت کب واجب ہوتی ہے؟

بلاكت كى درج ذيل صورتول بين ديت واجب موجاتي

۱) کسی فخص کوخطا قبل کردیا ہو، مثلاً کسی اور بھی پرتشاند کرر ہاتھا اور گولی کسی آ دی کو جا گئی۔

۲) ''قل شبرع'' کی صورت چیش آئی ہو، لینی کسی ایسے ہتھیار سے دار کیا جس سے عموماً ہلا کت داقع نہیں ہوتی ، مگر اقفا قا ہلا کت داقع ہوگئی۔

٣) كونى فخض بالواسط مقنول كى بلاكت كاباعث بنابو\_

٣) يج يا مجنون نے كى كو ہلاك كرديا مو\_

۵) ان تمام صورتون میں قواصالہ بی دیت واجب ہوتی ہے ۔۔۔
لیکن آگر قمل عمد کا واقعہ ہواور مقتول کے درشہ دیت لینے اور
قاتل دیت اواکرنے پر راضی ہوجائے تو اس صورت میں
مجی دیت واجب ہوتی ہے۔
دیت واجب ہونے کی شرطیں

حنفید کے نزد یک ویت واجب ہونے کے لئے دوشرطیں :

اول بيكه متقول ياجس كونقصان پهنچايا كيا ہے، وہ "معموم"

<sup>(</sup>۱) دیکھٹے : المغنی ۱۹۵۱–۱۳۳۳ (۲) متدیہ ۲۳۲۹

 <sup>(</sup>٣) بسائي ٥٤/٣ دكر هديث عمرو بن حرم في العقول واختلاف الناقلين له

ہولین شری تقطر نظر سے آل کے جانے کا مستی نہو، چانچر بی اور بائی کے آل پردیت واجب نہیں کان کا خون معموم نہیں ۔ ووسرے مقتول یا نقصان زوہ مخص کا خون شریعت کی نگاہ میں قابل قیمت بھی ہو، چنانچر ہی ، وارالحرب میں مسلمان ہو، اجرت نہ کرے اور نلطی ہے کی مسلمان کے ہاتھ مارا جائے آلا ویت واجب نہیں ،اس لئے کہ حنفیہ کے نزدیک انسانی خون اس وقت قابل قیمت ہوتا ہے جب کہ وہ دارالاسلام میں ہو، دوسرے فقہاء کے نزدیک چول کہ اسلام قبول کرتے ہی اس کا دوسرے فقہاء کے نزدیک چول کہ اسلام قبول کرتے ہی اس کا خون قابل قیمت ہوجاتا ہے ،اس لئے ایسے خص کی دیت ہی واجب ہوگی۔ (۱)

كن اشياء سے ديت اداكى جائے؟

" ریت " کن اشیاء کے ذریعہ اواکی جائے گی؟ — اس سلسلہ میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، امام ابوضیغہ اور مالکیہ کا خیال ہے کہ دیت تین طرح کے اموال میں سے کسی سے اواکی جائے ہے، اونٹ ، سونا، جا ندی (۲) — کیوں کہ حضرت عمرہ بن حق کے نام محقوب نیوی کی ایک سو اونٹ یا ایک بزار دینار کا ذکر ہے (۳) اور حضرت عمر طالعہ کے بار سے بیار کے بین مروی ہے کہ آپ طالعہ نے جا ندی میں ایک بزار دینار کا ذکر ہے (۳) اور حضرت عمر طالعہ کے درہم دیت مقرر فرمائی تقی ۔ (۷)

امام احد اورامام الويوسف ومحد كنزويك جيم بسول س

دیت ادا کی جاسکتی ہے ، ان میں تمن تو یکی اون ، سونا اور
چاندی ہے اور مزید تین گائے ، بکری اور پوشاک ہیں (۵) —
ان حضرات کے چیش نظر بھی حضرت عمر ضطح ہیں کا ایک فیصلہ ہے ،
روایت ہے کہ حضرت عمر ضطح ہے نے اسپے زمانہ خلافت میں ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اونوں کی قیمت گراں ہوگئی ہے 
لہٰذا اب سونا ہے ؛ یک ہزار دینار ، چاندی سے بارہ ہزار درہم ،
گائیں دوسو، بکری دو ہزار اور لباس دوسوکی تعداد میں بطور دیت 
ادا کی جائے ۔ (۲)

اکو فتہا ہ کاعمل حضرت عمر منظانہ کے ای فیصلہ پر ہے اور
ان کے نزدیک چاندی علی دیت کی مقدار بارہ سو درہم ہے ،
امام ابوضیفہ کے نزدیک ایک بزار درہم چاندی دیت ہے (ے)
اورامام شافق کا قول جدید ہی ہی ہے (۸) حقیقت یہ ہے کہ یہ
اختلاف دراصل قیمتوں کے آتار چڑھا وَ پر بی ہے ،امام ابوضیفہ نے دس درہم کوایک دیتار کے مساوئی مانا ہے ،خودفصاب زکو ق
سے بھی سونے اور چاندی کی قیمت علی ہی تناسب فلا ہر ہوتا
ہے ، دوسر نفتہا ہ نے ایک دینارکو بارہ درہم کے برابرقرار دیلے بے ، دوسر نفتہا ہ نے ایک دینارکو بارہ درہم کے برابرقرار دیلے بے ، دوسر نفتہا ہ نے ایک دینارکو بارہ درہم کے برابرقرار دیلے بے ، دوسر نفتہا ہ نے ایک دینارکو بارہ درہم کے برابرقرار دیلے بے ، دوسر نفتہا ہ نے ایک دینارکو بارہ درہم کے برابرقرار دیلے بے ، دوسر نفتہا ہ نے ایک دینارکو بارہ درہم کے برابرقرار دیلے ایک فیصل کے میں ایک دیت بارہ برار درہم دلائی (۹) ۔۔۔ اصل یہ ہے کہ ایک فیصل کے لئے بنیادی معیار '' اونٹ'' ہیں ، پی

<sup>(</sup>١) بدائع الصفائع ١٥٣٨ (٢) بدائع السنائع ١٥٣٨ ، بداية المجتهد ٢٠١/٣

<sup>(</sup>٣) نسائي ٥٨/٣ ذكر جديث عمر بن حزم في العقول واحتلاف الناقلين له (٣) نصب الرايه ٣٩١/٣ ويمي باك

<sup>(</sup>۵) ديكهته : بدائع ٢٥٣/٥ ؛ المعنى ٨٠/٢٥ (٩) ابوداؤد عن عمرو بن شعيب عن اليه على جده ٢٢٣/٢ ، باب الدية كم هي

<sup>(</sup>۷) بدائع الصنائع ۱۵۳/۷ (۸) معنی المحتاج ۵۹/۳

<sup>(</sup>٩) ترمدي عن ابن عباس ٢٥٨/٠ ، بات ماجاء في الدية كم في من الدراهم

اونٹ کی قیمت میں بدلتے ہوئے حالات میں تفاوت ہوسکتا ہے اورائ نبست سے سوئے ، چاندی کی مقدار میں بھی تفاوت ہوتار ہے گا۔

### عورتون کی دیت

حورتوں کی ویت مرد کی ویت کے مقابلہ نصف ہے ،اس پر قريب قريب الفاق ب(١) كاسائي في تفل كياب كراس سلسله يش حضرت عمر منظينه، حضرت على منظنه، حضرت عبدالله بن مسعود الله اور حضرت زبير بن تابت كالله كة آثار بحي موجود بن بلکدوہ اس برمحایہ کے اجماع کے مدعی جیں (۲) صرف این علیہ " اورابو بکراصم عورت کی دیت بھی مرد کے مساوی قرار دیتے ہیں (٣) ---- مرد کے مقابلہ مورت کی دیت کا کم ہونااس مات کی ولیل فیس کداسلام عورت کو کم نگابی سے دیکھا ہے، بلکہ بیمعاشی ذمەدار بول يريني ہے،شريعت نے خاندان كى كفالت كى ذمه داری مردول بررکی ہاوراً صولی طور برحورتوں کواس سے بری رکھا ہے، اس ، جب کوئی مرد ہلاک ہوتا ہے تو اس خاندان کا معاشى سهارا بدظا برنوف كرره جاتا باورسنيطني ش ونت بحى لك ہاورمشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، ایسے میں وہ زیادہ معاشی تعاون کا ضرورت مند ہوتا ہے ، عورت کی موت ول کوضرور مدمد پہنچاتی ہے اور خاندان کے تربینی نظام کو بھی اس سے سخت نقصان ہوتا ہے مربالعوم بیٹائدان کی کقالت کے نقم میں عدم توازن پیدائبیں کرتا ، میراث کے قانون میں بھی مردوں ادر عورتوں کے حقوق میں تفاوت کی وجہ غالباً یہی ہے۔

غیرمسلموں کی دیت

ذی یعنی مسلم مملکت میں آباد غیر مسلم اور "مستامن" یعنی غیر مسلم مملکت میں آباد غیر مسلم مملکت میں خیر مسلم مملکت سے اجازت حاصل کرے ہمارے ملک میں آباد والے غیر مسلم کی دیت امام ابو حنیفہ انے کر ددیک وہی ہے جو مسلمان کی ہے، دوسرے فقہاء کی دائے اس سے مختلف ہے جو مسلمان کی ہے، دوسرے فقہاء کی دائے اس سے مختلف ہے (\*) ---اس سلسلہ میں امام ابو حنیفہ کے دلائل حسب فیل ہیں:

وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة الى اهله . (اتراء . ٩٢)

اگر متنول الی قوم ش سے ہو کہ اس کے اور تہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو متنول کے وارثوں کوخوں بہادینا ضروری ہے۔

- يهال الله تعالى في معابدين كى ديت اداكر في كامطلق معمد يا به ، پس معلوم بواكونل كي تمام صورتول يس ايك يى ديت واجب بوگى .

٢) رسول الله الله على ارد المن معقول ب :

جـعـل دية كـل ذى عهـد فـى عهـده الف دينار. (٥)

کہ آپ ﷺ نے معاہدی دیت اس کے زمان عمد میں ایک بزاردینار مقرر فرمائی۔

۳) عمروبن امیضری نے دوغیر مسلموں کو آل کردیا تھا تو آپ

<sup>(</sup>٣) الفقة الاسلامي وأدلته ٢١٠/٢

<sup>(</sup>۲) بدائم الصنائم ۲۵۳/۷

<sup>(</sup>۱) رحمة الأمة ۳۳۸ (۳) البحر الرائق ۳۲۹/۸

<sup>(</sup>ه) أبوداؤد في المراسيل عن سعيد بن النسيب ١٢ ، بأب دية الذمي

ادافرمائی۔

۳) حصرت ابو بکر رہے وعمر کے اسے مردی ہے کہ انھوں نے غیر سلم شہر یوں کی ویت کے بارے میں وہی فیصلہ فرمایا جو مسلمانوں کی دیت کا ہے۔

عفرت عبدالله بن مسعود سے مردی ہے کہ اہل کتاب کی
 دیت مسلمانوں کے برابر ہے دیة الهل السکتساب مغل
 دیة المسلمین .

۲) ویت کا معاملہ وینا کے احکام سے متعلق ہے، و نیا بیس کمل ویت کا واجب ہونا مقتول کے مرد، آزاد اور معصوم الدم ہون ہون ہوں ہونے ہے متعلق ہاور سیتمام یا تیں ایسے غیر سلم شہر یوں بیس ہی پی پائی جاتی ہیں بیس اس کا نقاضہ ہے کہ ان کی ویت ہی پوری پوری واجب قرار دی جائے ۔۔۔۔۔ روگی اس کے کفر کا معاملہ ، تو اس کا نقصان اس کو آخرت میں ہمگتا کے کفر کا معاملہ ، تو اس کا نقصان اس کو آخرت میں ہمگتا کے کفر کا معاملہ ، تو اس کا نقصان اس کو آخرت میں ہمگتا کے کا۔(۱)

الکیراور حنابلہ کے نزدیک غیر مسلموں کی دیت بہ مقابلہ مسلمانوں کے نصف ہے کہ آپ وہ نے فرمایا : معاہد کی دیت بہ مقابلہ مسلمان کے نصف ہے (۲) بعض روایات میں معاہد کی بجائے " کافر" کا لفظ آیا ہے (۳) سے تاہم حنفید کی تائید غیر مسلم شہریوں کے متحلق حضرت علی حقیلہ کے بیان کے ہوئے اس اصول ہے جمی ہوتی ہے کہ ان کے خون اور

ان کی دیت اماری دیت کی طرح ہے، دمد کدمنا و دیته کدمنا و دیته کدمنا و دیته کدمناوی حیثیت جنایات کے باب می عمومی أصول وقاعده کی ہے و الله اعلم . و بیت میں شدت اور تخفیف

جرم کی شدت کے اعتبار سے مقررہ تعداد میں اضافہ کے بغیرہ یت گوگراں قیمت بھی بتایا جاتا ہے، سونے اور چائدی میں تو ایسا کیا جانا ممکن ٹیس ، اس لئے صرف اونٹ سے دیت اوا کرنے کی صورت ایسا کیا جاتا ہے جس کو فقہ کی زبان میں "تغلیظ دیت" کہا جاتا ہے ۔ قل عمداور شبہ عمد کی صورت ایسا کیا جاتا ہے ۔ قل عمداور شبہ عمد کی صورت ایسا دویت واجب ہوتی ہے مالکیہ ، شوافع اور حنفیہ میں امام مجمد کے نزویک ہے دیت اس طرح ہوتی ہے : ۳۰ تین سالہ اوٹٹیاں، ۳۰ چارسالہ اوٹٹیاں، ۳۰ چارسالہ اوٹٹیاں اور ۴۰ حالمہ اوٹٹیاں اور ۴۰ حالمہ اوٹٹیاں سالہ دوسالہ مالہ کہ حضرت کے نزویک اس دیت کی تفصیل اس طرح ہے : ۱۲۵ بیک سالہ عمر کے اس دیت کی تفصیل اس طرح ہے : ۱۲۵ بیک سالہ عمر کے اس دیت کی تفصیل اس طرح ہے : ۱۲۵ بیک سالہ عمر کے اور سالہ اور تغیل کے نظر کے اس دیت کی تفطیل کی تاکید میں سائب عمر کے اور سالہ کا تاکہ میں سائب معمول تھا نیز حضرت عبداللہ بن مسعود کے امام مالک میں سائب معمول تھا نیز حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس کی میک معمول تھا نیز حضرت عبداللہ بن مسعود کے ان کی میک معمول تھا نیز حضرت عبداللہ بن مسعود کے ان کی میک معمول تھا نیز حضرت عبداللہ بن مسعود کے ان کی میک معمول تھا نیز حضرت عبداللہ بن مسعود کے ان کی میک معمول تھا نیز حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس کی میک درائے نقل کی گئی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) كامانى خان تام و الكافاركياج ، ديكها بدائع الصنائع ١٥٥٠

<sup>(</sup>٢) دية المعهد تصف دية النسلم ، ابودال ١٣٧٢ ، باب دية الذمي

<sup>(</sup>٣) دية عقل الكافر نصف عقل المسلم ، ترمدي وقال حديث حسن ٢٦١٨ (٣) مستدالشافعي ٣٣٣

<sup>(</sup>٥) ديكهناج: رحمة الأمة ٣٣٣ كتاب الديات (١) سفر ابي داؤد ٢٢٧/١ باب دية الخطأشية العمد

<sup>&</sup>quot; (4) المعنى ٢٩٣٨

ویت کی اوا نیکی میں اہل تعلق (عاقلہ) کا تعاون

قل عمری صورت میں دیت خود قائل پرواجب ہوتی ہے

اس پرفتها وکا آنفاق ہے(ا) — اور بیشر بعت کے اس مزاح

کے عین مطابق ہے کہ ہرشخص اپنی غلطی کی بابت خود ای ذمدوار

ہے جس کو آپ کو آپ کی نے جیت الوواع کے موقع ہے ان الفاظ میں واضح فرمایا ''الا لا بیعنی جان الا علی نفسه ''(۱) —

البت بعض صوراتوں میں شریعت نے قائل کے ''اہل تعلق'' کو مجی

دیت کی اوا نیکی میں ان معاون' بنایا ہے۔ جن کو ' عاقلہ' کہا جاتا تا کے شرط ہونے کے دیت کی اوا نیکی میں ان کی شرکت کے لازم ہونے کے لیک شرط ہونے کے لیک شرط ہونے کے لیک شرط ہونے کے

ا) ووقل خطایا شه عمد کامر تکب بو۔

۲) دیت باجی ملے فرریعہ طے نہ پائی موکد ملح صرف ملے کرے والوں بی کے قل میں معتبر ہے۔

س) دیت مزم کے اقرار و اعتراف کے متیجہ میں واجب نہیں ہوئی ہو۔

۳) قاتل غلام ندبو\_(س)

۵) بیچ اور مجنون گوهمدا آلل کریں۔ پھر بھی وہ آل خطاء کے درجہ میں ہے۔اس لئے ویت کی ادائیگی میں عاقلہ شریک رہیں مے۔(")

" عا قلہ" ہے تین تا جارورہم فی کس کی شرح سے دیت میں تعاون وصول کیا جائے گا۔خوا تین ، بچوں اور مجنون ہر سے

تعاون عائد نیس کیا جائے گا (۵) مالکیہ اور حنابلہ کے نزویک عاقلہ کے لئے تعاون کی کوئی شرح مقرر نیس ہے، بلکہ عدالت مواہد ید ہے اس کی تعیین کرے گی (۲) ---- ( عاقلہ ہے کون لوگ مراد میں ؟ انشاء اللہ خود فہ کورہ لفظ کے تحت اس کی وضاحت کی جائے گی)

ادا ئىگى كى مەت

ایام ابوطیفہ کے زویک آل کی تمام صورتوں میں سرسالہ مدت میں دیت ادا کرنی ہوگی۔اس میں عمداور خطاکا کوئی فرق فیش دیت میں دوسرے فقہاء کا خیال ہے کہ عمد کی صورت میں بلامہلت فوراً دیت اواشد نی ہوگی۔سرسالہ مہلت صرف خطااور شہر عمد کی صورت میں دی جائے گی (۸) — حضیکا خیال ہے کہ ایک تو آل عمد کی صورت دیت شدید تر کردی گئی ہے۔ کہ ایک تو آل عمد کی صورت دیت شدید تر کردی گئی ہے۔ بی دوسرے پوری دیت کا فرمدوار خود قائل کو قرار دیا گیا ہے۔ بی اس کے جرم کی پاداش کے لئے کائی ہے۔اب دیت اواکر نے میں ایک جرم کی پاداش کے لئے کائی ہے۔اب دیت اواکر نے شی ایک تو فرد حضرت عرف ایک ہے۔اب دیت اواکر نے شی ایک تو فرد حضرت عرف ایک کو حوام کردیتا مناسب شیں ایک تو فرد حضرت عرف کے ایک موجودگی میں کو کو در حضرت عرف کے ایک کو فرد کی اور قائل کو مہلت دی (۹) — جواس کی کافی وشانی دلیل ہے۔

جن اعضاء کاشے پر کھمل دیت واجب ہے! '' دیت'' اصل میں پوری جان کی ہلاکت کا بدل ہے۔ لیکن پیغیر اسلام'' نے عمرو بن حزم مظاف کے نام اپنے کتوب

<sup>(</sup>۳) دیکھئے · بدائم الصنائم ۲۵۵/۷

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة ١٣٣١

<sup>(</sup>٩) بدائم الصنائم ١٥٦/٤

<sup>(</sup>۱) بدائم السنائع ۱۵۵/۵ (۲) سنن ترمذی ۲۹/۲ ، کتاب الفتن

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ٣٠٣٣ (٥) بدائع الصنائع ٢٥٦٠٠

<sup>(</sup>۷) بدائم الصنائع ۱۵۲/۸ (۸) المغنی ۲۹۳/۸

گرامی میں بعض اور أمور کو بھی موجب دیت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ناک کے ممل طور پر کاٹ دینے ،آ تھموں کے پھوڑنے اور عضو خاسل کے کاٹ دینے وغیرہ پر بھی دیت واجب قراردی گئی ہے (۱) — اس لئے فقہاء نے بیا مول مقرر فر مایا ہے کہ جسم کی کسی بھی منفعت ہے کی خفس کو ممل طور پر محروم کردینے کی صورت میں اگر طرم پر کسی وجہ سے قصاص واجب نہ ہوتو پوری ویت واجب ہوگی ۔ یہ منفعت کو ضائع کردینا دوطرح ہوتا ہے، یا تو جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے یا جسم کے قالب کو باتی رکھتے ہوئے اس کی صلاحیت کو شم کردیا جائے۔

اعضاء كائے جانے كے سلسلہ بين تفصيل يہ ہے كہ جن اعضاء كائے جائے پرديت واجب ہوتى ہے، وہ چار طرح كين اعضاء كائے وہ جوجم بين تها ہو، اوروہ يہ ہيں : ناك، زبان ، آلۂ تناسل يا اس كا حشد، ريزه كى بلرى جو ماده منويكا مخزن ہے ، پيشاب كا راستہ ، پاكاندكا راستہ ، چڑا، سركا بال، واژهى كے بال ، بشرطيكہ بال اس طرح سمجنى لئے جا كيں كه دوباره نكل شكيں \_ ان تمام اعضاء كے كاف دينے اور الگ كردينے كى صورت كمل ديت واجب ہے۔

دوسرے دہ اعضاء ہیں جوانسانی جسم میں جوڑے جوڑے رکھے گئے ہیں اور دہ بید ہیں: ہاتھ، پاکس، آگھ، کان، مجووں کے بال ، (لیتی بال اس طرح آگھاڑ دیتے جاکیں کہ پھر نہ آگیں)، جن، پیٹان کی گھنڈیاں (شدیسین و حلم سیسن)،

فوطے بحورت کی شرم گاہ کے دونوں کناروں کے لب، سرین اور داڑھ --- اگرید دونوں جوڑے اعضاء ضائع کردیے جائیں تو کھل اورا کیک کوضا کتا کیا جائے تو نصف دیت واجب ہوگ۔
تیسرے دہ اعضاء جوجم میں چارچار ہیں اور دہ یہ ہیں۔ دونوں آگھوں کی پکیس اوران پرا گے ہوئے ہوئے ہوئے سے آگر یہ چاروں ضائع کردیا جائے تو خاکہ کے جائے تو گار کے جائے تو کھا کہ دیا درا کی ضائع کردیا جائے تو چاہے گارہ یا

چو تھے وہ اعضاء جو دس دس کی تعداد میں ہیں۔ یہ ہیں: ووٹوں ہاتھ اور دوٹوں پاؤں کی انگلیاں۔ اگر تمام دس انگلیاں کاٹ دی جا کیں تو تھمل دیت اور پچھ کاٹی جا کیں تو ہرانگشت پر دسواں حصہ کریت واجب ہوگا۔ (۲)

محمى جسماني منفعت كاضياع

جم کی کوئی منفعت کمل طور پر ضائع و بر باد کردی جائے تو بید ملاحیت کا تل بھی اصل میں اس شخص کی شخصیت اور وجود بی کا قل بھی اصل میں اس شخص کی شخصیت اور وجود بی کا قل ہے ۔ انسان کا جمال اور اس کی ساخت میں تئاسب و توازن ہے محروی کو بھی فقہا و نے اس تھم میں رکھا ہے ۔ شار کرائے والوں نے بیس ہے بھی زیادہ جسمانی منافع شار کرائے بیس ان بیس ہے بھی زیادہ جسمانی منافع شار کرائے بیس ۔ ان بیس کھا ہم ہے بیس : عقل ساعت، بصارت، شامہ (سو جھمنے کی صلاحیت ، جبانے کی صلاحیت ، جبان قصاص وغیرہ ۔ ان صلاحیت رکھنا کی کورت جباں قصاص

 <sup>(</sup>۱) نسائي ۱۵۵۸ ذكر حديث عبرو أبن هزم مي العقول واحتلاف الناقلين له

<sup>(</sup>۲) بيتمام تغييات بدائع الصفائع مراس ، المغنى ٨روس اورالعقه الاسلامى وادلقه ٢ سراس عافوذي كا مانى في يوتقى صورت كاذكرنيرك ب عن فقيه و كان تربيل الناسلامي وادلقه ٢ سراس الناس الناسلام و الماني المربيل الناسلام و المربيل الناسل المربيل الم

واجب کرناممکن ہو وہاں قصاص واجب ہوگا ورنہ ممل ویت واجب ہوگی۔ اگر جزوی نقصان پہنچا تو چرای کے مطابق تاوان عائد کیا جائے گا۔اس طرح کے اگر نقصان کا تشخص ممکن ہوتو دیت ہی کے لحاظ سے جزوی دیت واجب ہوگی، جیسے ایک آگھ پھوڑ وی تو نعیف دیت۔ اگر تشخص ممکن نہ ہوتو اصحاب رائے کے مشورہ سے مناسب تاوان جس کو " حکومت عدل" کہا گیا ہے۔(۱)

سراور چرے کے زخم

جزوی نقصان کی ایک صورت زخم کی ہے۔ زخم کو بنیادی طور پرفقہاء نے دوحصوں میں با نتاہے۔ ایک دشجاج "۔ شجاج ووزخم ہے جو سراور چرے کے حصہ میں ہو، ایسے زخم کی حنفیہ کے بیال گیار وصور تیں ہیں :

مارمه : جس مي چزاييث جائي مرخون ند فكي .

وامعہ : جس سے خون لکے محر سنے نہ پائے۔اس کو

"فارم، مجى كهاجا تاب

داميد : جس سےخون يجاورخون كائر فح مونے كيے

باضعه : جس مين كوشت كث جائے۔

مثلامه : جس بین کسی قدرزیاده گوشت کث جائے گر

مرى كقريب تك ندينج-

سحاق : جس ش گوشت کث جائے اور بٹری کے اور

کی باریک جملی ظاہر ہوجائے۔دراصل ای جملی کودسمحاق'' کہتے ہیں۔

موضحہ : جس میں ندکورہ جعلی میٹ جائے اور خود ہدی

طاہر ہوجائے۔

باشمه : جس ميس بذي توب جائے۔

منقله : جس يس بذى أو كرا بى جكسے بث جائے۔

آمہ : جوزفم دماغ میں بیمجے کے اُوپر کے فلاف تک

پنٹی جائے۔

واسفه : جواس غلاف كوچاك كر كي اصل دماغ تك كان

جائے۔(۲)

ان میں سے صرف "موضی" ہی ایسا زخم ہے، جس میں شوافع اور متابلہ کے نزدیک قصاص ہے۔ حنینہ کے نزدیک موضی ہے۔ حنینہ کے نزدیک موضی ہے ۔ حنینہ کے نزدیک موضی ہے کہ اس موضی سے کہ اس کا۔ موضی سے زیادہ تھیں زخم کی صورت قصاص نیس ہے کہ اس میں مما اگمت کو برقر ادر کھنا دشوار ہے (۳) — ان میں ہے" آ مہ" میں تہائی دیت ، منظلہ میں پندرہ اورش اور موضی میں پائچ اون میں تہائی دیت ، منظلہ میں پندرہ اورش اور موضی میں پائچ اون کا ایطور تاوان واجب ہونا اس کمنوب سے بہ صراحت ٹابت کے ایکور تاوان واجب ہونا اس کمنوب سے بہ صراحت ٹابت ہے۔ جوآ ہو گھانے خصرت محرود تن تزم معلی کے مالادہ جن صورتی "آرش" واجب ہونے کی ہیں — اس کے علادہ جن صورتوں میں قصاص اور "ارش" نہیں ۔ وہاں پھر دیت کے عام اصول کے مطابق" محکومت " ہے!

سراور چیرے کے ماسواز ثم نخیک دروی تیمن جوزی میں جوزی

زخم کی دوسری قتم" جواح" ہے۔ جراح جی فقہاء کے نزدیک وہ تمام زخم داخل ہیں جوسراور چرے کے حصد کو چھوڑ کر

<sup>(</sup>١) ملحص ، الفقه الاسلامي وادلقه ٢٩٧٦ - ٣٣٨ ، بدائع الصنائع ١٣٦٤ - ١١٦٨

<sup>(</sup>٣) ديكها حداث عدائع ١٩٩٧، زخول كي أقسام بين فقباء كورميان كي قدرا فقاف بحي بإياجاتا بيد (٣) الفقه الاسلامي ٢٥٥-٣٥٣

جسم کے کی اور حصہ میں ہوں --- یہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں : جا کفداور غیر جا کفد، جا کفدوہ زخم ہے جو "جوف" کک بینچا ہو، سیند، پینو، سرین وغیرہ جس راہ سے پہنچ ۔ اس لئے ہاتھ، پاؤس اور گردن کا زخم " جا کفہ" نہیں کہلا کے گا۔اس کے علاوہ جوزخم ہیں، وہ " جا گفہ" ہیں۔ (۱)

## عكومة كالعيين كاطريقه

ابیابزوی نقصان جس کے لئے شارع کی طرف ہے مالی تاوان کی کوئی مقدار متعین نہیں ، گذر چکا ہے کہ اس کو فقہاء '' کھومنہ'' کہتے ہیں ۔۔۔ اس ہیں تعزیر عدالت کے حوالہ ہوتی ہے کہ وہ منا سب تاوان کی تعیین کرنے ۔ سوال یہ ہے کہ قاضی ' مکومنہ'' کی تعیین ہیں کیا اُصول پیش نظرر کھے گا؟ اس سلسلہ میں فقہاء کے یہاں مجموعی اعتبار سے تمین طریقے طبتے ہیں۔ اس فقہاء کے یہاں مجموعی اعتبار سے تمین طریقے طبتے ہیں۔ اور پھراس سے صحت یاب غلام کی قیست بھی لگائی جائے اور اور پھراس سے صحت یاب غلام کی قیست بھی لگائی جائے اور

دونوں کی قیمت میں جو تفاوت ہے۔ وہ تاوان عائد کیا جائے (س) مثلاً زخی غلام کی قیمت ایک ہزار اور صحت مند کی بارہ سو ہے تو دوسود محکومتہ ' عائد ہوگا۔ بیرائے امام طحادی اور اکثر فقہاء کی ہے۔

۲) شارع نے جس زخم کی ہابت تا وان متعین کر دیا ہے۔اسی زخم سے اس زخم کی قربت دیکھ کراس کی روشنی میں تعیین کی جائے بیدائے امام کرخی کی ہے۔(۵)

۳) زخم کے علاج میں ہونے والے مالی اخراجات جن میں اوو بیہ معالج کی فیس اور دوسرے تمام مصارف واخل ہیں بطور '' حکومتہ'' واجب قرار دیئے جا کمیں۔(۲)

ڈاکٹرزھلی نے لکھا ہے کہ یہی تیسرا طریقہ فی زمانہ زیادہ موزول ہے، رہما کانت انسب الطوق فی عصونا (۱) اور شاید کی شیخ ہے۔ واللہ اعلم

(اسلام کے پورے نظام دیت کو بیجھنے کے لئے قصاص، مختل، عا قلداور جنایت نیز جنین کے الفاظ کا مطالعہ بھی مفید ہوگا اللہ ان تمام مباحث کو اپنے اپنے مقام پر کھل کرادے، واللہ المستعان)

## وَين

دین کے نفوی معنی قرض اور سامان کی قیمت کے ہیں (۸) فقد کی اصطلاح میں دین وہ مال ہے جو کسی کے ذمہ میں

<sup>(</sup>٣) العقه الأسلامي وادلته ٢٥٧/٢

<sup>(</sup>٢) الدر المحتار ١٥٤/٤ ، كتاب الديات

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۱۳۱۰/۲

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع ۲۳۳۸ ۳۳۵

<sup>(</sup>٨) المصناح البنير ٢٣٣٧

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٣٢٥-٣٢٥

<sup>(4)</sup> الغقه الاسلامي وادلته 2/454

معالمہ، قرض یا بال کے ضائع کردیے کی وجہ سے واجب ہو،
المدین شہر عسا مسال و اجسب فی المذمة بالعقد او
الاستهلاک او الاستقراض() — وین سے قریبی مفہوم
الاستهلاک اور اصطلاح قرض کی ہے ۔ قرض کا لفظ خاص
ہوادراس دین پر بولا جاتا ہے، جو کی کواس نیت سے دیا جائے
کہ وہ بعد میں اوا کردےگا (۲) دین کا لفظ اس کے مقابلہ عام
ہوادرہ وہ ان تمام صورتوں کوشائل ہے۔ جن میں ایک خف کی
کوئی چیز دوسرے کے قرمہ واجب الا داء ہو، چاہے وہ بطورقرض
ہویا کی مال کے حوض یاتی ہویا کی غیر متقوم (۳) فی کے بدلہ
عیں ہو۔

#### دین واجب ہونے کے اسہاب

مجھی ایک طرفہ جیسے : نذراور فقہاء مالکیہ کے نزویک بطور خود کسی معروف یا تبرع کی ذمہ داری قبول کر لینا۔ (۳) ۲) ایسا غیر شرع عمل کرنا جواس کے مرتکب پر دین واجب قرار دیتا ہو جیسے : عمل جس سے دیت واجب ہوتی ہے ۔ دوسرے کے مال کا اعلاف، کراییددار کا کرایی پر حاصل کردہ سامان کا نامناسب طور پر استعال ، اجین کا مال امانت کو استعال کرنا۔

۳) مال كا اليه هض كم باتحدين ضائع بوجانا جس كا اس سامان پر تعدضانت پرين تعاجيد : عاصب كزير قبضه مال مغصوب كى وجد سے تلف بوجائے يا اجرمشترك كے ياس سے سامان ضائع بوجائے وغيره۔

ایک بات کا پایاجانا جس کوشر ایعت نے حق مانی فابت ہوئے
 کی بنیاد بنایا ہے جیسے : مال ذکو قررسال گر رجانا ، پاہوی کا شوہر کے پاس رہنا ، بااس کے حق کی وجہ سے مجوس رہنا ، کہ بینفقۂ زوجیت کے واجب ہونے کا سبب ہے۔

۵) مصالح عامد کے تحت حکومت کا ملک کے شہر ایوں پر کمی قومی مرورت کی بناء پرخصوصی فیکس عائد کرنا جیسے : وفاعی فیکس وغیرہ (۵)

٢) كوكى چيز واجب مجهر كراداك كلى ركم بعد كومعلوم مواكدادا

<sup>(</sup>١) كنشاف أصطلاحات الفنون ٢١/٥٥٠ ، تيزديكي : طئية الطلبة ٢١١

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار على هامش الرد ١٤١/٣

<sup>(</sup>٣) غيرمتقوم ميمراداي چيزي بي جن كواصولي طور برشريت قابل قيت تضورنيس كرتى بيه جيسي انساني جان اورانساني عصمت.

<sup>(</sup>٣) مالكيد كنزويك الركوني فخص ايك متعيندوت كي لئے يا چي زندگي جمركي كي كفائت كا انتزام كريايه ال پربشرط حيات واستطاعت ال فخص كا نفقدواجب اوجاتا ہے ، تحرير الكلام للحطاب ١٩٧١

<sup>(4)</sup> الام غزال نے دف ع بیس کے جو زاور سروعیت پر کسی قدرتفعیل سے تفتاول ہے ، المستصفی ۱۳۹۳

کننده پرید چیز واجب نہیں تھی ، تو لینے والے مخص پراس کی واپسی واجب ہوگی۔

ے) مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک آگر کوئی فخص دوسرے کی اجازت کے بغیراس کی طرف سے کوئی کام کردیے جیسے:

اس کی طرف سے نفقہ یا دین ادا کردے اور ارادہ تیمرع و احسان کا نہ ہو، تو اس دوسرے شخص کے ذمہ اس کا دین دیسے گا۔ شوافع اور حنفیہ کی دائے اس سے مختلف ہے۔ ان حضرات کے نزدیک ہے اس کی طرف سے تیمرع تصور کیا جائے گا۔

۸) ایسانعل جس کی حالت اضطرار ش اجازت دی گئی ہو۔ لیکن اس کی وجہ سے دوسرے کا مال تلف ہوتا ہو، چیسے : حالت اضطرار میں بلا اجازت دوسرے کا کھانا کھالیتا و فیرہ۔
 ۹) مدیون کے مطالبہ برکوئی فخص اس کا وین ادا کردے ، اتو اب

خود مد بون پرادا کننده کادین داجب موگا۔ (۱) دین پروشیقه اور شوت کی صور تیس

دین پروشیداور شوت کی جارصورتی این :

ا) دین پرمدیون کی طرف ہے کوئی فض کفالت بول کرلے۔۔
 ۲) مدیون کی طرف ہے کوئی سامان بطور رہن حاصل کیا جائے۔

٣) وين يركواه بناليے جائيں۔

۳) دین کا دستاویز لکھ لیا جائے -- تحریم ان أمور کے ثابت

کرنے میں معتبر ہوگی یہ نہیں؟ اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ اس لئے کہتر کریوں میں تلمیس اور الحاق کا کائی امکان ہوتا ہے۔ ووسری دائے یہ ہے کہا گرتح ریحفوظ رہنے کے قر ائن موجود و دانہ ہوں اور الحاق کا کائی امکان ہوتا ہے۔ ہوں اقوالی تحریر اور دستاویز کا روائ عام ہو اور بزے میں جب کہتر کریا ور دستاویز کا روائ عام ہو اور بزے بین جب کہتر کریا اور محفوظ رکھنے کی مناسب تد امیر بھی افتتیار کی جاتی ہیں اور ان کو میک ہے کہتر یہ رجن کے الحاق وتح یف سے حفاظت کا مناسب تھم کرلیا گیا ہو) جبت ہیں اور ای پر فقہاء متاخرین و معاصرین کا عمل ہے (۱۲۱۰) چنا نچر بجلة الاحکام کی دفعہ (۱۲۱۰)

والحاصل: يعمل بالسند اذا كان بريتا من شائبة التزوير وشبهة التضيع. حاصل بد كدار دوكداور ميزش كشد ب

عامل میہ ہے کہ اگر دھو کہ اور ایمیزی کے حبہ ہے۔ خالی جولو دستاویز قابل عمل ہوگی \_ ... وقد مسال اللہ :

دین پر قبصنہ سے پہلے تصرف

دین کے سلسلہ میں ایک اہم نقبی مسئلہ یہ ہے کہ مالک دین قبضہ سے پہلے دین میں تصرف کرسکتا ہے یا نیس ؟ — حنفیہ کے نزدیک دین میں تصرف کی دوصور تیں ہیں : ایک بد کہ جس پردین ہے ، اس کو ، لک بنایا جائے ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ

<sup>(</sup>١) ملحص أز درأسات في أصول المداينات في الفقة الاسلامي للدكنور نزية حماد ؛ الفصل الرابع ؛ استاب ثنوت الدين ٣٦ ٢٣

<sup>(</sup>٢) ويُحِيُّ ' تبصرة الحكام على هامش فتح العلى المالك ٢٣٦١-٣٢٢

<sup>(</sup>٣) الرسلسليم وكيمي مجلة الاحكام ، دفعات ١٩٠٤ تا ١٩١٠

سمى اور فخض كواس كا ما لك بنايا جائے ، حفيد كے يہاں بہلى صورت جائز ہے اور خود مديون كوكسى عوض كے بغير بھى اس كا مالك بنايا جاسكا ہے اور عوض لے كر بھى ۔ چنا نچرابن جيم كابيان ہے :

وبيع النفين لايجوز ولو باغه من المديون او وهبه جاز . (۱)

دین کی بھ جائز نہیں ، البتہ اگر مدیون ہی ہے فروخت کرے یااس کوهبہ کردے قوجائز ہے۔

البت حن المد حن دريك وبى دين مديون كو يجا اورعوض لے كرديا جاسكتا ہے -جس برصاحب دين كى ملكيت قائم ہوگئ ہو۔ ملكيت كے استقرار سے بہلے وہ دين خود مديون سے بھى

فروخت نہیں کیا جاسکا ، مثلا : أجرت ، کام کی پیجیل اور حصول منفعت سے پہلے یا مہر دخول سے پہلے ۔ الی صور تیں جی کہ ابھی اجیر اور عورت کی ملکست اس پر ٹابت و منتقز نہیں ہوئی ہے (۵) — حنفید اور شوافع کے نز دیک اس صورت میں بھی مدیون سے دین کی تیج جائز ہے۔ (۲)

دین کی تی وین کے بدلہ لیٹی قیت (شن) اور سامان (تے) دونوں ہی دین وادھار ہوں۔ بیجائز نیس ، حدیث میں

مردی ہے :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكائي بالكائي . (١٠)

(۱) الأشباه والنظائر ۳۵۸ (۳) و يكت شرح مهذب ۱۳۳۸ ، المغنى ۱۳۳۳

(٣) تبيين الحقائق ١٣٠/٣ (٣) المغنى ٣٣١/٣

(۵) وكيخ : كشاف القناع ٣٩٣٣

- (٢) ويحت ردالمعتار ١١٢٠/١ ، الاشداه والنظائر للسيوطي ٣٣١
- (٤) ويُحْثَ : تُعيِين الحقائق ٣٣٦٣ ، نهاية المحتاج ٨٩٨٣ ، كشاف القماع ٩٣٧٣
  - (٨) ديكيت منع الجليل ٣/٣/٣ ، خرشي على مختصر الحليل ٤٧/٥
    - (١٠) زيستى ئے تفصيل عديث كرتخ تيج كي ہے نصب الدامة ١٩٧٣

(٩) ديكماجات شرح مهدب ١٤٥٨٩

حضور ﷺ نے اُدھار کے بدلہ اُدھار خرید وفروخت سے منع کیا ہے۔

بیر حدیث گوخفتین کے نزدیک سند کے اعتبار سے ضعیف ہے ۔ لیکن فقہاء کا اس کی حرمت پر اہتماع وا تفاق ہے۔ چنانچہ این منذرّہ جافظ این رشقہ این قد اسداور این همیر آ جیسے محققین نے اس پر اجماع وا تفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ (۱) وین اوان کر نے والول کے سما تحد سلوک

السديس راية الله في الارض ، فسادًا اراد ان يذل عبدًا وضعها في عنقه . (٢)

وین زین میں اللہ تعالی کاعکم (ندلت) ہے۔جب اللہ تعالی کسی بندہ کو ذلت میں جتلا کرنا جا جتا ہے تو اس کواس کی گرون میں رکھ دیتا ہے۔

ای لئے دین میں ٹال مٹول بخت گناہ اور معصیت ہے۔
البت دنیا میں مدیون کے ساتھ دین اوا نہ کرنے کی صورت کیا
سلوک کیا جائے ؟ اس میں اختلاف ہے ۔ امام ابوطنیقہ کے
نزدیک اگر فابت ہوجائے کہ اوا نیکی کی صلاحیت کے باوجود
مدیون ٹال مٹول سے کام سلے رہا ہے، تو اسے گر تی رکیا جائے گا
اور جب تک دین اوا نہ کروے یا خودا پنا مال فروشت کر کے دین
کی اوا نیکی کی صورت بیدا نہ کر لے، اس کوقید میں رکھا جائے گا۔
تیز اگر وہ مظلی اور دیوالیہ ہو، تو اسے رہا کردیا جائے گا اور مالی

لین دین ، اقرار وغیره پرکوئی پابندی عائد نیس کی جائے گی (۳)
دوسر فقیها و کنزدیک مدیون کامفلس بونا ثابت بوجائے ،
تو ہرطرح کے مائی معاملات کی بابت اس پر پابندی لگادی جائے
گی ۔ جس کو فقہ کی اصطلاح بیں '' ججز'' کہتے ہیں اور ایسے خض
کے مال کو یہ جبر قاضی فرو دفت کر کے اہل حقوق کو ان کا حق ادا
کر دے گا ۔ یہی رائے مالکیہ ، شوافع اور حنا بلد کی ہے اور اس پیز
منید بیں امام ابو پوسٹ اور امام محمد کا قول ہے اور اس پر
احتاف کے یہاں فتو کی ہے (۵) اس کی تا تیداس روایت سے
احتاف کے یہاں فتو کی ہے (۵) اس کی تا تیداس روایت سے
بھی ہوتی ہے کہ آپ ویک نے حضرت معافر مطابع پر جمر فر مایا تھا
اور ان کا مال فرو دفت کر کے قرض خوا ہوں بیں تقسیم فرما و یا تھا(۲)
اور این ہے متعلق دوسرے احکام حوالے ، کفالہ ، رہی ، سفتیہ ،

و ین کےسلید بیل فتہاء کے بہاں ایک اور اصطلاح ہمی ہو۔
ہے اس اصطلاح کے مطابق جو چیز ذمہ بیل ثابت ہوتی ہو۔
لیکن معین و مختص نہ ہوسکے ، وہ دین کہلاتی ہے۔ جیسے : سوٹا ،
چاندی ، روپے ، پیسے اور جو چیز معین و مختص ہوجاتی ہو ، وہ
د عین' کہلاتی ہے۔ جیسے : مکان، گیہوں وغیرہ(د) ——
الی معنی میں سونے چاندی کی رخ ایک دوسرے سے ہو، اتو اس کو
د کیج الدین بالدین' کہ ویاجا تا ہے۔ (۸)

عجراورتفلیس کے تحت دیکھے جاسکتے ہیں)

دين كي أيك اورا صطلاح

الیس وین کے مقابلہ فقہاء کے یہاں لفظ عین ہے۔متعین

<sup>(</sup>١) ويكت الاحماع لابن منذر ١٤٠ بداية المجتهد ١٩٣٦، المغنى ٥٣٨٣ ، الافصاح عن معاني الصحاح ١٧٢٨

<sup>(</sup>٢) مستدرك حاكم ٣٧٣ ، وقال صحيح على شرط المسلم (٣) هنديه ١١٥٥

<sup>(</sup>٣) الفقه الاسلامي و ادلته (٥/١٥- ١٥٥)

<sup>(</sup>٥) هندته ۱۱/۵

<sup>(</sup>٢) مستدرك حلكم ، حديث نمبر ٢٢١٠ (٤) حاشية العقه الاسلامي وأدلته ١٣٧٣ (٨) و يَحْتُ تحفة الفقهاء للسعرقندي ١٣٦٢

اورموجودو وحص چز كودين "كتين إلى السعين هوالمشي المعين المشخص (١) - يول بعض وفعرش ليني زرينني ك صلاحيت ركف والى چيزول سونا، جائدى اور رويع پيسے كوفقهاء وین اور دوسري چيزول کوغين که ديخ بس ـ

خصوصي احكام

وین کے خصوصی احکام پیریں ۱) و بن صرف مال مثلي جي جي مين بوسكماً يب يعني اليسي چيزين جونا في یا تولی جاتی ہوں یا ان کی مقدار گفتی اور شار بی کے ذریعہ معلوم موتی ہومگران کے افرادش کوئی خاص تفاوت نہ پایا جاتا ہو، قیمی چیزیں جن کے افراد میں قابل لحاظ تفاوت اور فرق یایا جاتا مووه ذمه بین ثابت نہیں ہوسکتیں ۔ای لئے ان میں بیج سلم (٧) بھی ورست نہیں ہے جنا نچدا کر کسی دید ہے دوقیمی " چزکسی کے ذمہ واجب ہوہی جائے تو فقہاءاس میں اصل چز كے بچائے اس كى قيت واجب قرار ديتے ہيں۔ (٣) ۲) جب تک دین بر تبغنه نه جواس وقت تک اس کی تقتیم نبیس ہوسکتی --- مثلاً کسی شخص کے ذمہ جار آ دی کے چیے ہول اورایک مخص نے اس مخص کی کوئی چیز این قبند میں لے لی اور جا ہتا ہے کہ اس کو پچ کرا پنا کھمل دین وصول کر لے تو بیہ ورست نبیں وہ جو بچر بھی پیسے اس سامان سے حاصل کرے گا اس بے تمام حق داروں کا حق متعلق ہوگا۔

٣) ديون يركوني اليا معالمه (عقد ) نبيس كيا جاسكن جس ك

ڈرلیدکسی کو مالک بنایا جاتا ہے چنا نجدد این فروشت نہیں کیا جاسکتا اور نددین ہبہ کیا جاسکتا ہے۔البنہ فقہاء نے اس سے الی صورت کومتی کیا ہے جس میں خود مدیون سے دین کو فروخت کیا جائے یا اس کو دین کا مالک بنایا جائے چنانچہ فقها ولكيح بن: تسمليك المدين من غير من عليه الدين باطل . (٣)

۳) حواله (۵) صرف د يون بي بين جاري موتا بيا يين بين حواليه نہیں ہوتاءاس لئے کہ حوالہ میں واجب شدہ ٹی کامثل اوا کیا جاتا ہے اور دین ہی ش شل کی اوا نیک ورست ہے، عین یش مثل کی اوا نیکی درست نہیں ، بلکهاس نیس بعیبیہ وہی شی اوا کی جاتی ہے۔

۵) و بون میں'' مقاصہ'' حاری ہوتا ہے لینی اگر صاحب و من کے ذمہ مدیون کی کوئی الی چزیاقی ہوجوخوداس کے وین کے مماثل ہوتو اب مطالبہ وین کی گنجائش باتی نہیں رہے گی اور مجماجائے گا کہ دونوں نے اپنا پناحق وصول کرلیا ہے (٧) ٢) بريُ الذمه كرنا (جس كوفقها وابراء كبته بين) وين متعلق ہوگا عین ہے تہیں۔اس لئے کہ ایراء کے ڈرلعہ بری کرنے والاصرف ایناحق ساقط کرتا ہے دوسر کے فض کواس کا ہالک نبیس بنا تا البذا اگرئین موجود بوتواس کی والهی ضروری بوگی دین ہولینی ما لک کی چیز بعینه موجود شهواوراس کا بدل ادا کرنا وا جب ہوالی صورت میں جس مخص کے ذمید من ہے

<sup>(</sup>۲) بچسلم میں قیت نقذاور سامان اوھار ہوتا ہے (١) مجلة الاحكام ؛ دفعه : ١٥٩

<sup>(</sup>٣) و ﷺ : درمختار على هامش ردالممتار ١١٢/٥ ، كتاب الغصب

<sup>(</sup>٣) درمختار ، على هامش الرد ٣٢٦/٨ ، كتاب الصلح ط: ديوبند

<sup>(</sup>۵) حوالي تفسيل ك ليخود لفظ حوالد يكماجات (۲) و يكف : ردالمحتل ١٣٨/٣ كتاب الأيمان

وہ صاحب وین کے بری کرنے کی وجہ سے بری الذمہ ہوجائےگا۔ (۱)

( دین اور عین کے احکام میں پچھا ور جزوی اور اُصولی فرق ہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر مصطفی احمد زرقاء پروفیسر وشق بوغورٹی کی کتاب' المدخل انقلمی العام' سور ۱۹۷۷ تا ۱۸۱ و یکھنا چاہئے راقم الحروف نے ہمی خاص طور پرائی تحریکو چیش نظر رکھا ہے)۔

0000

<sup>( )</sup> لدر المحدار ، كتاب البيع ، قصن النصرف بالمبيع والنتس

یں: ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری\_

جوچانور قابو میں نہ ہو، اس کو ذیح کرنا'' ذیح اضطراری'' ہے۔ایے جانور کے طال ہوئے کے لئے کی خاص رک یا تالی كاكنا ضرورنيين ،كى بحى حصرجهم مين زفم نكادينا كافى بداكر زخم سے جانور کی موت واقع ہوجائے اور مرنے کے بعد بی قابو اور گرفت میں آئے تو حلال ہے۔ (اس کی تفصیل' صید' میں ويمني جائية)

قابوشدہ جانور کو ذیح کرنا " ذیح استیاری" ہے۔ایے جانور کے حلال ہونے کے لئے ضروری ہے کہ غذا سائس اور خون کی دو تالیول یس سے کم سے کم تمن کث جا کیں (۱) سامام ابوطیقہ کی رائے ہے۔امام ابو بوسف کے نزویک غذااورسائس کی ٹالیوں کا کٹ جانا تو ضروری ہے البتہ اس کے علاوہ خون کی وویس ہے ایک رگ بھی کث جائے تو کافی ہے (۲) شواقع اور مالكيد كنزد كي غذااورسانس كى تاليون كاكتناضرورى اوركافي ہے (٣) امام مالك كا خيال ہے كرسائس كى تالى اور خون كى وونوں رکیس ضرور کٹ جائیں ،اس کے بغیر جانور حلال ند ہوگا (~) --- حنفيكا نقطة نظريد بكرة بي الله في ايسے جانوركو کھانے کی اجازت دی ہےجس کی ''اوواج'' کاٹ دی جائیں۔ "اوداج" عراديتمام ناليال بن ميلفظ" جمع" كاب، جس كااطلاق كم على تمن يرجوتا بالبدا بارش سيكى بعى تمین تالیوں کا کٹ جانا کا فی ہے۔ (۵)

اونث يش "نو" افضل يهاور باقي تمام جانورول بيس ذيح،

انسان کے جسم کو جیسے نباتی غذا درکار ہے ای طرح تحی غذا بھی مطلوب ہے ۔ محت جسمانی کے لیئے آ دمی کو جو تو انائیاں مطلوب ہیں ، ان میں بعض کوشت ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس کوشت کی افزائش حیوانات کے ذریعہ ہوتی ہے ۔حیوان ہمیں یا کیزہ گوشت اور صاف وشفاف دودھ دیتا ہے۔ کھانے یں لذید اور محت کے لئے نافع ومفید لیکن قدرت کا نظام بوالعجب و يكھے كدان دونوں كاسرچشمه وه جارى وسارى خون ب جونایاک بھی ہے۔فطرت سلیمد کے لئے ناموافق بھی اور

صحت انسانی کے لئے نقصان دواورمعز بھی -----اسلام ہے يبلياس باب يس جيب باعتداليال تحيس بيغيراسلام ظلا

فے اس سلسلہ میں مجی مہذب اور شائنت أصول ديے۔ اس ف

ضرورى قرارديا كه جانوركو يملي ذرج كرلياجائ تاكه جسم كافاسد خون بوری طرح نکل جائے اور محت انسانی کے لئے اس کی

معنرت کا پہلوٹتم ہوجائے۔ای عمل کو'' ذکا ۃ ، ذرج اورتح'' کہتے

اصطلاح میں ' ذیج'' سانس وغذاکی نالیوں اور حلق کے اس سے گذرنے والی دونوں شدرگ کوکائے کا نام ہے" نمو" مردن سے بعج اور سین کے أو يرى حصد ش شدرگ کے كاشنے کو کہتے ہیں اوران دونوں ہی صورتوں کو'' ذکو ہ'' کہتے ہیں۔

طريقة ذنج

طریقیہ ذبح کے اعتبار ہے فقہاء نے ذبح کی دونشمیں کی

<sup>(</sup>٣) شرح مهذب ۸۹/۹

<sup>(</sup>r) حوالة سابق (١) بدائم الصنائم ٢١/٣

<sup>(</sup>٥) ويجي بصد الوابه ١٨٥-٨٩/١

<sup>(</sup>٣) الشرح الصعير ١٩٣٢

تاہم اگر اونٹ کوذ نے اور دوسر ہے جانور دن کونخر کیا جائے تب بھی جانور حلال ہوگا ، کیوں کہ مقصود فاسدخون کا جسم سے نکالنا ہے اور وہ حاصل ہوگیا(۱) — لیکن امام مالک کے ہاں اونٹ کو نخر کرنا ہی ضروری ہے ۔ گائے ، تیل کونخر اور ذیخ دونوں کر سکتے ہیں اور بکرے ، پرندے اور دوسر ہے جنگی جانوروں کو ذیخ کرنا میں سامن ہے ۔ گاہے ، میں میں سامن ہوری ہے۔ (۱)

### ذبيحه يراللدكانام لينا

ذیح کے طال ہونے کے لئے شرط ہے کہ ذیخ کرتے وقت اللہ کا نام لیاجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : فکلوا معا فکو اسم الله علیہ . (ارن م ۱۱۸) اور پیمراحت بھی کردی گئی ہے کہ جس ذیح پر اللہ کا نام نہا جائے اس کو نہ کھایا جائے: ولا تناکلوا معا لم یذکو اسم الله علیہ . ( ان م ۱۲) اس لئے اگر ذیح پر ذیخ کرتے وقت تصدأ اللہ کا نام نہ لے واس لئے اگر ذیح ہول جائے تو ذیح طال ہے۔ ایک تو اس لئے کہ موونسیان اور بھول جائے تو ذیح طال ہے۔ ایک تو اس مزاج و فدات ہے دومرے قرآن مجید نے جہاں ایسے ذیح مزاج و فدات ہے۔ دومرے قرآن مجید نے جہاں ایسے ذیح کے کھانے ہے نیخ کیا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، و بین اس کو دفت کو نیٹ کے کہانے وائے فلستی ( ارن م ۱۲۰۱۰) اور فت کو تھد وارادہ کو دخل ہو۔ نہیاں ایسی غلطی مراد ہے جس میں کو دفت کی سے در بیان ایسی غلطی مراد ہے جس میں داخل کی شدت بتاتی ہے کہ یہاں ایسی غلطی مراد ہے جس میں داخل نیں ہے۔

#### آلەذخ

جرائی چیز سے ذرئے کرنا ورست ہے جو دھار دار ہواور مطلوبرگوں اور نالیوں کوکا شکتی ہو۔ حضرت رافع بن خدی خات فی نے آپ فی اس سے خون کو مایا کہ جاتو نہ ہوتو بائس سے ذرئے کرسک ہوں ؟ آپ فی اس نے قرمایا : جو چیز بھی خون کو بہاوے تواس کو کھا کہ بشر طیکہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ مسانھو اللہ علیہ فی کلوا (۸) -----البت رسول اللہ علیہ فی کلوا (۸) -----البت رسول اللہ علیہ فی کلوا (۵) -----البت رسول اللہ علیہ فی کا در لیہ قرنے کرنے سے منع فرمایا

<sup>(</sup>۱) بدائم الصنائم ۳۷۲ (۳) حاشية صاري على الشرح الصفير ۵۳۳-۱۵۳

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٣٦/٥ (٣) و يحت الشرح الصغير ١٤٠/٣ ، المغنى ٣١٠٠٩

<sup>(</sup>۵) شرح مهدب ۱۳۲۷۸ (۲) بخاری ۸۲۸/۲ ، باب ماند من النهائم (۵) بدائع الصنائع ۲۸/۵

<sup>(</sup>۸) هندیه ۱۸۹۵

ب (۱)اس لئے فقہاء نے دانت ، ناخن اور بڑ ہوں سے جانور ذرخ کرنے کوروکا ہے۔ اگر دانت اور ناخن جم سے لگے ہوئے ہوں تہوں تہوں تہوں تہوں ہوں تہوں اس اور ان کا ہوں تہوں تہوں کے اور ان کا کھا نا حلال نہ ہوگا۔ کئے ہوئے ناخن اور جسم سے علاصدہ شدہ دانت سے ذرخ کی تو کر است کے ساتھ بی فعل جائز ہوگا (۲) کیوں کہ حدیث کا منشاء صبھیوں کی مشابہت سے بچنا ہے اور صبحی لوگے جسم میں لگے ہوئے دانت اور ناخن سے جانور کو ذرخ کے بین نہ کہ جسم سے ملاحدہ شدہ دانت اور ناخن کے در اید کر تے ہیں نہ کہ جسم سے ملاحدہ شدہ دانت اور ناخن کے در اید سے دانت اور ناخن کے در اید سے درخ کے ہوئے جانور حرام ہی ہوں گے۔ (۲)

آلہ وَنَ کا آنادھاردارہونا ضروری ہے کہاس ہے رکیس اورنائیاں کٹ سکیس ،ایسی چزیں جن میں مناسب طور پردھارنہ ہو، لیکن وہ وزنی اور بوجل ہوں اور جانوران کے بوجھ کی وجہ ہے مرجائے ، توان کا کھانا طال نہ ہوگا ۔۔ مشینی طور پر وَنَ کر نے کے لئے جومشین بنائی گئی ہو، وہ اگر آلہ وَنَ کے اس اصول کو پورا کرتی ہوتو اس ہے جانور کا وَن کرنا درست ہوگا ورنہیں، آگے اس کی تفصیل آتی ہے۔ (بندوق کا شکارجا تز ہوگا یائیس ؟اس کے لئے طاحظہو: "بندوقیہ")

اسلام سے پہلے جانورکو بری اذیت دی جاتی متی ۔اسلام

ناس کے گوشت کوطال کیا لیکن ذرج کا ایساطریق مقرر کیا جو کم سے کم تکلیف دہ ہو۔ آپ وہ کا ایسا طریق مقرر کیا جو قتل کے دوتو اس میں ہمی احسان کا دامن نہ چھوڑ ویعنی کیا رگی قبل کردو، تکلیف دے دے کرنہ مارواور جانور کوذرج کردتو اس میں ہمی ہملاطریقہ افتایا رکرو۔ فاذا قتلتم فاحسنو اللقتلة و اذا فبحتم فاحسنو اللابحة (س) ———ای لئے آپ وہ فا نے ارشاوفر مایا کہ جانور کو ذرج کرنے سے پہلے چھری تیز کر لی جائے ارشاوفر مایا کہ جانور کو ذرج کرنے سے پہلے چھری تیز کر لی جائے اور جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے کہ اس سے اس کو عنے اور جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے کہ اس سے اس کو عن البھائم . (۵)

سیکھی مستحب ہے کہ ایک کے سامنے دوسرے جو نورکو ذرک نہ کیا جائے اور بیم مروہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیزی جائے (۲) بیکھی مروہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیزی جائے (۲) بیکھی مروہ ہے کہ جانور کو گھڑا کر فرن تک لے جایا جائے اور گائے بکری وغیرہ کو ہا کیں پہلو پرلٹا کر ذرح کیا جائے نیز ذرح کے وقت اس کے تین پاؤں بائد ہو دیئے جا کیں اور ایک وایاں پاؤں کھلا چھوڑ دیا جائے (۸) — قربانی اور ہدی کے جانور ہیں تو فرجی کرتے وقت ، ذرح کر نے والے کا قبلہ رُخ ہوتا مسنون ہے بی ، عام حالات ہیں بھی قبلہ رُخ ہوکر جانور کو ذرح کرتا اور جانور کو کو بھی قبلہ رُخ ہوکہ کرتا اور جانور کو کو بھی قبلہ رُخ ہوکہ کرتا اور جانور کو کو کو کو کو کو کہ کہ تا کو بھی قبلہ رُخ رکھن بہتر ہے۔ (۹)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳۸/۵ (۲) بدائع الصنائع ۳۸/۵

<sup>(</sup>٣) وكيجة شرح مهذب ٨٥/٩ ، حاشيه دسوقي ١٠٤/٢

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٥٣٢ ، ياب الأمر بلحسان اندبع ، تسائي ١٠٣٧٠ ، ياب الأمر بالحداد الشفرة

<sup>(</sup>٥) ابن منجه ١١٣٣ ، ياپ ، ١٥ دينجيم فيحسبوا الديج

<sup>(</sup>۱) هندیه (۲۸۵۸

<sup>(</sup>۸) شرح مهدب ۸۵/۹

<sup>(2)</sup> هندية ١٨٤/٥

<sup>(</sup>٩) شرح مهدب ٩١/٩

جانورکوگردن کی پشت کی جانب ہے ذبح کرنا کروہ ہے،
تاہم حلق اور مطلوبدرگوں پر چھری چہنچے تک جانورزندہ ہو، تواس
کا کھانا حلال ہوگا البتہ بیٹل کروہ ہے(۱) — یہ بات بھی کمروہ
ہے کہ جانور کو اس طرح ذبح کردیا جائے کہ گردن الگ
ہوجائے یا گردن کی ہڈی تک پہنچ جائے جس جس سفید گودا ہوتا
ہوجائے یا گردن کی ہڈی تک پہنچ جائے جس جس سفید گودا ہوتا
ہوگا کھانا درست ہوگا۔ (۱)

جانورہ نے کرنے کے بعد جب تک جان پوری طرح لکل نہ جائے اور اضطرانی کیفیت فتم نہ ہوجائے ، اس وقت تک چڑے کا چمیلنا، گردن کا توڑنایا کی حدیثم کوکا ٹنا کروہ ہے(۲) کہاس میں جانورکوناحق ایذ اپنچانا ہے۔ ڈرمج کیا جائے والا جانورکیسا ہو؟

ذہیجہ کے طال ہونے کے لئے پچھ شرطیں وہ ہیں جن کا تعلق ذرج کرنے والے سے ہے اور پچھ شرطیں وہ ہیں جن کا تعلق ذرج کئے جانے والے جانورسے ہے۔

ذرج کے جانے والے جانور کے لئے اول تو ضروری ہے کہ وہ ان جانوروں میں ہے ہوجن کا کھانا شرعاً حلال ہے (" حیوان" کے تحت اس کی تفصیل فدکور ہو چی ہے) - دوسری ضروری شرط ہے ہے کہ ذرج کرنے کے وقت جانور میں معمول کی زندگی باتی ہو ۔ موت کے معا بعد جانور میں جو فہ بوتی کیفیت باتی رہتی ہے، وہ حیات ہیں ہے، اس معمول کی حیات کو (جو فرجے کے طال ہونے کے لئے ضروری ہے) فتہا ہے ۔" حیات فرجے کے سات موری ہے) فتہا ہے ۔" حیات فرجے کے سات کو رہو دیات کے اس معمول کی حیات کو رہو فرجے کے سات کو رہو دیات کے اس معمول کی حیات کو رہو دیات کو رہو دیات کے اس معمول کی حیات کو رہو دیات کے اس موری ہے) فتہا ہ نے " حیات کو رہو دیات کے اس موری ہے) فتہا ہ نے " حیات کا دیات کو رہو دیات کے اس موری ہے کے اس موری ہے کے سات کو رہو دیات کے اس موری ہے کا فتہا ہ نے " حیات کی دیات کے سات کی دیات کے سات کو رہو کی ہے کا فتہا ہ ہے تا کہ دیات کی دیات کی دیات کی دیات کے سات کی دیات کے سات کی دیات کی دیات

بعدوہ زندہ نکل آئے تو دہ ذرج کرنے کے بعد ہی طال ہوگا اور اگر زندہ نہیں نکل پایا تو امام ابوطنیفہ ؒ کے نزد یک مردار کے عظم بیں موگا۔ دوسرے فقہاء کے نزدیک اس کی مال کوذرج کرنا اس کے

متنقرہ'' ہے تعبیر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کوعلامات وقر ائن کے

ذربعہ جانا جاسکتا ہے۔اینے اپنے ذوق کے مطابق اہل علم نے

مخلف علامتیں بتائی ہیں ، کانی خون کا ٹکٹنا ، ذریح کئے جانے کے

یراعتا دکیا جا سکتا ہے ---- جس حانور میں تھوڑی بھی حیات

باتی ہو ، ذیح کرنے کے بعد اس کے طال ہونے کی ولیل

حضرت كعب فظاء بن ما لك كي وه حديث يه كدايك باندي

مقام سلع پر بکریاں چراتی تھی اس نے ایک بکری برموت کے

آ فارد کھیے،اس نے ایک چھرتو ژااوراس سےاس کوذن کردیا

اوررسول الله الله الله المال عدريافت كياكمياس كا كما تا حلال ب

آب كل فراي (٥) اكرون ك

ج نے والے جانور کے ہیٹ میں جنین ہواور ذریح کرنے کے

موجوده دورش میڈیکل طریقہ پر حیات وموت کی تحقیق

يعدجانورين كافي حركت واضطراب كاياية جاتاه غيره- ( ~ )

لے كافى بوكا اور وه حلال بوكا\_(١)

(تفعیل کے لئے دیکھئے: "جین") ذیح کنندہ کے لئے شرطیں

ذراع كرف والے كے لئے ضرورى ہے كدوہ عاقل ہو، پاكل اورايسے بچه كاذراح كرنامعترنبيں جوذراح كرنے كامفهوم بھى ناسمحتنا ہواور ندنش خواركا ذبيح حلال ہوگا جوفعل ذراح كوسجھنے سے

<sup>(</sup>٣) هنديه ٢٨٤/٥ ، شرح مهذب ٩١/٩

<sup>(</sup>۵) فتع الباري شرح البخاري ۱۱٬۵۴۳

<sup>(</sup>۱) حوالة سابق ٨٧/٩ (٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>۴) شرح مهدت ۸۹/۹ منزیت بهان یکی ی پرنتی سید، کیف هددیه ۲۸۹/۵

<sup>(</sup>۱) ویکھتے جدیہ ۱۸۵۵

قاصر ہو۔ اگر نابالغ ہو، لیکن ذرج کرنے پر قدرت رکھتا ہواور اس کے مغہوم سے واقف ہوتو اس کا ذبیحہ طال ہے۔ یہی تھم نشہ خوار کے لئے بھی ہے۔ (۱)

ذیجے کے طال ہونے کے لئے دوسری شرط ند مب کی ہے کہ ند مہا وہ مسلمان ہویا اہل کتاب علی ہے ہو، لینی مہودی یا عیسائی ہو۔ ارشاد باری ہے:

اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم . (الدئده: ۵) آج تمهار ك لكي يكره چيزي طال كردى كئي اورجوائل كتاب بين ان كا كمانا مجي تمهار ك لئي طال بين ان كا كمانا مجي تمهار ك لئي طال بين ان كا كمانا مجي تمهار ك لئي طال بين ان كا كمانا مجي تمهار ك لئي الله الله بين ان كا كمانا مجي تمهار ك لئي الله بين ان كا كمانا مجي تمهار ك لئي الله بين ان كا كمانا مجي تمهار ك لئي الله بين ان كا كمانا مجي تمهار ك لئي الله بين ان كا كمانا مجي تمهار ك لئي الله بين ان كا كمانا مجي تمهار ك لئي الله بين ان كا كمانا مجي تمهار ك لئي الله بين ان كا كمانا محيد كمانا ك

مشركين ،آتش پرست اورمرة بن كاذبير رام بدرا)
قرآن جيد ني الل كتاب كي حيثيت بيدو ونصاري اورصائي تين قومول كاذكركيا ب، ان يش يبودي ونصرائي تو محين جي اورصائي كون لوگ جي ؟ يمطوم و تعين نيس اس لئے ان دوقو مول كے علاوہ كى اور فير مسلم قوم كاذبير طال نيس ، جيبا كرامام الو يوسف اورامام محركي رائے بر (٣)

یمودی اور عیسانی سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا ، نبوت اور وی پرائیان رکھتے ہوں۔ ایسے لوگ جو برائے نام یمودی اور عیسانی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خدا کے محر ہیں، ایسے لوگ الل میں سے محم میں نہیں ہیں اور ان کا ذیجے مطال نہیں ہے ۔۔۔۔

الل كتاب ك في بيد كمال مون ك لئ يهمى ضرورى ب كدوه اس پر القد كا اور صرف الله كا نام لي (م) أكر وه في بيد پر قصد الله كا نام ندلي يا الله كساته غير الله كا نام بحى لي ليكو ان كا في بير حرام موگا - علامه كاساني ني اس پر محاب كا قريب قريب اجماع نقل كما بي اي - (د)

امام شافئ کے نزدیک مسلمانوں کی طرح کتابی مجی اگر تصدا بھی اللہ کے تصدا بھی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا نام نہ لے تو دیجہ طال ہے (۲) سے مالکیہ کے کہاں تو اس باب بیں اور بھی تو سے کہا گر یہودی اور بیسائی نے کھانے کے لئے ذرح کیا ہوا ور تیم کا حضرت بیسی یابت کا نام لے لیا ہوتو اس کا کھانا صرف مروہ ہوگا (ے) البت اگر ذرح کرنے کے لئے بی حضرت مریم النظیفی وغیرہ کا نام لے تو اس کا کھانا جا نزنہ ہوگا۔ (۸)

حقیقت ہے کہ اس سئلہ ش حنیہ کی دائے قرآن و مدیث اور دین کے عمومی مزاح و نداق سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے ، جانوروں کی قربانی اور اس کے نذر و نیاز سے ہرقوم کا احتفادی اور نہیں رشتہ ہے۔ اس لئے قرآن جید نے جانوروں کے طال ہونے کے لئے اللہ کا نام لینے کی شرط لگائی ہے ، ور چوں کہ اللہ کتاب کی درجہ ش خدا پر ایمان رکھتے ہیں ، چوں کہ اللہ کتاب کی ندکی ورجہ ش خدا پر ایمان رکھتے ہیں ، اس لئے خصوصی طور پر ان کے ذبیجہ کو طال قرار دیا گیا۔ اگر ان کے لئے ذبیجہ پر اللہ کا نام لیمنا ضروری نہ ہو، یہاں تک کہ فیر اللہ کا نام لیمنا خروری نہ ہو، یہاں تک کہ فیر اللہ کا نام لیمنے کے باوجود ان کا ذبیجہ طلال ہوجائے ، لو نیمر میکم

<sup>(</sup>٣) هنديه ٥/١٨٥

<sup>(</sup>۱) شرح مهذب ۹/۸۷

<sup>(</sup>٨) الشرح الصعير ١٥٨/٢

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائم ١٥/٥ (٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) هندیه ۳۸۳۵ (۵) بدائع الصنائع ۲۲/۵

<sup>(4)</sup> حاشيه الصاوى على الشرح الصعير ١٥٨/٢

بے معنی ہوکررہ جائے گا۔ اہل کتاب کے حق میں تو اس عکم کو مسلمانوں سے کم ، پس حیح مسلمانوں سے کم ، پس حیح میں اللہ کتاب کے وہ ذیجے جن پر کسی بھی غرض سے غیراللہ کتاب کے وہ ذیجے جن پر کسی بھی غرض سے غیراللہ کتاب کے وہ حرام ہوگا اور ایسا ذیجے مردار کے علم میں ہوگا۔ والله اعلم

عورت کا ذبیحہ گو تنے کا ذبیحہ ایسے مردیاعو، ت کا ذبیحہ جو ناپا کی کی حالت میں ہو، حلال و جائز ہے۔ ای طرح غیر مختون اللہ کی کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن هخص کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن چول کہ بات اللہ کا ندیشہ ہے، اس لئے مردو تنزیمی ہے (۱)

جید فرج کے وقت ضروری ہے کہ فعل فرج سے متصل باری تعالیٰ کا نام میا جائے ، البتہ شکار کی صورت میں ٹیر چین یا گئے کو چھوڑنے کے کو چھوڑنے کے دقت نام لیز کافی ہے۔ (۲)

جئے یہ جمی ضروری ہے کہ ذرائح کرنے والاخو دہم اللہ کیے ۔۔۔ اگروہ خاموش ہوا در کوئی دوسرااس کی طرف سے کہدد ہے تو کافی نہیں۔(۵)

ہے جانور ذکا کے جانے کی وجہ ہے جس طرح طال ہوج تا ہے، اس طرح اس کی وجہ ہے جانور پاک بھی ہوج تا ہے لہذا خزر مرکے علاوہ کوئی اور جانور جس کا کھانا حرام ہو، ذرج کیا جائے تواس کے چڑے اور گوشت پاک ہوجا تیں گے اور کھانے کے تواس کے چڑے اور گوشت پاک ہوجا تیں گے اور کھانے کے

علاوہ دوسری اغراض کے لئے اس کا استعال جائز ہوگا۔ (۲)

ہو جانور کو ذریح کرنے سے پہلے برقی صد مات پہنچانا مکروہ
ہے ، اس سے جانور کو اذ بہت تو ہوتی ہی ہے۔ مگر علاوہ اس کے
دوران خون کے متاثر ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اگر برقی
صد مات استے گہرے ہوجا کیں کے جانور کا بقا مشکل ہوجا کے
تو اس کا کھانا حلال نہ ہوگا اور وہ مردار کے تھم میں ہوگا۔

(حلال وحرام جانور کی تفصیل کے لئے" حیوان"، ذریح اضطراری کے احکام کے لئے" صید"، نیز" جنین"،" حیوت" اور" اہل کتاب"،" بندوق" اور" آلات ذریح" کے الفاظ طاحظہ کئے جا کتے ہیں۔)

مشيني ذبيجه

<sup>(</sup>٣) هندية ٢٩٢٥ سرائع الصنائع ٢٨٠٥

<sup>(</sup>۱) هندية ۱۸۲۸

شرح مهدب ۲۸۹۵ شرح مهدب ۲۸۹۵ (۳) شرح مهدب ۲۱۸۵

<sup>(</sup>۳) درمجتار ۱۹۳۵ (د) هنایه ۲۸۹۵

کرنے میں معاون ہو؟ تو اس سلسلہ میں فقہاء کی صراحت موجود ہے کہ اصل ذرج کرنے والے کے ساتھ ساتھ ذرج میں تعاون کرنے والے کا بھی ہم اللہ کہنا ضروری ہے۔

ارادالتضحية فوضع يده مع بدالقصاب في الملبح واعانه على الذبح سمى كل وجوبا فلوتوك احدهما اوظن ان تسمية احدهما تكفى حرمت . (١)

قربانی کے ارادہ سے ذرئ کرنے والا قصاب کے باتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی ذرئ میں رکھے ۔ اور ذرئ میں تعاون کرے تو دونوں ہی کو" بھم اللہ" کہنا واجب ہا گران میں سے ایک" بھم اللہ" ند کھا یا گمان کرے کدان دونوں میں سے ایک کا" بھم اللہ" کہنا کا فی ہے تو ذبیح جرام ہوگا۔

- لہذا اگرمشینی ذیجہ طلال ہے تو جو ذیح میں معاون ہواس کا بھی بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔

فالبًا بعض جگہ یہ صورت مردج ہے کہ '' ہم اللہ الرحلیٰ الرحیم'' کی آ واز ریکارڈ کی ہوئی ہے، مشین چلتی رہتی ہے اور شیپ کے ذریعہ یہ آ واز مسلسل بجائی جاتی ہے۔ یہ صورت جائز نہیں ہے کیوں کہ ذریح کرنے والے کا ہم اللہ کہنا ہی معتبر ہے، کسی اور مخص یا شی کا ہم اللہ کہنا معتبر نہیں ۔ چنا نچہ تماویٰ عالمکیری میں ہے :

ومن شرائط التسمية ان تكون التسمية من الذابح حتى لوسمى غيره والذابح ساكت

وهو ذاكر غير ناس لايحل. (٢)

سمیدی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ سمید ذرج کرنے والا کہے ، اگر دوسرا شخص ہم اللہ کم اور خود ذرج کرنے مرال کرنے والا خاموش ہو حالاں کہ اس کو یاد ہو، وہ مولان نہولان نہولا نہولان کہ اس کو یاد ہو، وہ مولان نہولان نہولان نہولان کہ اس کو یاد ہو، وہ مولان نہولان نہولون نہولان نہولون نہولان نہولون نہولان نہولون نہولون نہولان نہولون ن

چٹانچ فقہاء نے ذبیح پر بسم اللہ کہنے میں نیابت کو بھی جائز نہیں رکھا۔ لوسمی له غیرہ فلاتحل . (۳)

سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ مشین کے ذریعے جو جانور ذریع ہو گااس کی نسبت بٹن دیا کر مشین چلانے والی کی طرف ہوگی اور بٹن دیا دینے والے کا اہم اللہ کہد بنا کائی ہوگا؟

اس سلسلہ میں اہل علم کے در میان اختلاف رائے ہے۔

بیر مشین کی نوعیت بھی مختف ہوسکتی ہا در اس اظہار سے احکام میں بھی فرق واقع ہوگا۔ بنیادی طور پر یہ شین دو طرح کی ہوسکتی ہیں بھی فرق واقع ہوگا۔ بنیادی طور پر یہ شین دو طرح کی ہوسکتی ہی ہو ایک میں کہ مشین میں نصب آلہ ذرئے کے بہت ساری مرغیاں موجود ہوں۔ بٹن دیایا جائے اور بٹن دیا نے کے ساتھ میں آلہ کے اور بٹن دیا ہے وقت ذرئ کے دو بارہ بٹن ہیں اور اس آلہ کے بیچے موجود مرغیاں بیک وقت ذرئ کے بیچے موجود ہوں والے کا در بٹن اور اس میں کے دو بارہ بٹن ویا یا جائے اور اس کی طرح ہو مرغیاں لائی جا کیں۔ دو بارہ بٹن دیایا جائے اور اس کی طرح جو مرغیاں آلہ کو نیچے موجود ہوں والے دفید بیس ذرخ ہو جو کیس ۔ دو بارہ بٹن ووا کیں۔

بیصورت عام طور پر اہل علم کے نز دیک جائز اور درست ہے،اس صورت کے ہارے میں دوا مور قابل توجہ ہیں : اول بیکہ کیا بیفتل ذیح ہم اللہ کہتے ہوئے بٹن دہانے والے مسلمان کی طرف منسوب ہوگا۔ جب کہ ذیح کا فعل مشین انجام دے

<sup>(</sup>۲) ردالمحتار ۱۹۳۵

ربی ہے نہ کہ انسان؟ ووسر ہے کیا ایک دفعہ ہم اللہ کہد وینا اتن فر سرب ری مرغوں کے لئے کافی ہوجائے گا؟ — ان میں سے پہلے سوال کا جواب ہیہ ہے کہ اگر کمی تعل اور اس کو انجام ویئے والے کے درمیان' فاعل مینار' بینی اپنے اراد و کو افتیار ہے کی فضل کو انبی م دینے والے فخص کا واسط نہ ہوتو فعل ای مخص کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ بھے'' الف' ' نے'' ب' کو تیرکا نشانہ بنایہ ، تو اصل میں'' ب' کورخی کرنے والی ٹی' '' تیز' ہے، نہ کہ '' الف' ' بکین چوں کہ تیر قدرت وافقیار ہے محروم ہا ورفاعل فٹارٹیس ، اس لئے اس کی نسبت' ' الف' کی طرف کی جائے گ اور وہ کی مجم مجھ جائے گا۔ اس طرح یہاں چوں کہ مشین ایک اور وہ کی مجم مجھ جائے گا۔ اس طرح کی نسبت بٹن وہائے والے اور وہ کی مجم مجھ جائے گا۔ اس طرح کی نسبت بٹن وہائے والے کی طرف ہوگی۔ چنا نچہ فقہاء ہے '' فن کے اضطرادی'' یعنی شکار کی طرف ہوگی۔ چنا نچہ فقہاء ہے '' فن کے اضطرادی'' یعنی شکار کے بارے میں بھی کھا ہے کہ شل فن کا تیر پھینکنے اور کتا چھوڑ نے والے کی طرف منسوب ہوگا۔ و الفعل بعضاف الی مستعمل الآلة لا الی الآلة ، (۱)

جہاں تک بیسوال ہے کہ ایک بیم اللہ کی ذبیوں کے لئے
کافی ہوجائے گا؟ تو اس سلسد میں اس اُصول کو پیش نظر رکھنا
چاہئے کہ ہم اللہ کا تعلق فنعل ذرئے ہے ہے نہ کہ ذرئے کئے جانے
والے جانور ہے ۔ یعنی اگر ذرئے کا فعل ایک ہار پایا جائے اور اس
سعدد جانور ذرئے ہوجا کیں ، تو ایک ہی بار ہم اللہ کہنا ان
سب کے صال ہونے کے لئے کائی ہوگا۔ اس سلسد میں فقہاء
کے یہاں صراحتیں موجود ہیں ۔ قاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر

چلایا جائے تو وہ سب حلال ہول گے اور یکی ایک دفعہ ہم امتد کہنا تمام جانورول کے حلال ہونے کے لئے کافی ہوگا -----لو امر السکین علی کل جاز بتسمیلة و احدة . (۲) نیز طامہ حکلئی فریاتے ہیں :

لواضح شاتین احداهما فوق الاخری فلابحهما ذبحة واحدة بتسمیة واحدة حلا بخلاف مالو ذبحهما علی التعاقب لان الفعل یتعدد فتعدد التسمیة . (۲) اگرایک کاوپایک دو بحریوں کوپایا اوران دولوں کوایک ہی دفعہ ایک ہی شمید ہے ذرح کردیا تو یہ دولوں حال ہیں ۔ بخلاف اس صورت کے کہ دولوں کو کے بعدد گرے ذرح کرے ۔ اس لئے کہ دفعی شعدد فیل میں تعدد یایا جارہا ہے ، اس لئے تسمیم بھی متعدد فعن میں تعدد یایا جارہا ہے ، اس لئے تسمیم بھی متعدد

اس کئے بافاہراس صورت کے جائز ہونے میں کلام نہیں مشین کی دوسری صورت سے ہے کہ بٹن دہانے پر مشین چل مشین کی دوسری صورت سے ہے کہ بٹن دہانے پر مشین چل پڑے ہمرغیاں آتی رہیں اور ذرئے ہموتی رہیں ،اس سلسلہ میں اہل علم کی رائی مختلف ہیں ۔ بعض حضرات کے نزویک جب تک مشین بند نہ ہواور دوسرے الفاظ میں فعل ذرئے منقطع نہ ہو،اس وقت تک جب خانور آلہ ذرئے پر آگر ذرئے ہوجا کیں ، وہ سب طال ہیں ۔ کیوں کہ جب تک بیٹول منقطع نہ ہو۔ جتنے جانور کا کہ جب تک بیٹول منقطع نہ ہو۔ جتنے جانور فرئے ہوں گے وہ ای بٹن دہانے والے صفی کے فعل ذرئے کی طرف منسوب ہوں گے اور ایس کا کہا ہوا بسم القد ان تمام طرف منسوب ہوں گے اور ایس کا کہا ہوا بسم القد ان تمام

<sup>(</sup>۳) ردالمحتار ۱۹۸۹

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۹۳۵ (۲) هندیه ۲۸۹۰۵

جانوروں کے حلال ہونے کے لئے کافی ہوگا۔ دومری رائے سے کے کہ کہاں دفعہ کے بعد جوجانور آئے رہے اور ذرج ہوتے رہے و صطال نیس ہوں گے۔

حقیقت ہے ہے کہ راتم الحروف کو ان دونوں رایوں میں ایک پر پررااضینان نیں ۔البت زیادہ ربحان کہا رائے کی طرف ہے ، کیوں کہ ذبیعہ میں شریعت کا اصل مقصود تین کا طرف ہے ، کیوں کہ ذبیعہ میں شریعت کا اصل مقصود تین خون پوری طرح لکل جائے ، دوسر ہے کی مشرک نے فعل ذیخ خون پوری طرح لکل جائے ، دوسر ہے کی مشرک نے فعل ذیخ انجام نہ دیا ہو، تیسر ہے ذیخ کے وقت اللہ بی کا نام لیا گیا ہو، غیرالقد کانام نہا گیا ہو۔ غور کیا جائے تو ذیخ کی اس صورت میں غیرالقد کانام نہا گیا ہو۔ خور کیا جائے تو ذیخ کی اس صورت میں مشرح لکل جاتا ہے ، فعلی ذیخ میں کی مشرک کی شرکت نہیں ، بیتے دی ہو ایک جائے والے نے دبیعہ پر غیراللہ کانام نہیں لیا گیا ہے بلکہ بیش دیا نے والے نے بسم اللہ کہا ہے اور قاعدہ ہے ہے کہ کوئی فعل شروع ہونے کے بعد جب حک منقطع نہ ہو، ایک بی تعالی سرح ایک ای اس لئے بر ظاہر مشینی ذیجہ کی میصورت طرف معنوب ہوتا ہے ، اس لئے بر ظاہر مشینی ذیجہ کی میصورت جائز معلوم ہوتی ہے ۔

سے تمام تنصیل احتاف اور جمہور کے مسلک پر ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ذیجہ پر ہم اللہ کہنے کا مقصد سے کہ ذیجہ پر غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے ۔ لہذا اگر کوئی مخص قصد آ اور عمر آ بھی ہم اللہ نہ کہنے تو ذیجہ حلال ہوجا تا ہے ۔ بیتول کو دلیل کے اعتبار سے توی نہیں لیکن بے دلیل بھی نہیں اور فقہا و حقد بین بیل بھی بعض الل علم اس کے قائل رہے ہیں۔ اس لئے اس کو خلاف

ا جماع قرار دینا بھی درست نہیں ۔ لہذا حضرات شوافع کے نزدیک مشینی ذیجہ کی صورت کے حلال ہونے میں کوئی کلام نہیں واقد اعلیم .

جہاں تک مثین کے ذریعہ جانور کے چڑے آتار نے اور گوشت کا شنے وغیرہ کائمل ہے یا مثین کے ذریعہ جانور کے نقل وثمل انجام پانے کی صورت ہے تو بیصورت بالا تفاق جائز ہے اوراس میں کچھ تباحث نہیں۔

"تفسیل کے لئے دیکھئے: راقم الحروف کی تالیف ---"مرادات اور چندا ہم جدید سائل "میں مقالہ دمشینی ذیجہ")

## 6113

نقهاء کے یہاں پائی کے مسئلہ میں یہ بحث آتی ہے کہ دی ا ہاتھ المبااور دس ہاتھ ( ذراع ) چوڑا ہواور دہ پائی ہے ہے ہوتواس کو ''کیٹر پائی '' مجما جائے گا۔ اس ڈیل میں نقہاء نے ' ذراع '' کی تخدید کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذراع کی مقدار کی ہابت نقہاء کے تین اقوال منقول ہیں: ایک بیر کہ اس سے مراد چھ، مشت ہے اور ہر مشت کی چارانگلیاں ، اس طرح ایک ذراع کی چوہیں انگشت کے برابر ہوا (۱) وومراقول ہے کہ سات مشت ایک ڈراع ہے ، اس قول پر ۱۲ انگشت کی مقدار ہوتی ہے (۲) تیسری رائے ہے کہ سات مشت اور ہر مشت پر ایک انگشت کا اضافہ کو یا ۱۳۵ گشت این جمان سے ماں دائے گی خیال اضافہ کو یا ۱۳۵ گشت ، این جمان سے ساور بعض حضرات کا یہ بھی خیال سے کہ ہر زمانہ اور طلاقہ ش وہاں کا مروجہ '' ڈراع'' معتر ہوگا

(۱) - مختلف المل علم نے ان میں سے الگ الگ تول کورج وی ب، بقول علامدابن ہمام : کل منھا صححه من ذهب اليه . (۲)

حقیقت یہ ہے کہ آ ب کیر اور آ ب قلیل میں فرق کے سلسلہ میں ۱۰ ۱۰ کا قول کسی نص سے ندصر احدة ثابت ہے، نہ اشار ہ ، یہ محض نقب و کا تخیین و انداز ہ ہے اور چوں کہ عوام کے لئے اس طرح کی تحدید میں آ سائی ہوتی ہے ۔ اس لئے ازراہ سہولت بعد کے فقہاء نے اس کو افقیار کیا ہے ۔ پس ، ایک اثمازہ و تخیین کی بابت اس درجہ تحدید کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ گویا وہ شارع کا قول ہو۔ جس جگہ جس مقدار کو ' ذراع' کہا جا تا ہو، وہاں اس کے مطابق عمل کا فی ہونا جا ہے۔

# زورة (مرديونا)

ہر چند کہ اسلام نے عورتوں کو اعزاز و وقار کا مقام عطا کیا ہے، ان کو ان کے جائز حقوق بخشے اور ان کے بارے ہیں تاریخ کے مختلف ادوار میں جو افراط و تفریط را ارکھا گیا تھ، ان سے دامن بچاتے ہوئے ایک معتدل اور متوازن ساج کی تعمیر کی ۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان صلاحیت کار کے میرانوں کا جوفرق ہے، اس کو نظرانداز کردیتا قانون فطرت سے منہ چھیرنے کے مترادف ہوگا۔ فقد اسلامی میں اس کا خوب باس ولحاظ رکھا گیا ہے اور اس

کا مقصد عورتوں کی قدر و منزلت کو کم کرنانہیں ہے بلکہ الی گرانبار یوں سے ان کو نجات وینامقصود ہے جو ان کی فطری نزاکت و نظافت کے لئے ناموز وں اور ان کے فرائفش مادری کی ادائیگی میں رکاوٹ ہوں۔

# مردول كي خصوصي احكام

چانچے جہادمردوں پرفرض ہے ورتوں پرنیس (۳) حدیث وسیرت کی کتابوں بیل خوا تین کے جہاد بیل شرکت کا جوذکر آتا کے بہاد بیل شرکت کا جوذکر آتا کے جہاد بیل شرکت ۔ مسلم مملکت کے قبیل ہے ہے نہ کہ بہ ضابطہ جہاد بیل شرکت ۔ مسلم مملکت کے فیرمسلم بہ شندوں پر دفاع تی تیکس کے بطور جو" جزیہ" لیہ جاتا ہے ، وہ بھی صرف مردوں ہے لیا جائے گا حورتوں ہے نہیں (۳) مربراہ مملکت کے فرائض مردانی م دے گا ، عورتوں کو اس ذمہ داری ہے سبکب ررکھا گیر ہے (۵) — مدود و تق ص کے داری ہے سبکب ررکھا گیر ہے (۵) — مقد مات میں صرف مردی قاضی ہو کتے ہیں بھورتوں کو اس ذمہ مقد مات میں صرف مردی قاضی ہو جاتے ہیں بھورتی ہیں گران کی (۱) دوسر ہے مقد مات میں گو تورتیں قاضی ہو کتی ہیں گران میں ہو کتی ہیں گران میں ہو کتی ہیں گران میں ہو کتی ہیں ہو کتی ہیں ہو کتی ہیں ہو کتی اور میں مدود و زنا، شراب نوش ، چوری ، راہزنی ، تہمت تر اشی ، ارتداد دوسر ہوگئی (۱) معتبر تیں مورتوں کی بیس ہوگئی ، ارتداد موری بھورتوں کی بیس ۔ (۸)

الاح کی موای کے سلسلہ میں اختلاف ہے۔حنفیہ کے

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٩٨/٤

<sup>(</sup>١) بدائع الصبائع ٢٦/

<sup>(</sup>٨) رحمة الأمة ٢١٩ بنات الشهادات

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار ۱۳۶۱ (۲) فتم القدير ۸۰

 <sup>(</sup>٣) مدائع الصمائع ١١١/٥ (٥) العقه الاسلامي وابلته ٢٨١٢٦

<sup>(4)</sup> العقه الاسلامي ۱۳۸۳ بداية المجتهد ۱۳۳۹،۲

زدیک نکاح ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہے بھی منعقد ہوجاتا ہے اور ٹابت بھی ہوجاتا ہے (۱) امام شافعی اور دوسرے فقہا و کے نزدیک عورتوں کی گواہی تکاح بیل نامعیتر ہے۔ وو مردوں کی گواہی ضروری ہے (۲) ۔ عورت کی جسمانی ساخت مردوں کی گواہی ضروری ہے (۲) ۔ عورت کی جسمانی ساخت اور فطری اطافت کے تحت امام ابو حفیفہ نے عورت کورا ہزن مانے سے انکار کیا ہے، لہذا اگر دا ہزنوں کی ٹوئی میں عورت ہوتو اس پر را ہزنی کی سزا جاری نہ ہوگی ہلکہ امام ابو حفیفہ اور محمر ہے کو در کیک تو کیک اس عورت کی شرکت کی وجہ ہے پورا تا فلم بی سزا ہے فئی جائے گاری سے ایک امام طحاوی کی فرق نہیں ہے اور سکی دائے فقہا واحتاف میں امام طحاوی کی ہے۔ (۲)

اس سلسله میں مزید تفعیلات کے لئے دیکھنا جا ہے: -" نسام " (عورت)

### ومه

لفت شن ' فرم' کے معنی عہد کے بیں۔ وعدہ وعہد کو فرمہ اس لئے کہتے ہیں کرعبد فئی اور وعدہ خلائی ' فرمت' کا باعث ہوتا ہے اور فرموم محملت کے ہوتا ہے اور فرموم محملت کے غیر مسلم شہر یوں کو ' اہل فرمہ' یا' ' فری' کہا جاتا ہے کہان سے بقاء باہم کا عہد ہو چکا ہے اور اس کی خلاف ورزی فرموم و ناپند یدہ ہے۔ فقہاء کے یہاں یہ ایک اہم اصطلاح ہے۔

علامة ( في " في " و مر" كي تحريف النائفاظ على كي ہے : انها مسعنى شوعى مقدو فى المكلف قابل للالتزام واللزوم . (۵)

ذمه وه حقیقت شری ہے ، جو مكفف ميں پائى جاتى ہے ، اور جوالترام اور لاوم كوتبول كرتا ہے۔

حوی نے بھی الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ کی بات

کبی ہے۔ ان تحریفات کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا وہ وصف

جس کی وجہ سے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ دوسروں پر اس کے
حقوق عائد ہوں اور اس پر دوسروں کے حقوق واجب ہوں ،
'' فرمہ'' ہے۔ ذرم کا یہ منہوم اور شریعت کی ایک اور اہم اصطلاح
'' الجیت'' کے منہوم میں خاصی قربت پائی جاتی ہے۔ علامہ قرائ ان نے بھی اس پر بحث کی ہے اور شطق کی اصطلاح میں دونوں نے بھی اس پر بحث کی ہے اور شطق کی اصطلاح میں دونوں ایک کے درمیان' عموم خصوص من دوئن کی نبست بتائی ہے، یعنی بھی فرمہ الجیت کے بغیر اور بھی دونوں ایک فرمہ بھی اس تھے پائے جاتے ہیں (۱) ڈاکٹر مصطفی احمد زرقاء نے بھی اس فرائنس کے قابل ہونا' الجیت' ہے، جس کا حاصل ہے کہ حقوق و فرائنس کے قابل ہونا' الجیت' ہے۔ جس کا حاصل ہے ہے کہ حقوق و فرائنس کے قابل ہونا' الجیت' نومہ' ہے۔ (ے)

فقهاء کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمدسے جواحکام اورخصوصیات متعلق ہیں۔وہ یہ ہیں :

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١١/٤

<sup>(</sup>١) الفروق ٢٣١/٣

<sup>(</sup>٢) الفقه الاسلامي ١٣٥٤

<sup>(</sup>۵) الفروق ۳۳۷۳، مرق ۱۸۳

<sup>(</sup>۱) هندیه ۲۹۵/۱

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(4)</sup> المدخل الفقهي العام ١٨٢-٨٢/٣

ا) '' فرسا' ایک مستقل ان فی شخصیت کے لئے ہی تابت ہوتا ہے جوانات پر نہ حقق تابت ہوتے ہیں اور ندان کے لئے کا تابت ہوتے ہیں اور ندان کے لئے حق ثابت ہوتا ہے۔ چنا نچہ اگر کوئی شخص حیوان کے لئے وصیت کرد ہوتی ہیں معتبر نہ ہوگی (۱) ——ای طرح '' در برحمل بچ' نیعنی جنین کی مستقل شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مال کے وجود کا ایک حصہ ہے ، اسی لئے اس پر کوئی حق ثابت ہوتے ہیں مگر ثابت نہیں ہوتا۔ ہال خور جنین کے خقوق ثابت ہوتے ہیں مگر وہ بھی ایک صد تک ناممل ، یعنی نسب ، میراث ، وصیت اور وقف کا استحقاق ۔ چنا نچہ قبل از ولا وت اس کے لئے ہید یا اس کے لئے کسی چیز کی خرید کرنے کی وجہ سے اس کی ملکیت اس کے لئے کسی چیز کی خرید کرنے کی وجہ سے اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔

۲) '' ذمہ'' کے بغیر کستقل ان نی شخصیت کا تصور نہیں کیا جاسکا ای لئے پیدائش کے ساتھ ہی ہر شخص کو' ' ذمہ' حاصل ہوجا تا ہے ، کیوں کہ پیدا ہوتے ہی انسان کے حقوق و دوسروں کے حقوق اس پر ثابت ہوئے گئتے دوسروں پر اور دوسروں کے حقوق اس پر ثابت ہوئے گئتے ہیں اور بید خمہ حاصل ہوئے بغیر نہیں ہوسکتا۔

اس سلسلہ میں تین نقاط نظر ہیں۔اول یہ کہ مختم ہوتا ہے؟
اس سلسلہ میں تین نقاط نظر ہیں۔اول یہ کہ محض موت کے
ساتھ ہی ذمہ نم ہوجا تا ہے۔اب نداس کاحق ثابت ہوسکا
ہےاور ندائب پر، بیرائے بعض حنابلہ کی نئے ۔۔۔۔ووسری
مائے یہ ہے کہ تا اوائی وین اور تصفیہ ٹر کہ موت کے بعد
بھی ذمہ باتی رہتا ہے، کیول کہ آپ وہ کا نار شاوفر مایا
کہ متوفی کا ذمہ اس کے وین کے ساتھ رہی ہے تا آگلہ

اس کی طرف ہے دین اوا کردیا جائے۔ اس رائے کے مطابق موت نے بعد بھی مردہ کے ذمہ یا خودمردہ کے حقوق البت ہو گئے ہیں ، مثلاً ایک فض نے شکار کے لئے جال بھینکا اور مرکبی ، اب جو پرندے اس جال بیس پھنسیں کے وہ متوفی شکاری کی ملکست سمجھ جا کیں گے اور اس کے متر و کہ بیس متصور جول کے یاکس نے عین راستہ بیس کنواں کھو وا اور شرک انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی جا نور اس بیس گرکر مرکبیا تو جا نور اس بیس گرکر مرکبیا تو جا نور کی قیمت اس کے ترکہ بیس سے اوا کی جائے مرکبیا تو جا نور کی قیمت اس کے ترکہ بیس سے اوا کی جائے گی ۔ بیر رائے شوافع ، مالکیہ اور بعض حنا بلہ کی ہے۔

حنفید کا نقطہ نظر ہے کہ اصل بیں تو موت ' ہادم ذمہ' ہے،

الیکن بعض استثنائی صورتیں ہیں جن بیل موت کے بعد بھی ذمہ کو

ب تی تصور کیا جاتا ہے، اس لئے موت کے بعد اس کے لئے ہمیت کی

وصیت کا اعتبار نہیں ۔اس طرح آ ام م ابو صنیفہ ؓ کے نزد یک میت کی

موت کے بعد — اگروہ دین کی ادا لیگی کے لئے بھے چھوڑ کر نہ

گیا ہو، کوئی شخص اس کے دین کی ادا لیگی کا کفیل ہے تو اس کا

اعتبار نہیں اس لئے کہ موت کے ساتھ دہی اس کا دین ساقط ہوگیا،

اگروہ دین کی ادا لیگی کے بفتر متروکہ چھوڑ کر جاتا تو دین کی

ادا لیگی واجب رہتی ۔ (۱)

# (ارمنیا)

سونا اور چاندی دوالی معدنیات میں کداسلام کی نظر میں ان کی تخلیق " زر" اور ذریعہ تباولہ بننے کے لئے ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زمانہ قدیم سے بیآ رائش اور زیبائش کا بھی اہم ذریعہ رہے ہیں، اس لئے اسلام میں ان کے

<sup>(</sup>٢) منخص أن المدخن الفقهي العام للزرقاء ٩٩/٣-١٩١

ب جا اورمسر فانداستعال كوناليند كيا مي بي - آب الله ني فرمایا: رئیٹمی لباس اور سونا میری اُمت کے مردول کے لئے حرام اورعورتوں کے لئے حلال ہے(۱) ایک اور روایت میں ہے كسونے كا طلقہ بېننا كويا آگ كا طلقہ پېننا ہے(٢) - عورتول کے لئے گوآپ ﷺ نے سونے کے استعال کی اجازت دی ہے، لیکن آ ب عظم کے تمام ارشادات کوسامنے رکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے كرخوا تين كے لئے بھى سونے كے استعال بي مبالغداورغلو پسند بیرہ نہیں ہے۔ (۳)

صدیث کی ان تقریحات کو ما مندر کھتے ہوئے نقہاء نے احکام متعین کئے ہیں کہ مردوں کے لئے سونے کی انگوشی کا استعال جائز نہیں عورتوں کے لئے جائز ہے۔ابستہ جا مدی کی انگوشی میں نگیبنہ کو پیوست کرنے کے لئے سونے کی کیل استعمال کی جائے تواس کی مخالش ہے۔(س)

جس طرح خودسونے کا استعال سیحے نہیں ،اس طرح نابالغ بچ ں کو بھی سونا بہنا ناجا ئز نہیں۔(۵)

سونے کا برتن استعمال کرتا ہمی جا ئزنہیں اوراس برقریب قریب نقها مکا اتفاق ہے(۷) اس سلسلہ میں خودرسول اللہ 🍪 کا ارشادموجود ہے کہ سونے اور جا ثدی کے برتن میں خوروونوش شكرو" لاتشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تاكلوا

#### في صحافهما "ـ(٤)

اس طرح سونے کے بنے ہوئے قلم کا استعال بھی جائز نہیں (۸)عورتوں کے لئے بھی صرف سونے کے زبورات کے استعال کی ہی اجازت ہے ، باقی دوسری چیزوں میں ان کے لئے بھی وہی احکام ہیں جومردوں کے لئے ہیں (۹)مردوں کے لئے سونے سے بنے ہوئے تار کے کیڑے کا استعال بھی ناجا تز ے-البته حنفیانے مع رانگشت تک اجازت وی ہے۔ (۱۰)

معتف قرآنی کوسونے کے یانی سے منقش کرنا یا معدین سونے کے یانی سے منتقش تحریر لکھنا امام ابوصنیف کے مزو کی جائز (0)\_\_\_

اليسے برتنوں وغيرہ كا استعال جس برسونے كا يانى ج حايا ا کیا ہو، امام ابوطنیقہ کے نزدیک جائز ہے، کیول کہ اس کی حیثیت همنی ہے۔ دوسر مے فقہا واس سے منع کرتے ہیں (۱۲) — البنة ازراه علاج سونے كا استعمال جائز ہے، چنانچەرسول الله على نے حضرت عرفحہ بن اسعد کوسونے کی مصنوعی ناک استعال کرنے کی اجازت مرحمت فر مائی تھی (۱۳) اس بناء برفقهاء نے سونے کے تارہے دانت ہاندھنے کوجا تز قرار دیاہے ، بشرطیکہ اس کا کوئی متبادل نه جو ـ (۱۳)

#### 0000

(٢) ابوداؤد كتاب الحاتم ٥٨

(٣) الوداؤد ٥٨١ عاب ماحاء في ربط الاستان بالذهب

٠ (١) ترمذي ٢٩٠ ، باب اللباس وقال هذا حديث حسن صحيح ، نسائي ٢٨٥٢ باب تحريم الذهب على الرجال

<sup>(</sup>٣) ويكي ابوداؤد كتاب الخاتم ، مجاء في الذهب للنساء ٨٢-٥٨١

<sup>(</sup>٣) ريالمحتار ٢٢٩/٥ ، هدايه مع العتم ٢٣٠٠٠

<sup>(</sup>a) درمختار على هامش الرد 4/ ٢٣/٩) المعلى ١٨٨١ ، شرح مهذب ٢٣٩٧١

<sup>(</sup>٤) تجاري ١٥٣٧ مات الشرب في افية الدهب

<sup>(</sup>٩) ردالمجتار ۱۷۰۵

<sup>(</sup>۸) درمحتار ۱۲۵۰۷۵ (۱۱) ردالمحتار ۲۳۵/۵

<sup>(</sup>١٠) حوالة سابق

<sup>(</sup>۴) المعنى ا/٥٩

<sup>(</sup>۱۳) هدایه مع الفتح ۱۳/۱۰

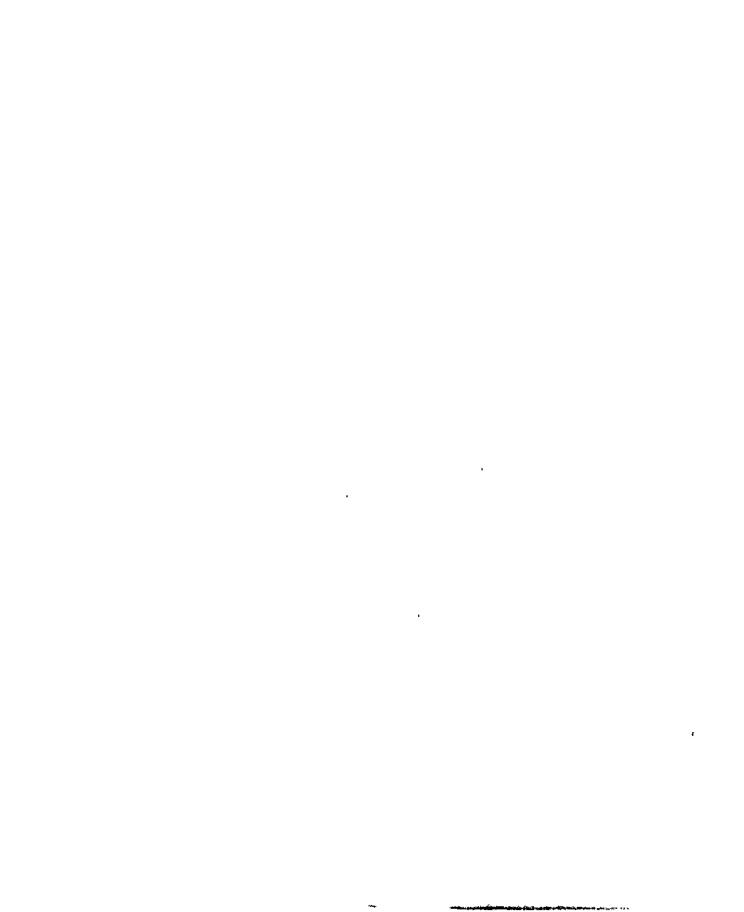

عليب

اسلام نے اپنے دشمنوں کے معاملہ میں بھی جس رواداری
کو روارکھا ہے ،اس کے تحت عام حالات میں را بیوں اور فرجی
پیشوا کال کے آل کو حالت جنگ میں بھی منع کیا گیا ہے ، حسرت
ابو بکر دی بھی با ضابطرفون کو اس کی ہدایت قرماتے تھے (۱) چنا نچہ
اگر را بہ باور فرجی پیشوا عملاً جنگ میں شریک نہ بوں اور
سازش لوگ بول ، تو امام ابوطنیفہ ، امام مالک اور امام احد کے
سال اے آل نہیں کیا جائے گا ، انام شافعی ہے دونوں طرح کی
را کی معقول میں ۔(۱)

## (14) 6 18

لفت میں "ربا" کے معنی " زیادت " اوراضاف کے ہیں ،
ارشاد خداد تدی ہے: فافا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت ،
اصطلاح شرع میں ہراضاف ربائیس ۔ بلکہ مالی لین دین کے
معاملہ میں ایسا مالی اضافہ ، جس کا دومرے قریق کی طرف ہے
کوئی وش شہو "رباؤ" کہلاتا ہے، فعنسل مال لا یقابلہ عوض

فی معاوصة مال بهمال (۵) — اس کواردوزبان مین "سود" اورانگریزی زبان مین "intrest" کیتر بین \_ سود کی حرمت

سودكى حرمت برأ مت كا بها عوا نفاق هـ (١) - قرآن ب بيش سودك حرام بوئ برناطق بين : بيش سودك حرام بوئ برناطق بين : اللين يا كلون الربو لا يقومون الاكما يقوم اللين يا كلون الربو لا يقومون الاكما يقوم اللذى يتخبطه الشيطان من المس ، ذالك يسانهم قالوا انما البيع مثل المربؤ واحل الله البيع وحرم الربؤ . (التره: ١٢٥٥)

جولوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے لکل کر اس طرح کوڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھوکر بدھواس کردیا ہو، بیاس لئے ہوگا کہ وہ کہا کرتے تنے کہ خرید و فروشت سود کی طرح ہے طالال کہ اللہ نے خرید و فروشت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔

يسمحق الله الرباو ويربى الصدقات والله الا يحب كل كفاراثيم . (البقره: ١٤٦) الشرقي مودكومنا تابادر فيرات كو بوحا تاباور الشرقيال الشرقيالي ناشكرون اور محمد كارون كو دوست فيس ركمتا

يايها الذين امنوا اتقوا الله و فروا مابقي من

(۱) المقتى ٩٠٠٥١

<sup>(</sup>٣) المغنى إباها

<sup>(</sup>٢) رحلة الأمه ٢٨٢

<sup>(</sup>٣) رحمة الأمه ٢٨٢

<sup>(</sup>٥) هنديه ١١٤/٣ القصل السادس في تفسير الربا واحكامه

<sup>(</sup>٢) الفقه الاسلامي وادلته ٣٤٠٧٠ ، باب الربو

الربا ان كنتم مومنين ، قان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤس اموالكم الانظلِمون ولاتُظلمون . (البتره: 29-24)

اے ایمان والواللہ ے ڈرواوراگر ایمان رکھتے ہو لو جتنا سود ہاتی رو گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا شکرولواللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوجاؤ۔

يايّها اللّين امنوا لاتاكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون .

ان کے علاوہ نساء (۲۱ - ۱۲۰) بیں یبود یوں کے سودی کاروبار کی ندمت فرمائی گئی ہے، نیز بعض حضرات نے '' روم ۲۹'' میں بھی'' ربا'' ہے اصطلاحی معنی مراد لیا ہے اور اس کے حرام و ندموم ہونے پراستد لال کیا ہے۔

حدیثیں بھی کارت سے سود کی حرمت پرشابد ہیں ،حضرت عبداللہ بن مسعود مظافیہ راوی ہیں :

لعن رسول الله الله الكل الرب وموكله وشاهده وكاتبه . (١)

اربیع حق علی الله ان لاید علهم البعنة و لا ید ید یه الله الربا ید ید یه الله الربا و اکل الربا و اکل مال البتیم بغیر حق و العاق لو الدیه (۲) الله تعالی پرخل ہے کہ وہ چار شخص کو جنت میں وافل شکریں اور جنت کی تعت چکھا کیں تک تیس، ایمیشہ شراب چینے والا ، سود کھانے والا ، ناحل یتیم کا مال کھانے والا اور والدین کا نافر مان۔

متعددروایات بیل سی بات فرمانی کی ہے کہ مود کے گناہ کے متر درجات بیل اوران بیل کمتر درجہ سے کہ کوئی فض اپنی مال سے زنا کرنے (۳) - سوداییا جرم ہے کہ آپ کی نے فرمایا کہ اس کے متر بیل کے کہ آپ کی نے فرمایا کہ اس کے متر بیل پر دنیا ہی بیل قط کا طذا ب آ جا تا ہے (۳) سود کی وہ سے ہونے والی بے برکتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ ایک کوشت ہوجائے کرتے ہوئے وہ ایک کوشت ہوجائے کر انجام کا راس میں کی واقع ہوگی ۔ مساحمہ اسکو من المو بالا کان عاقبہ امرہ الی قلہ (۵) ۔ فی زمانہ مود کی جو کرشت اور عوم ہے۔ آپ وہ کا نے اس کی پیشین کوئی بھی فرمانی ہے کہ اور عوم ہے۔ آپ وہ کا نے اس کی پیشین کوئی بھی فرمانی ہے کہ اور عوم ہے۔ آپ وہ کا نے اس کی پیشین کوئی بھی فرمانی ہے کہ

 <sup>(</sup>۱) ابوداؤد ۳۲۳/۲ باف عی انکل الدیو و موکله مسلم کی روایت شماخاند یک ده سب برابری "وهم سواء" ۳۲/۲ ، باب الدیا

<sup>(</sup>٣) مستدرك حلكم ، حديث بمبر ٢٢٦٠ (٣) ديكهائي : مجمع الزواقد ١١٤/٣ (٣) مستد احمد عن عمرو بن عامل ٢٠٥/٣

<sup>(</sup>۵) این ماحه ۱۲۵/۲ عن این مسعولاً

لباتين على الناس زمان لايبقى منهم احد الا اكل الربا فمن لم ياكله اصابه من غباره. (۱) لوگول پرايك زماند آئ كاكدكو لى مودكمائ سے فكا درسك كاء اگر مودكمائ سب كاكرائك شريك كاء اگر مودكمائ سب بحى اس كا غبار لگ

ایک طرف سودی حرمت و ممانعت میں بے شدت ہے ، دوسری طرف صورت حال بیہ ہے کہ حرمت سودی آیت آخر آخر نازل ہوئی ہے اور سودی الواع واقسام اور جزوی احکام کی بابت صحابہ کو آپ وہ سے ای طرح کی تفصیلات حاصل نہ ہوسکیں ، جوزندگی کے دوسر ہے شجول سے متعلق مروی ومنقول ہیں ، اس لئے سیدنا حضرت عمر میں اندر مایا :

اذا اقرض احدكم اخاه قرضا فاهدى اليه طبقا فلا يقبله اوحمله على دابته فلا

يىركبها الا ان يىكون جرى بينه وبينه مثل ذالك (٢)

جب تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کو قرض دے اور مقروش اے کوئی طشت سیج یا اپنی سوائدی پرسوار کرے تو اسے تیول نہ کرے اور سوار نہ ہو، سوائے اس کے کہ پہلے بھی ان شرابیالین دین رہا ہو۔ '' رہا'' کے سلسلہ میں آپ وہ اُٹھ کا جواصولی ارشاد تل کیا '' رہا'' کے سلسلہ میں آپ وہ اُٹھ کا جواصولی ارشاد تل کیا ''یا ہے، وہ اس طرح ہے :

النهب بالنهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والعمر بالعمر والملح بالملح مثلا بمثل يد ابيد فمن زاد اواستزاد فقد اربى . (")

سونا سونے کے بدلہ، چاندی چاندی کے، گیہوں گیہون اور جو جو کے بدلہ، مجور مجور اور نمک نمک کے بدلہ برابر اور نقلہ ﷺ جائے، جس نے زیادہ دیایا زیادہ کا مطالبہ کیاوہ سود کا مرتکب ہوا۔

فقہاء کی ایک جماعت اصحاب ظواہر کہلاتی ہے جوحدیث کے ظاہری مفہوم پر جمود کے لئے شہرہ رکھتی ہے ، یہ جمود اکثر اوقات معقولیت کی صدول کو پار کرجاتا ہے ، ان حفرات کے نزدیک سونا، چا ندی ، گیہوں ، جو ، مجوراور نمک، اٹھیں چھاشیاء من دیک سونا، چا تی چیز ول شنہیں (۵) — لیکن فقہاء اُمت شاں مود ہے باتی چیز ول شنہیں (۵) — لیکن فقہاء اُمت نے ان کی اس رائے کو قابل قبول نہیں مانا ہے اور ان جھے چیز ول

<sup>(</sup>ا) أبوداؤد ٣٤٣٢ كتاب البيوع ، اس ماجه ١٩٥/١ عن أبي هريرة (٢) ابن ماجه ١٩٣٢ عن عمر بن الخطاب

ر ۲۳) مسلم عن عبادة بن صامت ۲۳۲۲ (۵) شرح مهدب ۳۹۳۹

<sup>(</sup>٣) أبن ماجه ١٧٢ ، باب القرض

کوایک علامتی تعبیر ، ن کرایی ' علت ' در یافت کی ہے کہ جہاں جہاں وہ علت یو فی جائے ، وہاں وہاں سود حرام ہوگا۔

البت سود كى علت كيا ب اوركن اموال ميس سود كاتحق موگا؟ اس كى تعيين وتحديد من بحى خاصا اختلاف ہے ، امام ابوطنیفی کے نز دیک ایک علب جنس ہے اور دوسری علب قدر (۱) دوای چزیں جن کی اصل الگ الگ ہو، جیسے گائے کا گوشت اور بکرے کا گوشت ، ان کی جنس علاٰ حدہ متصور ہوگی \_ای طرح ووالی چزیں جن کامقصود الگ الگ ہو، جا ہے ان کی اصل ایک ہی ہو، علا حدہ علا حدہ جنس مجی جائے گی \_ جسے گیہوں کا دانہ اور گیبوں کا آٹا ، زیتون کا کچل اوراس کا تیل کہ ان کے مقاصداستعل جدا گاند إل (٢) - قدر سےمراد بي ہے كدوه ''کیل'' (پیانہ) کے ذرابیہ نانی جاتی ہویا وزن کی جاتی ہواور شریعت میں کم سے کم جووزن معترب دونصف صاعب (") — پس ، دوایی چنزیں جوجنس میں بھی متحد ہوں اور قدر میں بھی ہخر پیروفر وخت میں ان دونوں کا برابر ہونا بھی ضروری ہے اور ہر دو جانب سے نقد اوا ٹیگی بھی ضروری ہے ، اگر کسی طرف ے زیادہ ہواور دوسری طرف ہے کم ، تو بیسود ہے اور اس کو اصطلاح میں" ربوتف شل" کہا جاتا ہے اور اگر ایک طرف سے نفتر اور دوسری طرف ہے أ دھار ہوتو سہمی سود ہے اور اس کو اصطلاح مین" ریونسید" کیتے ہیں ۔اس کی مثال سونے ک سونے ہا گیہوں کی گیہوں سے خرید وفرو مست ہے۔

اگر جنس مجمی مختلف ہے اور قدر بھی ، تو کمی و بیشی اور نقتر و

اُدهاردونو ن صورتی جائز بین ، جیسے سونا ، چاندی یااس کے قائم
مقام رو ہے جیسے کے عوض تیل خریدنا کہ سونا چاندی '' وزنی ''
ہے اور تیل '' کیل '' اس لئے کہ قدر شخف ہاوردونوں کی جنس
کا مختلف ہونا بھی ظاہر ہے ، اس لئے ان دونوں کے باجمی تبادلہ
میں کی بیشی اور نقذ و اُدهار دونوں ہی صورتی جائز بین مثلاً ایک
میں کی بیشی اور نقذ و اُدهار دونوں ہی صورتی جائز بین مثلاً ایک
سیب کی دوسیب کے بدلہ خرید وفر وخت ہو سکتی ہے ، اگر گن کران
کی خرید وفر وخت ہواکرتی ہو۔ اگر جنس ایک ہو، گرفدر جداگانہ
یا قدر ایک ہو گرجنس جداگانہ جیسے سونا اور چاندی یا جواور گیہوں ،
نوان کی باہم خرید وفر وخت کم و بیش کے ساتھ ہو سکتی ہے یعنی
نوان کی باہم خرید وفر وخت کم و بیش کے ساتھ ہو سکتی ہے یعنی
اُد ان کی باہم خرید وفر وخت کم و بیش کے ساتھ ہو سکتی ہے یعنی
اُد ان کی باہم خرید وفر وخت کم و بیش کے ساتھ ہو سکتی ہے یعنی
اُد ان کی باہم خرید وفر وخت کم و بیش کے ساتھ ہو سکتی ہے یعنی
اُد ان کی باہم خرید وفر وخت کم و بیش سے ساتھ ہو سکتی ہو ۔ اس

الی قلیل مقدار جود نصف صاع " ہے بھی کم ہو، چول کہ اوزان شرق کے کم سے کم معیار ہے بھی خارج ہے، اس لئے اس میں باوجود جنس کی وحدت کے سود کا تحقق نہیں ہوگا، مثلا ایک وول یہ گیبول سے کرلیا جائے تو والپ گیبول سے کرلیا جائے تو قیادت نہیں۔(۵)

حنفیدکا نقط نظریہ ہے کہ شریعت نے '' نفاضل'' کوسود قرار دیا ہے اور کی بیشی کی شخیل ایسی ہی دو چیزوں میں ہو سکتی ہے جن میں مساوات و برابری کا تحقق بھی ہوسکتا ہو، اب دو چیزوں میں ظاہری مما ثلت اور برابری اس دفت ہوسکتی ہے جب دونوں ہم بیا شہواور معنوی ممہ ثلت اس دفت قائم ہوسکتی ہے جب دونوں کی ایک جنس ہو، اسی لئے '' قدر وجنس'' سود کے لئے علت

<sup>(</sup>٣) الدراسجتار على هامش الرد ٩٠/٣

<sup>(</sup>۵) ردالمحتار ۱۷۸/۳

<sup>()</sup> خلاصة الفتاوي ۱۸۳۳ (۲) ديكهثي ردالمحتار ۱۸۳۶۳

<sup>(</sup>٣) حلاصة الفتاري ١٠٢٣ ، الدرالمختار على هامش الرد ٣/٨٥-١٤٨

(1)-4

امام احمد ہے گودواقوال مردی جیں ،گر جس قول کوحنا بلہ کے نزدیک ترج حاصل ہے، وہ میں ہے۔ (۲)

امام شافعی کے زودیک سونا اور چا عری جی رہو کی علت صرف اس کا در (شمن) ہونا ہے، یاتی چاراشیاء جن کا حدیث میں ذکر ہے، ان جی علت مطحوم ایعی د خورد نی " ہونا ہے۔ چا ہو یا سالن ، تر کاری اور میو ہول یا اور ان محر ید و فروخت میں کی بیشی اور نفذ و اُدھار کے وہی اُسول پرتے جا کیں گے، جواو پر فرکور ہوئے ۔ شوانع کا فرور وایت میں ہو کی جرمت والی حدیث جم فراند فروخت میں ہو گئے اور روایت میں ہو کی جرمت والی حدیث جم کی بیٹی اور روایت میں ہو کی خرید و فروخت کی خرید و فروخت میں ہوتو آ ہے والی نے برابری کا عمر فر بایا السط معام کی تغییر ہے۔ اس کی ابیام کی تغییر ہے۔ اس کی الطعام مغلا ہمٹل ، بیروایت اس کے ابیام کی تغییر ہے۔ اس کے معلوم ہوا کہ سونا اور چا عرب کی کے ملاوہ باتی اشیاء میں سود کی علاوہ باتی اشیاء میں سود کی علوہ باتی اشیاء میں سود کی جور ہیں ہوتا ہور فرد فی ہوتا ہو ۔ (۳)

فقهاء مالکیہ کے نز دیک رہائی علاق ربا النسائیس محل کی چیز کا خورد نی ہوتا ہے، چیا نچہ میوے، سبزیاں، شلیم دفیرہ بھی اس زمرہ میں داخل میں اور ان کی بھے بھی باہم نقد اُدھار نہیں کی جاسکتی، البندوہ چیزیں اس سے مشتلی ہیں جوبطور دوا کے استعمال کی جاتی ہوں۔۔(۵)

ربا تفاضل اس دفت حرام ہوگا ، جب کہ وہ چیز انسانی خوراک بن عتی ہواور دیر تک باتی رہ عتی ہو،خوراک بخے سے مراد سے ہے کا گرآ دمی صرف ای کو کھائے ، آتہ قذا کی ضرورت پوری ہوجائے ، وہ علی ارتفاکرنا کھایت کرجائے ، وہ کے گہول، چاول، مجور، شمش ، انجرو غیرہ بیاشیاء اگر اپنی ہی جنس جاول، مجور، شمش ، انجرو غیرہ بیاشیاء اگر اپنی ہی جنس سے فروخت کی جا تیں ، تو ان میں کی بیشی کرنا جا ترخیں ، البت الی خورد نی اشیاء جو انسانی خوراک کے کام نشآتی ہول یا آتی ہول یا آتی ہول در یا شہو، وہی میوہ جات وغیرہ ان کی کی بیشی کے ساتھ خرید وفروخت ہو گئی ہے۔ (۱)

فقہاء مالکیہ کا نقطہ نظریہ ہے کہ چوں کہ ترمسے رہا کا مقعود لوگوں کے اموال رہویہ ایس لئے اموال رہویہ ایس لئے اموال رہویہ ایس چیز کو ہونا چاہئے ، جو انسانی زندگی کے لئے بنیادی اہمیت کی حال ہوں اور وہ ایسی اشیاء ہیں جن پرخوراک کا مدار ہو، غیز صدیث ہیں سونے چا عمری کے طاوہ جن چار چیز وں کا ذکر ہے وہ سب ای شم کی اشیاء ہیں، گیہوں اور جو نے اجتابی کی طرف اشارہ ہے، '' تمر'' سے ذخیرہ کے لائق میٹی چیز یں کشش اور شہد وغیرہ کی طرف اشارہ ہے اور نمک سے ان مسالجات کی طرف جو کھانے کو لذید اور بہتر بنانے کے لئے مطلوب ہیں۔ (ے)

ان علتوں میں اور مختلف فقہاء کے ان اجتہادات میں ،
کون زیادہ قابل قبول اور قرین صواب ہے؟ اس میں اہل علم کی
را کیں مختلف ہیں ۔خود جا فظائن رشد نے احتاف کے نقطہ نظر کو

<sup>(</sup>۳) شرح مهذب ۲۹۵۸۹

<sup>(</sup>٢) المغنى ١٥/٣ ، ياب الربا والصرف

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۸۳۵ (۳) شرح مهذب ۳۹۵/۹

<sup>(</sup>۵) الشرح الصغير ۲۳۳

<sup>(</sup>٢) الشرالدائي ٣٩٨-٣٩٨ ، الشرح الصغير ٣٣٧-٢٥٣

<sup>(2)</sup> بداية المجتهد ١٣١

ترجح وی ہے ---- البتہ فقہاء حنفیہ کے بہاں اموال ربوبیہ كادائر وبهت وسيع موجاتا ب،اس طرح لوبا، پيتل ، تانبا، روكي ، زعفران اوراس طرح کی نہ جانے کتنی اشیاء اموال ربویہ میں داخل موجا كي كيكاس زماندش جول كدوه چزي بمي وزن کے ذریعہ فروخت ہونے گی ہیں ، جوکسی زمانہ میں گنتی سے بیل جاتی تھیں واس لیے وہ سب اموال ربوی کے بخت آ جا کیں مے اور چوں کرویے میے ، سونے مائدی کے قائم مقام ہیں ، موجودہ دور کے علماء نے اکثر مسائل میں ان کو درہم و دینار کا ورجد دیا ہے، اس لئے رویے میے سے ان اشیاء کی اُ وهارخریدو فروفت بھی جائز خیس ہوجائے گی ،ای وقت کو و کھتے ہوئے فقهاءا حناف کوبعض جکه تا ویل واوجیه کی راه اختیار کرنی پڑی ہے، چنانچەرو بے پیے كے ذريعة زعفران ، روكى اورلوب وغيره كى ت کواس طور جا تز قرار دیا گیا که دراجم مشقال سے تو لے جاتے ې اور زعفران ، رو کې اورلو ما وغيره ' ' قبان' ' ( اس ز مانه کا ايک یانہ) سے ولہ جاتا ہے(۱) -اس لئے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ فقہامالکیدی رائے میں مہولت زیادہ ہے۔

شریعت اسلامی نے سود کی حرمت میں تجارتی اور فیر تجارتی اور فرتجارتی اور تر تیاتی اور حاجاتی قرضول کے درمیان کوئی فرق نیس کیا ہے، اس لئے تجارتی مقصد ہے دیئے جانے والے قرض ، جیسا کہ آج کل بینک اور سرکاری مالیاتی اوارے دیا کرتے ہیں ، ان پر لیا جانے والا سود بھی ای طرح حرام ہے جیسے دوسرے سود۔ راتم الحروف نے اس سلسلہ میں '' اسلام اور جدید معاشی راتم الحروف نے اس سلسلہ میں '' اسلام اور جدید معاشی

مسائل 'میں جو کچھ کھا ہے اس کا خلاصداس طرح ہے:

(۱) آپ ﷺ نے کسی تفریق کے بغیر برطرح کے قرض پر نفع

کے حصول کونا جائز قرار دیا ہے ، کسل قسو حض جسر منفعة
فھو دیا . (۲)

(۲) شریعت نے سر ماہیکار کے لئے نفع اُٹھانے کی وہی صورت متعین کی ہے جس جس وہ نقسان کا خطرہ بھی برواشت کرے، ای لئے شریعت نے اس بات سے منع کیا کہ مالک زین اپنی زمین کا شت کارکوکا شت کے لئے وے اور اپنے لئے اس پیداوار کی آیک مخصوص مقدار متعین کر لے، جس کی کا شت وہ اس زمین جس کرےگا۔

(۳) قرآن وصدیث کی نصوص کے سلسلہ بیں بیا صول تسلیم شدہ ہے کہ ان نصوص بی بھیشہ الفاظ کے عموم کا اعتبار موتا ہے نہ کہ موقع ورود کا ،المعبورة لمصدوم الملفظ لائے تعصوص المعود د — لہذا اگر نزول قرآن کے زمانہ بی تجارتی قرض پر سود کا روائ ندر ہا ہو، تب بھی سود کی جو حقیقت قرآن وصدیث سے ثابت ہوتی ہے، اس کا اعتبار ہوگا اور وہ ہر طرح کے سود پر صادق آتی ہے۔

(٣) یہ می محض ایک مفروضہ ہے کہ زمانہ جا ہیت میں تجارتی قرضوں کا رواج نہیں تھا، حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ میں بھی قبائل اور افراد ایک دوسرے سے تجارتی قرض لیا کرتے تھے۔(۲)

لبذاموجوده زمانديل بنك جوسود ليت بي اور جوسودادا

<sup>(</sup>٢) الجامع الصعير ٣٨٣٢

<sup>(</sup>۱) ديكهئے: بدائع الصنائع ١٨٦/٥ ، ردالمحتار ١٤٩/٣

<sup>(</sup>٣) لاحقاء تكتله فتم التلهم ١٧١٥هـ٣٥٥

کرتے ہیں۔ وہ سب حرام اور ناجائز ہیں اور ان کے سود ہونے میں کوئی شبہیں۔

المام الوحنيفة ورامام محمد كى رائ ب كرسودوه مال موتاب جومعموم بعنی شرعاً قابل احر ام مورمسلمان کے لئے اس کالینا مباح ندہو، حربی کا مال معموم نہیں ہے، اس لئے وارالحرب میں مسلمان کا سود لینا جائز ہے، بلکداس کے حق میں بیسود ہے ہی نیس (۱) --- مالکید ، شوافع ، حزابلداور امام ابو بوسف کے نز دیک دارالحرب میں حربیوں سے سود لینا جا ترخیس ،اس لئے كقرآن وصديث يش مودكى حرمت كالحكم مطلق باوراس يس دارالحرب اور دادالاسلام كى كوئى تغريق تين ، توجس طرح دوسرى منهيات ومحر ماتكى خاص خطدوعلاقد كے ساتح مخصوص نیس بی ، ای طرح سود کے بھی کسی خاص علاقہ کے ساتھ تخصیص کی مجی کوئی معقول وجرنیس ، واقعہ ہے کہ سود کی حرمت یں شدت اور اس باب یس شریعت کی ذکاوت حس اس دوسر انتظار نظرى تائيد ش ب، راقم الحروف في اسلام اور جدیدمعاشی مسائل" عساس برسی قدرتنعیل کے ساتھ روشنی ڈالنے کسی کی ہے، یہاں ازراہ اختصار اس براکتفا کیا جاتا

موجودہ زبانہ ش رویے ہیے درہم ورینار کے درجہ ش بی ، البداان ش کی بیشی کے ساتھ خزید وفر و شت حرام ہے اور سود میں داخل ہے ، خود صدیث نبوی میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے آپ وہ کانے فرمایا : لا تبیسعسو السدیسنسار

بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين . (٢)

یہاں سونے جائدی کے بجائے آپ انگانے درہم و دینار کا لفظ استعال فرمایا ، جس جس اس بات کی طرف واضح اشارہ موجود ہے کہ جو چیز لوگوں کے لئے ذر لید بتادلہ بن جائے اور شمن محض کا درجہ حاصل کر لے ، وہ ربوی مال بن جاتا ہے اور اس جس کی بیشی اور نفتہ واُدھار سود ہوجاتا ہے۔

اس ش شرنیس کرقد یم فقها و نے بعض مواقع پرایک پید کی تی دو پسے کے بدلہ (بیسع المفلس بالفلسین) جائز قرار دی ہے المین دو پسے کے بدلہ (بیسع المفلس بالفلسین) جائز قرار دی ہے المین دو اس بات پر بنی ہے کہ زماند قدیم بنی جی خریدے اور فرر بیج جاتے ہے اور خود سامان کے درجہ بنی قریدے اور بیچ جاتے ہے البذاا کر بیسامان کے درجہ بنی قریدے اور بیچ جا کی اموال رہو بیش ان کا شار نہیں ہوگا اور فاہر ہے کہ موجودہ حالات بنی سکول کا جائی خاصط شمن کی حیثیت سے موجودہ حالات بنی سکول کا جائی خاصط شمن کی حیثیت سے اور اس طرح کی تاویلات مود کا اتنا وسی دروازہ کھول دے کی کہ چرسود کی حرمت کے کوئی معنی ہاتی قبیل رہ جائیں گے، اس لئے بیصورت بلاشہاور یقین مود بی کی ہے۔

الی دو چیزیں جواکی جنس کی ہوں اوراموال رہو یہ بیں ایک دو چیزیں جواکی جنس کی ہوں اوراموال رہو یہ بیل سے ہوں، اگراکی عمرہ اوراکی معمولی ہوں تو بھی ان کے تبادلہ میں برابری ضروری ہے، کی بیٹی کے ساتھ خرید وفروخت سود میں وافل ہے اور جا تزنیس ۔ (۳)

رئین کے سامان سے استفادہ کرنا ، یا رئین کو ایک مخصوص مدت کے لئے مال مرجون کی خریدی کا نام دینا جائز نہیں اور سود

<sup>(</sup>r) مسلم ۲۳/۲ ، باب الربوا

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١٩٣٥ ، المسوط ١٩٧٥٥

<sup>(</sup>٣) هنديه ١١٤/٣

میں داخل ہے۔

اموال ربویدی با ہم خرید وفروخت کی جائے تو اندازہ سے خرید وفروخت جا ترنبیں کہ اس میں کی بیشی کا اندیشہ ہے اور یہ سود ہے۔ (۱)

ایسے تمام معاملات جس میں نفع متعین کردیا گیا ہو اور نقصان کا خطرہ قبول نہ کیا گیا ہو،سودی معاہدہ ہے اور قطعاً جائز نہیں۔

### رجعت

"ر جعت" ر کے زبر کے ساتھ ہے، لیکن" (" کوزیروے کریڈ منا بھی درست ہے (۲) — اصل معنی" لوٹائے" کے بیں، فقد کی اصطلاح بیں بہلے ہے قائم نکاح کے برقر ادر کھنے کو کہتے ہیں: "استدامة المملک القائم" (۲) — رجعت طلاق کے اثر کوایک حد تک خم کردیتی ہے کہاس کو خاتمہ نکاح کا باعث نیس ہونے دیتی۔

### طلاق رجعی

طلاق وييخ كي تين صورتيس بين:

- (۱) طلاق کے صریح لفظ سے ایک یا دوطلاق دی جائے۔ یہ "طلاق رجنی" کہلاتی ہے۔
- (۲) مبہم لفظ ( کنابیہ ) سے طلاق دی جائے یا" طلاق ہائن" کی صراحت کے ساتھ طلاق دی جائے اور نیت تین طلاقوں کی ندہویہ کچھ سعاد ضد لے کرطلاق دی جائے ،اس

صورت كو مطلاق بائن "كيتے ہيں۔

اس آخری صورت بیس عورت کمل طور پرحرام ہوجائے گی اور شو ہر سابق کے لکاح بیس اس وقت تک ند آسکے گی جب تک کہ کسی اور مرد کی زوجیت بیس رو کروطی کے بعد طلاق یافتہ نہ ہوجائے اور عدت نہ گذرجائے ، دوسری صورت بیس نئے نکاح کے ذریعہ ٹوٹ ہوا رشتہ جوڑا جاسکتا ہے ۔ پہلی صورت بیس "رجعت" کافی ہوتی ہے اور رجعت کے ذریعہ تکاح ٹوٹے فیس شیس یا تا اور اس من سبت سے بیطلاق" طلاق رجعی" کہلاتی ہے ۔ طلاق رجعی کے بعد رجعت کاحق باتی رہنے پرفتہ وکا اجماع ہے۔ طالاق رجعی کے بعد رجعت کاحق باتی رہنے پرفتہ وکا اجماع ہے۔ (م)

رجعت كاثبوت

طلاق رجعی کے بعد رجعت کے جائز ہونے پر مختف آیات وروایات شاہدین :

(١) وبعو لتهن احق بردهن . (الترة . ٢٢٨)

(۲) اذا طلقت النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف (البترة ١٣٠١) جمعروف (البترة ١٣٠١) جبتم في ورتول كوطلاق رجع دى اوران كى عدت يورى بون كور كورتول كوطلاق رجع دى اوران كى عدت يورى بون كورة كورة كي توانعيس يا تو دستور كموافق تكاح يس ربيع دوياان كوقاعد كرموافق جمور دو

(٣) بدائع الصبائع ١٨/٣

<sup>(</sup>۱) بدائع تصنائع ۱۹۳/۵ (۲) الشرح الصغير ۲۰۱۸۲

<sup>(</sup>٣) المعنى ١/٠٠٠

(٣) الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان . (الِقرة ٢٢٩)

طلاق رجتی دوبارتک ہے،اس کے بعدیاتو عورت کودستور کے موافق روک لیا جائے یا اجتھ طریقہ سے الگ کرویا جائے۔

(۳) حطرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ نے اپنی بیوی کو بیض کی حالت میں طلاق دے دی تو آپ رہ اللہ نے ان کور جعت کا تھم فرمایا۔(۱)

(۵) ایک روایت کے مطابق خود آپ ایک نے حضرت هسته اور حضرت معسله اور حضرت مور آپ ایک اور دعت فر مائی ۔ (۲)
ای لئے جبیما کہ ندکور جوا ، اس پر فقها ء کا اجماع وا تفاق

### رجعت كالمريقه

رجعت کا بہتر طریقہ ہے ہے کہ زبان سے رجعت کرے
مثلاً بیوی کو کہے کہ 'میں نے تم کولوٹالیا''،اس پر گواہ بھی بنا لے
اور گورت کواس سے آگاہ بھی کرد ہے ۔۔۔ اس طریقہ کوفقہاء نے
'' رجعت کی' کانام دیا ہے (۳) ۔۔۔۔۔ رجعت ایسے الفاظ
سے بھی ہوسکتی ہے جو صراحظ رجعت کے مفہوم کو بتلاتے ہوں
اور ایسے الفاظ سے بھی جن میں کی قدر ابہام ہواور ان میں
رجعت کے سوا دوسر ے محن کی بھی گنجائش ہو، فقہ کی اصطلاح
میں ایسے الفاظ '' کنائی'' کہلاتے ہیں، یعیٹ' تو میرے نزدیک

ویسے ہی ہے، جیسے پہلے تھی''،ایسے الفاظ میں نیت کی ضرورت ہوگی،اگر رجعت کی نیت کی تورجعت ہوگی در نہیں۔(س) رجعت'' نغل'' کے ذریعہ بھی ہوسکتی ہے، لیعنی عورت کے

ر جعت ' فعل'' کے ذریعہ بھی ہوسکتی ہے، لیعن عورت کے ساتھ کوئی ایسانعل کیا جائے جو بیوی ہی ہے کیا جاسکتا ہے، جیسے محیت ، یوسہ شہوت کے ساتھ چیونا ، شرمگاہ کے داعلی حصہ کو شہوت کے ساتھ و کھنا (۵) اگر عورت ہی کی طرف سے ایسے ا فعال کی تحریک ہوئی اور ہالآخر مرد کے اندر شہوت حاگ اُٹھی ا تب بھی رجعت ہوجائے گی ، جیسے شوہر مرا کراہ کرکے عورت نے صحبت کرائی ما خودعورت نے اس کا پوسدلیا اور شہوت کے ساتھ مساس کیا ،اب بھی رجعت ثابت ہوجائے گی (۲) ----اس کے لئے نہ گواہان کی ضرورت ہے اور نہ عورت کوا طلاع و آ گی کی (۷) — آگرشہوت کے بغیر مطلقہ عورت کو چھوا ، یا اس کی شرمگاہ دیکھی تو رجعت نہیں ہوگی (۸) اگر عورت کے چھلے حصہ (سرین) کودیکھا تو رہجی رجعت نہیں ،البتہ اگرعورت کے ساتھ خلاف فطرت فعل کرے تو گواس کے رجعت ہونے ہیں اختلاف ب مرفوى اى يرب كريد جعت ب (٩) مرايا كرنا كناه ب، كواس بي اختلاف بكرمطان رجيه كوساته الكر سفر کرنے میں رجعت فابت ہوگی یانتیں؟ محرقول راج یمی ہے كيمن سفريس اس كى رفافت رجعت كى لئے كافى نيس اور ند اس طرح اس کوستر ہیں ساتھ لے جانا جائز ہے۔ (۱۰)

رجعت كالبيطر يقدجس شرزيان سيرجعت ندموه ندكواه

(٣) خلاصة الفتاوي ١١٦/٢ ؛ الفصن السبع في الرجعة (٣) هنديه ١٨٢/٣ ؛ الباب السادس في الرجعة

(۵) حوالة سابق ۳۲۹
 (۲) حوالة سابق وحلاصة العتاوى ۱۲/۳
 (۵) بدائع الصنائع ۱۸۷۳

(۸) حوالةً سابق ۱۸۲ (۹) هنديه ۲۰۱۱ (۳۵ هنديه ۲۰۱۱) ديکهڻے . ردالمحقار ۵۳۲/۳

<sup>(</sup>١) ابوداؤد ٢٩٣١ ، باب في طلاق السنة (٢) بدائع الصنائع ١٨١٣

بنائے جا کیں یا گواہان کے سامنے زبانی رجعت کی جائے اور عورت کواس سے آگاہ نہ کیا جائے ، رجعت کا غیر بہتر طریقہ ہے اور اور ای لئے فقہا واس کو ' رجعت بدی' کہتے ہیں۔(۱) دوسر مے فقہا وکی آراء

گواہان کے سلسلہ بیں بھی شوافع اور حنابلہ کے دو ہر ہے اقوال موجود بیں ،ایک بید کہ گواہان کا ہونا سنت ہے ، دو سرے بید کہ تکاح ،ی کی طرح گواہان کا ہونا وأجب ہے اور یکی ان حضرات کے نزد یک زیادہ معروف ومقبول رائے ہے (۱) البتہ اس پر اتفاق ہے کہ رجعت کے لئے ندولی کی موجودگی ضروری ہے (۱) سے کہ رجعت کو کی

جعت میں ہونے می سرجیں رجعت کے لئے شرط ہے کہ مطلقہ مورت سے شوہر نے عملاً

راست سے حروب مدسات ورت سے وہرے ما مار جماع سے وہرے میں جماع کیا ہو ، محض خلوت صحیحہ کافی نہیں ، اگر جماع سے پہلے طلاق وے دی تو یہ طلاق بائن کی صورت میں رجعت کی مخوائش نیس (۱۰) — اور یہ بھی ضروری ہے کہ عدت باتی ہو (۱۰) — عدت گذر نے کے بعد طلاق بائن ہو وجاتی ہو اور نے لکاح کے بغیر دونوں میں از دوا جی رشتہ کی جوجاتی ہو اتی رشتہ کی جائی نیس ہو سکتی ۔ اس سلسلہ میں حنفیہ کے یہاں تفصیل میہ ہے کہا گر تیسرا چیش دس دنوں مکمل کر کے بند ہوا تو عدت گذر تے ہی رجعت کی اور اگر دس دنوں کمل نہیں ہو گئو او قت گذر ہے ہو گئو تو اس مسلسل کر لے ، یا کممل ایک نماز کا وقت گذر ہو ہو اے یا تھی کہان میں سے ہو کے تو یا تو حورت مسل کر لے ، یا کممل ایک نماز کا وقت گذر ہے ہو گئا ہو

<sup>(</sup>۱) خلاصة الفتاري ۱۹۷۲

<sup>(</sup>۲) الشرح الصعير ۲۰۵/۲ (حاشية الصاوى) شوافع كيهان الفاظ كن يت يعت كن بهق (شرح مهذب ١٢٨٨) المعنى ٢٢٨/١٥ الدنت بأدك يهان (المعنى ١٣٠٣) (٣) شرح مهذب ١٩٠/١٤

<sup>(</sup>۵) صاوي على الشرح الصغير ٢٠٤/٣ (١) ديكهائية: شرح مهذب ١٤٠/١٤ ، المغنى ٢٠٠٥٠٠

<sup>(</sup>٤) المعنى ١٩٣٨ (٨) شرح مهذب ٢٩٩١٠٤

<sup>(</sup>٩) حوالة سابق ٢٩٨ ، بير ديكهتے . المعنى ١٩٥٥/٠

<sup>(</sup>١١) الشرح انصعير ٢٠٤/٣ وحوارجات مذكوره

<sup>(</sup>۱۳) بدائع الصبائع ۱۸۳/۳ (۱۳) هنديه ۱۳۵۱)

<sup>(</sup>۱۰) هندیه (۱۰)

<sup>(</sup>٢) البحرائرائق ١٠/٥٥

### رجعت كى مابت اختلاف

اگر رجعت کے سلسلہ میں مرد وعورت میں اختلاف موجائے تو اگر بداختلاف عدت کے درمیان ہی پیدا ہو کیا تو مرد کی بات معتر ہوگی کداس نے رجعت کرنی ہے، کیوں کدائمی اس کا حق رجعت باتی ہے اور اگر عدت گذرنے کے بعد اختلاف ہوا تو جوت مرد کے ذمہ ہوگا۔ مرد نے گواہان کے ڈ رابیدر جعت کرنا ٹابت کردیا تور جعت ٹابت ہوجائے گی۔مرد گوایان پیش نه کرسکا تو امام ابوحنیفه کے نزویک عورت کی بات معتر ہوگی اور اس براس سے فتم بھی ندلی جائے گی ۔ امام ابو پوسٹ ومحر اور اکثر فقہاء کے نز دیک مورت ہے قتم لے کر اس كے حق ميں فيملہ ہوگا اور اگر عورت تتم سے الكار كرے توبيہ گويامرد ك دعوى رجعت كى تقيد يق بوكى \_(١)

ا گرعدت کے گذر جانے اور رجعت کا وقت باتی رہے اور ندر بنے ہی کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو امام ابوطنیفہ کے نزد کی اُصولی طور برعورت کا بیان معتربوتا ہے کیوں کداسے ایام عدت کی بابت وہ اٹین کا درجر رکھتی ہے (۲) البت طاہر ہے كه عورت كابيدوعوي اى وفت معتبر جوگا جب كه طلاق ير كذرا جوا زماندنی الواقع اتنا موکداس میں عدت گذر سکتی مو، ورنداس کا وغُوكُ قا بْلِ قبولْ نِيسِ مِوكًا (٣) --- اختلاف كي أيك اورنوعيت " ب بے کہ عورت اس طلاق نے" طلاق رجعی" ہونے ہی ہے ا نکاری ہو اور اس کا دعویٰ ہو کہ مرد نے اس سے محبت کے بغیر اے طلاق دے دی ہے ، تواب فیملہ جوت وشہادت کے تالع

ہوگا ، اگر عورت کو اتنا بھی اقرار ہو کہ مرد کے ساتھ اس کی تھل خلوت (خلوت صححہ ) ہو چکی ہے یا خودمرداس کو ثابت کردے، تو پھرم دکا جماع کرنے کا دعویٰ معتبر ہوگا (٣) ---- کوں کہ بہ ظاہرا یک صحت مند مرد کی کسی رکاوٹ کے بغیرا پنی بیدی کے ساتھ تنہائی میں بی گمان کیا جاسکتا ہے۔

(طلاق رجعی کے بعد عدت کے احکام اور اس میں نفظہ و سكتى مع يتعلق مما حث انثاء الله خود لفظ "مدت" من مذكور مول

## رجم (سنگسارکرنا)

شریعت اسلامی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد نسل کا تحفظ اوراس کوا خلاط سے بچانا ہے۔ای لئے اسلام نے زنا کو نصرف جرام کیا بلکساس کے بارے ش نہایت شدت برتی اور اس کو کہائر ڈنوب کے درجہ جس رکھا اور جن جرائم کی سزائیں متعین کرویں ان میں ندصرف بیرکہ زنا کورکھا بلکہ زنا کے لئے شديد تر مزامقرر كي -الحين مزاؤل بن أيك" رجم" بعني سَكَّمار کرنے کی سزاہے۔

شادی شده زانی کے لئے رجم کی سزاایک اجماعی مسئلہ ہے جس کی بابت کثرت سے تیغبر اسلام المنظاکی تولی اور فعلی امادیث منقول ہیں جو توار کے درجہ کو پیٹی ہیں ۔ ای لئے سوائے خوارج کے اس مسئلہ میں کہیں کوئی اور اختلا ف نظرنہیں آتا(۵) -- موجوده دور مین منكر من حديث نے عموماً اورائك

<sup>(</sup>۱) هدایه مع الفتح ۱۹۳۶۳ ، خلاصة الفتاوی ۱۹۵۸۳

<sup>(</sup>٢) هدايه مع الفتح ١٧١٥٣

<sup>(</sup>٣) ديكهئے : خلاصة العتاوي ١٩٧٢

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار ۵۳۶۲

<sup>(</sup>۵) ديكهڻے المعنى ۳۹۸۹

ویسے یونمی بھی کررجم کیا جاسکتا ہے۔ مرد پر کھڑے کھڑے سزا

جاری ہوگی ۔مرد کے لئے بیتھم بشمول رجم تمام ہی سزاؤں میں

ے(۲) ----رجم کے لئے اوسط درجہ کا پھر استعال کرنا

واع بے ۔ بہت بوا پھر بھی استعال نہ کرے کہ جس سے چمرہ

وغیرہ کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہواور بہت جیوٹے پھربھی استعال

ندكرے كداس ش رجم زيادہ دير تك كرنا يزے كا اور تكليف

رجم میں پیدے اور بشت کے حصد بر سکباری کی جائے گی

یعنی ناف سے گردن تک ۔ چېره اورشرمگاه کے حصہ پر پھرنہیں

مارے جائیں مے (~) --- مسئون طریقہ یہ ہے کدرجم کے

وفت لوگ جمع مول \_اگر گوابی كے ذريدز نا فابت موا موتو كواه

رجم کی ابتداء کریں اور اگرخود زانی کے اقرار سے رجم کا جرم

ا بت ہوتو بادشاہ یا قاضی پہلے رجم کرے پھرعام لوگ رجم کریں

سیدنا حضرت علی طال ہے تعل رجم کی ابتداء کے سلسلہ میں بی

تفصیل منقول ہے(۵) ---- رجم کے وقت مجرم کو کھلی فضامیں

لے جانا جا ہے تا کہ بیاعام لوگوں کے لئے عبرت وموعظت کا

باعث بنے (١) رجم كے لئے من سب بے كه نمازكى طرح لوگ

صف بستہ کھڑے ہوں ، ایک ایک صف رجم کرے اور پیھے

جب کہ دارالاسلام کا شہری ہونے کے باوجود ایک مخض زنا کا

رجم کی سزا بنیاوی طور بردارالاسلام میں نافذ ہوتی ہے

زباده جوگی په (۳)

آ جائے۔(٤)

ارتكاب كرے د (٨)

آ دھ دوسرے اہل علم نے بھی رجم کی سزا کا انکار کیا ہے، جوامت کے اجماع کے مقابلہ شذوذ کا درجہ رکھتا ہے اور قطعاً نا قابل اختبار ب\_رجم محمتعلق حدیثوں کے لئے علامہ زیلعی کی " "تُصب الرابيجندس" اوراين اثيرٌ كي " جامع الاصول جلدس" كا مطالعه كيا جاسكتا ہے۔أردوز بان ميںاس موضوع برمفتی محرشفيع صاحب ؓ اورمولا نامودودیؓ کے رسائل قابل ڈکر ہیں۔ كس متم كة انى كورجم كياجائي؟

رجم كے سلسلے ميں دويا تين قابل ذكر بين : اول بد كررجم كس زانى كوكيا جائے كا؟ دوسرے يدكدرجم كى كيفيت كيا ہوكى؟ جہاں تک بہلا مسلد ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کدرجم کے لئے زانی میں احصان کا بایاجانا شرط ب\_احصان سےمرادیہ كەز نا كرينے والاقخص عاقل، بالغ، آ زا داورمسلمان ہواوراس كا لکاح می ہوچکا ہو۔ اور اس نکاح می کے ذریعہ زوجین میں صحبت بھی ہوئی ہو ، محض خلوت کانی نہیں ۔ نیز صحبت کے وقت زوجین میں سے ہرایک عاقل و بالغ ، آزاد ومسلمان رہے مول ١١ ب و هخف ' ومحصن ' موكا اوراكر وه زنا كامر تكب موثواس کورجم کیا جائے گا(ا) -----(احصان کےسلسلہ میں دوسرے فقهاء كالمسلك اورمز يدتفعيلات خود نفظ احصان كيتحت ديمعي

رجم كرنے كا طريقه

رجم كا طريقة بيب كمورت كي لي سين تك كر حا كود ویا جائے اوراس میں بھا کررجم کیا جائے۔ بدبہتر طریقہ ہے

<sup>(</sup>٣) الشرح الصعير محاشية صنوى ٣٥٥/٣

<sup>(</sup>١) هداية مع الفتح ١٣/٥

<sup>(</sup>۲) هندیه ۲/۲۸۱ (۱) بدائع الصنائع ۲۵/۵

<sup>(</sup>۵) المغتى ۲۰۰۹ (٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>۸) دیکھئے شرح مهدب (تکمله) ۲/۴۰ (۷) هندیه ۱۳۹/۲

وفعدى

رخصت كافظ من افت كاعتبار سے بنيادى طور ير الله اور آسانى كمتنى پائ جائے بيں۔ فقى اصطلاح من ممانعت كى دليل كم منى پائ جائے بيں۔ فقى اصطلاح بير ممانعت كى دليل كي موجود ہوتے ہوئے عذر اور يحزكى بناء براس چيزكى اجازت وے دى جائے ، بير خصت ہے۔ بقول المحرم " امام رختى" دم استبيح للعلم مع بقاء الله ليل المحرم " () — اور امام غزائى "كالفاظش: عبارة عما وسع للمحرم . ()

اطلاق كاعتبارس جارفتميس

رخصت کی تقسیمیں کی ٹی بیں لیکن بنیادی تقسیم دو ہے۔
ایک رخصت کے اطلاق کے اختبارے ، دومرے رخصت کے
احکام کے اعتبارے ۔ رخصت کے اطلاق کے اعتبارے امام
مرخی ٹے اس کی چارفتمیں کی بیں اور وہ اس طرح کر رخصت
کی دوسمیں بیں جقیقی اور بجازی ۔ ایک اعلی درجہ کی ، دوسر نے کم تر
درجہ کی سے اور بجازی کی بھی دوسمیں بیں : ایک وہ جو بجاز
ہونے بیں کمل ورجہ کی حالل بیں ، دوسر ہے وہ جواس سے کم تر
درجہ کی بیں ۔ ان چاروں اقسام کی مختمر تو ضیح اس طرح ہے۔

اعلی درجہ کی حقیقی رخصت سیہ کے سبب حرمت بھی موجود موادر حکم حرمت بھی قائم ہو، پھر بھی اس حرام کی اجازت دے دی جائے جیسے حالت اکراہ بش کلمہ کفر کے تلفظ کا مہاح ہوتا یا حالت اگراہ بیس روز ورمضان کے تو ڈٹے کا جواز۔

دومرادرجہ یہ کہ سب حرمت تو موجود ہو، لیکن تھم کا نفاذ سب سے مؤخر ہو جیسے مسافر اور مریض کے لئے رمضان جل افظار کی اجازت ، کہ حرمت افظار کی اجازت ، کہ حرمت افظار کی اجازت ، کہ حرمت افظار کی اجتمام اور بیاری سے سیکن اس تھم کو شرایعت نے سنر کے افتقام اور بیاری سے صحت یا بی تک مؤخر کر ویا ہے۔

عبازی رخصت میں اعلیٰ درجہ کی رخصت یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں میں جوبعض محرّ مات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کے لئے ان کو جائز فر مادیا ہے۔ بیدا پی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے رخصت نہیں ہے کہ رخصت تو سب حرمت کے قائم ہونے کے باوجود اس شک کو جائز قرار دینے کا نام ہے اور اس اُمت کے باوجود اس شک کو جائز قرار دینے کا نام ہے اور اس اُمت کے لئے ان محرّ مات کی حرمت کا سب بی باتی نہیں د ہا کہ اب بہلی شریعتیں منسوخ ہوچکی ہیں۔

رخصت عجازی کی دومری تشم نیہ ہے کہ کمی بات کو شریعت فی الجملہ حرمت و مما لنعت کا سب بانتی ہو ، لیکن کی خاص صورت میں اس سب کو غیر مؤثر قرار دیتی ہو جیسے رسول اللہ و اللہ اللہ و اللہ اللہ و الل

(۲) البستصفي ا۱۸۷

<sup>(1)</sup> أمسول السرخسي ا/كاا غمل في بيان العربية والرخصة

<sup>(</sup>٣) أصول السرخسي ١/١٤١١- ٢١١ غزد كح : المستصفى ١٩٨١

ہے فائدہ نداُٹھائے تو گنہگار ہوجسے حالت اضطرار میں خزیر وغیرہ کے کھانے کی احازت ۔ (۱)

دوس ہے وہ رخصت ہے کہ جس میں کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے کیکن رخصت سے فائدہ نیا ٹھا تا بہتر ہے جیسے کلمہ کفر کا تنفظ کنہ اگر کوئی شخص اپنی جان وے دے اور کلمہ کفر ہے اپنی ز مان کومخفوظ ریکھیتو وہ عندالقہ ستحق اجر ہوگا۔ (۲)

تیسرے وہ جس میں رخصت سے فائدہ اُنھا نامنتے اور اولیٰ طریقہ کےخلاف ہوجیسے مسافر کے لئے رمضان میں افطار کی احازت۔

جو تھےالی رخصت جس ہے فائدہ أٹھانامستحب اور بہتر ہے مثلاً جس مخف کوسفر کی وجہ سے روز و میں مشقت مور ہی ہے اس کے لئے روز ہ افطار کر لیٹا۔

### رخصت وتخفيف كى سات صورتيس

رخصت كابنمادي مقصد احكام من تخفيف اورسبولت بم منجانا براس تخفيف اورسهوات كى مختلف صورتيس موتى بير .. پس تخفیف اور سہولت وآ سانی کی مختلف نوعیتوں کے لحاظ سے سات صورتیں ہیں۔

(۱) كوئى تقم بالكل بى ساقط اورمعاف كرويا جائ جيسے يمارى کی دجہ سے جماعت اور جمعہ کے دجوب کاختم ہوجانا۔اس کو دشخفیف اسقاط 'کہاجا تا ہے۔

(٢) واجب كى مقدار يس كى كردى جائے بيسے مار ركعت نماز سفر میں دورکعت موجاتی ہے۔اس کو "تخفیف تنقیص" کہتے ہیں۔

(m) تخفیف ابدال جیسے وضواور عنسل کی جگہ تیم ۔ مریض کے لِئے نماز میں قیام کی جگہ بٹھنے کی احازت پینی ایک تھم کی جكه دومرا آسان عكم دے دياجائے۔

(٣) تخفیف تقدیم: آسانی کے لئے کسی عمل کومقررہ وفت ہے يہلے وائز كرويا وائے جيسے سال كذرنے سے بہلے زكو ۋادا کرنے کی اجازت اور عرفات میں ظہر کے واتت میں نماز عصر کی ادا نیکی ۔

(۵) تخفیف تا خیر : کس کام کومقرره وقت کے بعد ہمی کرنے کی احازت دے دی جائے جسے مزولفہ بیں مغرب کی نماز کی عشاء کے وقت ادائیگی ۔ مریض اور مسافر کے لئے رمضان کے بعدروزوں کی قضا وکرنے کی اجازت۔ (۲) تخفیف ترخیص لینی سبب ممانعت موجود بو پهرېمی ازراه

سبولت ممانعت كاتكم ندلكايا جائے جيسے عباست كي تعوري مقدار سے درگذراوراس کے باوجودنما زکامیح ہوجاتا۔

(٤) تخفيف تغيير يعني اصل تكم كوباتى ركمت موسع كيفيت ميس تبدیلی پیدا کردی جائے جیسے خوف کی حالت میں نماز برهی جائے کی لیکن کیفیت بدل جائے گی۔ (۳)

### رخصت کےاسیاب

رخصت وسہولت کے اسباب کیا میں اس کوقطعی طور پر . متعین کیا جانا دشوار ہے ، البتہ عام طور برسات اساب ہیں جو رخصت كاباعث بنتے بين -سفر، ياري، أكراه، بجول، جبالت، ضرورت واضطراراورعموم بلوى (٣) ----فقبهاء كے يهال ان اسباب کے تحت پیدا ہونے والی رخصتوں کے سلسلہ میں بے شار

<sup>(</sup>٣) جوانة سابق (٣) الاشياه والنظائر لابن بجيم

<sup>(</sup>١) أصول السرحسي ١٢١٠-١٣١٠ (۲) حوالة سابق ۱۸۸۱

جزئيات موجود بين اوريهسب وراصل شريعت كاس بنيادي مزاج برمنی ہے کہ وہ انسان کے لئے نا قابل برداشت اور تكليف، وه حرئ يرشى احكام نيس وين كد صاحعل عليكم في الشين من حوج (الح ٨٠) اور يسويند الله بكم اليسو والايريد بكم العسر . (الترة: ١٨٥)

(رخصت کے جن اسباب کا یہاں ذکرآیا ہے ان سے کیا ر خصتیں اور سہولٹیں متعلق ہیں؟ اس کے لئے خودان ہی الفاظ کو ملاحظه كرناجاية)

## رسول

رسول کے منی پیام رسال کے ہیں۔ رسول اورولیل کا فرق

معاملات میں رسول ہی سے قریب ایک اور لفظ وکیل کا ب، جیسے رسول این مرسل یعن سیمینے والے کے لئے عمل کرتا ب،ای طرح وکیل این مؤکل کے لئے ۔البت فرق یہ ہے کہ وكيل افي رائے سے تصرف كرتا ہے اور وہ معاملہ كے ايجاب و قبول میں اپنی منتقل حیثیت رکھتا ہے۔رسول اپنی رائے اور ارادہ ہے کوئی تصرف نہیں کرسکتا ، وہ مرسل کے اراد ہ ورغبت کا تحض ناقل اورمجر ہوتا ہے۔

نکاح میں اگر کسی فخص کوعقد نکاح کے لئے قاصد بنایا جائے ، تو اس قاصد کی حیثیت عملاً وکیل کی ہوتی ہے ، لینی اگر لڑک کی طرف ہے کوئی شخص رسول تکاح بن کرلڑگ کے بہاں گیا،

اڑی نے دو مخص کی موجودگی میں اس پیغام کواس مجلس میں قبول كرليا، جس ميل بيغام كبنجايا حميا تفاءتو تكاح منعقد موجائ كا(١) اگررسول نے بجائے بھیجے والے کے خوداسینے آپ سے اس ارک کا تکاح کرلیا ، تو خود قاصد کا تکاح اس سے منعقد ہوجائے گا(۲) اگر بحیثیت قاصد دوسرے کا تکاح کیا اور ووائر کی ك طرف سے قاصد تفاء تواسے اختیار نہیں كہ عورت كى اجازت ك بغيرمبرير قضدكر \_\_(٣)

اكرشوبركسى قاصدك ذرايه طلاق بيعيج الوجونبي قاصداس مخص کے مشاء کے مطابق بیغام پہنچائے ،عورت برطلاق واقع موجائے گی اوراس کا کلام شو ہر کے کلام کے درجد ش موگا۔ (س) (رسول اورنی اس کیا فرق ہے؟اس کے لئے ملاحظہ و: ئي)

# رشد (شعوروآ كبي)

انسان برالميت كاعتبارے جوادوارآت بيں وہ مجموى طور پر پانچ ہیں ، پہلا دورزرحمل (جنین) ہونے کا ہے، دوسرا دور بھین کا ہے جس میں خیر وشر کے درمیان تمیز کی صلاحیت بالكل ندمو، تيسرا دورتميز وشعور كاب كه آ دى الجعى تابالغ موليكن. عام معاملات كى ضرورى سوجمد بوجمه پيدا موكى مو، چوتفا دور بلوغ كا بـ بالغ مونے كے بعد انسان تمام معاملات كا الى موجاتا ہے اور اس کو اسیے نفس اور مال دونوں ہی بیس جائز تصرف کا ممل اختیار حاصل ہوجاتا ہے کیوں کہ جسمانی بلوغ کے ساتھ انسان عقل وشعوراور معامله فبمي كے اعتبار سے بھی بردی حد تك

<sup>(</sup>١) ردالمحتار مع الدر ١٣/٣ كتاب النكاح (٢) خانيه على هامش الهنديه ١٣٥٨٠

<sup>(</sup>٣) بدائم الصنائم ٣٧/٣

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق الا٣٢٧

بلوغ کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔

تا ہم بعض دفعہ انسان کی جسمانی نشو ونما اور عقل وشعور کی نشو ونما اور عقل وشعور کی نشو ونما اور عقل وشعور کی نشو ونما ہیں قدرتی طور پر خاصا نقاوت ہوجاتا ہے اور بالغ ہوئے کے بعد بھی وہ نیر وشرکی تمیز اور نقع ونقصان کے ادراک کی صلاحیت سے محروم رہتا ہے ۔ اس کیفیت کا نام فقہا و کی زبان میں ''سفاہت' ہے اور ایسے مخص کو'' غیررشید'' کہا جاتا ہے۔ لینی ایسا مخص جورشد سے محروم ہے، بقول داما وا قندی :

لایسفق مالیه فیسما یحل و لایمسک عما یحرم ویتصوف فیه بالتبذیر والاسواف(۱) جو جائز کام یس اپنا مال خرج شرکتا ہو، اور حرام راستہ ہے اپنے مال کو بچاتا شہواورا پنے مال یس فغول خرجی اور اسراف کے ساتھ تصرف کرتا ہو۔

چول کراس بے شعوری کی کیفیت کے ساتھ مال کا حوالہ کرد ینا خوداس کے لئے تقصان کا باعث ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ خدار شاوفر مایا:

وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح قان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم . (الراء ٢)

بیپیوں کی سجھ ہو جو کو آ زماتے رہو، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جا کیں۔ گامرا گران میں ہوشی ری ویکھوٹو ان کا مال ان کے حوالہ کر دو۔ اس آبیت کی روشنی میں اس بات برتمام ہی فتہا ہ کا اتفاق

ہے کدرشدوشعور سے محرومی کے ساتھ بالغ ہونے والوں کوان کا مال حوالہ نہیں کیا جائے گا۔البتہ فقہاء کے درمیان اس بار ہے میں اختلاف ہے کہ پھر کب ان کا مال ان کے میر دکیا جاسکا ہے؟ --- امام ابوحتیفہ کے نزویک کچیں سال کی عمر ہونے تک انظار کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کا مال ببرطور اس کے حوالدكرديا جائے گا(٢) — امام مالك ، امام شافع ، امام احد اور فقہائے احتاف میں اہام ابو بوسٹ اور اہام محد کا خیال ہے کہ کو وہ مخص بوڑھا ہوجائے چربھی جب تک رشدوشعور کی کیفیت نہ یدا ہوجائے ،اس کا مال اس کے حوالہ نہیں کیا جائے گا کیوں کہ قرآن مجید میں اس وقت تک مال ان کے حوالہ کرنے کی مما نعت کی گئی ہے جب تک رشد وشعور کا احساس نہ کرلیا جائے (٣) امام الوحنيفة كا نقطة نظريه ب كه فدكوره آيت ش مال روك رکنے کا علم بطور تادیب کے ہادرا گر پہیں سال کی عمر تک بھی بيتاه يب مؤثر ندمويائي تواب بظاهراصلاح كي توقع نبيس ،اس لئے بحثیت انسان اس کواپنی املاک میں تصرف کی جوآ زادی حاصل ہےوہ بحال کردی جائے گی (۳) — تا ہم اس مسئلہ میں فتوى امام ابوبوسف اورامام محر كول يرب (۵) دشدسىيىمراد

قرآن کے اس تھم کے مطابق جب نیچ باوغ کے قریب پائی جا کی ہے۔ اس کے شعور اور معاملہ بنی کی آئی جا کی ہے تا کہ اس کی سلامتی عقل پر نظر کرتے ہوئے یا ہے۔ تا کہ اس کی سلامتی عقل پر نظر کرتے ہوئے یا ہے۔ اس کا مال اس کے حوالہ کیا جا سکے (۱)

(۳) رياسختار ۱۵/۵

<sup>(</sup>۱) مجمع الأنهر جلد ۳۳۸/۲

۳۳ (۲) احكام القرآن للحصاص ۲۰٬۰۰۳

<sup>(</sup>۵) منتقى الابحر على هامش مجمع الابهر ٣٩/٢٪ (٢) ابتعنى ٣٠٢/٣

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق ٩٣٥

"رشد" ہے آموردنیا کی آگی مراد ہے چاہوہ دین کے اعتبار سے فاسق و بدعمل ہو، کین آگر دنیوی معاملات بیں سوجھ بوجو کا حامل ہوتو اختیارات و تصرفات کے معاملہ بیں وہ رشید سمجھا جائے گا، یعنی رشید سے مراد باشعور ہے چاہوہ دین دار شہو حصرت عبداللہ بن مسعود ظالانہ ہے دشد کا بھی مقبوم محقول ہے (۱) یکی رائے اکثر فقہاء کی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک رشد کا تحقیق انسان کی دینی کیفیت وحالت ہے بھی ہے۔ (۱)

سوال یہ ہے کہ ایسے غیر رشید فض کے کو نے تقرفات نافذ ہوں گے اور کون سے تصرفات نافذ نہ ہوں گے؟ ۔۔ اس سلط میں تفصیل یہ ہے کہ جومعا ملات منعقد ہونے کے بعد صحح ہونے کا احتیال نہیں رکھتے جیسے طلاق یا غلام کو آزاد کرنا وہ تو بہر حال نافذ ہوں گے۔ اس طرح جو اسباب سزا ہیں جیسے قبل کی وجہ سے نافذ ہوں گے۔ اس طرح جو اسباب سزا ہیں جیسے قبل کی وجہ سے قصاص یا دیمت کا واجب ہونا اور شرعی صدود ، اگر یہ غیر رشید شخص ان اسباب کا ارتکاب کر لے تو سزا بھی جاری ہوگی۔ البتہ ایسے تقرف تا ہوں ہوئے اور منعقد ہونے کے بعد صحفے کئے جاسکتے ہیں جیسے خرید و فروخت ، جبہ ، اجارہ ، صدقہ ، یہ افذ نہیں ہوگے (۳) البتہ یہ تفصیل امام ابو یوسف اور عمل کی مراس کے تمام ابو منبینے گئے کرزد یک پھیس سال کی عمر تک کو مال اس کے حوالہ نہیں کیا جائے گا گر اس کے تمام نفر قات نافذ ہوں گے (۳) ۔۔ جیسا کہ نگور ہوا اس سلسلے میں فتو ئی امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول یہ ہے۔

امام ابو بوسف کے نزدیک ایسے بے شعور فخص کے تصرفات اس وقت سے بار ہوں گے جب کہ قاضی نے اس کے افتیارات مالی سب کرنے ( ججر ) کا فیصلہ کیا ہو گویا امام ابو بوسٹ کے نزد یک قاضی بی کو اختیارات سے محروم کرنے کا حق صاصل ہے جب کہ امام مجر کے نزد یک قاضی کے فیصلہ کے الغیر بی وہ اختیارات سے محروم ہوجا ہے گا اور اس کے تصرفات نا قابل نفاذ ہوں گے۔ (۵)

## رشوت

رشوة "رشا" سے ماخوذ ہے، رشا کے معنی اس رسی کے جہ جس کے ذریعہ پانی تک پہنچا جائے، چوں کر رشوۃ کے ذریعہ انسان ناحق کو حاصل کرتا ہے اس لئے اس کورشوۃ کہتے ہیں۔ یہ "راء" کے زیراور پیش دونوں طرح ہے۔ رشوۃ دینے والے کو "مرتی" اور دونوں کے درمیان والے کوراشی، رشوۃ لینے والے کو "مرتی" اور دونوں کے درمیان واسطہ اور ذریعہ بنے والے کو "رائش" کہا جاتا ہے (۱) — فقہ کی اصطلاح میں رشوۃ وہ مال ہے جو کسی کے حق کو باطل کرنے کے لئے دیا جا تے ما یعطی کے لئے دیا جا تے ما یعطی لا بطال حق او لاحقاق باطل ۔ (۱)

رشوت ليناحرام ب

<sup>(</sup>۱) درمختار على هامش رد (۵/۵) المغنى ۱۳۰۱/۳

<sup>(</sup>٣) ردالبختار ٩٣٥ (۵) مبديه ٥٦/٥

<sup>(4)</sup> كتاب التعريفات ١٢٥

 <sup>(</sup>٣) محمع الانهر ٣٣٩/٣ ، عنديه ٥٥/٥
 (١) النهابة لابن اثير ٢٢٦/٢

دین والے پرافت ہو(۱) —البتدر شوۃ لینا تو بذات خود حرام ہاس لئے بیکی صورت جائز نہیں ۔لیکن رشوۃ دینا چوں کہ رشوۃ لینے والے کے لئے حوصد افزائی کا باعث ہا اور اس کا مقصود حرام کی تحصیل یا دوسر فضص کو اس کے جائز حق ہے محروم کرنا ہے۔اس لئے اس کی مما نعت کی گئی ہے۔لہذار شوۃ لینا توکسی طور طال اور جائز نہیں۔

رشوت دینے کا تھم

لیکن رشوت وینااس وقت جائز ہے، جب اس کا مقصد
اپنے آپ وظلم سے بچانا یا صرف انصاف کا حاصل کرنا ہوای
لئے فقہاء نے اس سلسد میں تفصیل کی ہے۔ قباوی عالمگیری
میں کسی قدر تفصیل سے اس کا تجوید کیا ممیا ہے جس کا ماحصل اس
طرح ہے:

بہت محبت اور زیادہ تعلق کے لئے ایک مخص کا دوسر مے خص کو تخددینا اور لیمنا جائز ہے اور ہید ہدیہ ہے ند کدر شوت ۔

اس کی فخص سے جان یا مال کا خوف ہویا خود ہادشاہ سے اس کی افزاد طبع یا عام مزاج کے پیش نظرظم کا اندیشہ ہوتو اس سے دیجنے کے لئے مال دینا جائز ہے البت لینا حرام۔

ہے۔ کسی مخص کواس کئے پھردیا جائے کے سلطان اور ذمہ دار کی ایکا میں وہ اس کی درخواست کو قابل قبول بنادے اور وہ جو حاجت پیش کررہا ہووہ خود بھی حرام ہوتو اس صورت میں شاس کا دینا حلال ہوگا اور شاس کا لینا حلال ۔

🖈 اگر يمي عمل ايني كسى جائز خوائش كے لئے كرے اور مال

ویے وقت بیشرط طے پائے کہ مال لینے والا بادشاہ اور ڈ مہدار کے یہاں قبول کرانے ہیں معاون و مددگار ہے گائی صورت ہیں لینا تو بہر حال حرام ہے۔ ویئے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے طال اور بعضوں نے حرام قرار دیا ہے اور بعضوں نے اس کو طال کرنے کے لئے حیلہ کی رہنمائی کی ہے۔ بعضوں نے اس کو طال کرنے کے لئے حیلہ کی رہنمائی کی ہے۔ راقم کا خیال ہے کہ جس حاجت کے لئے وہ درخواست کرد ہا ہے شرعی اور قانونی حی نہیں ہے، تو اس کے حصول کے لئے ویکھ دینا خواہ تخذ کے نام سے دیا جا ہے ہجرام ہی ہونا جا ہئے۔

الله الروین کا مقصد کبی ہولیکن لین دین کے وقت کوئی صراحة شرط نہ طے پائی ہوتو اس صورت کے بارے میں بھی مشائخ کی رائیں مختلف ہیں (۱) ---- راقم کا خیال ہے کہ اگر پہلے سے اس سے ہداید اور تخا نف کالین دین کا تعلق ندر ہا ہوتو یہ بھی کرا ہت سے خالی تہیں کہ جو بات عرف و عادت سے متعین ہوجاتی ہوجاتی ہے وہ شرط ہی کے درجہ میں ہوا کرتی ہے۔

<sup>(</sup>r) هنديه ۲۳۳-۲۳۱/۳

<sup>(</sup>١) ترمذي ٢٣٨/١ باب ماجأ في الراشي والمرتشي في الحكم

<sup>(</sup>٣) حاشيه صاوى على الشرح الصعير ١٩٣٣

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ١٩٢/٩

رضا

محمی چیز کودل سے بند کرنا''رضا'' ہے۔رضا سے دوسرا قریبی لفظ' اختیار' ہے۔ عام طور پر فقہا و نے ان دونوں الفاظ کو ہم معنی اور ہم مصداق تصور کیا ہے، لیکن فقہا و حنفیہ کے نزو کیا اختیار عام ہے اور''رضا'' اس کے مقابلہ خاص اور محدود ہے۔ علامہ شامی نے'' اکراو'' کی بحث میں متفرق مقابات پر اس طرف اشارہ کیا ہے۔ (۱)

شای اور دوسرے علاء حنفیہ کی بحث کا حاصل ہیہ ہے کہ
"اظہار رضا" کا نام اختیار ہے خواہ اس میں دل کی خوشنودی بھی
شامل ہو یا نہ ہو، اور حقیق خوشنودی کا نام" رضا" ہے، پھر کہتے
ہیں کہ بعض اُمور وہ ہیں جن کوشر بعت نے ہزل و مزاح کی
صورت میں بھی منعقد قرار دیا ہے اور یہ ہیں: نکاح، طلاق،
طاق، رجعت اس لئے ان میں" اختیار" یعنی زبان ہے
ایجاب وقبول یا طلاق وغیرہ کے الفاظ کہدو ہے کائی ہیں، خواہ یہ
ازراہ مزاح کیے جول یا اگراہ وجبوری کے تحت کہلا ہے گئے
ہوں، یا دل اور زبان کی رفاقت کے ساتھ کے گئے ہوں، ان
کے نافذ وہ جو ہونے کے لئے رضا ضروری ہیں، پکومعا ملات وہ
ہیں جن کوشر بعت نے مزاح کی صورت میں نافذ قرار نہیں دیا
ہیں جن کوشر بعت نے مزاح کی صورت میں نافذ قرار نہیں دیا
معاملات، آگر جبر و دباؤ کے ذریعہ ان کا ایجاب وقبول کرالیا
معاملات، آگر جبر و دباؤ کے ذریعہ ان کا ایجاب وقبول کرالیا
معاملات، آگر جبر و دباؤ کے ذریعہ ان کی صحت کے لئے" رضا"

ضروری ہوگی اورصاحب معاملہ کو افتیار حاصل ہوگا کہ بعدیں اس حم کے "درضا" سے محروم معاملات کو شخ کروے والوضی شرط لصحة الاقراد فلذا صادله حق الفسخ والامضاء . (۲) اظہار رضا کے ڈراکع

رضامندی کے اظہار کا سب سے اہم اور بے فہار وسیلہ
" زبان" ہے، لیکن اس کے علاوہ فقہاء نے مخلف معاطلت بیل
قعل ، اشارہ ، تحریراور سکوت کو بھی رضا مندی کی دلیل شلیم کیا ہے
خرید و فروخت کی ایک صورت" تعاطی" کہا تی ہے ، خریدار نے
مکان ہے ایک سامان اُٹھایا اور ہیے پر حائے۔ یہے والے نے
ہیے لئے اور خاموثی افتیار کی ، بیصورت جائز ہے (۲) یہاں
طرفین کا لین دین کاعمل خرید و فروخت اور قیمت وسامان پر
رضا مندی کی دلیل ہے۔

ای طرح بعض مواقع پراشارہ کو بھی رضامندی کی ولیل تشلیم کیا گیا ہے، چنا نچہ تکاح جیسے نازک مسئلہ میں بھی اگر گو**نگا** واضح طور پر تکاح کا شارہ کرسکتا ہوتو اشارہ کو تبول تکاح کے لئے کانی سمجھا ممیا ہے۔ ( ° )

تحریکواکش معاملات بی رضامندی کے اظہار کا طریقہ مانا گیا ہے البت نکاح کے معاملہ بیں ایک فخص فائب کی طرف سے تو اظہار رضامندی کے لئے تحریر کانی ہوگی جولوگ موجود ہوں ان کے لئے ضروری ہوگا کہ بول کر اپنی رضامندی کا اظہار کریں۔(د)

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق ٨١

<sup>(</sup>٥) حوالة سابق ٣٢٥

<sup>(</sup>۱) دیکھٹے : ردالنجنار ۸۳۵-۸۰ کتاب الاکراہ

<sup>(</sup>۳) ردالمحتار ۱۵۷۲ (۳) ردالمحتار ۱۵۱۲

سکوت اور خاموش کے سلسلے میں اصل قاعدہ تو ہیہ ہے کہ جو
ساکت ہواس کی طرف کلام کومنسوب نہ کیا ہوئے ۔لیکن اگر
موقع وکل گفتگو کا ہواوراس وقت خاموشی اختیار کی جائے تو بعض
وفعہ سکوت گفتگو کے قائم مقدم ہوجاتا ہے(۱) — چنا نچہ نکاح
کے معاملہ میں کنواری لڑکی کی حیا کو دیکھتے ہوئے شریعت نے
صرتے اظہار رضا مندی کا مکلف نہیں بنایا ہے اور کہا ہے افتھا

( مختلف معاملات میں اظہار رضامندی اور اس معاملہ کے انعقاد کے لئے کیا الفاظ مطلوب ہوں گے اور کون سے ذرائع اختیار کئے جا کیں گے؟ ان کواٹھیں الفاظ کے ذیل میں دیکھاجا سکتاہے)

### دمناعت

"رضاعت" رکے زیر اور زیر کے ساتھ ہے،" ت" کے بغیر صرف" رضاع" کو اڑکے زیر کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔گر
بعض اہل لفت نے اس لفظ کو بھی "رئے زیر کے ساتھ ورست
قرار دیا ہے (۲) — معنی دودھ پلانے کے ہیں، شریعت بش
جن اسباب کی بناء پر دومر دو مورت کے درمیان ہمیشہ کے لئے
حرمت کی دیوار کھڑی ہوجاتی ہے اوروہ ایک دوسرے کے لئے
حرام ہوج تے ہیں، ان بیس ایک" رضاعت" بھی ہے۔ اس
سلسد بیس متعدد مسائل فابل ذکر ہیں:

(۱) دودھ کی کتنی مقدار حرمت کو ثابت کرتی ہے؟

(۲) ووره کاکس طور معده تک پهنچنا باعث حرمت ہے؟

(٣) وووه ين اور بلان كي من كياب؟

(٣) دوده عرام بونے والے رشتے كيابي ؟

(۵) اس حرمت کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
 ایسی نکات پر گفتگو کی جاتی ہے۔
 دود رہے کی مقدار

امام ابوطنیفہ کے زویک حرمت رضاعت پیدا ہونے کے لئے دودھ کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں۔ دودھ کی قلیل سے قلیل مقدار جومعدہ تک پہنچ سکتی ہے، حرمت پیدا کردیے گی(س) کیوں کر قر آن وحدیث میں جہاں حرمت رضاعت کا ذکر ہے، وہاں مطلق رضاعت کو باعث حرمت بتایا گیا ہے، کسی خاص مقدار کی تحدید نہیں گئی ہے (۵) ۔۔۔ یہی رائے مالکیہ کی ہے۔ (۷)

اکثر فقہاء دودھ کی مقدار میں تحدید کے قائل ہیں ، شوافع اور حنابلہ کا خیال ہے کہ پانچ دفعہ دودھ پلانے سے حرمت فابت ہوگی ۔ پانچ دفعہ صرادیہ ہے کہ مورت دودھ پلاتا شروع کر سے اور بچہ آسودہ ہوکر از خود لپتان چھوڑ دے، اب سے ایک دفعہ ہوا(ے) کیوں کہ حفرت عائشہ سے مردی ہے کہ قرآن شی اولاً ''عشس رضعات معلومات یعومن ''دس دفعہ ودوھ بینا حرمت بیدا کر ہے گا ، کا تھم نازل ہوا تھا، بعد کودس کی

<sup>(</sup>۱) ال رونول تواعد كر سير شرير لا حقر و "الاشباه والنطائر مع غيز عيون البصائر" ا ٢٣٨١ (٢) بحاري ١٠٣١/٢

 <sup>(</sup>٣) شرح مهدب ٢٠٨/١٨ تيزوكين الشرح الصعير ٢١٩/٢ (١)

<sup>(</sup>د) بدائع الصديع ٢/١٤

<sup>(</sup>۷) شرح مهذب ۲۱۳/۱۸

<sup>(~)</sup> والقليل مفسر يما يعلم أنه وصل إلى الحوف ، هنديه ١٣٣٨

<sup>(</sup>٢) بداية المحتهد ٣٥/٢ ، القص الثالث في مابع الرصاع

جگه پانچ کانکم نازل موااور وفات نبوی ﷺ تک بیقر آن میں پڑھاجا تا تھا۔ (1)

كب دوده كامعده تك پنچنا باعث جرمت بي؟ جس طرح بستان ہے دود حد کا پینا اور بلا ناحرمت کا باعث ہےای طرح بچہ کے منہ بیں دود ھا ڈال دینا بطق میں دود ھ ڈال دینا ناک کی راہ ہے دووھ کا پہنچا نا بھی سبب حرمت ہے۔ کان یا بائخانہ کے راستہ سے دودھ کا پہنچانا باعث حرمت نہیں ، ا مام محرِی کے مزو کے گوحقنہ ہے بھی حرمت رضاعت ٹابت ہوسکتی ہے، مراس برفتو کی نہیں ہے --- اگر دود صفالص نہ ہو بلکہ کس جز ے ساتھ مل کردیا جائے تو تفصیل بیے ہے کہ اگر کسی جام غذائی چیز کے ساتھ دودھ ملا کردیا جائے تو جاہے بے طاہر دودھ کی مقدار غالب ہو پر بھی حرمت ثابت ندہوگی ،خواہ اسے بکایا کیا ہویانہ الكايا كيا مو - اكربتى مولى چيز كے ساتھ ملاكر يا يا جائے تو اعتبار غليه كا ہے ۔ دودھ غالب ہے تو حرمت ثابت ہوجائے كى ، مفلوب ہے تو حرمت ہیدانہ ہوگی ، بیتھم کسی مشروب کے ساتھ ملانے کا بھی ہے، یانی کے ساتھ طانے کا بھی اور دواء کے ساتھ ملانے کا بھی ، اور غلبہ کا انداز و مزے ، رنگ اور یو سے ہوگا۔ دو غورتوں کا دودھ مخلوط کر کے بچہ کو بلایا ، تو منجع تر قول کے مطابق دودھ کی مقدار کی کی بیشی ہے صرف نظر کرتے ہوئے دونوں ہی خواتین سے حرمت ثابت ہوجائے گی ، اگر دودھ اور کلوظ فی

مقدار میں برابز ہو ، تب بھی احتیاطاً دونول سے حرمت ٹابت موجائے گی۔(\*)

رضاعت کی دت امام ابوطنیفہ کے نزدیک ڈھائی سال اورامام مالک (۵)، شافع احمد امام ابوطنیفہ کے نزدیک ڈھائی سال ابو یوسٹ وجھ اوراکٹ فقہاء کے نزدیک دوسال ہے(۱) ---ان حضرات کے پیش نظریم آیات وروایات جیں:
الوالدات یوضعن اولادھن حولین کاملین

لمن ادادان يقم الرضاعة . (البرة ٢٣٣) ماكي ، كول كو يور ، دوسال دوده بلاكي ، يرحم اس فخص كے لئے ہے جو يورى مدت تك دوده بلوانا جاہے۔

فصالة في عامين . (تمن ١٣٠) أس كـ دوده يمرًانـ كي مدت دوسال بــــ حملة وفصالة ثلاثون شهرا .

اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھڑا ناتھیں مہینے میں ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١) فقع الباري على البحاري ١٣٤/٩ ، باب من قال : لارضاع بعد الحولين

<sup>(</sup>۲) ملحصة عنديه الرص ١٩٥٠ ١ وأو عنديه الرص عهذب ١٩٥٨ ملحصة واقوال بين بحرقول في مجل به عنديه ١٩٥٨ مهذب ١٩٥٨

<sup>(</sup>۳) الشرح الصغير ۲۰۰/۳

<sup>(</sup>۵) بنته کیا کے بیان رضاعت کشلسل کی صورت میں دوسان دورو تک جرمت تابت ہوتی ہے ، الشرع الصعیر ۲۲۲ ۲۲۲

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٣/٣

اس آیت میں حمل اور دودھ کی مجموعی مدت ۳۰ ماہ بتائی گئی ہے۔ اس آر ۲۳ ماہ مدت مل ۲ ماہ ہے۔ اس طرح ۲۳ ماہ مدت رضاعت ہوتی ہے۔

نیزآ پھی نے فرمایا: لارضاع بعدالحولین. (۱)
واقد ہے کہ ظاہرنس ہے جہورفقہاء کی رائے قریب ہے
اورای ش احتیاط ہے، واللہ اعلم بالصواب.

مدت رضاعت کے بعد دودھ پینے اور پلانے سے حرمت اختیاف ہیں معرت عائشہ کو اختیاف ہیں معرت عائشہ کو اختیاف ہیں اس سلسلہ میں معرت عائشہ کو اختیا اختیا ف تھا اور وہ کی بھی من وسال کے آدی کو دودھ پلاد سینے ایک قائل تھیں، مرکاس فی نے ایک وردھ پلانا جائز ہاور شاس سے حرمت مت ایک بعد نہ دودھ پلانا جائز ہاور شاس سے حرمت کو ما بھی تھا ہوگا، ایک صاحب کے ساتھ حرمت تو ٹابت نہ ہوگی، البتہ گناہ ہوگا، ایک صاحب کے ساتھ کی واقعہ ہی آئی کے انہوں نے دعرت ابوموی اشعری طالبہ میں وردھ سے دریا فت کیا، آپ منافی انہ جواب دیا کہ گورت اس مرد پر حرمت حرام ہوجائے گی، معرف عبداللہ بن مسعود طالبہ کی تو بعد حرمت رض عت بیدائیں ہو سکی، ابوموی اشعری طالبہ کی دو سال کی عمر کے بعد حرمت رض عت بیدائیں ہو سکتی، ابوموی اشعری طالبہ نے درمیان ہیں، مجھے مشلہ نہ درمیان ہیں، مجھے مشلہ نہ

بِحِيمِو، لاتسالونسى عن شئ مادام هذا الحسربين اظهركم . (٣)

اگر مدت رضاعت کی محیل سے پہلے ہی بچہ غذا کا عادی ہوگیا اور دودھ سے مستغنی ہوگیا ، پھر بھی دودھ پی لے تو حرمت ٹابت ہوجائے گی۔(۵)

### رضاعت سے حرام ہونے والے رشتے

<sup>(</sup>٣) هداية مع الفتح ٣٠٩-٣٠٩

<sup>(</sup>۱) بجاري ۱۵/۷ ، كتاب البكاح

۲/۳ بدائع الصمائع ۲/۳

<sup>(</sup>٥) هنديه ٢٣٣١ ، كتاب الرضاع

<sup>(</sup>٨) هدية مع الفتح ٣٨/٣ ١٣٥٤

<sup>(</sup>۱) بخاري ۱۳۰۰ كتاب المدام

<sup>(</sup>٣) شرح بهذب ٢١٠١٨

<sup>(</sup>س) البحر الرائق ١٥٠٣)

ای طرح سرالی رشتہ کی وجہ سے جو جارسلملہ ہائے
(شوہر کے اصول وفروع ، یبوی کے اصول وفروع ) قرابت
حرام ہوجاتے ہیں ، رضاعت کی وجہ ہے بھی وہ حرام ہوجا کی
گے(ا) — رضاعت میں بنیادی اصول ہے ہے کہ شرخوار بچہ یا
پی دودھ پلانے والی کے پورے فاندان پرحرام ہوجائے گی کم
یہ حرمت صرف اس کی ذات ہی تک محدود ہوگی ، اس کے
دوسرے رشتہ دارول تک متعدی نہ ہوگی ، مثلاً شرخوار کا بھائی
دودھ پلانے والی پر ، یاس کی بہن دودھ پلانے والی کے شوہر یا
طرف حرمت متعدی ہوجاتی ہے ۔ چٹا نچہ دودھ پلانے والی
طرف حرمت متعدی ہوجاتی ہے ۔ چٹا نچہ دودھ پلانے والی
عورت کے بال بیچ ، شوہراوراس کے ، نیز خوداس عورت کے
بھائی بہن شرخوار پرحرام ہوجا کیس کے ، اس کوفتہا ، نے ایک
شعریس اس طرح بیان کی ہے :

از جانب شیرده بهد خویش شوند از جانب شیرخوار فقط شیرخوار رضاعت کاهبوت

حرمت رضاعت دو طریقوں سے ثابت ہوسکتی ہے:
شوہر کا اقر ارداعتر اف، بیندو ثبوت، بیندسے مرادعام معاملات
کی طرح دومسلمان مردیا ایک مرداور دو گورتوں کی گواہی ہے،
اس سے کم گواہان کے ذریعہ حرمت رضاعت ثابت تیں ہوسکتی،
کیوں کہ حضرت عمر مختلف سے مروی ہے کہ رضاعت پردو سے کم
گواہ معتر نہیں، البند احتیاط اور تورع و تقوی کا نقاضہ ہے کہ اگر

ایک شخص بھی اس کی خبر دے اور بہ ظاہراس کے جھوٹ یو لئے کی
کوئی وجہ نظر ندآتی ہوتو ہ ہم علاحدگی اختیار کرنی جائے ، حضرت
عقبہ بن حارث من ان نے بنت الی احماب سے نکاح کیا تھا ،
ایک کالی کلوٹی خاتون آگیں اور مدمی ہوئیں کہ انھوں نے دونوں
کو دودھ پلایا ہے ، عقبہ من ان کو تھم فر مایا کہ بنت احماب کو علاحدہ
پھر بھی آپ میں تھا نے ان کو تھم فر مایا کہ بنت احماب کو علاحدہ
کردیں۔ (۲)

امام ما لک ای روایت کی بناء پر ایک عورت کی اطلاع کو جی حرمت البت ہونے کے لئے کافی قرار ویتے ہیں (س) امام شافی کے نزویک چون کہ یہ مسئلہ خوا تین کا ہے، پیتان خوا تین کا ہے، کی حرمت ای ویک ہیں اس لئے چار عورت کی گوائی ہے کہ خابت ہوجاتی ہے (س) — مروی ہے کہ ایک صاحب نے استفسار کیا کہ ایک عورت کہتی ہے کہ اس نے ہم زوجین کو دورہ چائیا تو کیا ہم ایک دوسرے پرحرام ہو گئے، آ ہے گئے نفر مایا : وہ تمہاری ہوی ہے، کوئی تم پراس کو حرام نہیں کرسکتا، ہاں تم احتیاط کروتو بہتر ہے۔ ای طرح کی بات حضرت عبدالتدین عباس منظانہ ہے جسی مروی ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۳) هدایه موانعتی ۳۹۶۳

۲) هندية السَّا

<sup>(</sup>r) عدائع الصنائع 10/4 - 18

<sup>(</sup>۵) خوانهٔ مذکور ۱۵

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳۳ (۳) بدائع ۳۳

<sup>(</sup>۷) میده (۷)

تفریق کرد ہےگا۔

رضاعت اگر مرد کے اقرار سے ثابت ہوتو اگر ابھی دخول نہیں ہوا ہوتو اگر ابھی دخول نہیں ہوا ہوتو کل مہر اور عدت کا نفقہ وسکنی واجب ہوگا (۱) اگر گواہان کے ذریعہ حرمت ثابت ہوئی تو دخول نہ ہونے کی صورت کچھ واجب نہیں ، محبت کرچکا ہے تو مہر متعین اور عورت کے فائدانی مہر (مہرشل) میں سے کم ترکی اوا نیگی واجب ہوگی، نیز دوسر سے فاسد تکارح کی طرح اس میں بھی عدت کا خرج اور سکنی واجب نہیں ہوگا۔ (۱)

### رفىق

قرآن مجید نے دومواقع پر رفث کا ذکر کیا ہے۔ایک روزے کے سلسلے میں کہ:

احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء كم المرابع المرة ا

روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے جائز کردیا حمیاہے۔ دوسرے جج کے سلسلے میں

فلارفت ولا فسوق ولا جدال في الحج.

(البقرة . ١٩٤)

مجے کے دلوں میں ندعورتوں سے ہمبستری جائز ہے۔ اور ندکوئی گن ہ کا کام اور ندلز ائی جشکڑا۔

#### رفث سےمراد

پہلی آیت میں اتفاق ہے کروند سے جماع مراد ہے(۳) اور ظاہر ہے کہ جب جماع جائز ہے تو دوائی جماع بدرجة اولى جائز ہول کے۔ دوسری آیت شررف سے کیا مراد ہے؟ اس يس مفسرين كي ورميان اختلاف بي عبداند بن عرض الله منقول ہے کہ جماع بی مراو ہے۔عبداللہ بن عباس مظام اور عبدالله بن زبير عظاله مع منقول ب كرمورتول مع متعلق نذت آ میزند کره (۳) ----اصل میں رفث ہرائی چز کو کہتے ہیں جس کی مردعورت ہے خواہش رکھے۔ جماع ، تذکر ہی جاع بخش مُقَلُّو، بقول زجاج" السرفيث كلمة جاحعة لكل مايسويدالوجل من إمواته "(٥) اختلاف صرف الريات میں ہے کہ رفیق صرف وہی فحش گفتگو ہے جوعورتوں کے سامنے کی جائے ، بیرائے عبداللہ بن عباس علیہ سے مروی ہے۔ یا مطلق فحش گفتگو، کوعورت موجود نه ہوبیا کثر لوگوں کی رائے ہے اوررفت كالغوى معنى بحى اى نقط نظرك تاسيديس بــــ(١) تا ہم فقها وقریب قریب اس بات برشنق میں که حالت احرام میں عورت ہے ند صرف جماع بلکہ شہوت کے ساتھ کمس اورفخش گفتگونجی جا تزنبیں۔(۷)

رتب

رقیہ کے معنی گرون کے ہیں۔وضویس گرون کے سے کا کیا

(١) بدائع الصبائع ١٣٠٣

<sup>(</sup>٣) احكام القرآن للجمناص ١٨/١

<sup>(</sup>٥) أنجابع لأحكام القرآن (قرطني) ١٩٥/٢

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق ١٥

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١٤٧٣ ، حكام القرآن للحصاص ٢٩٣٠١

<sup>(4)</sup> احكام القرآن للجصاص ١٣٨١/١

<sup>(</sup>۱) وکھے تفسیر کنیز 117/۵

تھم ہے؟ اس سلسلہ میں مشاکخ حنیہ کے یہاں بھی اختلاف ہے، قاضی خان کا تو خیال ہے کہ بینسنن میں ہے اور نہ آ داب میں \_بعضول نے ادب ، بعضول نے سنت اور بعضول نے متحب قرار دیا ہے۔ تاہم متحب ہونے کو ترجع دی می ہے (۱) فقہا و شوافع کے پہال مجمی اختلاف ہے۔ حافظ ابن جمر نے نووی نے نقل کیا ہے کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث ٹابت ٹہیں اور بد بدعت ہے۔ جب كدامام بغوي نے كردن كے مع كو متحب کہا ہے (\*) اور امام غزالی نے بھی اے متحب قرار ویا ہے(٣) جن حضرات نے اے مستحب قرار دیا ہے ان کے پیش نظر ایک تو حضرت عبدالله این عمر فظیه کی روایت ہے کہ جس نے وضوکیا اور گردن کامسح کیا وہ قیامت کے دن طوق بہنا ہے جائے سے محفوظ رہے گا۔لیکن اس صدیث کے ضعیف ہونے پ مدین شنق بی ( م ) ---- بعض حضرات نے اس بر حضرت طلحہ مطارین معرف کی اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں سر کا مح کرتے ہوئے رسول اللہ اللہ علیہ کرون کے وکھیلے جھے تک ہاتھ لے جانے کا ذکر ہے ۔ کو بدروایت بمقابلہ پہلی روایت کے فیمت ہے الیکن بیمی ضعف سے فالی میں ۔(۵) مدية المصلى كيمصنف في الكعاب كم باتحد كي تنن الكيول کے اُو پر کے حصہ سے گردن کامسح کیا جائے ،علامہ جلی نے اس یریہ وضاحت کی ہے کہ چول کہ ہاتھ کے اُویری حصہ میں یانی کی تراوث سر کے مسے میں استعال نہیں ہوتی ہے اور وہ مستعمل

پانی کے علم میں نہیں ہے البدائے پانی کے بغیر سے کرلینا کافی ہے۔(۱)

واقعہ ہے کہ علامہ طبی کی بات زیادہ قرین صواب معلوم ہوتی ہے،واللہ اعلیہ بالصواب .

# رقعي

" رقی" بہدی ایک خاص صورت تمی ، جوز مان جا بلیت شی مروج تمی بہدی ایک خاص صورت تمی ، جوز مان جا بلیت شی مروج تمی ۔ " رقی " کا طریقہ بیتھا کہ ایک فض کہتا :

" یہ چیز تہاری موت ہوگئی تو یہ چیز مری طرف لوٹ آ کے گی "(ے) اس تمہاری موت ہوگئی تو یہ چیز مری طرف لوٹ آ کے گی" (ے) اس کے لئے اس طرح کی تعبیر بھی افتیاری جاتی تمی : هذه المداد لک دفیلی اصل شی" رقی " کے لفظ شی انتظار کامنی پایاجا تا لک دفیلی اس صورت میں دونوں فریق کوفر ایق مقابل کی موت ہے، بہدی اس صورت میں دونوں فریق کوفر ایق مقابل کی موت کا کو یا انتظار رہتا تھا ، اس لئے اس کو " رقین" کہتے تھے۔

امام ابوصنیفد اورام محر کنزدیک رقی باطل ب، یعنی به کلام به اثر به اوراس کو در اید به بیش به وتا (۱) ان حضرات کا استدلال قاضی شریخ کی دوایت سے به که آپ وی کا نیک نیا و مری ایک فاص صورت ) کوجائز قرار دیا اور رقی کو باطل الوقیی (۱) — یمی دائے باطل الوقیی (۱) — یمی دائے ماکسیدی ہے دران شوافع اور حنا بلد کے نزدیک رقی مبدے تھم مالکیدی ہے (۱۰) شوافع اور حنا بلد کے نزدیک رقی مبدے تھم میں ہے اور جس کو درقی اس کا مالک

<sup>(</sup>٣) وكميت : أحياه العلوم ١٣٣١

<sup>(</sup>۵) تلميض المبير ١٧١١

<sup>(</sup>٨) بدائع الصنائع ٢١/١١

<sup>(</sup>۱) ويكين كبيري ۲۳ (۲) ويكين تلحيص الحبير الآا

<sup>(</sup>٣) ويكيخ التحيين الحديد اله تغريج عراقي على الاحباء المالا

<sup>(</sup>۱) کبیری ۳۳ (۵) سیس ترمذی ۲۵۱۰

<sup>(</sup>٩) مصب الراية ١٣٨/٣ (١٠) الشرح الكبير ٩٤/٣

ہوجاتا ہے(۱) یکی رائے امام ابو یوسٹ کی ہے۔ (۱) کیوں کہ آپ ﷺ نے اہل تھی کے لئے اس کوجائز قراروی ہے الرقبی جائز ق لاهلها . (۳)

# رقص

رقص کی مروجہ کیفیت جس میں تحرکے اور کیکنے کی کیفیت

پائی جاتی ہے، بالکل حرام و ناجائز ہے اور مخت لوگوں کے طریقہ

سے مما ثلت رکھتا ہے۔ عورتوں کے لئے تو رقص کا یکل شدید

گناہ اور معصیت ہے (س) --- مردوں کے لئے ہمی سیح

بی ہے کہ اس طرح کاعمل جائز نہیں ، اس جس شہبہ نہیں کے بعض
فقہاء نے اے جائز قرار دیا ہے لیکن اس سے مقصود رقع کی وہ

کیفیت نیس جو آج کل مرق ن ہے۔ علامہ قرطی نے والا تحش
فسی الأرض مسر حساً (المن ۱۸) سے رقع کی ممانعت پر
فسی الأرض مسر حساً (المن ۱۸) سے رقع کی ممانعت پر
استدلال کیا ہے۔ (۵)

فقہ وہ لکیہ میں علامدصاویؒ نے رقع کے سلسے میں فقہاء کے ندا جب اس طرح لقل کے ہیں:

وأما الرقص فاختلف فيه الفقهاء فذهبت طائفة إلى الكراهة وطائفة إلى الاباحة وطائفة إلى التفريق بين ارباب الاحوال وغيرهم ، فيجوز لا رباب الاحوال ويكره لغيرهم ، وهذا القول هوالمرتضى وعليه

اكثر الفقهاء المسوغين لسماع الغناء وهو مذهب السادة الصوفية (١)

رقع و حال کے بارے میں عماء کا اختلاف ہے،
ایک گروہ کراہت کا قائل ہے، بعض لوگ اباحت
کے قائل ہیں اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ جن
لوگوں پرواقعی حال طاری ہوتا ہو، ان کا اور دوسر ۔
لوگوں کا عظم مختلف ہے، ارب ہ حال کے سے جائز ہوں ہے، دوسروں کے لئے جائز ہیں، یہی پہندیدہ توں ہے اور جن فقیاء نے اشعار کے ساع کی اجازت ہے اور جن فقیاء نے اشعار کے ساع کی اجازت دی ہے عام طور پران کا بھی یہی فقطاء نظر ہے اور یہی مشائح صوفید کا فہرہ ہے۔

تا بم موجوده زمائ كرسونيا و بحس طرح معنوى حالت الهذه أو يرطارى كرت بيل اس كاكوكى شرى جواز نيس اس سلط بيل تأوى عالمكيرى كامراحت بزى چشم كشائب :
السماع والمقول والمرقب الذى يفعله المستصوفة في زماننا حرام الا يجوز القصد اليه والجلوس عليه وهو والغناء والمزامير سواء وجوزه اهل التصوف واحتجوا بقول المشائخ من قبلهم قال : وعندى أن مايفعلونه غير مايفعله هؤلاء ، فان في زمانهم ربما ينشد واحد شعراً فيه معنى

<sup>(</sup>۳) ترمدی ۲۵۰۰

<sup>(</sup>٥) الجاسع لأحكام القرآن ٢٩٣/١٠

<sup>(</sup>۱) فتم النعين نشرح قرة العين (۵) (۲) بدائع نصفتُم ۱۵/۲

<sup>(</sup>٣) شرح بهذب ٥٥٨/٥ ، الشرح الصعير ٥٠٣/٠

<sup>(</sup>١) خاشيه ممندي على الشرح الصغير ٥٠٣٠

خیال ہے کہ ان اوگوں کا عمل ان مشارکے کے عمل سے مخلف ہے۔ سلف کے زمانہ میں بعض اوقات ایک شعر پڑھا جاتا ، جس میں ان کے موافق حال کوئی بات ہوتی ہو وہ اس شعر ہے ہم آ بنگی کا احساس کرتا اور جو لوگ رقیق القلب ہوتے جب وہ ایسا شعر سنتے تو بسا اوقات ہوش وحواس کھود ہے ، ہے اعتمار کھڑے ہوجائے اور غیرا فقتیاری طور بران سے کھڑے ہوجائے اور غیرا فقتیاری طور بران سے

مخلف حركتي صادر ہوتيں ،اوريد بات مستجد شين

مشائ کے تول سے استدلال کیا ہے۔لیکن میرا

کہ میدان کے حق میں جائز ہولیکن دوسروں کے لئے

قائل اخذ نہ ہو، مشاکنے کے بارے میں مید بات نہیں

سوبی جاسکتی کہ وہ جارے زیانے کے قاس اور

احکام شرع سے ناوا تف لوگوں کی طرح اس فعل

کے مرتکب ہوتے رہے ہوں ، اور اہل دین ہی کا

فعل قابل ہیروی ہے۔

رقص کوفقها و نے مروت اور شرافت کے خلاف بھی مانا ہے اورا یے شخص کی کواہی کونا قابل قبول قرار دیا ہے۔(۲)

# زند

ر قیہ کے منی ایسے جماڑ پھونگ کے جیں، جس کے ذرایعہ پریشان زدولوگوں کو آفت سے بچانا مقصود ہو۔ (۳)

<sup>(</sup>٢) فقاوى قاصيحان ٣٩٧٢ ، الشرح الصغير ٣٣٧٣

<sup>(</sup>۱) هنديه د۳۵۳۵

<sup>(</sup>٣) النهاية لاس اثير ٢٥٣٢

فرمائی (۱) پس رقیدی ممانعت اصل میں اس وقت ہے، جب کہ اس میں عقید اسلامی کے خلاف مشر کاند کل ت شامل ہوں اور ، أو پراہل علم کی جوتو جیہات نقل کی گئی ہیں، ان سب کا اصل مشاء و مقصد یمی ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: تعویذ)

## یکاز

" رکاز" رکز ہے ، خوذ ہے " رکز" کے معنی کی چیز کے رکھے اور ثابت وموجود کرنے کے ہیں ، نیز کو زمین میں پیوست کرویا جائے ہو کہا جاتا ہے دکو رمعه (۱) — شریعت کی اصطلاح میں رکاز ہراس مال کا نام ہے جوسطے زمین کے اندر ہے دستیاب ہو، چاہے قدرتی کان کی صورت میں ہویا ان نی دفینوں کی صورت میں ہویا ان نی دفینوں کی صورت میں ہویا ان نی دفینوں کی صورت میں رائے ہو دفینوں کی صورت میں رائے ہو دفینوں کی مورت میں رائے ہو دفینوں کا نام ہے ، شوافع اور حنابلہ کے نزد کی رکاز صرف دفینوں کا نام ہے زمین میں نکنے والی معد نیات رکاز میں واضل نہیں ہے ۔ (س)

زمین میں جودفینددستیاب ہو، فقہاء حنفیہ کے یہاں اس سلسلہ میں رتفعیل ہے:

(الف) اگر دفینہ وارالاسلام میں ملا، جس زمین میں ملا وہ کسی خاص هخص کی ملکیت جیس ہے اور دستیاب ہونے والی اشیاء پر زمان کفر کی علامتیں جیسے بت یا غیرمسلم سلاطین وغیرہ کی تصویریں ہوں ، تو ایک خس (ارد) حکومت کے خزانہ (بیت المال) کا حق ہوگا اور بقیہ

چارحسول کا و و فض ما لک ہوگا جس نے دفینہ پایے۔
اگر وفینہ وارالاسلام کی مملوکہ اراضی میں دستیاب ہوا ، تو
ایک خس (ارھ) ہیت المال کا حق ہوگا ، باتی چار جھے
امام ابو یوسٹ کے نزدیک اس فض کے ہول گے ،
جس کو دفینہ ملا ہے ، امام ابوطنینہ و محر کے نزدیک
سلطنت اسلامی کے قیام کے بعد اول اول جس
مسمان کو بیز مین دی گئی وہ ما لک ہوگا ۔ اگر ما لک
المال کا حق ہوگا ۔

(ب) اگر وارالاسلام کی غیرممنوکه اراضی ہی میں وفیند ملا گر وفیند پرعبد اسلام کی علامتیں موجود ہوں تو اس کا تھم لقطہ کا ہوگا لیعنی پہلے اس کا خوب اعلان کیا ج ئے اور مالک کا پید چل گیا تو اس کوحوالہ کرویا جائے اور مالک کا پیدنہ چل پائے تو اگر صاحب ثروت ہوتو دوسروں پرصدقہ کردے اور خودستی صدقہ ہوتو ایخ آپ پہمی خرج

اگر دارالاسلام بیس کی شخص خاص کی ملیت میس دفیند دستیاب ہواوراس پر عبد اسلام با" عبد کفر" کی کوئی علامت موجود نہ ہو، تواس کے بارے بیس اختلاف ہے، ایک رائے جس پر فتوی ہے ہیہ ہے کہ اس کو دفینہ کفار تصور کیا جائے گا اور دفینہ دستیاب کرنے والا ایک شس بیت المال بیس جمع کرے گا اور باتی خوواس کی ملیت

 <sup>(</sup>۲) شرح مهدب ۹۱/۹ ، وبالمحتار ۳۳/۳ (۳) درسختار على هامش الود ۳۳/۲

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ٢٥٥/٢

<sup>(</sup>٣) المعنى ٣٢٧/٣

ہوگی ، دوسرا قول سیہ ہے کہ ریجھی'' لقط'' ہی کے حکم میں ا

(ج) اگر دفینه دارالحرب مین دستیاب موا اور غیرمملو که زمین بیس بایملوکه بی زبین میں وفیینه ملائکر دارالحرب میں داخل جونے والامسلمان احازت وامان کے بغیر دا**خل** ہوا تھا تو تمام حاصل شدہ دفینہ خوداس کی ملکیت ہوگا اوراس ہیں خس بھی واجب نہیں ہوگا۔

(و) اگر دارالحرب بین اجازت ملے کر کمیا اور کسی کی مملوکہ زبین یں دفینہ دستیاب کیا تو اس دفینہ کو مالک زبین کو دے دیتا اوردارالاسلام من لے آیا ہوتو صدقد کردیناواجب بوگا(ا) وفینہ کے ستح ہونے کے ذکورہ احکام ان تمام لوگوں کے لئے ہیں جواے دستیاب کریں خواہ وہ بالغ ہوں یا ناپالغ ،آ زاد مول يا غلام ، مسلمان مول يامسلم مملكت كا فيرسلم شهرى ، اگر غیرمسلم ملک کا باشندہ مسلم حکومت کی اجازت سے دستیاب كري ويكم اس كے لئے بھى ہے۔(١)

دوسرے نقبها ، كا نقطة نظر محى ان احكام يس برى حد تك فقہاءاحناف کی رائے کےمطابق ہی ہے۔(۲) معادن ميستمس كامسئله

واجب ہوتا ہے(") — چوں کہ فقہاء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ معد نیات اور زمنی کانوں پر بھی رکاز کا

اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لئے اس مات میں بھی اختلاف ہے کہ معدنیات میں ٹمس واجب ہوگا کہ نہیں؟ اس سلسله بين تفعيل خو دلفظ ''معدن'' مين ند كور جو گي ...

# 0

ركن لغت مين البيه مغبوط كناره كو كهتيجين ، جس كاسهارا لياجا كي، جدو انب التي يستند اليها و يقوم بها (٥) اور علامه طنیؓ کے الفاظ میں" الجانب الاقوی" (۲) -- اصطلاح فقیہ یں وہ چیز ہے جس برکسی ٹی کا وجود موقو ف بواور وہ خوداس شی حصه اور جز وموجیسے: نماز میں رکوع وقر اُت یا نکاح میں ایجا ب وقیول وغیره (۷) اگر کمی بات براس عبادت یا معامله کا وجود موقو ف ہو،کیکن وہ اس کی حقیقت سے باہر ہوتو اسے شرط کہیں مے ،حنفیہ کے یہاں رکن اورشر ط کے درمیان رفرق کیا گیا ہے، دوسر فقتها و کے نزد یک بروہ چیز رکن کھلاتی ہے،جس برقی کا وجودموتو ف ہو،خواہ وہ اس کی حقیقت میں داخل ہو مااس ہے (1)\_ひょじ

رکن کے فوت ہونے سے وہ عبادت یا معاملہ فوت ہوجاتا ہے ( مختلف عبادات ومعاملات کے ارکان خود ان الفاظ کے وْمِلْ بْنِي وَكِمِيهِ حَاكِمِينَ )

<sup>(</sup>۱) ملحص از - هذایه مع الفتح ، وفتح القدیر ۳۳۸-۳۸۲ ، هندیه ۸۵۱-۱۸۳ ، ردالنختار ۳۳-۳۵/۲ ، نداتع الصنائع ۲۹۲۲-۲۵

 <sup>(</sup>٣) ويكف المغنى ٢٩/٣-٢٩/١ ، شرح مهذب ٢/٩٩-١١. (٢) هنديه اله١٨٥

<sup>(</sup>٣) ترمذي ٢٥١/١ باب ماحاه أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الحمس

<sup>(</sup>۲) کنتری ۱۳ (4) حوالة سابق

<sup>- (</sup>۵) الثيانة ۲۲۰/۲

<sup>(4)</sup> الفقه الاسلامي وأدلته أ18

وقنا عذاب النار . (القرة ١٠٢)

اے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطافر مااور ہم کودوز رخ کے عذاب سے بیا۔

## ركوع

ركوع كالمريقه

 حجراسود کے مقابل میں (جس طرف حطیم واقع نہیں ہے)

کعیہ کرمہ کا جوکونہ ہے، وہ ' رکن بمانی'' کہلاتا ہے، اس رکن کا
حصہ بنا وابرا میں پر قائم ہے، رسول اللہ وہ طواف کے درمیان

اس حصہ کا ہاتھ سے استلام فرمایا کرتے تے ، این عمر منظنی کی

روایت ہے کہ آپ وہ صرف ججراسوداور رکن بمانی کا استلام
کرتے تھے۔ (۱)

چنا نچرکن میانی کے استلام کے مسئون ہونے پر فقہا وکا اجماع ہے (۱) -- فقہا وحنفیہ کے یہاں گواس میں روایتیں محلف ہیں، امام صاحب کا قول مشہور یکی کدرکن میانی کا استلام مستحب ہے، لیکن امام محر کے نزویک مسئون ہے، اور ولائل کی قوت اور کھرت کے بیش نظر محتقین نے امام محر کے قول کو ترجیح ویا ہے۔ (۲)

البت ركن يمانى كا بوسد لينا فابت نبيل ، (م) اور نه نيابة استلام كى جكدا شاره كرنا فابت به البندا اگراز دهام كى وجد استلام ممكن نه جوتو يونمى گذر جائے ، اشاره كرنے كى ضرورت فبيل (٥) — استلام كا طريقه يہ بے كدونوں باتھ يادا كي باتھ سے استلام كيا جائے ، صرف باكيں باتھ سے استلام كيا جائے ، صرف باكيں باتھ سے استلام نه جو (١) ركن يمانى اور جمراسود كے درميان رسول الله والله كامعمول تھا كہ بدؤ عافر ماتے :

#### ربنا أتنافى الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة

<sup>(</sup>٢) المعتى ١٨٨/٣

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۳۱۳ ، كتاب الحج ، ابوداؤد ۱۳۵۸ ، باب استلام الاركان

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق - بدائع الصنائع ١٣٤/٢ (۵) ر دالمحتار ١٦٩/٢

<sup>(</sup>۳) درمختار على الرد ۱۲۹/۲

<sup>(</sup>٨) الفقه الأسلامي ١٣١٧

<sup>(4)</sup> القاموس المحيط ٩٣٣

<sup>(</sup>۲) حوالةً مذكور

<sup>(</sup>٩) شرح السنه للبعوي ٩٣/٣ - باب هيأة الركوع

عرض الله الك الكراك تاكيفل كى ب(١) — آپ و الله الكراك الك

رکوع کی حالت میں پیٹے اور سرکی سطح پالکل برابر ہوئی

ہو ہے ایک روایت بی ہے کہ رسول اللہ اللہ ایک کدھے کی
طرح " تہ ہے" ہے مع کیا(۵) --- تہ ہے (۱) سے مرادیہ ہے

کرم کوا تنا جمکالیا جائے کہ وہ پشت سے پست ہوجائے۔

رکوع میں تحد مل

رکوع کامطلوبطریقدیہ کہ آدی کم ہے کم اتی ویردکوع کی کیفیت ہیں رہے کہ اعضاء ساکن ہوجا کیں اور جوڑا ٹی جگہ لیے لیس فقیاء نے اس کی کم ہے کم مقدارا یک تیج مقرر کی ہے، لیس فقیاء نے اس کی کم ہے کم مقدارا یک تیج مقرر کی ہے، و تعدیل الارکان ہو تسکین المجوارح حتی تطمئن مفاصلہ وادناہ قدر تسبیحة (د)، یکی کہراور کم لورکی

طرح برابر ہوجائے (۸) ای کیفیت کا نام فقہاء کی زبان میں استحد بل" ہے، رسول اللہ وہائی نے اعتدال کے ساتھ رکوع کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ایک ویبائی آئے اور انھوں نے عجلت کے ساتھ نماز اوائی، ناوا تغیت کی وجرحی اعتدال اوا نہو پایا تو سعید فرمائی اور ارشاد ہوا کہ دوبارہ پردھو، تم نے نماز نہیں پایا تو سعید فرمائی اور ارشاد ہوا کہ دوبارہ پردھو، تم نے نماز نہیں پردھی، ارجمع فسصل فانک لم تصل اس کے بعد نماز کی تعصلی کیفیت بتاتے ہوئے فرمایا کردوع کرواور بدھ دخمائینت وسکون رکوع کی حالت میں رہو آئار کسع حصی تسط من ن راکھا "(۹) اس کے علاوہ دوسری روایات یکی ہیں جورکوع میں اعتدال وطمانیت کی کیفیت برزورد بی ہیں۔ (۱۰)

مالکید ، شوافع اور حزابلدان روایات کی بنیاد پر رکوع میں اعتدال کوفرض قرار دیتے ہیں (۱۱) عنفیہ میں ام ابو بوسف کے نزویک ہمی اعتدال رکن نماز ہی ہے (۱۱) سے امام ابو حنیف کی رائے کی بابت مختلف روایتیں ہیں ،امام طحاوی نے امام ابو حنیف و کو سے ہمی فرضیت نقل کی ہے ، جینی نے ہمی ای قول کوافت رکیا ہے جرجائی نے کہا ہے کہ سنت ہے اور کرفی ناقل ہیں کدواجب ہے ،ای کی طرف ابن معام ،ان کے شاگر دابن امیر الحائی اور وسرے محققین صاحب ورمین رائن جمم اور شامی وغیرہ کا ووسرے محققین صاحب ورمین رائن ایر الحائی اور وسرے محققین صاحب ورمین ر، ابن جمم اور شامی وغیرہ کا

(٣) مسلم ١٩٣١ باب الندب على وضع الأيدي الخ

<sup>(</sup>١) ترمذي ١/٩٥ بنب ملجاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع

<sup>(</sup>٢) ترمذي ٥٩/١ باب ماجاء في أنه يجا في يديه عن جنبيه في الركوع

<sup>(</sup>٣) بخارى ١٩٠ باب وضع الأكف على الركب في الركوع

<sup>(</sup>٥) داد قطيبي ١٩٧١ عن علي أن ال شي حارث تا في وفي في جوكد فين سُرَد كيسفعيف بين (١) سيفقا (ال أورا أن دوفور سيفق كياج تا ب

<sup>(</sup>۵) هندته ۱۷ (۸) ردالمحتار ۱۳۰۰ (۵)

<sup>(</sup>٩) بحارى ١٣١٦ باب امرالتني الذي لايتم ركوعه بالاعادة

<sup>(10)</sup> ويميخ بخاري ١٠٩/١ ، ماب اذا لم يتم الركوع ، ابوداؤد ١٣٢١ باب صلوة من لايقيم صلنه في الركوع والسجود

<sup>(</sup>۱۱) شرح مهذب ۱۲۵۳۳ ، المغنى ۲۹۷۰ (۱۲) بدائع الصنائع ۱۳۵۰۱

رجان ب(۱) يهال تك كرمثائ خنيه من اسجائي نق تمن تبيعات كى مقدار ركوع من تو تف كوفرض قرار ديا باورامام صاحب كم شاكرو ابوطيع بلى تكريز كيد خود تمن تبيعات كا صاحب كم شاكرو ابوطيع بلى تكريز كيد خود تمن تبيعات كا يرصنا بحى فرض به (۱) تا بهم ترقيج حنفيه كه يهال بير بهك المعتدال نفرض باورند مسئون ، بلكرواجب ب- بحول كر جهوث جائ تو حده سهو واجب ب، قصدا جهور در توشد يد كراجت باور نماز كا اعاده واجب بشامى كالفاظ مى : المحاصل ان الا صحح دو اية و دراية و جوب تعديل الاركان (۱) - ليس، امام صاحب ان روايات ب تعديل كا واجب بهونا ثابت كرتے بي اور مطلق ركوع كوفرض قرار دية بين كرتم أن اردية بين كرتم أن اردية بين كرقم أن شرار دية بين كرقم أن ك

ركوع كي تسبيحات اوراس كي مقدار

رکوع یس کم سے کم تین بار اسب حسان رہی العظیم "
پڑھنا مسنون ہے ، حضرت عبداللہ بن مسعود ظالات مروی
ہ کدآ ہوگا نے فرمایا کہ میں سے جورکوع کرے، وہ تین
باریشیع پڑھے، جس نے ایسا کیااس نے رکوع پوراکرلیااوریہ
کم سے کم مقدار ہے، و ذالک ادفاؤی) --- چوں کدآ پ
گئا نے تین مرتبہ تبیجات کو کم تر مقدار قرار دیا ہے اور ایک
روایت نے مطابق طاق عدد کو بھی پندفر مایا ہے، اس لے فقہاء

نے سات دفعہ بنج پڑھنے کواعلی، پانچ دفعہ کو متوسط اور تمن دفعہ کو ادفی ورجہ قرارہ یا ہے (۵) علامہ جبی نے کھما ہے کہ تمن سے زیادہ جس تعداد میں جا ہے پڑھے مگر طاق عدد میں ،البتہ امام کواس کا خیال رکھنا چا ہے کہ مقتلی کے لئے گراں خاطر نہ ہوجا ہے (۱) دکوع کی حالت میں قرآن مجید کا پڑھنا کروہ ہے، حضرت دکوع کی حالت میں قرآن مجید کا پڑھنا کروہ ہے، حضرت علی حقظہ سے مروی ہے کہ آپ علی حقظہ نے اس سے منع فرمایا

متفرق أحكام

اگر بیش کرنماز ادا کرر ہا ہوتو بہتر طریقہ بیہ کہ پیشائی کو مسئٹ کے مقابل تک شم کرے۔ (۸)

اس لئے کسی قدر کم جھے ، اُٹھیاں کھول کر خدر کھے ، کھٹوں اس لئے کسی قدر کم جھئے ، اُٹھیاں کھول کر خدر کھے ، کھٹوں کو پالکل سیدھا رکھنے کی بجائے کسی قدر خم رکھے اور بازووں کو پہلو سے الگ کر کے خدر کھے۔(۹)

کوزہ پشت ، جس کی پیٹھ اس قدر فم ہوکہ رکوع کی ی پیٹھ اس قدر فم ہوکہ رکوع کی ی کیفیت محسوں ہوتی ہو، اس کے رکوع کے لئے بیکا ٹی ہے کہ ہر کو تھوڑ ااور جھکا و اور ہاتھ گھٹٹوں پر رکھ لے۔(۱۰) رکوع بیں جاتے ہوئے تجبیر کہتی چاہئے ، یکی معمول نبوی فی تھا تھا (۱) حضرت ابو ہریہ دیا ہے مروی ہے کہ آ پ جھکتے ہوئے تجبیر کہتے تھے (۱۲) ای لئے نقم ا مے ناکھا ہے کہ جھکنے کے ہوئے تھیا ہے کہ جھکنے کے

<sup>(</sup>٣) ريالمحتار ١١١١ (٣

<sup>(</sup>۵) کنبری ۸۵-۱۷۵

<sup>(</sup>٤) ترمذي ١١٧ باب ماحاء عن النهي عن القراءة عن الركوع

<sup>(</sup>۱۰) کبیری ۲۵-۵۵

<sup>(</sup>۱۲) ترمدی ۵۹/۱ باباسه

<sup>(</sup>۱) ریالمحتار ۱۳۱۷ (۲) کنیری ۱۳۵ ط: هند

<sup>(</sup>٣) ثرمذي ١٠٠١ باب ماجاء في التسبيح في والركوع السجود

<sup>(</sup>۲) حوالة مدكور (۵) ترمذي ۱۲

<sup>(</sup>۸) ردالمحتان ۱۳۰۰ (۹) هندیه ا۵۲

<sup>(</sup>۱۱) ترمذي ۱۹۸۱ مات في التكنير عندالركوع -

آ غاز کے ساتھ بی تھیر شروع ہوجانی چاہے اور رکوع کی کیفیت مکمل ہونے کے وقت تکبیری محیل ۔(۱)

ركون الإجراء المن حمده "مسمع الله لمن حمده" المراء الورمقتري "وبسا و لك المحمد" إلى هي المحمد الله المراء الله المراء الله المراء الله المن حمده "كوتم " وبنا و لك المحمد كور الله الله لمن حمده "كوتم " وبنا و لك المحمد كور الله المن المحمد كي روايت عن الله ولول الله المراء على الله كوراء الله المن عمده " كورود م كرا ب الله المن الله المن حمده " وكورا م كرا ب الله الله المن حمده " وكورا م أشح الله المحمد المن الموراء المراء المراء

## (d) (d)

امام محر کے نزدیک جب کی ناپاک چیز میں ایسا تبخیر موردہ جائے تو موجائے کہ اس کی حقیقت و ماہیت ہی تبدیل ہوکررہ جائے تو اس کا تھم بدل جاتا ہے اس اصول پر اگر فضلات اور نجاشیں جلادی جائیں اور وہ جل کر را کھ ہوجا کیں تو اب پاک شار کی جا کیں گی ، امام محر ہی کے قول پرفتو کی ہے۔ (۵)

مالكيه، شوافع اور حنابلد كنز ديك تبديلي عقيقت كى وجد كام نبيل بدلتے جيں۔ اس لئے ان حضرات كنز ديك كرو مراكع موجائے، تب

بھی وہ ناپاک ہی رہے گی ، پاکٹیس ہوگی۔البتہ بعض شواض اورامام احد کا ایک تول وہی ہے جو حضیکا ہے۔(۲)

را کھ چوں کہ جنس زمین سے نہیں ہے ،اس لئے اس سے اس میں مرست نہیں ہوگا۔ فرآوی قاضی خال اور خلاصۃ الفتاویٰ میں اس کور جے دی گئی ہے۔ (ے)

# W.

ج کتام بی افعال اصل میں دھرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار اور تذکار ہےری جمرات ان بی میں سے ایک ہے ، روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم النظیم النظیم حضرت اساعیل النظیم النظیم کے قربانی کے لئے مئی کی طرف چلے تو دوران راہ شیطان حارج ہوا اور اس نے آپ کو اس عظیم الثان قربانی سے بازر کھنے کی کوشش کی مگر آپ نے استقامت کا جموت ویا اور سات سات کریاں ماریں ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ارش سے اور سات سات کریاں ماریں ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ارش سے شیطان کو دھنسادیا۔ (۸)

ری جن مقامات پر کی جاتی ہے وہ جمرات کہلاتے ہیں آج کل اس جگہ پرستون بنادیئے گئے ہیں ، اصل میں بیستون جمرات نیس ہیں بلکدان کے گردو پیش کا حصہ اصل میں جمرات ہے جہاں کنگری گرنی جائے۔

ری جمار کے سلسلہ بین کئی اہم بحثیں ہیں: رمی کے ایام و اوقات، رمی کی کیفیت اور آواب، رمی کی شرطیس اور خودری کا تھم

(۳) هنديه (۳)

(٣) ترمذى ١٠/١ باب مايقول أذا رفع رأسه من الركوع

(١) ديك : شرح مهذب ٥٤٩/٢ ، المغنى ١٧١٥

(۵) دکھئے: فتاری تاتار خانیہ ۱۳۳۶

(۵) مندیه (۳۲/۱

(۸) محمیع ابن خزیمه

ا) هندیه ۱۳۱۱ باب منه آخر

#### ايام واوقات

وس ، گیارہ اور بارہ تاریخوں میں رمی کرنی بالا جماع واجب ہے(۱) - تیرہ کو بھی رمی کی جاسکتی ہے فقہاء حنفید نے رمی کے تین متم کے اوقات بتائے ہیں ، وقت جواز ، وقت مسئون اوروقت کروہ۔

وس ذی الحجر کو امام الوصنیفہ کے نزدیک طلوع می صادق ہے۔
ہےدی کا وقت شروع ہوتا ہے اور گیارہ ذوالحجری سی صادق ہے۔
پہلے تک آج کی رمی کا وقت رہتا ہے، البند وقت مسنون طلوع القارب سے پہلے تک ہے (۱) ان کے علاوہ دوسرے اوقات ہیں رمی کروہ ہے، البند ابن ہمام نے لکھا ہے کہ یہ کراہت اس وقت ہے جب کہ کوئی عذر نہ ہو، اگر عذر کی وجہے وقت کروہ ہیں رمی کی جائے تو قیاحت نہیں۔ (۲)

بی رائے مالکیدی ہمی ہے(") — شوافع اور حتابلہ کے نزدیک دس ذی الحجری نصف شب بی ہے رمی کا وقت شروع موجاتا ہے ، البتہ اس پرتمام فقہا مکا اتفاق ہے کہ افغنل وقت طلوع آفاب سے دوال آفاب تک ہے۔(۵)

### اار ۱ار ذوالحبه کی رمی

میارہ اور بارہ ذوالحجر کوآپ اللہ نے زوال آ فآب کے بعدرمی فرمائی ہے، چنانچہ مالکیہ ، شوافع اور حنابلہ کے بہاں ان تاریخوں میں زوال آفاب سے پہلے ری نیس کی جاسکتی (۸) الم ابوحنيفة كاقول مشهور بهي يجي برليكن الم صاحب كاليك قول بيمى ہے كەزوال كے بعدرى كرنامتحب بے الكن اگر زوال سے سلے بھی ری کر لے تو کافی ہوجائے گا (۹) حنفید کے يهال كياره اور باره تاريخول ش بهي ري كا ونت آئنده تاريخ کی میج طلوع ہونے ہے پہلے پہلے تک ہے(۱۰) دوسر پے فتہاء کے زور یک فروب آفاب تک (۱۱) --- البته حنفیہ کے بھال مجمی افعنل وقت زوال تا غروب ہے،اس سے بہلے اوراس کے بعد کے اوقات ش رمی محروہ ہے، نیز جیسا کہ اُو پر نہ کور ہوا، عذر کی بناء یران اوقات ش می ری کرنے ش قیاحت نیس ۔ ان تاریخوں میں تیوں جمرات پر رمی کرنی ہے، پہلے جمرہ اولى ير، جومسجد خيف كى ست شى واقع ب، كارجر ووسطى يراور آ خریس جرؤ عقبه برجومکه کی جانب میں ہے۔(١٢) ١١٦ ذوالحبركي رمي

۱۹۳ د دوالمجه کوری کرتا واجب نیس ، لیکن کر لے تو بہتر ہے۔ چنا نجدار شاد باری ہے:

#### من تعجل في يومين فلا الم عليه ومن تاخر

<sup>(</sup>١) ودليل وجوبه الاجماع وقول رسول الله وفعله ، بدائع الصناقع ١٣٦/٢ (٣) بدائع الصنائع ٢٣٤/١

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير ٣
 (٣) حاشية الماوى على الشرح الصغير ٥٨/٢

<sup>(</sup>۵) المتهاج القويم لابن هنور هيشي ۱۳۸ ، المعنى ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ (۲) مسلم ۱۹۸۱ ، ۱۹۸۳ (۵)

<sup>(</sup>٤) كتاب الاجماع لابن مندز ٦٥ 💎 (٨) شرح مهذب ١٨٣٨م ، المغنى ١٣٣٨٣ (٩) بدائع الصنائع ١٣٤/٢ ريالمحتار ١٨٥/٢

<sup>(</sup>١٠) حوالة سابق (١١) المنهاج القويم ١٣٩ (١٢) درمختار على هامش الرد ١٨٥/٢

فلاالم عليه لمن اتقى . (الترة . ٢٩)

تا ہم امام ابوصنیفہ کے نزد کیا آج رمی کا وقت طلوع میع تا غروب آفاب ہے، البذا اگرزوال آفاب سے مبلےری کر لے تو بھی کفایت کر جائے (۱) ——وہر نے فتہا و کے نز دیک ۱۲۰ رد والحبر کو بھی زوال شم کے بعد ہی رمی کی جاسکتی ہے۔(۲) اگر کوئی مخص ۱۳ ارکی میچ طلوع ہونے تک بھی منی ش شمر كيا اور مدودمنى ع بابرندكل يايا تواس يرتيره تاريخ كى رى واجب ہوجائے گی ،اس سے پہلے تک مٹی سے لکل جائے تو تیرو کی رمی وا جب نبیس ،البتهٔ ۱۲ رز والمحد کوغروب آفیاب کے بعد منی سے لکانا کمروہ ہے (۳) دوسرے فقیاء کے نز دیک اگر بارہ کے غروب آفاب تک منی سے نہیں لکل سکا تو تیرہ کومنی میں زک کر ری کرنا ضروری ہے(") -- اصل میں امام الوحنیفہ کا نقطهُ نظر بہ ہے کہ تیرہ کو ملاوع مبح سے پہلے تک منی سے نکل جانا کو یا تیرہ تاریخ سے پہلے منی سے نکل جانا ہے، کیوں کہ 'نہارشری' طلوع صبح سے شروع ہوتا ہے ، دوسرے نقبها م کا خیال ہے کہ ۱۲ رکو غروب آ فآپ کے ساتھ ہی تیرجویں تاریخ شروع ہوگئی ، کیوں كداسلامي نقطة نظر ع فروب آفاب سے تاریخ تبدیل موتی ہاور تیروشروع مونے کے بعد بغیرری کے نکانا درست نہیں۔ رمى كامسنون طريقه

رمی کا مسنون طریقہ بہ ہے کہ جمراً عقبہ کی رمی کے وقت اس طرح کھڑا ہوکہ تی دائیں جانب اور مکہ ہائیں جانب پڑے،

بطن وادي من كمر ابوءاس مقام كي نشاعد بي آج كل سائن بور د کے ذریعہ کردی گئی ہے، ہر کنگری مارتے ہوئے تعبیر کیے، اگر تحبير كے ساتھ ياس كے بدل تيج وہليل كيے، تب بحى جائز ہے (۵) حسنٌ بن زياد سے اس موقع بر" الله اكبود غما للشيطان وحسز بع "كمنامنقول عيدالله بن مسعود على اور معزت عبدالله بن عمر الله عن عرف عاير عني ثابت ب: اللهم اجعلته حجا مبرورا وذنيا مغفورا وعملا مشکورا . (۱) البتہ ارتاری کو جمرائعقی کی ری کرنے کے بعد نہ وہاں مرز کے اور نہ دُ عاکرے (۸) ہے کیارہ اور بارہ تاریخ کو جرة اولی اور جرة وسطی يرري كرنے كے بعد حمد و ثنا جليل و تحبيراور درود شريف يزهته موئة تعوزي دم تو قف كرله، اس او تف کی مقدار فقہاء نے بیس آیت سے لے رسور و بقرو کی مقدارتک مقرر کیا ہے، نیز ان دونوں جمرہ برری کے بعد ہاتھ أشاكرة عاكرنا بهي مسنون ہے، البيتة ول مشہور كے مطابق باتھ اس طرح أش ع كم تعميلول كا زُخ قبله كي طرف بوه البندامام ابدبوسٹ کے نزدیک معملوں کا زرخ آسان کی طرف مونا

کنکری شہادت کی اُنگی (مسبحه) اور اگوشے کی مدد ے پڑے اور ایسی شین اُنگیوں کوموڑ لے، پھرری کر لے، ری کرنے والے کے درمیان اور جہاں کنکری گرے اس جگہ کے درمیان اور جہاں کنکری گرے اس جگہ کے درمیان این کچ ہاتھ کا فصل ہونا میا ہے ، نیچے سے دی کرنا بہتر ہے،

(٨) المغنى ٢١٨/٣

<sup>(</sup>۳) ردالتحثار ۱۸۵/۳

<sup>(</sup>۵) خلاصة الفتاري ال١٤٧٠ ، هنديه ٢٣١/١ (١) ردالمحتار ١٨٠/٢

<sup>(</sup>۹) درمجتار و ردالمحتار ۱۸۵/۲

<sup>(</sup>۱) درمختار و ردالمحتار ۱۸۵/۳ (۳) شرم مهذب ۲۸۳۸

<sup>(</sup>٣) المقنى ٣٣٧٣

<sup>(2)</sup> الفقه الاسلامي وادلته ٢٠٠٠/٣

عذر کی بناء پر أو پر ہے بھی رقی کی جائتی ہے ، عام طور پر لوگ ستون پر کنگری مارتے ہیں ، سیجے نہیں ہے ، بلکہ ستون کے جاروں طرف جو دیوار بنادی گئی ہے ، اس کے اندر کنگری گرنی ہوگ جائے ، آگر اس سے پہلے گرجائے ، یا کسی آ دی کے جم پر لگ جائے اور اس کے اندر نہی پائے پائے ، تو یہ کانی نہیں ہوگا(ا) — بیہ بھی مسنون ہے کہ کنگری دا کیں ہاتھ سے پھینی جائے ۔ (۱)

ری ضروری ہے کہ ہاتھ ہی سے کی جائے ،اگر تیروغیرہ سے کنگری کھیں دی تو یہ کافی نہیں ، یا چینے بغیر کنگری مقام ری میں رکھ دی جائے تو کافی نہیں (۳) میہ بھی ضروری ہے کہ سات کنگریاں الگ الگ ماری جائیں ،اگر ایک ساتھ سات کنگریاں کی جائیں ،اگر ایک ساتھ سات کنگریاں کی جائیں جو وہ ایک ہی کنگری کے تھم میں ہیں (۳) — تا بالغ بنج کی طرف سے اس کے ولی رئی کر سکتے ہیں ، اس طرح جو شخص نیار ہونے کی وجہ ہے رقی کے لائق نہ ہو، اس کی طرف سے بی نار ہونے کی وجہ ہے رقی کے لائق نہ ہو، اس کی طرف ہے بھی نیابیت رقی کی جاسکتی ہے ،عذر کی بنا ہ پر تمام ہی فقہاء کے ہیں اس کی گونٹ ہے ۔ (۵)

جمارے زمانے میں جوم واز دحام کو دیکھتے ہوئے بعض فقہاء نے کبری اور حمل کی وجہ سے بھی رمی میں نیابت کی اجازت دی ہے، چنانچہ ڈاکٹر و ہبرز حملی لکھتے ہیں:

وتنجوز الانباية في الرمى لمن عجز عن الرمي ينفسه لمرض اوحبس اوكبرسن

اوحسل المراة ، فيسجوز للمريض بعلة لايرجى زوالها قبل انتهاء وقت الرمى وللمحبوس وكبير السن والحامل ان يوكل عنه من يرمى عنه الجمرات كلها .(١) يوكل عنه من يرمى عنه الجمرات كلها .(١) يوفض بيارى ، قيد يا كبرى كى وجرے يا عورت طالمه و في كى وجرے عاجز ہو اس كے لئے ركى ش كى اوركونا ئب بنانا جائز ہے ، البذا اگر كوئى فخص الى بيارى ش بتا ہوكرى كا وقت خم ہونے ہے بہلے اس صحت ياب ہونے وقت خم ہونے اس كے لئے نيز قيدى ، من رسيده كى تو قود عاملہ خوا تين كے لئے تمام ،ى بہت يوڑھے اور عاملہ خوا تين كے لئے تمام ،ى جمرات پررى كے سلملہ ش نا يمب ووكيل بنانا جائز ہے ۔۔۔

لیکن اوڑ مصم واورخوا تین اگررات کے وقت ری کرنے پر قادر ہوں ، جب کہ جوم کافی عیث چکا ہوتا ہے تو الیا کرنا واجب ہوگا۔

میارہ اور بارہ تاریخ کوری کی جوئز تیب ہے کہ پہلے اولی، پھروسطی پھر عقبہ کی ری کی جائے، یہ مالکیہ، شافعیہ اور حنا بلہ کے یہاں واجب ہے، ایک تول امام ابوعنیقہ کا بھی اسی طرح منقول ہے، اس قول کے مطابق اگر خلاف ترتیب ری کرلی تو اعادہ واجب ہوگا(ے) ۔۔ فقہاء حنفیہ کے قول مشہور کے مطابق ترتیب

<sup>(</sup>٣) عندية ٢٣٣/١ ، المعتى ٢١٨/٢

<sup>(</sup>٢) هوالة سابق

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع ۱۳۵/۲ ، شرح مهذب ۱۸۳/۸

<sup>(2)</sup> المعنى ٢٣٣/٣

<sup>(</sup>ו) אוניף (יידי איזיי

<sup>(</sup>٣) منديه ٢٣٢/١ (٢) الفقه الاسلامي وأدلته 1917/1

مرف مسنون ہے، اگر خلاف ترتیب رمی کر لے تو اعادہ بہتر ہے، واجب نیس ۔ (۱) اگر رمی فوت ہوجائے؟

آگرکسی خفس نے کی ون کی رقی تیں کی ہتو تیرہ و کی المجتک اس کی قضا کرسکتا ہے اور تاخیر کی وجہ سے صدقہ یا دم واجب ہوگا، آگر اس دن کی مطلوبہ رمی یعنی دس ذی المجہ کو سات اور دوسری تاریخوں میں آئیس کے ضف ہے کم کنگریاں نہ مادسکا، تو ہر کنگری کے بدلہ نصف صاع یعنی آیک صدقہ فطر کے مماثل صدقہ کرنا پڑے گا اور آگر آ کھر کنگریاں رہ گئیں، یا آیک دن کی صدقہ کرنا پڑے گا اور آگر آ کھر کنگریاں رہ گئیں، یا آیک دن کی مسروز کی کنگریاں نہ ماری تو بھی ان سب کے بدلہ جموعی طور پر سروز کی کنگریاں نہ ماری تو بھی ان سب کے بدلہ جموعی طور پر ایک بی دم واجب ہوگا۔ (۲)

رهن

رحن کے اصل معنی جس اور روک رکھنے کے ہیں ، ارشاو ہے "کسل نسفس بھا کسبت رھینة "(الدر : ۲۸) یہاں ربن کالفظ ای معنی شی استعال ہوا ہے ---- فقہ کی اصطلاح میں کی حق کی وجہ ہے کی شک کوروک رکھنا جس کے قر ایجاس حق کو وصول کرناممکن ہو" رھن" ہے۔رائن کا جوت قرآن سے مجمی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد قرمایا :

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا

فرهان مقبوضة . (الترة : ١٨٣) أكرتم سنريس مواوركوكى ككفته والاند مطيقو كوكى چيز بطوردين قيضه يش د بدور

رہن مدیث ہے بھی ٹابت ہے بخود آپ لگانے یہودی ہے کھا تا خربیدا اور اپنی زروبطور رہن اس کے پاس رکمی (۳) — چتا نچیاس پرتمام ہی نقہا و کا اجماع وا تفاق ہے۔ (۳) ارکا ن

ربن کارکن''ایجاب اور قبول' ہے، یعنی جس فخص پروین ہاتی مودہ ربین کی پیش کش کرے اور دوسر افخص قبول کرنے (۵) بعض فقیاء کا خیال ہے کہ ربین اپنی اصل اور روح کے اعتبار سے تیمرع ہے لبندااس میں ایجاب کافی ہے قبول ضروری تیس (۲) شرطیس

رہن کے درست ہونے کے لئے جوشرطیں ہیں، وہ چار طرح کی ہیں: اول خودرہن سے متعلق، دومرے رہن رکھنے والے اوراس مخص سے متعلق جس کے پاس رہن رکھا جائے، فقہا و کے یہاں رہن رکھا جائے، فقہا و کے یہاں رہن رکھے والا 'رائن' اورجس کا وین ہاتی ہو وہ ' مرتبن' کہلاتا ہے، تیسرے وہ شرطیں جوخودرہن رکھی جانے والی چیز یعنی مال مربون سے متعلق ہواور چوشے وہ دین جس کے مقابلہ میں رہن رکھا جاتا ہے، لیمن ' مربون ہ' سے متعلق مراوں کے ذیل میں رہن رکھا جاتا ہے، لیمن ' مربون ہ' سے متعلق مراوری ادکام آ جاتے ہیں۔

(۱) هنديه (۱۳۳۶

<sup>(</sup>۲) بدائم الصنائم ۱۳۸–۱۳۹

<sup>(</sup>٣) بحاري ٣١/١ باب من رهن درعه ، مسلم ٣١/١ البيوع -

<sup>(</sup>٢) ويكهن أنتج القدير ١٣٩/١٠

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع ۱۳۵/۱

<sup>(</sup>٣) هداية مع الفتح ١٣٥/١٠ ، المغنى ٢١٥/٣

### ايجاب وقبول كاصيغه

خود رہن لعنی ایجاب و قبول کے صیغوں میں ضروری ہے کہاس کوکسی شرط ہے مشروط نہ کہا جائے اور نہ زمانیہ مستقبل میں رائن كا ايجاب وتبول موالا يكون معلقاً بشوط و لا مضافاً الی وقت () ---- شرط سے ایس شرط مراد ہے جومعاملہ رائن کے تقاضول کے خلاف ہو، مثلاً بیکہ مال مربون کی قیت ے صاحب دین کواپتادین وصول کرنے کاحت نہیں ہوگا، یا بیکہ اتی مدت تک بی مال رہن صاحب وین کے یاس رہےگاء وغیرہ۔امام ابوطنیفہ کے نز دیک اس متم کی شرطوں ہے رہن ہی بالمل ہوجائے گا ،امام شافعیؒ کے نزویک شرط غیرمعتر ہوگی لیکن خودر بن درست ہوگا اور امام احمہ عدونوں طرح کے اقوال منقول میں (۲) یہی رائے فتہائے مالکیہ کی بھی ہے۔ (۳) فریقین سے متعلق شرط

ربن کے معاملہ میں فریقین ہے متعلق شرط یہ ہے کہ وہ صاحب عقل جو، چنا نجه با كل اوركم عمر يجه جيها مجى عقل ندآ ألى جو، رائن كامعاملة بين كرسكنا ، البند بالغ مونا ضروري نيس ، نابالغ ممر صاحب عمل رہن کا معاملہ کرسکتا ہے، بنیادی طور برفقہاء نے اس معاملہ کووہی درجہ دیا ہے جو خرید و فروشت کا ہے (س) امام شافعی کے زویک نابالغ ی طرف سے معاملة رامن محی نہیں (۵) بیضروری نہیں کدرہن کا معاملہ کرنے والے سفر کی حالت یں ہوں ،قرآن مجید یں گورئن کے ساتھ سفری قید فرکورے

(٣) بداية المحتهد ١٤١/٢

(۲) ويكث مصد الرأية ۳۱۹/۳ كتاب الرهن

(٨) بدائم الصنائع ١٣٥/٢

(٩) بدائم الصنائع ١٣٥/٧-١٣١

(۵) شرح المهذب ۱۲۹/۱۳

(٢) البعثى ١٣٩٧٣

 (٣) بدائع الصنائع ١٣٥/١ (٤) هندية ٥/٥٣٥

(١) بدائم الصنائم ٢٣٥/١

(۱۰) ريالمحتار ۱۵/۵ ۳۱۲ ۳۱۲

(ابقرۃ ۲۸۶۰) مگراس کی حیثیت محض اتفاقی ہے اس لئے کہ خود آب والمات مدیند میں بیودی ہے رہن رکھنا ثابت ہے۔ (۱) مال رہن ہے متعلق شرط

جس مال کو رہن کے طور پر رکھا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہوہ الی چیز ہوجس کی خرید و فروخت درست ہے۔ حنفیہ کے پہال مال مرمون کے سلسلہ میں بدینیادی أصول ہے "ماينجوز بيعه يجوز رهنه وما لايجوز بيعه لايجوز ر هنه ''(٤) چنانچدالي چزي جوموجودنه بول ياجن كے وجودو عدم دونوں کا احتمال ہوان کو رہن رکھنا درست نہیں ، مثلاً یہ کہ ''اس سال ہونے والی تحجور کی پیداوار کو رہن رکھتا ہوں''تعجیح نہیں ۔ای طرح ایسی چنریں جن کوشر بعت مال شلیم نہیں کرتی ، جيے مردار اورخون وغيره ، ان كوبھى رئىن نہيں ركھ سكتے ،معاملہ کے دونوں فریق مسلمان ہوں تو شراب اور خزیر کا بھی یہی تھم (A)-ç

البيته بيضروري نبيس كه مال مرجون را بن كي مكيت بهي جوء بحیثیت ولی این بچه کا مال مجی رئین رکوسکتا ہے، عاریت برلی موئی چز بھی رہن رکھی جاسکتی ہے، البتہ جس سے وہ چنز لی ہے اس برواضح کروے کہ وہ اس سامان کور بن رکھےگا۔ (۹)

امام الوطنيفة كے نزويك بيضروري ہے كه مال مربون منتشم اور دوسرول کی ملکیت ہے فارغ اورعلا حدہ دمتاز ہو(۱۰) ----لیخیمشترک نه بو،جس کوفقه کی اصطلاح میں" مشاع" کہا جاتا

ہے۔امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک الی مشاع چز کو بھی رئن رکھنا درست ہوگا، گودہ قائل تقسیم ہو۔(۱) دین مر ہون سے متعلق شرطیں

ربن دراصل ولو تن واهمّا و كاليك ذر بعد ہے، جس كامقصود یہ ہے کہ دوسرے مخص کے بہاں اس کا جو دین باتی ہے وہ الوسين ما عدادرا كرمد بون ناد بتدبوت كا جوت دي ومال مربون کوفر وخت کرے اس کے ذریعہ ایورا دین وصول کرلیا مائے -اس مقصد کو پیش نظرر کھتے ہوئے فقیاء نے اس جز کے لئے جس کے بدلے رہن کا معاملہ ہوا ہو، پہنے شرطیس نگائی ہیں: ملی شرط بیہ ہے کہ و وضمون ہو، یعنی اس کامشل یا اس ک قیت ادا کرنی واجب موءاس کانفعیل یہ ہے کدرا اس کے ذمہ یا تو دین باتی ہوگا جیسے قرض ، سامان کی قیت ، مہر ، سامان مفصوبه كي قيت وغيره ، تودين جسقتم كا بعي بوءاس يرران ركما جاسكا ہے، يا جو چيز باتی ہے، وہ "عين" كتبيل سے ہوگ، جياهن كے ياس مامان امانت، عاريت لينے دالے كے ياس سامان عاربیت ، کرابه بردیا مواسامان ،مضمار بت اورشرکت کا مال وغیرہ۔ بیعین تین طرح کے ہیں ، ایک وہ جن کا کوئی ضان واجب نیس موتا ، جیسے امانتی جو این کے قبضہ یس مول ، دومرے وہ جن کے ضائع ہونے کی وجہ سے اصل میں تو منوان واجب ندمو اليكن ووقائل ضائت صورت معما مكت ركحتي موء جیے فروخت کیا ہوا سامان جوابھی بیجنے والے کے ہی قبضہ میں ہو، تیسرے جس کا منان واجب ہو، جیسے مال مفصوب ، مہریا

بدل خلع کے طور بدلہ والا سامان وغیرہ ، رہن اس تیسری قتم کے عین کے بدلہ دکھا جا سکتا ہے۔(۲)

غرض رہن ایسے حق کو حاصل کرنے کے لئے رکھا جاسکتا
ہے، جو ببرطور واجب ہوتا ہواور قائل ضان ہو۔ اس سلسلہ بیس
ایک اہم سوال ہے ہے کہ اگر ابھی وین باتی نہ ہو، لیکن قرض کا
وعدہ کیا جائے تو کیا قرض وینے سے پہلے مستقبل کے قرض
وہندہ کے پاس کسی سامان کا رہن رکھنا جائز ہوگا؟ حالال کہ ابھی
وین کا وجو ذہیں ہے، قیاس کا نقاضہ ہے کہ بیصورت جائز نہ ہو۔
لیکن لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے فقہا و حنفیہ نے اس کی
اجازت دی ہے (۲) کئی دائے فقہا و الکیہ کی بھی ہے (۳)
دوسرے فقہا ہ ''دین'' ہے پہلے رہن کا معاملہ کرنے کو جائز نہیں
دوسرے فقہا ہ ''دین' سے پہلے رہن کا معاملہ کرنے کو جائز نہیں

جس حق کے مقابلہ میں رئین رکھا جائے اس کے لئے

دومری شرط ہیہ کہ مال مرجون سے اس کو وصول کیا جانا ممکن

ہو، ایسے حقوق جس کی وصولی مال مرجون سے ممکن نہ جو، ان میں

رئین کا معاملہ درست نہیں ، جیسے : جان یا کسی عضوکا قصاص ، جق

شفعہ، ہیدا بیسے حقوق جی کہ اگر ان کی طماعیت کے لئے قصاص

ادر شفعہ کاحق دار دومر نے فریق سے کوئی مال بطور رئین رکھوائے

ادر شفعہ کاحق دار دومر نے فریق سے کوئی مال بطور رئین رکھوائے

تب بھی دواس مال سے قصاص یا شفعہ کاحق عاصل نہیں کرسکا۔

(۲) سای تھم میں بیصورت بھی داخل ہے کہ مفنیہ کی اُجرت

کو مال مرجون بنایا جائے۔(ے)

<sup>(</sup>١) شوح المنهدب ٢٠٣/١٣ ، النعني ٢١٩٠٣ (٣) ديك بدائع الصنائع ١٣٣٧ ، ودالمحتار ١٨٨٥

<sup>(</sup>٣) درمختار على هامش الرد ٣١٨/٥ (٣) الشرح الصغير ٣٣٣/٣ (٥) و كيَّ : الفقه الاسلامي وادلته ١٩٨/٥

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۳۳/۳ (۷) درمختار ۱۵/۵ (۲)

### ربن قبضه علازم بوكا؟

رہن کے لازم ہونے کے لئے مال مربون پر قبضہ ضروری بے،المقبض شوط اللزوم (۱) اگر غیر منقول اشیاء ہو، تب تو فقہاء کا اتفاق ہے کہ موانع قبضہ کا ہٹادیا ہجائے خود قبضہ متعور ہوگا اور حفیہ کے کردیک اتنی ہی سی بات قبضہ کے لئے کائی ہوگا۔امام الو یوسٹ کے زدیک مقام بوگا۔امام الو یوسٹ کے زدیک مقام قبضہ سے خال ندی جا کیں، قبضہ تحقق نہیں ہوگا، او کی پہلے قول پر قبضہ سے خال ندی جا کیں، قبضہ تحقق نہیں ہوگا، او کی پہلے قول پر ہے۔

ربین پر بہنے کے درست ہونے کے لئے شرط ہے کہ وہ رابین کی اجازت ہے ہو، چاہے صراحۃ بہنے کی اجازت دے دے یا دلالعۃ ، جینے : رابین کے سامنے ہی مرتبین بال مربون پر بہنہ کہ اور رابین نموشی اختیار کر لے (۳) ۔ یہی شرط ہے کہ مال مربون پر مسلسل مرتبین کا بہنے گائم رہے، اگر مرتبین نے مال مربون پر مسلسل مرتبین کا فیصل اللہ مربون کے حوالہ کردیا تو اب ربین کا معاملہ ختم ہوگیا اور دہ رابین کو مال مربون کی والیسی پر مجبور نیس کرسکتا۔ (۳)

مال مربون پر یا تو مرتبان خود تبند کرے گا یا نیلید اس کی طرف سے دوسر افخض بھی تبند کرسکتا ہے، چیسے : باپ یاوسی نابالغ نیچے کی طرف سے یا مرتبان کا وکیل (۵) — یہ بات بھی درست ہے کہ درابین یا مرتبان دونوں یا ہمی رضامندی سے کی تنیسر معتد (عدل) ہفتی کوشعین کریں کداس کے پاس مال مربون رکھا جائے ، الی صورت میں مال مربون ای مخض کے

پاس رہ گا، شدا بن کواس سے لینے کاحق ہوگا اور نہ مرتبی کو،
اگر مال ضائع ہوگیا تو مرتبی کے زیر بعضہ ضائع شدہ سمجھا جائے
گا، اگر دا بی نے دین کی مدت پوری ہوئے پر مال مر بون نج
کر قیمت اواکر نے کی اجازت وی ہواور رہی کا معاملہ ہونے
کے وقت وکیل اس کا اہل بھی ہوتو مدت پوری ہونے پر وہ تیسرا
مخص سامان نج کر مرتبین کاحق اواکر سکتا ہے۔ (۱)
رہی کے احکام

رئان كا معامله بوجائے اور مال مربون بر مرتبن قبعند كرفياس كے نتيجه بيل جواحكام وأ فارمرتب بوتے بيل، وه يه بيس:

(۱) مرتبن کوحق ہوجاتا ہے کدوہ دین کی مت مقررہ کے بورا ہونے یادین کے دصول ہونے تک مال مرہون پر قبضة قائم رکھے۔(۷)

(۲) مرتبن کو بیر حق بوق ہے کہ مقررہ مدت کی جیل پر وہ اس کے ذر بعد اپنا حق وصول کرنے ، اس کی تفصیل بیہ ہے کہ مت محل ہونے پر مرتبن را بمن ہے وین کا مطالبہ کرے گا، ادا نہ کرے اور معاملہ طے کرتے وقت را بمن نے اس کو مال مر بون کے بیچنے کا اختیار دے دیا تھا تو خود اس کو فروخت کرے حق وصول کرے گا ور نہ قاضی سے رجوع فروخت کرے حق وصول کرے گا ور نہ قاضی سے رجوع کرے گا اور تامنی اسے بجور کرے گا اور امام ابو میسن اور امام ابولیسن اور امام ابولیسن اور امام ابولیسن اور امام ابولیسن اور امام

<sup>(</sup>۱) شامی ۱۳۰۸

 <sup>(</sup>٣) والتخلية بين الرهن والمرتهن قبض منه على الظلفر أي طاهر الرواية وهوالاصع (درمختار و ردائمحتار ١٠٠٩/٥)

<sup>(</sup>٣) ريك : بدائع الصنائع ١٣١٦ (٥) بدائع الصنائع ١٣١٨

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٣٨/٢

<sup>(</sup>١) درمحتار على هابش الرد ٣٢٣٥ - (٤) بدائع الصنائع ٢٩٥٨٦

محد کے فزو کے خود بی فروخت کروے گا۔ (۱)

· (۳۷) مرتبن پر واجب ہوگا کہ دین ادا ہونے کے بعد رائی کو مال مرہون واپس کر دیے۔

(۳) مال مربون کی حفاظت مرتبن کے ذمہ ہوگی ، چنانچہ حفاظت سے متعلق اخراجات مرتبن کو ادا کرنے ہوں مے۔(۲)

(۵) وہ چیزیں جو مال مرہون کے بقا مے متعلق ہیں ، جیسے : جانور کا چارا ، باغ کی سیرانی ، اگر مال مرہون کی سکونت کے لئے جگہ مطلوب ہو تو اس کا کرایہ ، ان سب کی فرمہ داری را بن پر ہوگی ۔ (۳)

(۲) مال مربون رابمن کی ملیت ہوتی ہے ، لیکن مرتبن کی اجازت کے بغیر وہ اس سے استفادہ نہیں کرسکتا ، سواری ہے تو اس جس رہائش ہوسکتا ، مکان ہے تو اس جس رہائش منہیں کرسکتا ، کپڑے جس تو اس کو پہن نہیں سکتا۔ (~)

(2) ای طرح خود مرتبن کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ مال مرجون سے فائدہ اٹھائے ، چتا نچے علامہ کا سائی کا بیان ہے :

وكذا ليس للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حتى لوكان السرهن عبداليس له ان يستخدمه وان كان دابة ليس له ان يركبها وان كان ثوباليس له ان يلبسه وان كان دازاً ليس له ان يسكنها وان كان مصحفا

ليس له ان يقرأ فيه لان عقدالرهن يفيد ملك الحبس لاملك الانتفاع فان التفع به فهلك في حال الاستعمال يضمن كل قيمته لانه صار غاصبا . (۵)

مرتبن کے لئے مال مربون سے تفع اُفیانا جا رُزئیس،
یہاں تک کہ اُگر غلام رہن رکھا کیا بولؤ مرتبن کے
لئے اس سے خدمت لیزا جا رُزئیس، اسی طرح رہن
کے جالور پر سواری ، رہن کا کیڑا پہننا ، رہن کے
مکان میں رہنا اور رہن کے قرآن میں پڑھنا بھی
جا رُزئیس اس لئے کہ رہن سے مرف مال مربون کو
رکھنے کا حق حاصل ہوجا تا ہے ، نفع اُٹھانا جا رُزئیس ہوتا ہے ۔ اگر مرتبن نے اس سے نفع اُٹھانا وا رُزئیس ہوتا ہے ۔ اگر مرتبن نے اس سے نفع اُٹھانا اور
بحالت استعال مال مربون ضائع ہوگیا تو وہ پوری
قیمت کا ضامن ہوگا ، کیول کہ اب اس کی حیثیت
اس مال کے غاصب کی ہے۔

سوال یہ ہے کہ اگر را بمن نے خود مرتبین کو اجازت و رے دی
کہ وہ مال مربون سے استفادہ کرسکتا ہے تو الی صورت میں
مرتبین کے لئے اس سے نفع اُنھانا جائز ہوگایائیں؟ --- حنفیہ
کے یہاں اس سلسلہ میں تمن طرح کے اقوال موجود ہیں ، ایک جائز ہونے کا ، کیوں کہ بید این پر
جائز ہونے کا ، دوسرے مطلقانا جائز ہونے کا ، کیوں کہ بید این پر
نفع حاصل کرنا ہے جوسود ہے ، تیسرے یہ کہ اگر معالمہ کے وقت
نفع کی شرط لگادی گئی تحق تب تو نا جائز ہے اور اگر شرط ندلگائی موتو

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>۱) حوالة سابق ۱۳۸۷ (۲) عنديه ۳۵۵/۵

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع ۲۸۲۳

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٣٦/١

جائز ہے ، اس سلسلہ میں علامہ شائی نے کی قدر تفصیل سے مفتلو کی ہوتا ہے کدہ اس کو طلق ناجا تر بیجے معتقد کی سے اپنی بحث کو اس فقرہ بیل ہے اس سلسلہ میں اپنی بحث کو اس فقرہ پر شم کیا ہے :

والغسالب من احوال الشاس انهم انعبا يبريسنون عشدالدفع الانتفاع ولولاه لما اعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشوط ، لان السعووف كبالسمشووط وهو معايمين المنع والله تعالى اعلم . (۱)

عام طور پرلوگ قرض دے کر نفع افعانے کی نیت رکھتے ہیں ،اگریے نیت نہ ہوتو وہ درہم ہی نہ دیں ، لہذا یہ نفع بدرجۂ شرط کے ہے ، کیوں کہ جو چیز معروف ومروج ہودہ مشروط کے تھم میں ہوتی ہے اور یہ وہ پہلو ہے جو اجازت کے باوجود مال رہن سے انتخاع کے ناجائز ہونے کو متعین کردیتا ہے۔ واقافہ اعلم

حقیقت یہ ہے کہ مال مربون سے مرتبن کو استفادہ کی اجازت دی جائے تو اس سے سود کا دروازہ کمل جائے کا قوی اندیشہ ہے،اس لئے آج کل مکان اور زیمن دہن رکو کر مرتبن کو جس طور اس میں رہائش اور زراعت کی اجازت دی جاتی ہے، و جائز نہیں۔

حنابلہ کے نزد کیک اگر جانورکور ہن کے طور بررکھا جائے تو اس بات کی مخوائش ہے کہ مرتبن اس برسواری کرے یا اس کا وود راستعال كرے اوراس كے عض اس كے جاره كى و مدارى قبول کرے ، وہ اس سلسلہ میں بعض روایات سے استدلال كرتے بيں (٢) — ليكن جن اشياء كے بقائے لئے اخراجات کی ضرورت نہو، جیسے : مکان اور دوسرے سامان ،ان سے مرتبن کے لئے تفع اُٹھا تاان کے نزدیک مجی جا تزنیس۔ (۳) (۸) مال مربون شهرا بن كوتصرف كاحق حاصل نيس اليكن اگر وواس بين تصرف كريى ديه والواس كا كياتكم موكا؟ اس سلسله من تفعيل يد ب كد جوتمرفات فنخ ك جا يحق مول، جیسے: مال مربون کی فروخت ، اجارہ ، ہید، صدقہ ، اقرار وغیرہ وہ مرتبن کی اجازت پرموقو ف رہیں ہے ، اگر مرتبن ئے اجازت وے دی تو نافذ ہوں کے اور مال مربون کی مکاس کی قیت مرجن کے یاس بطور رہن رہے گی (س) -ای طرح مرتبن ہمی کوئی تصرف مال مرمون پر کرے تو را أن كي اجازت يرموتوف موكا\_(۵)

(۹) اگر مال مربون مرتبن کے پاس ضائع ہوجائے اوراس ش اس کی تعدی اور کوتا ہی کوکوئی دفنل نہ بوتو فقہاء حنفیہ کے نزدیک مال مربون اور دین واجب الاواء میں جس کی قیمت کم مو، مرتبن اس کا ذمہ دار ہوگا، مثلاً: وین ایک بزار رویے تھا اور مال مربون کی قیمت بارہ سورو پیٹھی توسمجما

(٣) المغنى ١٥٠-٥١/٣

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار ۱۵/۱۳۱

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رفعا: الظهر يركب بنفقته أذا كان مرهونا ولبن الدريشرب بنفقته أذا كان مرهونا ( صحيح بخارى) مديث أير ٢٥١٢ ، بأب الرهن مركوب ومحلوب

<sup>(</sup>۳) ردالمحتار ۱۳۹۵ ، هندیه ۱۳۹۵ (۵) هندیه ۱۳۹۵ ، بدائع ۱۳۹۸

جائے گا کہ دین ادا ہوگیا ، دوسورو پے کی فرمدواری مرتبن پر شہوگی (۱) --- دوسرے فقہاء کے نزدیک اگر اس کی تعدی کے بغیر مال مرہون ضائع ہوا ہے تو مطلقاً مرتبن پر اس کی فرمدواری نہیں ہوگی۔(۲)

اگر مال مرہون کے ضائع ہونے میں مرتبن کی تعدی کو دعل ہولواس کا مثل اور اگروہ مثلی چیز ند ہولواس کی قیت واجب ہوگی۔(۳)

(۱۰) مال مربون بن بون والااليااضاف ووخوداى سے بيدا بوابو، رئن بى بن شار بوگا اوراس سے بھى مرتبن كاحق متعلق بوگا اوراليا اضاف جو خار جى طور پر حاصل بوابو، جيسے أجرت وكرايد يازراعتى پيداوار، بيخالص رائن كاحق بوگا اوراس سے رئن كے احكام متعلق ندبول مے (٣)

> فاسدرہن اوراس کا تھم (۱) رین سرمیج مورز سرمتعلق حرژ کیے

(۱۱) رئ کمی ہونے سے متعلق جوشر طیس ذکری گئی ہیں،اگر ان ہیں سے کوئی شرط مفتود ہوتو رئن فاسد ہوجاتا ہے اور الیی صورت ہیں مرتبن پر واجب ہے کہ وہ اسے رائن کو والیس کردے، اگر اس نے والیس جیس کیا اور رائن کے مطالبہ کے باوجود اسے خیس دیا ، اور مال مربون ضائع ہوگیا تو اس کو اس کا مشل یا اس کی قیمت والیس کرئی ہوگیا تو اس کو اس کا مشل یا اس کی قیمت والیس کرئی

رائن اور مرتبن کے در میان اختلاف رئن کے سلسلہ میں رائن اور مرتبن کے در میان اختلاف ہوجائے تواس کی چند صور تی ہیں:

(۱) رائین کے و مداوا شدنی وین کے بارے میں اختلاف بوجائے الی صورت میں اگر گوابان و ثبوت موجود ند بوتو رائین کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔

(۲) اگر مال مربون کے تلف ہوجائے کے سلسلہ میں اختلاف ہو ، مرتبن کہتا ہو کہ مال مربون تلف ہوگیا اور رائین اٹکار کرتا ہوتو مرتبن کی بات معتبر ہوگی۔

(٣) اگر مال مربون پر تبعند کے سلسلہ میں اختلاف ہو، مرتبن کہتا ہوکہ تبعند کے ذریعہ دائن پایئے سکتیل کو سکتی چکا اور این اٹھار کرتا ہو، تو متم کے ساتھ را بن کی بات معتبر ہوگی۔

ہوگی۔

(۳) اگرخود مال مربون کے بارے شی اختلاف ہو، مرتبن جس مال کو مال مربون کے طور پر پیش کرتا ہو، را بن کواس جس مال کو مال مربون کے طور پر پیش کرتا ہو، را بن کواس سے انکار بولو الی صورت میں مرتبن کی بات معتبر ہوگا۔
(۵) اگر تلف شدہ مال مربون کی قیت کے متعلق اختلاف پیدا ہوجائے تو مرتبن کا قول معتبر ہوگا۔ (۲)

رین ( تموک ) "رین" لعاب دهن کانام ب، جن حیوانات کا موشت

(٣) بدائم السنائع ١٦٣/١

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢٨٢٦٢

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲/۰۲۱

ر به بدا

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٩٣٦ (٥) بدائع الصنائع ١٩٣٧ ، غياثيه ١٤٦

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢١/١٤٥ اور هنديه ٢١٥-١٢٥ عناس رتعيل عردتى والى على بينخب احكام محاوي سعال كالع يور

پاک ہاں کا احاب بھی پاک ہا اور جن کا احاب پاک ہے ان کا جووٹ بھی پاک ہے، ای لئے جمو نے کے پاک ، تا پاک اور کراہت سے اس کے احاب کا تھم بھی محلوم ہوسکتا ہے، آ دی کا احاب بنیا دی طور پر پاک ہے ، اس لئے انسان مسلمان ہو یا کا فر،اس کے جمو نے کو پاک مانا گیا ہے، البتہ فقہاء نے اس پر کشک ہوگا ؟ عبدالرشید طاہر بخاری نے مطلق پاک کھا ہے : ماء فیم المنائم الملای یسیل عن فیمہ طاهر هو اس کا کیا تھم ہوگا ؟ عبدالرشید طاہر بخاری نے مطلق پاک کھا ہے : ماء فیم المنائم الملای یسیل عن فیمہ طاهر هو المصحیح (۱) — علامہ حلی نے بھی ایسابی لکھا ہے، گربیش انداز دیواور رنگ ہے کہ آگر محدہ کی طرف ہے آ یا ہوجس کا انداز دیواور رنگ ہے ہوگا تو تا پاک ہے ورنہ پاک (۲) — انداز دیواور رنگ ہے ہوا کہ دائم کی طرف سے آ یا ہوجس کا اس طرح اب تھم ہیوا کہ دائم کی طرف سے آنے والا احاب اس طرح اب تھم ہیوا کہ دائم کی طرف سے آنے والا احاب باک ، اگر احدا ہی باک ہے اور محدہ کی طرف سے جمعنا جا ہے ورند مرکی طرف سے جو اللہ اللہ ایک ماکھوں کی طرف سے جو اللہ اللہ کے دور کے دور کی طرف سے جو اللہ اللہ کا کھوں کے دور کی طرف سے جو اللہ کی اس کے دور کی طرف سے جو اللہ کا ایک ماکھوں کے دور کے دور کے دور کے دور کی طرف سے جو اللہ کی ایکھوں کے دور کے

0000